

# مغليه لطنت كاعروج وزوال

آر. پي. ترپاڻڪي

مترجم رياض احمد خ<u>ا</u>ل شروانی



قومی کونسل برائے فروغ ار دوزبان وزارت ترتی انسانی دسائل، حکومت ہند فروغ ارد د بھون، FC-33/9، انسٹی ٹیونٹل ایریا، جسولہ، ٹی دیلی۔ T10025

#### © قومی کونسل برائے فروغ اردوزبان ،نی دیلی

كېلى اشاعت : 1980

تىرى طباعت : 2010

تعداد : 550

نيت : -/118 رويخ

ىلىلەم مطبوعات : 605

# Mughaliya Sultanat ka Urooj-o-Zawal by R.P. Tripathi

ISBN :978-81-7587-398-8

ناشر: دُارَكُمْ ، قَوَى كُونُسل برائے فروخ اردوز بان ، فروخ اردو پیون ، FC-33/9 ، انسٹی ٹیوشنل امریا ، جسولہ ، نئی دیلی 110025

فون نمبر: 49539000 بيس 49539099

ای میل :urducouncil@gmail.com ویب سائٹ :urducouncil@gmail.com

طالع: ہے۔ کے۔ آفسیٹ پرنٹرز، بازار نمایکل، جامع معجد، دہلی-110006

اس كتاب كى چھپائى مين 70GSM, TNPL Maplitho كاغذاستعال كيا كيا ہے۔

#### پیش لفظ

انسان اورجوان میں بنیادی فرق نطق اور شعور کا ہے۔ ان دوخداداد صلاحیتوں نے انسان کو خصر ف اشرف المخلوقات کا درجد دیا بلکداسے کا نتات کے ان اسرار ورموز ہے بھی آشنا کیا جواسے دبنی اور روحانی ترتی کی معراج تک لے جاسکتے تھے۔ حیات وکا نتات کے فی عوائل ہے آگی کا نام بی علم ہے۔ علم کی دو اساسی شاخیں ہیں باطنی علوم اور طاہری علوم ۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی دافلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب قطبیر سے رہا ہے۔ مقدل پیغیروں کے علاوہ ،خدارسیدہ پر رگوں، دافلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب قطبیر سے رہا ہے۔ مقدل پیغیروں کے علاوہ ،خدارسیدہ پر رگوں، کی اور شخوں اور سنتوں اور فکر رسا رکھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوار نے اور کی کھار نے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب اس سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ فلاہری علوم کا تعلق انسان کی خارجی دنیا اور اس کی تقییل و تعمیر سے ہے۔ تاریخ اور فلفہ ، سیاست اور اقتصاد ، سائن انسان کی خارجی دنیا اور اس کی شخی کا سائنس وغیرہ علم کے ایسے بی شجع ہیں۔ علوم دافلی ہوں یا خارجی ان کے تحفظ و تر و تن میں بنیادی کردار لفظ نے اوا کیا ہو الفظ ہویا لکھا ہوالفظ ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی مشتلی کا کردار لفظ نے اوا کیا ہو۔ بولا ہوالفظ ہویا لکھا ہوالفظ ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی مشتلی کا انسان نے تریم دیا فون ایجاد ہوا تو لفظ کی زندگی اور اس کے طفتہ اثر میں اور بھی اضافہ ہوگیا۔

کتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں ادر اس نسبت سے مختلف علوم وفنون کا سرچشمہ۔ قومی کونسل برائے فروغ اردوز بان کا بنیادی مقصد اردو میں اچھی کتابیں طبع کرنا اور انھیں کم سے کم قیمت پر علم وادب کے شاکفین تک پہنچانا ہے۔ اردد پورے ملک میں تجھی جانے والی ، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی زبان ہے بلکداس کے بیجھنے، بولنے اور پڑھنے والے ابساری دنیا میں پھیل مجے ہیں۔ کونسل کی کوشش ہے کہ عوام اور خواص میں بکسال مقبول اس ہر دلعزیز زبان میں اچھی نصابی اور غیر نصابی کتابیں تیار کرائی جا کیں اور اضیں بہتر ہے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کونسل نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ تھیدیں اور دوسری زبانوں کی معیاری کتابوں کے زاجم کی اشاعت پر بھی پوری توجہ صرف کی ہے۔

یدامر ہمارے لیے موجب اطمینان ہے کہ ترقی اردو بیورو نے اور اپن تھکیل کے بعد تو می
کونسل برائے فروغ اردوز بان نے مختلف علوم وفنون کی جو کتابیں شائع کی بیں ،اردو قار کین نے
ان کی بحر پور پذیرائی کی ہے۔ کونسل نے ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں
چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جوامید ہے کہ ایک اہم علمی
ضرورت کو پورا کرے گی۔

اہل علم سے میں بیگز ارش بھی کروں گا کہ اگر کتاب میں اُٹھیں کوئی بات نا درست نظر آئے تو جمیں کھیں تا کہ جوخا می رہ گئی ہووہ اگلی اشاعت میں دورکر دی جائے۔

*ڈاکڑچمحیداللہبعث* ڈائرکٹر

## طبع دوم کے بانے میں

موجوده ایگریشن ضروری المائی و دیگر تفیعت ملطوں کی اصلاح کے بعد شائع مور ا ہے ، اس کتاب کی تجدید نظرے کام کا پوراحق شری ایس ۔ آر بهرو ترا۔ ساگر یونورگ و ڈاکٹر ایس اے ۔اے ۔ رضوی محکمه تعلیات یوپی کا ہے اور مصنعت ان دونوں مصنوات کی اس مجت آییزمحنت کا مشکورہے ۔

\* \* \* \*

اس کتاب کے فاتے پر محدثاہ کے زبانے کہ کی سیاسی تا رہے کھل ہوجائے گا۔ بہرحال اس کتاب میں ہندونتان میں یوروپیوں کا ذکر محف اس صریحہ کیا گیا ہے جہاں یک کران کا وجود منل سلطنت کی تاریخ کے لیے لازمی مجھا گیا ہے۔

مصنعت کی نوائمش ہے کر جو بھی دو تری جلد تھینا متروع ہو دہ ایک اور کتاب کی تیاری متروع ہو دہ ایک اور کتاب کی تیاری متروع کردے۔ یہ کتاب بندوستان کے مغلبہ دوریس ملک کی اقتصادی مجلسی اور ثقافتی ترقی کا احاط کرے گی۔ مصنعت گذشتہ بندرہ سال سے بھی زبادہ عرصے سے اور اس کا مطالع کرتا رہا ہے۔ اور اس کا مطالع کرتا رہا ہے۔

٠- ال ايوينو ككنو

روپ و ت.

#### فهرست مندرجات

|     | · •                                         |
|-----|---------------------------------------------|
| صفح | باب                                         |
| 15  | <i>1</i> , 1                                |
| 35  | 2 - کودمی سلطنت                             |
| 85  | 3 - بمايون                                  |
| 112 | که به دو <i>مری</i> انفان <sup>سلطن</sup> ت |
| 144 | ه به شیرشاه                                 |
| 173 | <b>ه</b> - اسلام شاه                        |
| 190 | 7 به دوسری انتمان سلطنت کا انحطاط           |
| 308 | 8 ۔ اکبرعِظُم- دورِا بالیقی                 |
| 218 | 9 - اُمرارَ کے سانھ کُش مکش                 |
| 240 | ۱۵ - اکبرگی فتومات به میوافرو الوه          |
| 260 | ۱۱ _ را نا برتاب - حکمرال میواژ             |
| 271 | ١٥ - استحكام ملطنت.                         |
| 307 | 13 - انبرک کامیا بی                         |
| 343 | 14 - منطنت کی توسیع                         |
| 364 | 15 - دکمن                                   |
| 404 | 16 - جهانگير                                |
| 439 | 17 - مغیا تحت : مرحدی مسائل                 |
| 455 | 18 - بغادتی ، شاہبہال ، مہابت خال           |
| 481 | 19 - شاہجہال                                |
| 512 | 20 ۔ جنگ وکن کا دوسسرا مرحلہ اور بعدے حالات |
| 547 | 21 - جنگ ورانت                              |

### ويبايم

عظیم خلیہ سلاطین کی عمومی تاریخ تھنے کے لیے شاید مجھے المبارِمعذرت كرنا جاہيے-ان سلاطین کے متعلق بہت سے عالمانہ رمائل جیب سے بی اوران کے عہدے منی نہ مسى ببلوير منتعدد موفر برائريس مضايين لتھ جانچنے بيب. مناسب مجاگيا كران دمائل دمقالات مس جو مواد فرائم كيا كيا ب اس عسار دور كويجا كرك ايك عوى اليخ كى مشكل ميں بيش كيا جائے . كذشتہ تيس سال ك وقع ميں مغلوں كى عموى تاريخ ك بارے میں شکل سے دویا تین کتا ہیں منظر عام پر آئی ہیں۔ یاعمومی تواریخ بالخصوص انٹرر گریج بیٹ طلبا کے لیے تھی محبئی اور ان کی تیاری میں بعض ناگزیریا خود ساختہ قبود عالم بوگیئر - ان کمابوں کے موفین نے ایت اورطلباکے مفاد کو مدنظر دکھتے ہوئے اسس بات کو مفید د ساسب محماک عام مروج مطرابت سے مٹ کر کھ کھا جائے۔ برحال اس کتاب کا مفعد پر نہیں کہ ایک اور نصابی کناب بھی جائے بلکہ یہ کوششش کی گئی ہے کرسلاطین کی باریج کو نا زہ ترین مطالعات اور تعینقات کی روشی میں از سرومر کیا جا ئے آکہ ہر وہ تخص ہو اس موضوع میں دلیسی رکھتا ہو اس سے فائدہ اٹھا سے گو اس كناب ميس ريجر علما اورنضلاك نظرات بربوري الهيت وتوج دي كئ ب- المم بر دوی نہیں کیا جا سختا کہ اس کتاب میں ان کے نظرایت فوری و باسانی وستیاب ہو کی جی جنتے آیا کاب ان تائج کا محموعہ ہے جومصنعت نے انتدا ای و قدیمی منابع و افذ اورجد مصنفین کے آثار کے مطالع کے بعد اخذ کیے ہیں ال صنفین کے تظرایت پر جنوں نافصوص رسائے لکھے میں پورے اخرامسے فور کیا گیا ہے اور مصنف فرقم

اس صورت میں ان کے نظرایت سے اختلات کی ہے جب کہ ابتدائی منا ہے کے مطالع کے میں اور منتقب میں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہر بنور نظر تانی کی جائے ۔

ایسی تناب میں جس میں عام مباحث موجود ہوں جس کی ضامت مدود اور جس کا موضوع وسیس بوتغییل ولائل واشقاوی وسیلول کوزیربحث نہیں لایا جاسکتا اور نرمسی خاص نظرید یا بتیج کی موافقت یا نالفت بیس بهت ک ملاک نقاط نظمہ بیش کے جاسکتے ہیں کہیں کہیں تو تنقیدی وجوات کی بنا بر مامری عاقط نظرت بھی اختلات کرنا پڑتا ہے ۔ یہ ایک نا زک مرحلہ ہے ۔ اور اسس کے بیے بڑی ہو تیاری ادر دتین تحبس کی فرورت ہے۔ مثلاً بابر کی دفات کے بعد تخت نشینی کے سلسے میں فلیفکا برادیا آلیتی سے معزول کے بعد بیرم خان کے ددیتے پر اللاد نظر اس تم کے اذک مسائل کی شالیں ہیں۔ ان مسائل یا ایسے ہی دیگر موضوعات پر بیسبوں سفیات الیجے جا چکے ہیں اور آئندہ بھی لھے جائی گے. اس شم کے مباحث عالمانہ رسالوں بانسون فالا كيا زياده موردل من اور اكر إن ممائل كوايك عام كناب ميس زيزعت لا اجاك تونه صرف يركم الحث طولاني اور فيرمتناسب موجاك كى بكركماب بهي بهت غيم اورا ما ال مطالع صُورت اختیار کرے گی-اس کتاب کی پہلی جلد اپنی موجودہ شکل میں پائیے سو سے زائصفات پرستسل م ابھی دوجلیس اور بھی باتی ہیں۔ کوک اس کاب سان ان سے متعدد متنازع نیدمسائل کو زیادہ دضاعت کے ساتھ بیان ہیں کیاگیا بلکر نتائج کا مختر سا ذكركر ديا كياب بهذا بوحضرات مزيد معلومات كخواستكار بول وه ابتدان سنالع كامطالد كريس ابتدائي منابع كالفيلى وتنقيدي مطالداس بات كوداض كروكا ك اس کتاب سے معتبعت نے اپنے نتائے کی بنیادال دلائل پررکھی ہے ہوال مناہے بس ہوود ہی اور اسس بات کی کوسٹسٹن کی ہے کہ اپنی ذیتے واری کو یوری ایمان واری اور لیا تت کے ساتھ بھائے مصنعت کا یہ وعوی بنیں کر کسی بھی مسلے کے بارے میں اس كى دائ حرب اخرب - يركونى بى مني كبرسكما ليكن مصنف يه دوى مزور كراب كرأس ف أن تمام سوا بدكويواس كى دسترس ميس عق ايمان دارى ادرغيرجا مدارى سے پر کھا ہے ۔ جنا نچہ اس کماب کے عام بڑھے والوں اورعلمائ کرام سے بین استظ

ہے کہ وہ معنعت کے بیانات کے بارے میں مصل صا در کرنے سے قبل اہرین کے آنا ر پر بطور عوم اور ابتدائی منا ہے پر بطور خصوص دقت نظری کے ساتھ توج فرائی ۔

اک عام اور اتفاتی کتب بین کے لیے تاریخ کا مطالع بترتیب موسوع نسبتاً آسان بوتا ہے۔ بیکن اس طریقهٔ کاریس ہر دنعہ والرجات کا الط بھیراور کرار ہوتی ہے كوكم اس كم بغرمالات كالغيروتبدل كونة توقيع طريق سيحجا جاسختاب ادرنهى ان کا درست اریخی بس منظر بی سامن آسکتا ہے. ببرطال افراد ، تحریکات اور انوام ك خصوصيات كردار اورسياك يات اكثر سلسله دارا اريخي وَفا عُ أورجُوعي شوابِد و قرائن سے ہی متین ہوسکتی ہیں ۔ اریخ کے اروبود میں سے سی خاص راگ وہس کے ارول کو بحال مجينيكنا مشديد خطرے ہے خالی منہيں اور اسس عمل سے اگر تا دینی بافت و ساخت كا لاً متغرر نہو تو بھی کم از کم خراب طرور ہوجائے گی۔ اریخی وقائع ایک دوسرے سے اس قدر منسلک دمر بوط ہوتے ہیں کہ ان کا مجیج اہمیت کا المازہ محض ان کے رنگا رہے اخت لاط ك وربع بى تكايا جا سك ب دكران موضوعات ك جداكان مطالع س لهذامصنف ن افراط وتعزيط ك بجائد درمياني داسته انتيارك ن كوسست كى جه ودن يه كماب باتو موخوعاتى مفالات كالمجوعه بن جانى يا بجرفض أيك ردزنا ميح ك شكل اختيار كريستى. ان دجوه كى بنا ير دنيت فذر شناسى كى خاط بهتريهي مجها كميا كرجهال تك بوسط وافعات ے تا بی سلسل ان سے ارتباط اور نفسیاتی رومل کو زبادہ سے زیادہ برقرار کھاجائے۔ واتعات ک صحت و درسنی کی حاطر اس ات کی کوستسش کی گئی ہے کہ طرز بایان چاہے کواں تواہ ب تطف و بے مزہ ہی کیوں نہ ہو، ہرتسم کے استعارے، آواستہ وبراستہ عبارات تطالف وظرالف اورحالات وافراد كم مهم مقابلون سے كريز كياجا ك أس بات كابجى دهيان ركهاكباب كرمج عبارت اقوال واقتباسات اورجدات متهاالامكا ربنركا جائ مصنف كاخيال ب كمعت بيان بى تاريخ كاجوبرب ادراس كى خاكر وفائ كوبغيركسى آ مرشس ورنيكنى كريده ساوب واضح اور ير زورطريق برباين كردينا مرودى ب. تواريخ كى جا زبيت التخصينون كى كش كمش، افراد وتحريجات وتومون ی نشاة منانیه و انحطاط اور زندگی کے بدیتے ہوئے حالات کے توازن دنعاول اور تھا لی ك أكثاف مين إوشيده ع - وراصل اراغ وتمدّل كى قوية وكركه ايك اليي زبروست

زگین کمان ہے جونود پڑھنے والوں کے دلوں میں رعب اجاذبیت ایونش اور رو مانس کی مختلف کی بیات بیارو و کانس کی مختلف کی بیات کے محتی الاسکان کونسٹ کی گئی ہے کہ انسسراو و تو کیات کے استراو و تو کیات کے استراط میں کسی تسم کے خرہی افراد از از از از از انسان یاصو بائی جذبات ان مزموں را اور اٹھارویں صدی ابتدائی جائیس ال مرحم کی تاریخ کو اسس دور کے ساجی معاشرتی سیاسی اور تھا کہ مظاہر کے ایک مجموعے کی شکل میں بیان کیا گئی ہے۔

المن میں میں میں کہ بہیں کہ برصورت حال یا دانعہ سی بڑسی اہمیت کا حامل ہوا ہے لیکن اس کی موزونیت وا فاویت کی پر کھ اسس نقط نظرے کی جاتی ہے کروہ کی فیجس زیر فور مسئلہ برکس حدیک اثر انداز ہوتا ہے مصنف نے یہ کوشش کی ہے کالیے حقائی یا واقعات کو بوکسی زیر بحث مسئلہ سے مربوط مذہوں ترک کر دے اور محض ایسے دا تعات و مقائن کو مرکز قوج قرار دے جو اس کے خیال میس کسی مسئلے کے بارے میس مفید ابت ہو کیس اگر مصنعت نے بے خیال میس کسی اہم چز کو فراموشس کر دیا ہوتو دہ ان حضرات کا جواز او کر اس کی توجہ اس طوف مبندل فرائی کے مشکور و ممنون ہوگا۔ ان ان نے کے برسنجیدہ طائب علم کی یہی کوشش ہوتی ہے کر فی زمان معلی ماحول میں جس فدر بھی ممکن ہو زیادہ سے زیا رہ نے کی یہی کوشش ہوتی ہے کر فی زمان معلی ماحول میں جس فدر بھی ممکن ہو زیادہ سے زیا رہ نے گا سے میں جہاں کہیں سے بھی تعمیری کمک ومعاونت حاص فی کوگی مصنف اس کی پزیرالی کر ہے گا۔

اس دور کی سیاسی تاریخ میں بوروپی طائنوں کا حصد نسبناً کم را بریکالیوں نے موبائی حکم ال خاندانوں سے نزدی نعلقات تو فائم کریے اور بھی بھی سنجیرگی سے اپنے دجود کا احساس بھی دلا یا لیکن مغل سلطنت کے ساتھ ان کا تعلق عام طور پر انفائی دفیر پوتر کی درا بریکالیوں کی تاریخ چاہے کتنی ہی اہم کیوں نہ رہی ہولیکن مغلیہ دور میں ان کا کروار کسی طرح اس قدر اہم زنھا کہ ان کو اس دور کی تاریخ کا جزد لاینفک کہا جا سے دورسری بوروپی طاقتوں کی حالت تو بہت ہی کرور تھی اور حقیقت یہ ہے کہ اٹھارویں دوسری بوروپی طاقتوں کی حالت تو بہت ہی کرور تھی اور حقیقت یہ ہے کہ اٹھارویں صدی کے دور مرے جو تھائی حصے بہ یہ طاقین کچھ زیادہ معروف وستشنا ما نریش اس دور میں معلیہ تاریخ کے ضیعے کی میشیت سے دیا جا گئا۔

من مکراؤں کی عومی تاریخ کے سلسلے میں اس عبدسے متعلق کابوں کی مکمل فہرست درج کرنا نفروری نہ تھا۔ توالہ کے لیے ابتدائی اور عبد ما ضرک ایم اخذ کا ذکر کر دیا گیا۔

ہ جو حفرات تعیقی کام کرنا چا ہیں وہ ہر با دخاہ یا اُس کے دور سے متعلق مالان کے ابواب کے آخریس کتابوں کی فہرست دیکھ سکتے ہیں. ایسس کے علاوہ تاریخی منا کے کی سندہ فہرسیس فضوساً میں اس بسطوری کی کاب پریشن لٹریچرسکش والا مزدور انواک اینڈ کمینی سے بھی مدولی جاسکتی ہے ۔ ایم توالہ جات کے علاوہ ایم واقعات کو ہر . دور اینڈ کمینی سے بھی مدولی جاسکتی ہے ۔ ایم توالہ جات کے علاوہ ایم واقعات کو ہر . دور کی تواریخ کی کمابوں میں واقعات کی بوتاریخی دورج ہیں دو مام طور پر تا بل احتاد ہیں ۔ صالا کر کمیں کہیں قمری توان کی ہوئی میال سے گیارہ دن کم ہونا کی بوتاریخی دول کا فرق پڑجا آ ہے ۔ بھوالی میں میال سے گیارہ دن کم ہونا نظر آ آ ہے ۔ فیرسرکاری فارسی تواریخ میں ہوتا ہوئی ہیں دہ اس قدر قابل اعتبار نظر آ آ ہے ۔ فیرسرکاری فارسی تواریخ میں مالت تو اور بھی برتر ہے۔ بہرحال مصنعت نے جہال بہت میں اور مربشہ وسکھ تواریخ کی صالت تو اور بھی برتر ہے۔ بہرحال مصنعت نے جہال بہت میں ہورکام ہونے کا کی مفید تابت میں جو دول کے لیے علی نقط کہ نظر سے کانی مفید تابت جو دول کا لیے میں نقط کو نے کا کی مفید تابت جو دول کی ہوں گائی۔

معنف اپنی متعدد مصردفیات وفرائفن کے سبب اتنی فرصت نہ یا سکا کہ اس آن اس کا ہے۔
کی نشرواشاعت کے لیے سارے مواد کو از بر نو ترتیب دے سکا اس کتاب کے ناشر سینظرل بک ڈیواوراس کے طابع نے کتاب کی اشاعت یں جس صبر دوصلہ سے کام لیسا۔ مہدرترا قابل سعوی اور شری ایس ۔ آر ، مہرد ترا ایم ایس کا بھی ممنون ہوں جنوں نے پردون کی تصبح کی انڈکس نیاد کیے اور طبعد اول کی جبائی کے ۔ اس کا بھی ممنون ہوں جو موفوں نے پردون کی تصبح کی انڈکس نیاد کیے اور صلعد اول کی جبائی کے ۔ اس کا بھی پہلودں کو مونوں کے دریع جنت دموادنت عاصل نہوتی تو مصنف نے اس کی بہت سی بھول جوک او خلطوں کا مرحب ہونا ۔ واقعات کی صحت و تعنسیر اور تادی کی واقعات کی صحت و تعنسیر اور تادی کی واقعات کی صحت و تعنسیر اور تادی کی او توات کی ترتیب کی سادی وقع واری مصنف پرعائد ہوتی ہے۔

سام ونودستی



### بار

ہندومستان پرمکومت کرنے والے تیورکے جانشین فود کوچتائی ترک کہتے۔ وه معلول یا منگولول کو حقارت کی مگاه سے دیکھنے اور ان کوئیم وحتی سجھتے۔ یہ جنتا لی ترک خود کوچھیزی سل سے کہلائے میں فخر میسس کرتے اور اس کی زندگی اس کے كا دنا مول ادراس كسياق يمنى ان توانين سے جوجيكيز ميے فائح اعظم اور دنياكى ایک وسیع ترین سلطنت کے بانی نے متب کے تقے وصل اور الوالعزی ماصل کرتے . تیمور آمیرطغرائ برلاسس کا لاکا نفا بطغرائ برلاسس کمش کا واب شهرسبز کہلاتا ہے ترکی النسل سردار تھا۔ ہووا ء کے لگ بھگ وہ اس علاقے کاجس پر حینت کی فال کے ورثاری مکومت تقی حاکم بن بیٹھا۔ چنتائی فال سے وابستہ ترک فود کو بنتائی كبلات - 1363ء بن تيورف مشرقى تركستان ك منكول ماكم الياس واجرفال كوجوكم پیگیزی اولادمیست تفاشکست دی اور کا زغان خال اوراننرے حاکم بالفعل ک یق سے شادی کرلی تیورے اپنے سام ایرسین کے انتقال کے بعد اسس کی بوہ ولثاد آغامے بھی شادی کرل وراث و آغا چنگیز خال کے خا دران سے وابت تھی اس طرح تجودت اورالنبرك مصرب حكرانان بالفعل بلك فالونى حكرانون سيجى اددوا تعلقات بید اکرید علاده ازین می طرح اس بات کا بھی بتر مل کیا کر جنگیز ک طرح تیور بھی کا جولی خال کے خا ہدان سے وابستہ ہونے کے بسب مغلوں کی شائ کہلسے منعلّ تفا اسس ندر نتبرت اور نوت کے باوجود تیورنے برنیسل کیا کہ وہ بیگیزی فالما

کے ایک سلطان بیور ہمشس کی طرف سے جوکہ قانوناً مقتدر اعلیٰ مانے جاتے تھے حکومت کرے ۔

تیمورن ایک ایسی سلطنت، کی بنیاد والک بو والگائے سفلی سے کر دریائے جمنا ایک بھی ہوئی تھی اور انسان بھی شامل تھے۔
ایشیائے مرکزی اس کا وطن اور سرخند اس کی سلطنت کا یا یہ تخت رہا۔ تیمور نہ صرف ایک نبر دست بانی سلطنت بھی تھا بلکہ ادب وہنر کا مربی بھی تھا اس کے سیاسی اور نوجی نظر این جھی تھا اس کے سیاسی اور نوجی نظر این جھینے خال کے نظر بات سے بہت مشابہ تھے۔ اس کو تو رائے وقوانین اجگیر کو اس کے نظر بات سے بہت مشابہ تھے۔ اس کو تو رائے وقوانین اجگیر کے اس قدر لگا کو کھی کہ اس کے خلاف کے الزام لگا یا جاتا ہے کہ دو اِن قوانین کے مقابلے میں قرآن کو بھی کم درجے کا تھیا تھا جمیل ایک در ایک در ایک در ایک در ایک ایک جھا جانے مال کے اور اس کا احترام کرنے گئے۔

املات المحاء میں تیور کے انتقال کے بعد اسس کی سلطنت ہو ابھی سنحکم بھی مزہوبائی تھی فا دہتگی کا سنتکار ہوگئی۔ اُس کا پوتا ہیر محمرس کو تیمور نے اپنی سلطنت کا وارت بہنایا تھا 1408ء میں تعندصار میں مثل کر دیا گیا۔ اُس کا دوسرا بوتا سلطان حلیل ہوسم نسند بر تابعن ہوگیا تھا اسس قد رفضول خرچ اور لا برواہ نابت ہوا کہ چند سال کے وقعے میں اس نا سارے علاقے گواد ہا اور 1408ء میں خواسان میں راہی ملک عدم ہوگیا اس نے بعد مرزا کو پہنی - شاہ رخے اور الا انہمیں امن ان ان ملک عدم ہوگیا اس کے بعد مرزا کو پہنی - شاہ رخے دی اور اپنے بھے ان فائم کرنے میں کامیاب ہوگیا واس نے خود ہرات میں تیام کو ترجے دی اور اپنے بھے ان بیگ مرزا کو سر قند میں اپنے مائندے کی چئیت سے حکومت کرنے کے لیے وہ میں رہنے گیا۔ ان بیگ مرزا کو سر قند میں سر تفد ایت بیا کا سب سے تو بھورت شہر بن گیا۔ شاہ بن عرزا کو مر بی تھا۔ اس کی گورزی کے طولا نی دور میں سم تفد ایت بیا کی سب سے تو بھورت شہر بن گیا۔ شاہ بن عرزا سلطنت کا دارت بنا لیکن اس کی تحمت میں نباوہ عرف ہوت ہوگیا اور النے بیگ مرزا سلطنت کا دارت بنا لیکن اس کی تحمت میں نباوہ عرف ہوت ہوگیا اور النے بیگ مرزا سلطنت کا دارت بنا لیکن اس کی تحمت میں نباوہ عرف ہوت ہوگیا اور النے بیگ مرزا سلطنت کا دارت بنا لیکن اس کی تحمت میں نباوہ عرف ہوت ہوگیا اور النے بیگ میں اور تھو میں با ہے کو شمک ت دے کیک وفا دار غلام نے لیا اور 1400ء میں یہ باکی قاتل فعل کا انتقام الن بیگ کے لیک وفا دار غلام نے لیا اور 1400ء میں یہ باکی قاتل فعل کا انتقام الن بیگ کے لیک وفا دار غلام نے لیا اور 1400ء میں یہ باکی قاتل

بلاك كروماكيا-

ابسم تندے تخت پرمیران شاہ کے پوت ابوسید نے ہیں سے اس کا بجا النے بگ بہت مجت کرتا تھا ابنا تی جتایا اور از بک سرواد ابوالنے بغال سے مدد ما بھی - ابوالنیر خال مواد النہرے علاقے میں گھس آیا اور وحمل دی کروہ سم قند پر خود قبط کرے گا ، بڑی شکل سے اس کو وائیس جائے پر آیا دہ کیا گیا اور 344ء سے قبل ابوسعید مادراوالنہر شمالی ایران اور افغانستان میں سران یک اپنی حکومین تا کم نرکر سکا۔

ابوسعید مرزا کے تعلقات مشکول آورازیکوں کے ساتھ فوسٹس گوار مدھے۔اس کے داوا الغ بیگ اور منگول کے خان میٹ میلا داوا الغ بیگ اور منگول کے خان الم مسلطان دیس کے درمیان اس دج سے رئیش میلا بھرگئ کہ الغ بیگ نے خداری سے کا شخر پر تبعنہ کرلیا تھا۔ ایک ادر موقع پر الغ بیگ نے سلطان دیس کے بوٹ لوٹ کونس خاں کو بناہ دینے کی پیشس کشس کے بہائے اس کے بیشتر سپا ہیوں کونسل کردیا اور اس کونید کرے اپنے باپ شاہ دخ مرزا کے پاکسس دوانہ کردیا۔

جب الن بیگ مرزات تل کے بعد افرانفری پیلی تو منگول کے بان اعظم ایسان

ہفاخال نے اورادالنم پر تعکر کردیا ، فوب لوٹ ارکی اور ان شقند و دریا کے سیون کے

بیس شالی طاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کریا ، اس وقت ابوسیدمرزا نے ایسان بوغا

کے بھائی یونس خال کا ساتھ دیا اور اس کو منعلستان میں اپنی مکومت قائم کرنے کے لیے

اکسایا ۔ 1488ء میں ایسان بوغا کا انتقال ہوگی اور منحوں نے یونس خال کو خان مخم سیم کرا۔

ی واقعہ 88-1488ء کا ہے ، منگول نرص تیموریوں کو انتہاں 'نا بسند کرتے ہے بلکہ ان سے

ی واقعہ 1483ء کی اس تھردیوں کی موافلت کی پالیسی اور منگولوں کے ورمیان آبس میں

نے فود باد شاہت اختیار کر لی اور اس بات کا واضح طور پر اعلان کردیا کہ وہ تیمور اور اس کے

واڈی کی دوایت کے برخلاف جنتائی خال کے شاہی خاندان کی برائے نام اطاعت بھی

واڈی کرنے کو تیاد منہیں تو منگول اس سے بہت برا فروختہ ہوگئے۔ اس کے علاق یہ بات

وگوکوں کو بیاہ در منگال آسے ہو وہ وہ بات کا واقع طور پر اعلان کردیا کہ اور اس کے تیمور اور اس کے

والی کرنے کو تیاد منہیں تو منگول اس سے بہت برا فروختہ ہوگئے۔ اس کے علاق یہ بات

وگوکوں کو بیاہ در منگال آس سے بہت برا فروختہ ہوگئے۔ اس کے علاق یہ بات

وگوکوں کو بیاہ در منگول اس سے بہت برا فروختہ ہوگئے۔ اس کے علاق یہ بات کو اور کی کی بیاہ در منگولوں کے دومیاں حسد اور نقاق کا زیج کو میاں کے میان کو میان کی بیاہ در منگولوں کے دومیاں حسد اور نقاق کا زیج کو کا باحث

شابت بولى -

تیوریوں کے تعلقات از بوں کے ساتھ کچھ اچھے نہ تھے ، کسس اکھڑ قوم کو جس میں ترک ومنگول شا مل سے جنگے زخال کے لڑکے باتو نے وشت تبچاق کے چٹیل میں بوکا شیبانی بحوالالک خرق وشمال میں بھیلا ہواہے آباد کیا ، ان کا سردار جبی کا پانچال لوکا شیبانی خان نفا ، 1320 میں باتو کے ایک جانشین از بک خان نے اسلام قبول کرلیا اور شیبانی تھیا کے وہ لوگ جنوں نے از بک خال کی سرداری قبول کرلی تھی از بک کہلانے لگے تیور کی سیات یہ رہی کر از بکول کے فتلف سرداروں کے درمیان نفاق اور بچوٹ کا بچ ہوتا رہے اور ان کو آبس میں متحد ہونے سے بازر کے ، بہوال پندر موسی صدی کے وسط میں وہ لوگ ابوالخوال کی تیا دت میں ہو کر شیبانی کے خاندان سے نعلق رکھنا نفا متحد ہوئے۔

تاه درخ مرزاک انتقال کے بعد تیوریوں کا اثر تیزی سے کم ہونے لگا بہات کو ترکن یا ایرانی ترکوں نے جو کر بحرکیبین کے جنب سخب میں دہتے اور بہت ہی جگو اور سرارت بند

تھے فیٹ لیا۔ یہ لوگ دو حرایت دستوں میں منعتم تھے ، ان میں سے ایک ترہ تو ینو ابیاہ بھیڑ اور دو سرا ترہ گوزلو (مغید بھیڑ) کہلا ابھا۔ تیمور نے ترہ تو ینلو دستہ کوشکت دی اور اسس و تت سے اسس کی قوت روز بروز گھٹی گئی۔ اس طرن ترہ گوزلو دیار بحر اور گھٹی گئی۔ اس طرن ترہ گوزلو دیار بحر اور گھٹی اپنی سا اخت پکرٹے گئے۔ اس دستے کی بر اس دستے کی بر اس دستے کی بر اس دستے کی بر اس در کر وقار ہے ہے او سید مرز اان کے مقابط کے لیے بر طحا بھی بری بر موجوں سے مرز اکو دخموں کے والے کردیا جنوں نے ابسس کو 140 میں اور موجوں نے ابوسید مرز اکو در تادیس سے مرد بر مسلمان حیدین با پھر ای شمانی ایران میں با اثر ہوا۔ دہ عربی خور اکے ورثاد میں سے تھا۔ مسلمان حیدین با پھر ایک ساتھ برات میں سے موجوں نے اس کو عالم اسلام میں فن و اور اس کا فیکر دست مربی مانا جاتا ہے۔

اوزون من نے اپنی بہن کی شادی میندے کی جوشیوں کے ما توں امام صرف کوئی کاظم کے فاندان کے بعد ورت کرتے کے کوئی اس فاندان کے باندان سے مقا - قرہ گوزلو امام موسی کاظم کے فاندان کی بے عدورت کرتے کے گوئی اس فاندان کے اثر سے وہ لوگ نیمور کے فسطے وغصب کا تکار ہونے سے گوؤی ایک رہے گئے ۔ جنید اور اسس کا لوکا میدرجی نے اورون من کی لڑک سے شادی کی تھی ایک مقامی مزاح میں مارے گئے بحدر نے تین لڑکے جیوڑے ۔ ان تیون میس سے بڑا لوکا سلطان ملی اورون میں کے برا کوک زبر میں اورون میں کے بیموری کے باکھوں مارا گیا ۔ اسس طرح صفی الدین کا خاندان ہو کہ زبر مقومی کے بیم مشہود تھا میا ست میں انجھ کر رہ گیا ۔ سلطان ملی کے سب سے جیوٹے بھائی اسمعیل پر ہو تا دین میں شاہ اسمعیل صفوی کے نام سے مودن ہے جودہ سال کی عربی میای اور فردی کی درون سے جودہ سال کی عربی میای اور فردی کی درون سے جودہ سال کی عربی میای اور فردی کی درون سے جودہ سال کی عربی میای

اسمنیں ایک الوالوم اور لائن سرداد تھا۔ اس نے گلان کی حایت ہے اُ ذر با نجان پر خط حاصل کی بی بی الوالوم اور لائن سرداد تھا۔ اس نے گلان کی حایت ہے اُ ذر با نجان پر خط حاصل کی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بردادی ایمنی طلائی سردائے کے اس کی سرداری ردادی سرداری سرداری سرداری سرداری مرداری مرداری مرداری مرداری مرداری مرداری مرداری اور اسمنیل قرہ گور او سلطنت کا حاکم بن گیا۔ اسمنیل نے جب شمال مغرب اور مرداری مرداری مرداری والی بہایہ مغربی ایران میں ایران کے وجہ کو فرون و ہراکسس کی نظروں سے دیکھا جانے نگا۔ اس کی دج

تموریوں کی سلطنت ہرطرت سے ویص اور دخمن قوت سے گری ہوئی تقی اس کے باوجود ابوسید سے ور فاد نے فیر مولی کو ناہ نظری کا نبوت دیتے ہوئے سلطنت کو ایس میں تفسیم کریا اور اندار کے لیے جدوجہد کرنے نگے جو گیز خال نے جب بی و میں سلطنت کو اپنے بیٹوں میں تفسیم کیا تو اس وقت حالات مختلف تھے اور تقسیم حک ایک ملطنت کو اپنے بیٹوں میں تفسیم کیا تو اس وقت حالات مختلف تھا بھی نسلوں کے ناگز برخردرت کی مشکل اختیار کر بھی تھی لہزایہ اقدام بالکل درست تھا بھی نسلوں کے سلطنت خانان اعظم کے اقدار کی وج سے تھد رہی یا یوں کینے کہ جب ہوئے کا اور کورت ن کی فدش ہی مشکلوں کی خوری احلیٰ کا افر بائی رہا سلطنت میں خوری ہوئے کا کوئی جواز مزتھا کیونکہ اب سلطنت خصرت ہمیت کوئی فدش ہی مرفوری کے خواب اس کو دھ کا رہے نظے لیکن جنگیز اور نام میں موارد ول کے در میان صداور تیمی کی بڑھتی ہوئی آگ نے ان کی آگھوں بر بردے ڈال دیے اور وہ سیاسی حالات کوئی بھی نام فرون آگ نے ان کی آگھوں بر بردے ڈال دیے اور وہ سیاسی حالات کام می ادازہ نرکرسکے۔

ابوسیدن ابی سلطنت اپنے بیوں می تقسیم کردی اس کے مب سے بڑے لائے سلطان احر مرزا نے مرقد اور بخال ایر تبطیہ ایک سلطان احر مرزا نے مرقند اور بخال پر تبطیہ جالیا ، عمود مرزا کو صار آفندا بزشا اور خطان دیا ہے اس کابل وفزنہ پہنچ جبکہ عربین مرزا کو فرفانہ ہاتھ گا ان میں سے عربین خردا بابر کا باب بہت جبکوا او تقا - وہ جا ہتا تقا کہ اپنی حکومت بھائے مرقند پر اس کا مب سے زیادہ وانت تقا - بہت مکن ہے عربین مرفا کو اس

ضری نس فال نے جہیشہ اس کی طلب پر مدد کو پنج چا گفتا اور جس نے سلطان احراکی فرفاذ صاصل کرنے کی ساری کوششوں پر پانی ہیپردیا تھا اس کو یہ الالج دیا ہو۔ خسانان مشکول فرفاز پر مہیشہ اپنا حق بتاتے لیکن ابھی وہ اس صالت میس نہ سکے کہ فرفاذ پر مشکلات کا سامنا کے بغیر تبعثہ کرئیں ۔ طلوہ ازیں اس وقت حالات کا تقاضا بھی نہ مشا کو وہ نود کو مشکلات میں مبتلا کردیں ۔

ونس فال کے زائے میں منگولوں کی طاقت اور وقار کو بہت وصکا بہنے ا۔ وہ ا پوسمید مرزاکا زیر بارد اصان مندنتها ' با ددج خان پر اس کوهن اتفاقیر طور پر ختح حاصل ہوگئی تھی ، وہ فود پارقند و کا شفر کے جوان حکمران ایا بکرے اٹھوں تین مرتب رك أشا بكا تفا - اسس كا وقار اسس وجرے قائم تفاكرده منكولوں كا خان اعظم تف لیکن یہ ایک بھن جذباتی بات بھی ۱س کی وفات کے بعد اس کے دوسرے اولے سلطال حد خال كوخان إظم كا لقب طا اور السيس وجسے السس كومشرتى مغلستان ميں ہى دمنا وا ۔ بڑے کوے سلطان مود فال کو منگول سلطنت کے مغربی صفے سطے ہو فرفاز کی مادو معتقل ستے . یوس خال اور اس کا لوکا سلطان عمود دو وں اس بات کے توا بھٹ مند تھے کو فرفاز کے شمال میں دریا ہے میرے متعبل ایک سنھم تصبہ احثی پرتیعنہ کربیاجائے يتصبه فرغانك وروازه كهاجا تاجس ك نتح ي منكول سلطنت كوايد قدرتي سرصر ل جاتى اودفرفاز كا داسته بع نع كرن كيد منكول اس قدرفوا إلى تق أن كم المح آجا ما. ایک مرتبر عربین مرزان یونس فال سے وعدہ کیا تھا کر اُسٹی اس کومنتقل کردے گا كه عرصة بك أفتى يرمنكول كاتبعد بهى دا يوكدي تصبرنوي ابميت كاحاس تقا ابذاأس ف اس کو دد بارو والیس سے لیا -اس طرح احتی فرغاند کے حکرال ادر ملکول کے درمیان ای طرح تبکرف کا باعث بن گیاجی طرح که انتقند اور شابرفید سلطان سمرقنداود منگول سلطان کے درمیان باعث نزاع بنے ہوئ تھے۔

ایک خود اور بھی تھا کا شخر دختن کے اکھڑے بک اور بھی حکران ابوبر دوغلات نے اپنی سلطنت نبت کی سرحدیک بڑھالی ، اسس نے اُزکندے مقام پر ایک قلوتھیر کیا اور اس کو مرکز بناکر فرغانہ پر جملے سنسروع کردیے اور آخر کار اس کو فتح کرلیا۔
اسس طرح بندوھویں صدی کے آخری وسس سالوں میں دسط ایسنسیا یا نح

1404ء میں منگول سردار سلطان عمود نے شال کی طرف سے اورسلطان احرکمان مرتندے مشرق کی جانب سے فرغاز پر تملہ کر دیا واسس ناڈک کوتے پر عمریشنے جو ابھی جانسیس سال کا بھی نہوا تھا اُتفاقیہ طور پر گر کرمرگیا اسس دخت اس کا سب سے بڑا وكا بابرمتولد فرورى 1483ء جوبعديس مندوسستان يس مغليرسلطنت كا بان بوا ایمی این یارهوی سال میس تفیا اس مرتبه فرغانه کا دشمنول کی دو سے زی جا نامحس وال ك باستندول كى وفاعى كاركردكى ك بعب مرتقا بكراسس ميس يحد موافق صالات كو بھی دخل نھا سلطان احدے گھڑوں میں ایک جان میوا وبالچیل جان اور دریا ا کا با بر کایک ایک بل سے گرجانے کے سبب انسانوں ادرجانوروں کی ہلاکت اور خود اسس کی علالت نے اسس کو اسس بات پرمجور کردیا کرفیلے کی تجا دیز پرغور کرے اس كوشايديه اطبيان دلاما كما كه ده جيتے موك علاقوں كواپ فيضي ميں ركھ سكت ہے-برِ مال أيت مي كم يمل بوكني معلطان فمود متكول نه كاشان اور احتى كونع كرايا تقا يكن انتی ك تلوكا بها دراز وفاع كباكيا جب سلطان فمود عسلطان احدى دابس كا حال سُنا تواس نے بھی مایوس ہوکر تحاصرہ اٹھالیا اوروائیس جلاگیا بسلطان احدسم قبن د دابس جاتے ہوئ مركي اس كوئ اولاً و ترين خصى جواس كى دارت ہوتى ببنداسم فندك تخت محصول کے بیے وسط ایشیا کے حکم انوں اور منگول سلاطین میں حرص و موس کے جدبات من اُبھار ہ گیا بیتم یہ ہوا کہ سارے وسط ایشیامیں افرانفری پھیل گئی جس کی وج

سے تیوریوں کو پہلے تو وسط ایشیا میں اور بھرا بران میں تباہی کا سامنا کرنا بڑا۔ بابر ایک بونهار مبذب شجاع اور الوالعزم نوجوان تفا. وه سمر تندهال كرين کی خواہش کو دبا نرسکا ، یو تہرسیاس تجارتی اور سب سے بڑھ کر تمدنی چنیت سے ومسط ایشیاکا دل مجها جا تا تقا- اس کی آب و ہوا' زرنیزی' نوبصورتی' شان وثوکت' نوسش حالی اور ایکی اہمیت نے سب تیودیوں کو اینا گردیرہ بنا رکھا تھا۔ بابرسنے فرغانه ع غيرمطئن حالات اورجاه طلب ونا فابل اعتباد اورب وفا امراد م با وجود جو ایک مستقل طرہ بنے ہوئ تھ سرقند کو تع کرنے کے لیے 1406ء میں بہلاقدم اٹھایا۔ اتسس وتت ملطان عمود مرزا حكران حساركوس كومم تسند وبخاراك امرادن سم قندير تعفد كرين كى وعوت وى يقى ، مرب بوث أيك بى سال بوا بقا جمودك وسأت ع بعداس كالؤكا بايسنقر مرزا تخت يرمينا يكن اسس كوامراء كالحمل حايت ماصل نه موسكى ان ميسسه كيه ف تومنكول شهزاده سلطان محود كو دعوت دى ليكن بايستقرمزا ن اسس کوشکست دے دی ۔ یہ امرار جب این تجاویزیس کا میاب مرجو ن تو الحول ن بایسنقرمرزا کے بھوٹے کھائی سلطان علی کونخت ماصل کرنے کی نوعیب دی- دونوں بھا یُول کی فار جھی کے بیب با بر کوموقع اٹھ آگیا۔ وہ سمرتندی طرن میل ٹرا 1406ء میں بابر نے اس کا عاصرہ کرایا ۔ یہ عاصرہ کارگر ثابت نہوا اور سردی شروع ہوجانے کے باحث اس كودايس جانا برا-

مئی 1407 و میں سلطان علی اور بابرے مشترکہ طور پرسر قندکا مجاصرہ کیا محاصرہ ایسا شدید تھا کہ بالسنقرے انتہائی ایسی کی حالت میں شاہ بیگ خال کو توکہ اذبکول کی نظیم نوکا مرداد تھا مددے بے طلب کیا۔ چوکہ پرسٹیمبانی سردار بابرکی نوج کا محاصرہ نہ توٹر سکا اسسقبال کیا سشیمبانی مرداد است قبال کیا سشیمبانی مرداد اسس بی بایسنقر مرسم قند کو اس کی قسمت پر چھچڑ دالیس چلاگیا ، بالیسنقر کی جت ٹوٹ گئی اور کسس طرح نومبر 1407ء میں بابرکی سم تعند پر حکومت کرنے کی جت ٹوٹ گئی گئی یہ تبعید ذیا دہ عرص تک قائم ندرہ مسکا۔

بابر کقمت میں اپنی اسس آرزدے نطف اندوز ہونا دنھا -اسس سے ، بنے مرداروں کی یہ بات کر دہ ان کومر تندلوٹنے کی اجازت دے دے دانی بلکہ اس کے

برخلات دہ اسس بات پراوار با کر سم قندے وگوں کے ساتھ سادات و برابری کا برا وگرب اس بات سے بایرے امراد نا راص بوطئ اور اس کی مشدید بیادی سے فائدہ اٹھا کر انفول ف اس كا ساتة چودنا سفروح كرديا- يبال يم كرمون ايك بزاد آدى أس ك بمراه ده مكاد اس ك علاوه فرفاز ك ما لات فراب بوك مشروع بو عيد كيم ايم سروارول ف اس كويه تخوز بيش كى كروه اخش اور انديان كواين جمائى جاهير مرزاك نام متقل كريس. دوسری بخیر اسس ے مامول منگول سردار سلطان اسمرے بیش ک کر اندیجان اسس کو دے دیا جا اے لیکن باہراس نسسم کی سمی تویز کو تبول نرسکتا تھا وہ بماری کی مالت میں جبور اورصا مب فرامش تفا - بب با برن سردارول کی مرض کے مطابق فیصلہ نو کیا تودو طاقت ور امیر اوزون حن اور تبل نے اندیجان کا محاصرہ کرلیا ، با برجونبی گھوڑ ک مواری کے قابل ہوا اسس نے مرقندسے کوچ کیا لیکن اس کو راستے ہی میں پر خبر ملى كر انديجان يروشمنون كانبضه بوكياب، ابلى اس بات كو زياده ومه زكزدا تحساك أسے دوسری خرملی کربعن لوگوں نے بخارا کے حکمران سلطان علی کو بلا بھیجا ہے اوراس ف مرقند برقبعند كرايات و انديان ادر مرقندي بعدد تيرب اته س كل جا ف مے باعث بایرے صبر کا پیانہ بریز ہوگیا ۔ اسس نے اپنے مامول محدوفال سے مدد اعمی بیکن مدد دملی اس ع با وجود با برسم مندجان کے لیے آبادہ کتا ہو کہ اسس کے یاس وسائل د سے وہ تیزی سے مجند کی طرف رواز ہوا کافی عرصے کس مشکلات كوحل مركداس ك يسس كوئ اورجاره كاربي منها لبذا وه يمن سوس تيون ك بمراه سرديون بحراوري تيرك حاكم محرفيين دوغلات كاجهان را-

اندیان دائے اوزوں اور تبل کو پسند نکرتے تھے ۔ وہ لوگ علی بیگ طفائی کے گردجی ہوگئے ہو لیک بہادر اور با اثر مردار تھا جس نے دونوں باغی امراد کا بہت بہادری سے مقا برک اس نے با برکو م فیلان سے بڑی گرم ہوشی کے ساتھ بلا بھیا۔ بابر نے اسس دعوت کونور آ ہی تبول کرلیا ۔ اخشی کے باشندوں نے فوج کے خلاف علم بنادت بند کردیا اور با برکو اپنا با دشاہ نسیلم کرلیا ۔ اند بجان اور دوسسر شہروں میں بھی توگوں نے اسس کی بیروی کی ۔ اس عرصے میں شکول مرداد محود خال کی مدد بنج گئی جس سے بابر کے حاصوں کی ہمت بندھی . فرفا نہ دوبارہ بابر کے کا تھ

مجيًا فيكن مردادوں نے يرامرادكياكہ اس كوتقسيم كرديا جا ئے . دہ چا ہتے يتھ كر انديجان إبر م یاس دسی نیکن انعثی جها محرمرزاکو دس ویا جائد ایک معاہدے کے ہوجب ید قراد پایا کیا انظام اس وقت یک فائم رہے جب ایک کر مرفند دوبارہ رسے مہرا کے ۔ اس کے بعد با برسمرقند اسینے تبضے میں رکھ کرفرغا نرکا سا دا غلاقہ بھا بگیر مردا کو دے دہے۔ باہر ف يرتخويز اس مشرط پر ان لى كه دونول مل كرىم فندك دوباره نفخ كرف كى كوشش كرس. سم تعند اود بخارا بیس سلطان علی اور ترخان سردادول محدمزید اور باقی سے ورمیان جودوں شرول کی الگذاری کے ناظم سفے کشیدگی بیدا ہوگئی۔سلطان علی یہ یا ہتا مخاکہ امور مالگذاری اس کے اختیار بیل آجائی لیکن ترخان مسرداد اس کے لیے تیار نہ تھے جب ترخانیوں کو کہیں سے اراد ندملی تو اٹھوں نے باہر کو بلا بھیجا۔ باہر ت بوكراف إمراء اور سرداروں كم متكبران روية سے برينان بو جكا تھا اورسم قند كوجلد ا زجلد مع تراجا بتا نفا اس وعوت ناع كوبخشى منظور كرليا . ادسش كا قلع تمبل کے بھائی کے انتوں فع ہونے کی پربتان کن خرے بادجود بابرے یہ نیسلوکیا كى وه معرّمند فق كرن كى تجاويز بركامزن ليه كابنائيد ده أيك چيو تى سى نوح في كراكم الم برطا ابھی وہ اپنی سلطنت کی سرحدہی بہت پہنیا تھا کرجرملی کرسٹیبانی خال سے اتی ترفال سے بخارا چین لیا اور سمزنندی طرف برفھ رہاہے ۔ اب بابرسسس و برخ میں بڑگیا اور مزید سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اور اس کے ساتھی اعلانیہ طور پر بابر کی حایت کا اعلان کریں م اسس نے وعدہ کیا کہ جب با برسم تندے نریب بننے کا نورہ ایس اعلان کردے گا۔ ابھی بات چیبٹ کالسلہ جا دی ،ی تھا کہ مشیبانی خال نے سلطان علی مرزاکی مدد سے سمزقند برہی نبعند کرلیا -سلطان علی کی ال نے اسس مشرط پرشپرکوشیبانی خال سے والے کردیا کہ دہ اس سے شادی کرے ادراسس ع بینے سے اتھا برتا و کرے عراس کی آرزد بوری نہ بونی اوروہ تام عمرایب واستشقر کی میشیت سے زیادہ مرتبہ مذیاسکی اُس کا لڑکا بھی سرتند کی فتح کے کین چارون بعد شيباني خال ك آدميول ك إنف اراك -

بابرے اپنامنصوبہ بدل ڈالا با دجود کد اسس کے ساتھی اس کو تیور کر چلے سکے اس کے معالمی اس کو تیور کر چلے سکے تھے۔ وہ حصاری طرف روانہ ہوا۔ یہ بات واضح ہو می تھی کہ اس کو اسٹ ساتھیوں کا

اخلوط مل زقفا اور نراس کوید امید کفی کرفرفاندین اس کا گرموشی سے استقبال کیا جائے گئی۔ ہمس کے ہمراہیوں کی تعداد اس تعدر کم ہوگئ کتی کر اس کو حصاد سے مند موڈ کر منطول کے فائن اعظم سلطان احد کے پاس بناہ کینی بڑی اس نے راسنے میں یہ فیصلہ محیاکی موقع سے فائرہ انتظار مرقند پر ہملہ کرسے کیو کر اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہاں کے دیک اس اجٹر از یک فائح سے بخت نالاں ہیں۔

مات کی تاریخ سے فائرہ اٹھاکر با بڑے ما میوں نے اپن ٹوشس تدبری سے
اس کوارداس کے ساتھیوں کوسم قند میں داخل کردیا، دہاں نے لوگوں نے فوراً ہی
اند کول کے خلاف علم بغا وت بلند کیا۔ اور با برکی مایت کا اعلان کردیا، اسس وقت شہر
میں صرف پانچ سواز کہ نفخے اور اُن کی بقیہ نوئ با ہر نمیہ زن تھی سنیبان کو محل میں
نیندسے جگایا گیا۔ وہ بھی گھراہٹ میں بھاگ کر اپنی فوج سے جا ملا، با برک فوش کی کوئی
عدد دہی اس نے اس نم کی نوش میں 00 ماء میں اپنے دد چاؤں کی لوگیوں سے شادی
کوئی۔ یہ دہ بچا تھے جنوں نے سم تمند بر حکرائی کی تھی اور اس طرح سم تند بر حکرائی کے لیے
اپنے ق کو اور بھی مفبوط بنالیا۔

 جان بچاکر کل جائے۔ بابر فرغا ذہمی دجا مسکر تقاکیو بحد و ہاں اس کے بھال جہا نگیرمزدا کی حکومت تھی۔ مچھ وصے تک بڑی پریشانی کے عالم میں بے خانماں اورب یارو مددگار آوارہ گردی کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اپنے مامول تھودخاں کے باس بناہ ہے۔

محود خال نے ابر کوبڑی شفقت کے ساتھ بناہ دی۔ اب خان اظم بھی آگیا۔ ابر اس کے دونوں ہواؤں نے بیار اس کے دونوں ہواؤں نے بینے میں کہ جہا بھر مرزا کے دست را ست متبل حاکم ذفاہ سے فرغانہ از مرنو نع مر لیا جائے۔ سروع شروع میں نویہ منعوبہ کا میاب ہوتا نظر ہیا۔ لیکن احتی اور اندیجان مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ بمبل نے زبر دست مقابلہ کیا اس نے یہ بھی کوششش کی کہ ابر کواس کے چاؤں سے علی ہ کرکے اپنے ساتھ طاسلے جب متبل فرغانہ کو بچائے کی کوشششوں میں ناکام ہوگیا نواس نے سنیدبانی خال سے مدد انگی۔ منتیبانی خال فور آپی فرغانہ ہوگیا نواس نے سنیبانی خال سے مدد انگی۔ مشیبانی خال فور آپی فرغانہ ہوگیا دوار ایسے نوفناکی ہملہ آور کا مقابلہ کرنے سنیبانی خال نواس نے تبال میں ہوگیا تواس نے تبال میں ہوگیا ہوائے۔ بابر اکیلا رہ گیا میس نے تبال میں مقابلہ کون حالات نا سازگار سے آخرکار اسس نے فراد میں ہی نجات مجھی اور بڑی مضل سے جاملا۔

المحدود المراد المرد المراد المراد المراد المرد ال

با برکانی عرص بلامقصد گوم بچرکراینا دنت گزارتا را اسی دوران میں جب ده ترمز بنیاتو اسس کو برضلاح دی می که وسط ایت یا س اس کا گومنا بچرنا بیارسید.

اسس کے بہائے بہتریہ ہوگا کہ وہ انغانستان جاکر اپنی قسمت آ ذمائی کرے کونکہ وہاں کی حکومت کے دور انغانستان کی حکومت کے دور کا فی معاون و مددگار بھی مل جا اور اگر وہ انغانستان پر جلکر کرنے کا ادا وہ کرے تو اس کو کا فی معاون و مددگار بھی مل جائیں گے کا بل کے حالات ایسے تبلے کے بیے بہت سازگار سے ، انغ بیگ مرزا 1801ء میں مرکا تھا اور اس کا نابا نے لوک جدالزات اس کا جائیا نے بار فی ارغون نامی ایک خص نے ہزارا تو م کے افراد کی مدد سے کا بل پر تبعقہ جائیا۔ نابا نے بادشاہ کی بہن سے شادی کرئی اور وہاں کے قدیمی امراد اور سرداد و کا جہد کرانے مقرد کے ہوئے امیروں و مردادوں کوشین کرنا مت مروع کردیا۔ اس کے عہد سے ملک میں ہے جوئے امیروں و مردادوں کوشین کرنا مت مروع کردیا۔ اس کے اس عمل سے ملک میں ہے جوئے و مناوت بھیل گئی۔ جب اکتوبر 200 ء میں بابر کے کامل بہنچا تو اس کو کسی مقاومت کا سامنا نزکرنا پڑا۔ محد تقیم کو اجازت دے دی گئی کر این کے باس گرمیروات تندھا رحل جائے۔ بابر نے غزنی ونگر ہاد ا بینے دو بھا یکوں بھا بگر اور نصیر مرزا کو سونے دیے۔

بھائیوں بھا بھرا درنصیر مرزا کوسون دیے۔
انغانستان اور قال عجبگو تبائل کو مطبع وفر بال بردار بنائے کاکام بڑا دشوار کھا۔ منظم برگار کے منگولی ساتھیوں اور خود اسس کے اپنے تبیط والوں کی جھا۔ مزید برآل کہ بابرے منگولی ساتھیوں اور خود اسس کے اپنے تبیط والوں اور بعض فائنے ہردہ بعض مستروح کردی اس نے دریائے سندھ کے مغربی ملاتے ہردہ کو باٹ اور ڈیرہ اسمعیل فال بہک کا معائنہ کیا۔ نامر مرزا غزنی سے بٹاکر برخشاں کا حاکم مقرد کردی گیا۔ دیکن جندہی ماہ بعد اسس کو دہاں سے بھی بٹنا بڑا۔ اسکے سال 1508ء میں جہ بھی مرزان بناوت کردی اور غزنی کولوٹ کردگول ویمنوں سے جالا۔

اوجود کے انفانستان کے حالات ب صدفیر یقینی اور پرنیان کن تفے مجر مھی بابر سے مسلطان حیبن بایقرا کی اسس دوت کو بسیک کہا جس میں اس نے سب تیوروں سے یہ در توات کی تھی کر دہ اسس سے پرتم کے بیجے بھی ہوکر از ب فننہ کو تم کرنے کی مشترک کوششش کریں دہ تیزی سے روانہ ہوگیا ، داستے میں اس کو بتہ جلا کر سلطان قوت ہوگیا ہے لیکن اس کے دونوں لڑکے جو متحد طور پر اس کے جانشین قرار بائے مقل اپنے باپ کی بجوز کو جا مرعمل دونوں لڑکے جو متحد طور پر اس کے جانشین قرار بائے بڑھا ۔جب دہ اپنے بڑاؤ پر بہنچا تو اسے بہنا نے کے لیے کوشال ہے۔ با بریسن کر ادر اس کے بڑھا ۔جب دہ اپنے تا اور نہ دہ اس

لائن ہیں کر اتنی پھی ہم کو جلاسکیں۔ جانچ با ہرواہی لوٹ گی خوسش تسمتی سے وہ کا بل اس وقت پنچاجب کیس خطوناک سازسٹس کے محت اس سے ایک درمشتر دار بھائی وہی مرزا کو تخت نشین کرنے کی کوششش کی جا رہی تھی براس نے پہنچے ہی اس سازمشن گو دیا دیا۔

ایران کی سرحدول پرجو واقعات دو نما ہودہ نظے وہ بابر کے یے بڑی ہمیت رکھتے تھے۔ شیبانی فال نے 1807 ویس ہرات نیخ کرلیا اور بغیر کمی فاص دشواری کے پورے خواسان پر قابعن ہوگیا۔ اس طرح تیموری فاندان کی جو تھی اہم سلطنت بھی نختم ہوگئی۔ اب برا ہوگیا کر شیبانی انفانتان کی طرت متوجہ ہوگا کیؤ کر حرف یہی ایک ایسی سلطنت باتی رہ حمل کو گئی تھی جس پر تیموری فاندان ابھی بہ حکم ال تھا۔ فیال کیا جا آ تھا کر شیبانی مسب سے پہلے تندھار کی طرت قدم بڑھائی گا۔ قندھار کے اوفون نے درخواست کی کر قبل اس کے کر شیبانی فال جعد کررے بابر کو و اس بنج جانا جاہیے جنانچہ وہ تیمزی سے قندھار کی طرف دوانہ ہوگیا لیکن ارفونوں نے غدادی کی اوردہ اس پر تھا ہوگئی ایس بوااور قدرہ ارکی کی اوردہ اس پر تھا ہوگئی۔ اسس جگ میں بابر نی یاب ہوااور قندھار کی وصے کے لیے بابر کے پر تیملر آور ہوگیا۔ اسس جگ میں بابر نی یاب ہوااور قندھار کی وصے کے لیے بابر کے فال کی آ طربر اس کو قندھار فالی کرنا بڑا۔

مشیبانی فال کی آمرے باہر بہت پریٹان دمتھکر ہوا در اس نے یہ موج بیا کر مزودت پڑی تورہ ہندوستان کی طرف جل دے گا۔ شیبانی وابس جہاگی تو باہر کو سی ہوئی۔ انگر مزودت پڑی آورہ ہندوستان کی طرف جل دے گا۔ شیبانی وابس جہاگی تو باہر کو سی ہوئی۔ انگر میں مردا کو تحت پر بھانے کی ایک گہری مراؤسش عمل میں آن کیکی باہر کی ہمت منسط اور انرو دمون نے آسے بچالیا۔ ایس سے انقبی سے کام سے کر دیس مرزا کو جس کے ایس مراز کر میں ہوئی ایس کے بندھتاں بھے جانے کی اجا ذہ دے دی جہاں اسس کا پُرتباک خرمقدم کیا گیا۔ باہر نے یہ بات انجی طرح بھی کی گا کہ سس سے ساتھیوں میں ب اطبینانی و بے بین کی ایک ہم وجہ یہ کہ دو مرک اور منگل مراہیوں کے ساتھ ناوت کا برا اور نہیں کر مکن محر جودی یہ بیس کے باہر کا دو تا کی اور میں میں مناور کی مسات کے دون اور میں دے سکتا مراہوں کے ساتھ ناوت کا برا اور نہیں کر مکن محر جودی کا بواب کے دون میں میں منک نہیں کہ یا برکانی وہے سے ہندوستان کی طون حریق میں تھا ہوں سے تھا۔ اسس میں منک نہیں کہ یا برکانی وہے سے ہندوستان کی طون حریق میں تھا۔

دکھ رہ تھالیکن وہ افغانستان چوڑنے کانیصلہ بھی ذکرسکتا تھا۔ ایک طوت تو دسطالیتیا سے اس کو دلجیبی تھی دوسری طرف سنسیبانی خال کا خطوہ لاحق تھا دونوں باتیں برابر کی انہیست دکھتی تھیں ابھی افغانستان میں اس کا اتنا اختیار واقتدار قائم نہ ہویا یا تھا کہ وہ سکندر لودی دبی کا افغان مھاکہ وہ سکندر لودی دبی کا افغان کو افغان کو افغان مھا اور شمالی ہندے طاقت ور حکرانوں میں اس کو کا نی شہرت حاصل ہو جکی تھی۔ بابرسی طرح بھی اسس کے لیے تیار منظا کہ افغانستان اس کے انتھوں سے کل جائے کیوں کہ یہی ایک نوجی انہیت کے اختیار سے الیا محفوظ مقام تھا بھال سے وہ مشرق و مفرق و مفرق و دونوں طرف کا ہیں دوڑا سکتا تھا۔

دسمبر 1619ء میں مرومیں سنیبانی خال اور شاہ اسلیل صفوی کے درمیان ایک فیصلا کی جنگ ہوئی سنیبانی خال اور شاہ اسلیل صفوی کے درمیان میں فیصلا کی جنگ ہوئی میں کوئی بھی رہیں ہوئی میں کوئی بھی رہیں بین داخط کے بعدان دوزبر دست فانوں کے درمیان جنگ ناگزیر ہوگئی تھی کوئی بھی رہیں بین ذکر اٹھا نا پڑے گی عربوا یہی اور تسمت خرکر سناہ اسلیل کے حق میں فیصلہ کیا ۔ سنیبانی خال تنل ہوا۔ با برن اس زبر دستے شخری کا خرمقدم کیا ۔ اس نے نصیر مرزا کو کا بل میں چوڑا اور اپنے دونا بالغ لوکول ہما یول و کا مران کے ہماہ دسط ایشیا کی طرف میل بڑا۔

تندزیج کر بابر کو آئی بہن فا نزادہ بیگم سے مل کر بہت نوشی ہوئی بینبانی فال کے مرف کے بعد فانزادہ بیگم گرفتار ہوگئ تی لیکن شاہ اسکیل نے اس کو پورے احرام اور دوستا ذیبنام کے ساتھ اس کے بھائی کے پاکسی بیجے دیا۔ بابر نے اس موقع سے فائدہ اٹھات ہوک شاہ کے ورستانہ بینام کے جواب میں ایک الجی کے ہمراہ بیش بہا کا لئدہ اٹھات ہو ک شاہ کے ان مذاکرات کا تیجہ دونوں کے لیے اطبینا ن کش نابت ہوا شاہ نے شاہ نے شاہ از کو شاہ بی مشکل بلکہ تقریب نامکن ہے جہائی شاہ نے یہ اور مشکونوں پر حکومت کرنا بہت ہی مشکل بلکہ تقریب نامکن ہے جہائی شاہ نے یہ سوچا کہ اگر دہ بابر کو جوا کے بیکام آسان ہوجا کی افکار دومری طرف بابر جوانیا تھا کہ اور انہوں کی طاقت پوری طرح تم نہیں کی شکست اور شیبانی فائل کی موت کے باوجود انہوں کی طاقت پوری طرح تم نہیں

بوئی ہے اور اسس بات کا پورا امکان ہے کہ صلیف اذبک سروار ہمینہ کی طرح ہو ایک نے قائم کے انتقت ہے ہوجائیں اور جلاہی ابنی بحوی ہوئی جانت کو سبھا لیے کی حرت الکیز ان کا مظاہرہ کریں اسس کو یہ بھی امید بھی کہ شاہ ایران سے دوستی کرکے وہ کم اذکم اس وقت یہ اطمینان سے حکومت کرسک ہے جب یہ کہ اس کے حالات مستح مذہبی بھی نیکن شاہ ایران نہ تو ایک نوجی سربراہ تھا اور نہی اس کی حکومت غیسہ مذہبی بھی و شیار مدیک تشد دلسند مذہبی بھی و شیار مدیک تشد دلسند تھے۔ شاہ اپنی جایت کے عوض با برسے یہ توجی رکھتا تھا کہ بابری سلطنت میں شاہ کے مام کا خطبہ بڑھا جا ہے ۔ سکوں براس کا نام کندہ ہو، دربار میس شیع طور وطسسری تام کا خطبہ بڑھا جا ہے ۔ سکوں براس کا نام کندہ وربار میس شیع طور وطسسری دواج پور بابری ساتھ دو سکوں بربرہ االی دواج بہت باس بہنا شروع کردیا تیکن وہ یہ کے ساتھ ساتھ سمرتند پر حکومت کرنے ہو۔ بابری شاہ بھی اور نور بھی ہوئے ہا تھا تھا کہ اس کو کا بل اور فرغا نہیں اپنے نام کے سکے جا رس کرنے ان انتزار قائم رکھنے ہا تھا کہ اس کو کا بل اور فرغا نہیں اپنے نام کے سکے جا دی کرنے انتزار قائم رکھنے ہا تھا کہ کیا ان انتزار قائم رکھنے کے ایس بہنا شروع کردیا تھیارہ ہے۔ ایس بہنا شروع کردیا تھیارہ ہے۔ یہ کہ شاہ انہ با کی ساتھ مزہب کا سروا کردیا ہے ہو کہ شاہ انہ بیل اس مسکے میں ایک انتزار قائم کی کے ساتھ دہ باس کی ترائط منظور کرلی گیں ،

شناه استعیل وبا برکی مشترک افواج بخارا کی طرف بڑھیں اور اسس برفوراً ہی تبعنہ کرلیا۔ با برے مقامی باست ندول کے بوش وخردش سے مطنن ہوکر اور اس خیال سے کا مرفندے کوگ ایرانی فوج کی موجو دگ کے سب غلط نہی میں مبتلا نہ ہوجا میں ان کو تحف تحافق دے کر شکریے کے ساتھ وابس کردیا ۔ وہی مرزا 1811 میں مرفند کی طرف روانہ ہوا بہاں گرمجوشی سے اسس کا استقبال کیاگیا۔ مرزا حیدرے اذبول کو فرغانہ سے
محال باہر کیا اب وہ اس بات پر نیز کرسکتا تھا کہ وہ پر ۔ علائے بینی مارے وسط ایشیا اور دیال سے ماشقند اور کا بل یک کی سر دین پر قابق ہے جس پر اس کا وادا اوسید مرزا محکومت کیا کرنا تھا۔

اس سلطنت کو ایک سال سے زائد اپنے تیسے میں رکھنا باہر کی تست میں نہ نغب ا اس کے باوجود کہ مد شاہ ایران کا ب حد اخرام کرانتا مگردہ نود کو اس بات پر راهی مرکمنا که دمط الیشیا مے منی دین محائی ظلم دستم کا نشانه بنائے جائی اور ندیہ بر داشت کرسکتا تھا کہ شاہ ایران کا معرور نمایندہ محد جان اس سے درباریس کروغرد کا مظاہرہ کرے۔ دہ نہ تو متعسب سٹیوں کی تخریب و تبلیثی کا دروا یُوں میں ان کا ساتھ و سے سکتا تھا اور نہ یہ بات فرا موشش کرسکتا تھا کہ وہ خاندان تیوریہ کی عزت ووقار اور اپنے ہم وطن سنیوں کی امیدوں کا طلم وارسے۔

یابر کے بارے میں محدجان کے مبالغ آمیز بیانات نے شاہ امعیل کو آہتر آہتہ اس بات كا يقين ولا دياك بابر ايك مغرود الاقابل اطينان اور ب وفا آدى ب ودمرى طرف مرفندے وک محرس کرنے لگے کہ بابرسیوں کے باتھوں میں کھونا ہے اور اس میں آینے اختیار و اقترار کوجائے اور اپنے خاندان ورعایا کی عزت ووقار کو بچالے کی بحت نہیں - اسس طرح بابر دونوں طرف سے طاحت و برگان کا شکار ہوگیا دو کسی تعلی کارردان کی ابت نیمل رئرسکا کوئد اس اس بات کا یقین تھا کہ انب طاقت ابھی پک کچلی نہیں گئی تھی ادر دہ کسی ایسے موقع کے منتظر تھے جس کے ملتے ہی اینے کوئ علاقے اورسلطنت کو دوبارہ حاصل کرسکیں .حسب توقع ازبک مرواد نوراً ،ی سنتیبانی خان کے بیتیج جانی بیک اور بمبید اللہ خال کے گرد جمع ہو گئے۔ ان دونول میں سے بمیدالسر فال بس كم باتقول سے بخارا تكل كچا تفا بہت مى مضطرب وب جين تھا-اس نے بابر اورشاہ ایران کے درمیان برصی مول سرومبری اورصومت سے فائدہ انھیات ہوا بخارا پر تعلیمرویا . با برسم تعندسے بخاراکی مفاطلت کی خاطر کل کھڑا ہوا لیکن کُل مَلِک ك قريب اس كوتشكست بونى - اس كاسم فندواليس جائك لاستروك اياليا - بنانچ وه صارکی زن جاگا ادرازیوں کے مخت تعاقب کے بادودصاریج گیا. از بول نے مقلندی سے کام مے کو صار کا محامرہ کرے اپنا دقت اور طاقت ضائع کرنا مناسب ن مجماد اسس کے بجائے وہ اپنا اختیار جائے اور فوجی طاقت کومزیر سنحکر کرنے کی کوشش میں مبلک ہوگئے۔

ناہ ایران کواس بات کی امید دینی کر ازب اس قدرطبر منبھل جائی گے اور اس مجرتی سے بوالی سلے کا در اور اس مجرتی سے بوالی مدرکردی سے دیاوہ دولت مند اور اعلیٰ ترین امریم الدین تاتی کوگیاں ہزاد سے بیول کی مرکردگی میں بابر کوست دینے ک

لیے بھیجا تھا قبل اس سے کرنج الدین فراسان کی سرحد تک پنٹیے اُسے ابرکی برستی کا علم بوكيا -اس خركوس كرده مشتندره كيا اور شاه ايران كي مرايات كا اتظار كرف كا أس كوهم ملاكروه افي يبع منصوب كوترك كردب ادر بابركو يورى يورى مدوينجاث كيوں كر بابر از بحوں كے مقالبے ميں بہت كم تعلزاك تنا - ايراني فوق جميت، كي عارج فرقد واراز تعصب اورجوسس میں بھری ہولی تنک وغارت گری کرتی ہوئی اس بھری فی جس سے سبب با برے ول میں غم وقعد اورسنی رعایا کے دل میں خوت و ہراس بيعيتا كيا- بهرمال بابر اور ايرانيون كي مشتركه نوج بخارا بين كني اوراسس كا محاصره کرلیا اس کو محاهرہ کیے ہوئے چسند جینے گزر گئے اور از بکوں کو قبلت مل می کروہ این افواج کو اکھا کرے ممل آور بر دھاوا بول دیں . 12 نوبر 1812 و کوغدوان سے مقام برایک فزیر جگ موئ جسس ایرانی فرج تباه بوشی اوران کا سسردار مارایی از کول نے مروکا بدلے نیا اب ابرے یے جس نے ایرانیوں کے مغروران اور تحصیان رویہ سے نارامن ہوکرے اعتبائی برنی متی اورجس کو ایرانیوں سے سازباز رکھنے کے سبب وسط ایشیا کے باشندوں کی ہمدڑیاں حاصل نہ ہوسکی بھیں اس کے ملاق اور کوئی چارہ کار باتی نه رہ گیا کرصاری طرف راہ فراد اختیار کرے لیکن اسس کو داں سے بھی نا آمید اور ایوس بورکابل آنا بڑا، بایری وسط ایشیا پرطومت برے ی امیدی فاك ميں مل مين بيكن اس تمناكى صدائ بازگشت اسس كے فوابوں ميس زندگى بھر مسنائی دیتی رہی۔

ابر نے ایکے چد سال افغانستان میں اپنی حکومت کومفوط کرنے میں صرف کے۔ وہ مغرب میں حالات کا جائزہ لیتا رہا ، اسس میں خاس نہیں کہ انہ اسس کے دہ مغرب میں حالات کا جائزہ لیتا رہا ، اسس میں خاس نہیں کہ انہ اسس کے دہمن تھے اور ایران سے اب اس کے تعلقات خوش گوار نہ تھے ، 1814 ومیں ضدران کے متام پر شاہ ایران اور مثانی سلطان سلیم اسٹکدل ) کے درمیان ایک نوفاک جنگ ہوئی ۔ ایرانی فوج بہاوری کا جیرت ایکی مظاہرہ کرنے کیا وجود ہارگئی کیوں کہ ان کے پاس سی متنا نون کی ہوئی ہیں اسلے نہ تھے برخلاف اس کے خانی وی کی جہ اپنی توب خانہ کو جو بر تری صاصل ہوئی اس نے بامری توج اپنی طرت میدول کرنی ہوئی کی خدات باخری دوی کی خدات

حاصل کرنے میں کا میاب ہوگی آگہ اپنی فوج میں بھی آتیں اسلے کے استعال کاکام شروع کراسکے ابھی یہ کام ہوہی دہ تھا کہ بابرے تندھار اور متحدد انغان تبیلوں کے خلاف فوجی مہم مضروع کردی ، جنوری 1818 عرکے نشروع میں اس نے اپنی فوا یجاد توق دار بندوق والے دستے کو قبیلاً یوسف ندئی کے مقابط میں استعال کیا اور اس کو اس تعدر مفیدیا یا کہ والے دستے کو قبیلاً یوسف ندئی کے مقابل میں استعال کیا اور اس کو اس تعدر مفیدیا یا کہ زیادہ افغال اس بات کا ہے کہ یہ تیاریاں اس نے اس خیال سے کی تھیں کروہ ہندون نرادہ افغال اس بات کا ہے کہ یہ تیاریاں اس نے اس خیال سے کی تھیں کروہ ہندون اور پر مسلے کی ہم شدرہ عرف والا تھا ۔ انغان تسان کو نظ کرنے کا موق نے تو ایرانیوں ہی مرفر کرسے تھے ۔ مرکزی اور مذب ایش میں غانوں نرازہ ان ایس معاسلے پر سنجیدگی سے فور کرسے تھے ۔ مرکزی اور مذب این توجہ ہندوستان کی طرف بندول کرسکتا تھا جہاں بر خوار تھا ۔ ان خان بان حالات میں بابر اپنی توجہ ہندوستان کی طرف بندول کرسکتا تھا جہاں کر افغان کی کودی مسلطنت کی حالت کردر ہوتی جا رہی تھی ۔ افغان یا دشاہ سکندر کودی کرافنا فوں کی کودی مسلطنت کی حالت کردر ہوتی جا رہی تھی ۔ افغان یا دشاہ سکندر کودی بھیلگئی۔

## لودي ملطنت

چودهوی صدی میسوی کے اوا خرمیں دبلی پرتمور کے تعلول اور اول ارئے تفسلق ملطنت کے تدریجی انتشار کو تیز ترکر دیا تھا اسس کے کھنٹرات پرکئی سلطنتیں وجود میں آئی ، چوشخص بھی اپنی آزادی کے تخفظ کے تابل نوج جمع کرسکا اسس نے آزادی کا اطلان کون میں کوتا ہی نہی میاں بہت کی تھوٹی بڑی طاقت ور اور کرنے میں کوتا ہی نہی میاں بہت کی تھوٹی بڑی طاقت ور اور کرور رواستیں وجودیس آگیئی ،ان ریاستوں میں گرات ما اود جون پور اور نگال سبنا ریاستوں میں گرات ما اود جون پور اور نگال سبنا ریاستی میں اور اسس بات کا امکان میاکد وہ استیقا مت و پا میداری مامل کر سکیں ،

ان مسلمان ریاستوں کے علاوہ دا ہوتا : پس بہت سی مندو ریاستی بھی موجود
عقیں بن میں بواڑ کو سب سے ریادہ اسمیت حاصل تھی ، بند بھویں صدی کے اواخری
امس نے ود مری داجیوت ریاستوں پر برتوں حاصل کرلی تھی، ہندوستان کی عام وائع
پر صور متوسط میں کی بندور ریاستوں کو افر باقی نہ رہا تھا اور دو مری طون اڑا
بالیے شمانی بند کے جزبی مند کے معاطلت بیس ٹریادہ رہیبی لینے نگا تھا۔ متمانی بند
کی نو بنیاد ریاستیں اینے انر ورسوخ کے وائرے کو برها نے ان این مرحدی بھروں کا
خصلہ کرنے یا بھر بھسایہ ریاستوں پر غلب واقتدار حاصل کرنے کی خاطرا پس میں متعقل
طور پر وبلگ میں مدرون وبتیں ، ان بیس سے بھرتوں دلی کے تخت پر تبضہ کرنے کا فواب بھی
ایکور پر وبلگ میں مدرون وبتیں ، ان بیس سے بھرتو و بی کے تخت پر تبضہ کرنے کا فواب بھی

اس قلع مبلت ہی روی کو وہ اپنی اس ٹو اہشس کو جا مرحمل پہنا سسکیں۔

سیدوں کے افغان ساتھی موقع مشناس اور زاز ساز تھے اور کوئی وج نہ تھی کہ کرورسیدوں کے لیے ان کے ول میں عزت دوفاداری کا جذبہ باتی رہا۔ یہ وگ جن بند موبہ متوسط اور مشرقی بنجاب میں قسمت آز مائی کرتے کرتے ہیں جا علانے میں بھی داخل ہوگئے اور بڑی بڑی جا میں ماصل کرلیں ۔ انھیں اپنے راسے میں کھ مشکلات نظر آئیں ۔ ایک طرف کو جون پور کے حکران نے دوسری طرف کا بل کے حکران نے کا نفت کی اور میسری طرف سے کو کھرول کے سروار جرت کو بہلول لودی نے اپنے ساتھ ملائیا اور وحدہ کیا کہ اگر جسرت اس کے دبلی پر نبط کرنے کے منصوب میں حاری میں ہوا تورہ اس برحمل دکرے گا جب بہلول کو مغربی خطرے سے نجات س می تو اسس نے دور اور جالاکی سے سید نا نوان کے کردر حکران عالم شاہ کو بٹا دیا اور 1451ء میں دبلی کا تخت حاسل کریا۔

افغانوں کو تا تو ہندو اور نا ہندوستان کے غیر افغان سملان کی بعدیدہ نظرے دیگئے۔
پرانے امراد ان کو اُجْد اور نا فا بل اطبینان وشقی بھتے تھے ، جانچہ وہ کسی کی بھی ہمددی حاصل دیر سکتے تھے بلا زردست فا نفت کے ہوتی جسے تھے ۔ بسانچہ وہ کسی کی بھی ہمددی حاصل کر انہا تھے تھے بلا زردست فا نفت کے ہوتی و بسدوستان میں منا سب حایت نامی تواس کو مشرقی علاقہ دوہ کے با سندوں سے نواہشس کی کم ہندوستان ہر کہنے با انخال بندوں کی عزت و آبرو کو بچائیں ، اسس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اقتدار میرسے با نفہ بیس رہے گا تاہم مفتوح علاقوں کو آبس میں بھا بُوں کی طرح نقسیم کریں گے ۔ اس بیس سے ایک نہیں کریہ ایک بہت ہی بلند و بالا وعدہ تھا اور اسس کی فسلف تجیری کی جانگی میں ، دوہ کے باشتدوں نے اس وعدے کی بہت ہی نواسش آئند تبییری کو اور ہندوستان میں ، دوہ کے باشتدوں نے اس وعدے کی بہت ہی نواسش آئند تبییری کی اور ہندوستان میں ، دوہ کے باشتدوں نے اس وعدے کی بہت ہی نواسش آئند تبییر کی اور ہندوستان

کی طون میل پیسد اُن کے اسس سفرکو مالک مقدہ امریکا کی صول در ک مداخت سے تجیرکیا جا مسکنا ہے ۔فارس اریخ نویوں نے اپنے محصوص انداز میں اسس کو مدا آور چونھی لاد مثروں سے تشبید دی ہے ۔

انغان بمیلوں اور ان کے سرداردل کی بندوستان میں کثرت سے آ مرک سب بہول کے اِتھ مفہوط ہو محے اور اسس کی طاقت خرتیں اور دوسری مسایہ ریاستوں ك مقابع مي زياده مستحكم بوكئ يكن اس كوايا اليي إليى اختيار كرني إلى جي ك مثال نه تو مندود سيس اور نه اندومستان كمسلانون ميس متى ب ببول غاند تان ك وسيع ميدانون مين ايك ايسانظام كومت قام كياج شايد انفا نستان ك واديون میں تو مفید ابت ہوسکا تھا لیکن بدیس آف داے انفان حکرانوں سے جنسی متيرنتاه مودى بعى شامل تخا اسس طرزعل كوستردكروا مشترك فون ومضاد ك بندمن أيك اليي قوم كربي راده ويرمانابت ، بوسخ مي يح جوفونو المكورين عقیدہ رکھتی ہو اورس کی ولیسی سندوستان کے زرنیز میدانوں اور و تحال تمرول میں آپس میں حوانا ہو۔ برال بہول نے اپ دعدے کا پاس کیا اور افغانوں سے بجاف رمایا کے اپنے مامی و دروگاروں کا سامل کیا سارا مکا بو فر تری دیگرو میں بط گیا اور یہ جاگیری قبالی سدواروں میں بغیرمی مقررہ امول ع تقلیم کردی مين بيال يم كاستركاري فزاز بحي تقسيم ميكيا . ببلول ان افغان مر دارد ل ے اخرام کی خاط یا بھر بطور اکساری ان کی مودد کی میں تخت پرمن بیمتا اورد خران كى شكل ميں اكا ات جارى كرا۔ اگر ان يس سے كول كى دج سے اراض ہوجا ا ق بسول فود اسس ع مرجاكر اسس كواس دقت ك نبايت فابرى ع ساته مجالاب بمد كراس كي خفكي د رفع بوجاتي.

اس می ترک نہیں کہ سلول اوری کے اسس نظم عکومت میں کچھ عادینی مفادیقی است نظم عکومت میں کچھ عادینی مفادیقی است می کچھ و صے کے مست کے فلات برتسم کی سازش کے امکانات کو کم کردیا اس سے اسس کو کچھ عادینی نفع قریبنی لیکن آ کے جل کریے ، دوش سخت نقشان دہ تا بت بولی کیوں کہ اس معین تقسان دہ تا بت بولی کیوں کہ اس معین کے سبب ایک طرف توساحب اقتدار یا دشاہ کی جنیت محض ایک بمرتبہ نواب کی می مد

گئ اور دومری طرف بے شمار مطلق العنان امراء کی عملداری وجود میں آگئ - بہلول کے اسس طرز حکومت کا یقین نتیجہ جاگر دارانہ اور تعلقدارانہ نظام کا ردنما ہونا تھا - یہ نظام حکومت با دشاہ اور رعایا وونوں ہی کے بے خطر اک نابت ہوا۔ ممکن ہے کہ اسس طرز کوفیر ملکی انعنان پسند بدہ نظروں سے ویجھتے ہوں لیکن یرسیاست ہند دستان کے غیرانغان با مشندوں میں اطبینان وا تعاد کا جذبہ نه اجھار سک - یہ روش واضح طور پرنسلی ، تبائی اور علاقال محوظ ات پرمبنی تھی - چنانچہ وہ غیر ترتی یا فتہ اور تنگ نظرانہ ہونے کا منتشر ہونے ہوگا دیتے اور میں سفید نابت مہیں ہوسکتی تھی اس سے ہونے اور میں اور ملاقان جو کہ بہت ممکن سے تبائلی حدد کو کھرکا دیتے اور انفانوں کی بنا ہر بڑھتی ہوئی طاقت کو منتشر کردیتے -

مكذر ودى كوچ كر بهلول كالوكا اورجا نشين تها. سب سے يہلے اس طرز حكومت ك اثرات سے ود چار بوا پڑا برا جونى 1480 ويس وہ تخت كشين بوا افغان مسرداروں ئے سلطنت کی تعسیم کا مطالبہ شروع کردیا۔ اگر دہ بھا یُوں کے درمیان سلطنت كُ قسيم ك احول كو ان ليتا تو اس كامنطقي نتيج يه بوا كالسلطنت فيد رياستول مي بط جاتی اس نے بڑے ترووے ساتھ اسس بات کو مان بیا کرسلطنت یس باریک شاہ کو شرکیے کرا۔ بیکن جلدہی اس نے اپنا خیال برل دیا اور ٹمئی جنگوں کے بعد سلطنت کو بحرے مخد کرایا مسندر لائن جھو اور جالاک اوشاہ تھا اس عبدی این اب اب ک سياست ع فيرسى بوت كاندازه لكاليا اورفيد كرياكنظم وسق اور با دسفاه س دفا داری کے احول کو نافذ کرے رہے گا۔ اس نے انگ ری وعا بودی کی سیاست کو نیر اُد كها اورافي احكامات ووربارى آداب ورموم مس مخت روية اختيار كيا -اس ف قبالى سسرواروں کی توت کو توڑنے کے لیے مذہبی رہاؤں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کے لیے وم مندووُل يركي مظالم كرت سے بھى دويوكا واس كى جنگى فيو مات ، شخصيت ،كشاده ولى اخلاق اورسلم علماء ومفديين ميس مرولعزيزي ف اس سے وقار العتبارات اور فوت كو از برراه منبوط الرين ميں بڑى مدودى - بيكن انغانوں بيس تباللي جذبات اور دولت و طائنت کی مرص اسس قدر زیادہ منی کر وہ اپنے دلول میں بہلول اودی کے زمانے کی واہی کی دعامش مانگئے نگھے۔

سكندر اودى نومر ١٤١٦ ويس فوت بوكيا- اس كم بيغ أبرابيم كوبى ايس اى دشواريون كا ما مناكرنا فرارسطنت ك تعسيم ك سوال بر انفان بي بوك تع . بو وك سخده سلطنت كم ما مى تق ده ايرابيم لودى كالرديع بوسك اور برف د جاد جا شروع بوكي جس ميں ابراميم كونتے بولى واس جھ ميں خال اظم بايول سروانى نے يو طرز اختياري تفاوه ببت بى مشكوك تفاء اول تووه اين وفا وارى بدت را و يهراس يريد الزام عائد كيامي كراس ف خبراده جلال فال كوجركر اس ياد في كا ربنا تعا وسلطنت كالتسيم عُن يس على واليار فراد بوف ديا جناني اس كوادد اس عرايب المع كو جیل میں وال ویاگیا۔ اس بات بر احظم بالیوں فتروان کے دوسرے لاک اسلام فال فی کمل بغاوت کو فرو کرنے کے کمل بغاوت کو فرو کرنے کے یے ابراہیم نے کوچ کیا لیکن اعلم ہاوں اودی اورسیدخاں نے اسس کا ساتھ ہوروا انوں نے ابراہم سے یہ مطالبہ کیا کہ اظم ہایوں شروانی کور اکردیا جائے یکن سلطان نے یہ درنواست یا نے سے اکارکردیا ، اس نے باغوں کوشکت دی اورا سسلام فال کو مجانس دے دی می اظم ماوں شروان یا تجیل میں مرتبا یا تس کردیا مین ایک دومرا مردادسی میان معردت بر فرمل ایک ایسے نازک وقت میس داجولوں سے جا ال جب كرسلطان كى نوج ديمنول كانت مذبتى موئى على اورشكست كا تطوه لاحق تها . آیک اورسردار میال بحوم سکند لودی کا اعلی افسر الیه تها و ده بورها اور تجربکار عقا اور لوگ اسس کی ورت کرتے تھے . ابراہم کو ود بخ مجتنا اسس کے احکا ات کا مدات اداآ اور اد شاہ کی اجازت ماص کے بغیر الی امور کو اپن مرض کے مطابق انجام دیتا بنانج سلعان نے اسس کو برخا ست کرے اسس نے دوے کو اسس کی جكُّر مقرر ترويا -

ابراہیم لودی نے نون مقام اور مرتبے کومدنظر دکھے بغیر افرانبروار مقدی ادر سرکش مرداروں کے ساتھ منی کا برا اوکیا ، اسس کا حسب دلخواہ اثر ہوا سلطنت کے مرکزی حقے میں اس کا اقتداد منسوطی سے فائم بوگیا ۔ اسس سخت رویت کو افتیار کرنے کی منا سب دجرہ بھی بخیس ایک طرف تو بھال میں حیین شاہ و نصرت شاہ آ بستہ جنوبی بہاریس دخن ڈال رہ نے اور دوسری طرف بانا سائا مشرقی را جہوا نہیں ابنا

اثرقائم کرناچا ہنا تھا۔ تیسری طرف مغرب میں ابر حملے کی دھکی و سر اتھا۔ بینا نجہ ایسی سلطنت و تین طرف سے خطود ل میں گھری ہوئی ہوطویل خانہ جنگی کو ہر واشت نہ کوسکتی تنی کو تنگ نظران اور شرارت کوسکتی تنی کو تنگ نظران اور شرارت بسندانہ قبائلی اصامات بلا روک موک ملک میں ابھرتے رہیں۔ ابراہیم اپنے با پ کی حکت علی کی بیروی کرر با تھا ، حالات نے اسس حکمت علی میں مزید شدت بیداکودی جس میں مرعت تمل کو بہت ہی انجمیت حاصل تھی .

ا براہیم کی مشرقی بنجاب اور یونی کی نتومات نے طاقت ورسسرواروں کوج مرصدول کے محافظ تھے نوف زوہ کر ڈیا مشرق کی طرف سارمیں وہان طاقت بحرب تھے اور مغرب میں خود اسس کے خاندان والے اودی سردار تفریب وری عرح علب حاصل کر یکے عظے۔ یہ وگ بہلول ووی کے زانے سے ،ی سوائ شاری القاب ک مرتسم ك اختيادات سى بره مندي اور بناب كاتوده اين بى سلطنت بكف تح. ان کا مروار دوارخان کا لوکا تا ارخاں مسلطان سکندر کے زبروست دشمنوں میں ممار ہوا تھا۔ اسس نے میں سال یک لاہوریس بے اچ کے باوشاہ کی طرح عكومت كى ١١س ك سائد ابراميم لودى كا أيب بيا عالم خال لودى بعى تقا وفود كو ا كرد ك تفت كا وارث محسا عقا ابراميم كويه نكرلات مول كر دولت مال كي وفا واري كم طرح يقين كياجك ابرابيم ن دولت خال كودرباريس طلب كيا ليكن وه فود رايا بلك اپنے ایک اوسے کو بھیج دیا مسلطان نے یہ بات بسندند کی اور دھمکی دی کرخرورت بڑنے يرده ابسس كفلات كا دودائى ترف عن وكاك دلادرخال ن وايس ماكرليف اید کوسلطان کا یه انتاره مجاویا ادر اسس ات کی بی اطلاع دے دی که امراد میں ا رانتی دب اطینان کا جدم وب چکا ہے ۔ دولت فال کی زندگ کا سب سے بڑا مقصد ر تھا کہ بناب ک محومت اسس کے ابھیں رہے -اسس کے خاندان نے ہی افغانو كالقتداروبان قام كي تفا اورمغرى يجاب كومغلوس عالى كرا الفا - ينانير وولت فا قدر آل طور پر دریائے مستدھ کے مغربی طلائے میں بابر ک نقل وحرکت کو ثر فون مگاہوں 一番しるとっと

١٥١٥ ومن إبري ورياك مندو كوموركرك تعيرا يحمل كرد إجال ودلتفال

کالوکا علی فال حاکم تھا اور وہاں کے باشندوں کو ایک بڑی رتم بطور تاوان اواکر نے پرچوریں وہاں سے اسس نے ملا مرضد کوجونوں کو لودی سعطنت کا قانونی دارت جست تھا ابراہیم لودی کے درباریس روازی اور یہ بخور بیش کی کر مغربی بنجا ب کے وہ ملاقے ہوکہ باہر کے چھا النے بیگ مرزا کی ملکیت سے واپس کردیے جائیں وولت خال نے ایک مرزا کی ملکیت سے واپس کردیے جائیں وولت خال نے ایک مرزا کی ملکیت سے واپس کردیے جائیں وولت خال ایک ایک اور اس کو الا ہور سے آگے : بڑھے دیا الله اسس بات کا فوت تھا مبا واابراہیم ان علاقوں کو با ہرکود س کر اسس سے ودئی کرلے با چرا آئر وہ اسس کی بخویز نہا ہے اور طول وطول وطول جنگ کا دروائی کے لیے تیار دیکھا بندوستان یس طویل عربے کے اور طول وطول وطول جنگ کا دروائی کے لیے تیار دیکھا اسس سے اسس معاسلے پر زیا وہ دور د دیا مگرود ان علاقوں کو اپنے قبطے میں سے اسس سے اس سے مواروں کا مسلے وصفائی سے انجام پائے یا دور وز بردستی سے واپس ہوتے ہوئے جب اس نے دریا ہے مندھ کو پارکیا تو انفاؤں نے اس سے مرداروں کو ایک گا اورعلاتے رقبطنہ کریا۔

 ان ملاقول کو پنجاب میں ال لیا۔ ابر نے ان طاقول کو دابس لینے کی خاطرہ۔۔ 1818ءیں دوسط کیے۔ پہلا ممل بھرا پر کیا جو ہنددستان کا دردازہ کہلا ، تھا اور درسرا سیال کوٹ پر۔ 1818ء میں سس نے ال مرشد کو اپنا سفیر بنا کر ابراہیم کے پاکس اکس بقریزے ساتھ رواز کیا کرمغربی بنجاب کے علاقول کو اے والیس کردے وولت خال نے زحرف ملامرشد کو ابراہیم کے پاکس جانے سے روک ایا بلکر اکس سے مراقات کا نے اس بات سے روک ایا بلکر اکس سے مراقات کا دکی اس بات سے بار نا راحن ہوگا۔

دولت فال کی پالیسی یہ تھی کہ با بر اور ابراہم ہوری کے درمیان جنگ ہو، وہ اس بات کو ترجے دیتا تھا کہ بنجاب میں اپنی مرض کے مطابق کام کرا رہ ادرمشرق ومغرب کے حالات کا جائزہ بھی لیتارہ باکہ دقت آنے پر فیصلہ کرسے کہ اسس کو کیا اقدام کرنا ہے ۔ یفیناً وہ ابراہم کو دی کی سیاست ہے آگا ہ فضا لیکن نیا یہ اسس کو یہ امید تھی کہ ابراہم کے فالف امراء اس کا معاملوصات کردیں گے . دولت فال نے بجدگی کے مائے بابر کی مزامت نی اگروہ ایسا کرتا تو اس کے نتیج میں آدل تو ابراہم بودی کو یہ جاسما کا افراء میں کا حامی ومدرگارہ اور دورمی طرت ابراہم کو مغرب کی طرن ہے آئی اہبت کو دہ اسس کا حامی ومدرگارہ اور اسس طرح دولت فال سلطنت کی خاطنت کے بیے اپنی اہبت نظرے کا افرازہ ہوجا تا اور اسس طرح دولت فال سلطنت کی خاطنت کے بیے اپنی اہبت کو ہمیشہ کی نسبت زیا دہ جنا سکا احسامس دلا یا کہ دہ ہمرطرت سے فالفوں میں گھرا ہوا ہوا ہم کی خود غرضی یا خوت کو دخس کو دہ نور کے نامی کو من اس کے بیاس کی خود غرضی یا خوت کو دخس کی ایک میں کے مولان کی طرف سے دھکی کا اشارہ بھی طاجس کے بعد اس کو دخت کو دخش کی اسس کی خود غرضی یا خوت کو دخس خال اس کی طرف کے بیاس کی خود خرضی یا خوت کو دخس خال ایس کی خود خرضی یا خوت کو دخس خال ایس کی جود خرضی یا خوت کو دخس خال ایس کی خود خرضی یا خوت کو دخس خال ایس کی جود خرصی کے بیٹھا ،

اس کے علاوہ اس قدر ایک پریشان کی خرید بھی تھی کہ تندھار ہو ہمیشہ بابر کی دامیں کا نثا بنا رہا تھا 1822 میں اس کے قبضے میں آگیا ہے اور شاہ ایران نے اس سلطے میں کوئی کا ردوائی نکی اب بیخاب بر حطے کے لیے بابرک راہ میں کوئی رکا وٹ نے تھی ۔

با برکو دولت فال سے ناراص ہونے کی کمی دجوہ تیس کیوں کر افغا اوں نے بند و بیگ اور ود مرسے افسروں کوچنیں با برنے ان علاقوں پر حکومت کرنے کے لیے بھیا اور جن پروہ اپنا تی بھی مجتنا تھا محال ویا تھا اب وقت الکیا تھا کہ دولت خاں اپنے شعبی تعلی بیصر محرب ۔

ابراہم اوری دولت خال سے جھوا مول ینے کا تواہش مندز نفار نی الال تو اسس کی ساری توج اپنی حکومت کو استواد کرنے اور اپنی خات کومنہ وہ بنا نے کی طرف مبندول میں ، واجی آئے کی خاص بھی اگر پنجاب سے برتر مہیں تو اسی قدر تنوین کی خرد محق ، وانا بابکا نے اور سے مکرال محمود تا نی پر زبر دست نع حاصل کی اور 1810ء میں اس کو فید کر ہیا۔ 1820ء میں اس نے مبادز الملک کوشکست دے کا احرار بیت میں اس کو فید کر ہیا۔ 1820ء میں وانا سابکا جوات کے حکوال کے مدر تقابل آگی ، ودی سلطنت کے لیے اس جگ کا تیج بڑی اجمیت رکھتا تھا۔ جنگ طول کھینے ربی تھی اور جواست کی فومیں واجہ اجمادی تا میں اس بات سے کر نع کس فریق کو نصیب دیگ کوئی فرق مر پڑی اختیا ہو تا ہو سک اس بات سے کر نع کس فریق کو نصیب دیگ کوئی فرق مر پڑی اختیا ہو تا ہو سکت کھا تا تا جگرے کا واسند منظفر ثنا و کا فرق واجہ تا دی کوئی فرق مر اور یا دیون کو دیا ہو تا ہو سکت کھا تا تا جگرے کا واسند منظفر ثنا و کا فرق مورد نے اور اساد منظفر ثنا و کا فیا

ایمی به مخرتی نما ذیر حالات اسس ندر نازک : بوٹ تے بین وال بحی
میبتول کے باول گھرر ہے تھے۔ 1821 میں نامرالدین نعرت شاد نے اپنی افواج کو
بہار کی طرف کوچ کا حکم دے ویا - اسس نے ترجت پر تبعد کرکے اپنی سلطنت کی مرحدُل
کو مؤ کھیر و حاجی پرریک بڑھا دیا - اگر توبان اسس کی بیش قدی کو روک یس اکام
برجانے توجہ آسانی ہے بون پور اور چار کو دھکا سکتا تھا - اگردہ اس ہے دوئی کرلیے
تو چردونوں مل کر منطنت کے پورے مشرقی حقے کو دھکا سکتا تھے تھے کبول کہ ود اس رتت
یہ بوری طرح محموم مذہوبا یا تھا اور دہاں ابھی کچھ فتنے سرا تھارے تھے۔

ا براہیم پجایک حالات سے پوری طرح وا تعت نظاء دولت خال نے باہرے الی کا افوا کرمیا اور اسس ڈرسے کہیں بابر اور ا ہراہیم کودی کے درمیان مجبو تہ نہ ہوجا ئے ادر اسس طرح اسس کی انجیست نتم ہوجائے اور پنجاب کی حکومت کی باک ڈورکس اور کے باتھ

میں چلی جائے اسس نے مالات پر آیک آئی پردہ ڈال رکھا تھا ، یہی دجھی کر ابرایم شال مغربی سرحد کے مالات کا مجھ جائزہ دے سکا گور بات بیتین ہے کہ اسس کو بابر کے حملوں کی جرطتی دہی ہوگی ۔ ابھی ہے۔ بابر کی زندگی اور اس کی کا دروائیوں میں کوئی ایسی جرت ابھیز بات دیکھنے میں نہ آئی تھی جس کی وجہ سے ہندوستھانی ہے کسی محکم ال کے ول میں کسی ضم کا فوف وہراکسس پیدا ہوتا ۔ بابرت اب بہے جس می تھلے کیے تھے کم از کم میدوں کے دوران محرمت میں اسس شم کے حملوں کو کوئی اہمیت منبی دی جاتی محمل سے محلی ہے تھی۔

ان وگوں نے فود کو غدادی کے الزام سے بچانے کی خاط ابراہیم کی کالے کر تو تور استان گوں اور استان گوں اور استان گوں اور استان گوں اور معرورانے کا دروائیوں اور موص د ہوسس کی ایک مبالغ آیر داستان گوں اور معروکیا کر دہ بابرے افکا مات کو بجالا میں گے ادر اسس کی رہنائی میں کام کریں گے۔ لائ کے اراد نے جوراوعل اختیاری اس کا مقصد پر بھتا کہ وہ با برکی توجہ دلادر ادر اسس کے مردادر اس سے بھٹا کر ابراہیم اور کی تعلق دعدہ کیے بغیر بنائی کردہ اور کوئی تعلق دعدہ کے بغیر بنائی کردہ اور کوئی تعلق دعدہ کے بغیر بنائی کردہ اور کوئی تعلق دعدہ کے بغیر بنائی کردہ اور کوئی تعلق دعدہ کر جیسا کا کردلانہ تباویز کو محملات طور پر تجیر کیا جا سکتا تھا۔ اگر دلاور اپنے وعدوں کو جیا لا کی دخامت و تشریر کا طالب نہوا۔

بارکواسس بات کا یقین ہوگیا تھا کر ان اوں کے درمیان کیتی دھی اور اب رقت آ بنیا تھا کر مندوستان پر ممل کردیا جا سے ، ابھی تک تو ا برعش مغربی بناب ک

ان علاقوں کے بارے میں موچارا تھا ہو مجی کابل کی سلطنت کا ایک حصدرہ چکے تھے ۔ لیکن اب الیا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی گا ہیں اگر ہوری اوری سلطنت پر نہیں تو پورے بنجاب پر مزود تھی ہوئی تھیں۔ اگر اسس کا منصوبہ بیری طرت کا رگر ہوجا آتو وہ ہندوستان میں تیمور کے کاراٹ نمایال کی یاد تا زہ کردیتا اور اسس طرح و سط ایشیا میں اس کوجن اکا میوں کا مامنا کرنا پڑا تھا یہاں اسس کا جرل جوجا آ ، اس کے علاوہ ایسا کرتے ہوں کہ اقتصادی اور مالی وسائل جن کی خاطر دہ سنسروع ہی ہے اپنی توجہ اور تو تبعل بنجاب کی خاص دہ سنسروع ہی ہے اپنی توجہ اور تو تبعل بنجاب کی خاص موجا تے۔

ابراہیم اوری کو دولت خال و عالم خال اور با برکے درمیان بات بھیت کی تفصیلات کا علم ہویا : ہواس کو اس بات کا سخبہ تومزور ہوگیا ہوگا : پنانچہ اسس نے لاہور فتح کرنے کے لیے ایک فرج روا نرکرن کا نیصلہ کیا ، بین خال ادرمبارک خال بغیر کسی خساص مزاحت کے لاہور پنچ محک اور اس پر تبعثہ کرایا - دلاور خال نے شہرخالی کردیا اور خمان حیل مشاہد دو وال پر باید کی آمد کا انتظار کردیا جما ازامیم کی تا بنن فوج بہت طاقتور منعی اور خاکس میں اتنی سکت بھی کرکسی نی اخت کا مقابلہ کرسے ، بینانچہ باہر نے اس کو شکست دی اور لاہور میں وط بار کے بعد آگ مکاری ۔

ایرت این ابتدائی نع کا پورا فا کمره الخات کی فرض سے دیبا پیون کی طسرت کوچ کیا اور 1824 عیس اس کوج کیا اور اور بعض و دسرے علائوں کا گور نرمقر کردیا۔ مامز بعدا ، اس معمول گورزی کی خاط سودا بازی تبین کی تقی ، جنا نجه آبر دریزی کے مام مام مام لا بور کی حکومت بھی ابتد سے کہا جانے کے بیت اس کوخت مدر بنجا اور اس کی تعلیم کی کا کھیں کہا گئیں ،

اب دولت فان نے یسوچنا شروع کیا کسی ترکیب سے بابر سے کم از کم وقی فور پرچھنکا را ماصل ہو ماصل ہو جائے تاکہ بعد یں آزادی کے ساتھ کو فی اور تجویز بروٹ کارلائی جاسے اس نے ابر کو میشورہ دیا کہ آگے بڑھنے تقبل وہ افغان سانے بابر کو میشورہ دیا کہ آگے بڑھنے تقبل وہ افغان سانے بارکو می مقد درب اس کے برعکس دلا درخال نے جائے مقعد براکوں سرکانی تعریب ہی تھا یا دشاہ کو سے جوایا کہ سرکوں سرکوان برکواس برکانی تعریب ہی تھا یا دشاہ کو سے جوایا کہ سرکوں سرکوانی کی کھروک سرمی تھا یا دشاہ کو سے جوایا کہ سرکوں سے کو سرکوں سے کانی تھروک سرمی تھا یا دشاہ کو سے جوایا کہ سرکوں سرکوں کو سرکوں سرکوں سے کو سرکوں سے کو سرکوں سرکوں سے کو سرکوں سر

بومٹورہ دیا گیا ہے اسس کا مقعد یہ ہے کہ شاہی انواج کوتنسیم کریے فتم کردیا جا ئے۔ اس پر بابرنے دولت فال دنا زی فال کوگڑفتا دکر لیا۔ دولت فال کو اکسس بات سے بہت زیاوہ ندامت اٹھانی بڑی۔

با برکابل والی پر آن توگوں کو اپنے ساتھ تیدیوں کی طرح فوشہرہ کا ساگیا اور و بال جاکر چھڑر دیا ۔ بابر کی والی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کر وہ پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے کسی سے ملاوہ وولت خال و فازی خال کا فیر میں اپنے لیے کسی سے ملاوہ وولت خال و فازی خال کا فیر ورث از دیتہ از بکوں کے بوخشال برحملہ اور طویل مہم کے بیے بابر کے سروارول کی فیسے ورث کا دیگر بھی اس کی والی کا سبب بنیں ۔

اس دوران دولت خال کو ابرائیم اودی کا ایک عموب الاحبی میں اسس نے اسس است بر شدید تعجب اور ایوسی کا البارکیا تھا کہ اس نے انعا نول کے معاملات کو نیٹا نے کے بیر شدید تعجب اور ایوسی کا البارکیا تھا کہ اس نے انعا نول کے معاملات کو نیٹا نے کے بید فیروں کو کیوں مدوسی اور ساتھ بی ساتھ یہ وعدہ کی کر اسس کے سابقہ حقوق و امتیازات بنجاب میں بحال کردید جائیں گے ، دولت خال اسس الزام کو اپنے سرلینے کے بیار نے تھا اور اسس ات کے بیے اسس نے خودسلطان کی سک نظانہ اور انتحال اور ایک دلانے پالیسی کو زمر دار تھرا ہے۔

آگر اسس نے یہ کام اسس سے پہلے 10-1518 ء یس انجام دیا ہوتا تو مکن ہے کہ اسس کے تنائج بہتر براکہ وقع کے اسس کے تنائج بہتر براکہ وقع کی بھی اور سے اسس کے تنائج بہتر براکہ وقع اور دستان کے وروازے ان زیادہ افغان عقل و ہوشش سے بے بہو تھے اور تو تن بھیلہ سوجیداری کے وروازے ان پر بند ہو چکے تھے۔ وہ نہ تو ڈیمن کی طرح مقابلہ کرسکتے تھے اور د وقتی کے امول و تواعد سے کا مول و تواعد سے کا دولت خال نے والد و خال کو اسس جاگیر سے ہو کہ ابراغ و طاکی تھی اربھکا یا۔

عالم فال ودى الك منصوب إنده را تقاراسس ك بايركويه تخويز بيش كى كم وه

اگردیلی کا تخت ماصل کرف میں اس کی مدود ب تو اسس کو بنجاب کا صوبہ متقل کرف گا مکن ہے اسی وقت دانا سانگا نے بھی اسس بات پر اپنی آ اوگی کا انہا رکردیا ہو کہ وہ ابراہم بودی پر ممل کرنے سے سلیلے میں بابرک را دمیں رکا دہ نے ڈوالے گا بشر طیکر دانا کو داجہ تانہ کے ان مثمالی ملانوں پر جو میواڈ اور لودی سلطنت کے درمیان باحث نزاع تھے جھند مرٹ ویا جائے .

ان تجاویزے بابرے ارادے کو اسس بات کے بے اور زیادہ مفہوط کردیا کہ مشیر کی سبت بڑے بیانے برحمد کرے کیوں کہ ان حالات میں اسس کا امکان تھا کہ اس کو مسطان لودی سے مقا بارکرنا پڑجاھے -

بارکوچور کرمالم خاں دولت خال کے بیسلائے میں اگیا امرادسے متورہ کرکے ایک نیا منصور بنایا گیا اور سطے بایا کہ عالم خال و دااورخال وہلی پر جملہ کرکے اسے نتج کی سے ایس اور دولت خال و خازی خال پہنا ہیں اپنی طاقت جمائیں اور دباں کے حالات کو استخدار کرس و

ان امرار کا مقصد شایدی تھا کہ بل اس کر بابر ایک بڑی فرج کے ساتھ بندوشان برحمل آور ہووہ بنجاب کے حالات کو صدحار کر اسس کے مقابلے کے بیے تیاد ہوجائی امیدی جاتی تھی کہ یہ ضعوب ابری مدافلت کے بنیر مالم خال ودولت منال دوؤں کے مفادکو پررا کرسے گا اور اگریہ منصر بھیک طریع سے انجام با او انفان امراء ابراہیم اور بابرے ابھی طرح نبط لیتے ۔

اس کے بعد عالم خال نے ان مثل مسرداروں کوجن کو ابر نے پنجاب میں ملوں
کی مفاظت کے لیے مقرد کیا تھا دحوت دی کہ دہلی کو فتح کرنے میں اسس کا ساتھ دیں۔
اس نے ان مسردادوں سے یہ بھی بتا یا کر بخ کے معاطلت کو بیٹاکر بابر نور اُبی ہندوں
کا کرنے کرے گا۔ لیکن اکفول نے بواباً عالم خال کو بتایا کرجہ یہ کم ان کے پاس بابر کا حالم نہ بینچ یا بھر حاجی خال د فازی خال کے لڑکے ان کے پاکسس بطور خانت ترجیج کے بیم خال کا ماتھ دینے سے مغدور ہیں۔

عالم خال نے ان کا انتظار کے بغریجاب دولت خال کودے دیا اور اسس عراہ وہل کی طرف دوانہ ہوگیا۔ وہل بننج ،ک ان کے پاکسس میں چالیس برا مہاہی جمع ہو تھے تھے ، دہلی کا محاصرہ کرمیا گیا ا ارائیم نیزی سے آگے بڑھا جملہ آور نوج کا مقابل کیا اور ان کوشکست دے کر نشتر کردیا ، اسس طرح یہ منصوبہ خاک میں مل گیب دلار زخال ادر عالم خال بھاگ کر ابر کے پاکس بنج گئے ،

دسمبر 1528ء کے آغازیس با برنے ہند دستان کی طرف کوچ کیا ۔ یہ کہنا کہ بابرکا ہندوستان برحملہ آور ہون کا کیا مقصد تھا بہت مشکل ہے کیوں کہ اس نے اپنی ترک میں اس موضوع کو بہت ہی مہم طریقے سے تھا ہے ۔ اسس میں کوئی شک بہیں کہ وہ بنجاب کو از مرزوضح کرنا چا ہتا تھا۔ اس کو ابراہیم اودی کی طرف سے بھی مخسا لفت کا اندلیشہ تھا اور شاید اسی بات سے مجبور ہوکر اسے ہندوستان (پنجاب سے اُس طرف کا علاقہ ) میں واضل ہونا پڑا لیکن یہ فرض کرنے کی کوئی وج نظر مہیں آتی کروہ لود کی لمانت کوخم کرمے اپنی سلطنت قائم کرنا چا ہتا تھا۔

پابر بیس کرکہ دولت فال لا ہور پر حملہ آور ہورہا ہے تیزی ہے آگے بیصا۔
بابرکی آمدی خرنے دولت فال کے ساتھوں کے حصلے بست کردیے ۔ نوت کی
آیک بڑی تعالیٰ اس کو چیوٹرکر راہ فرار اختیارک اب اس کے پاس اس کے سواکول چار گائے دیا کہ سرسیلم خم کردے ۔ اس کی جا کراد حبسا کرلی گئی لیکن اسس کی ذات یا اسس کے
خاندان کوئسی تسسم کاکوئی نقصان زبنجا یا گیا ۔

فاذی فال کے فراد ہونے اور دولت فال کے اغزان شکست کی دجے بنجاب بغرکسی مزاحمت کے با برکے قبضے میں آگیا - اس طرح اس کا وقار اور وصلہ پیلے کی نسبت بہت زیادہ بلند ہوگیا -اب اس کی ہمت ہوگئ کہ ابراہیم سے بھی نبیٹ ہے ۔

ابراہیم بھی بے کار نبیٹھا تھا وہ ایک بڑی فوج ئے کر با برسے لڑنے کیے میدان میں کل آیا۔ قلو مصار فیروزے شفقاد تعید خاں کو جو کچھ سپاہی ہے کر ابراہیم کے پاس جاربا کھا بنا یوں نے جودل مکے مقام پرشکست دی۔ اس کا رنامے سے توکشس ہوکر با بر سے ہمایوں کو صار فیروزہ جاگیریس مطاکیا۔ جنیز برلاسس نے ایک قراول دستے کو بوحاتم خاں کی مرکزدگی میں تھا شکست دی۔

بابرے یہ اندازہ کرے کمالات زیادہ تعطرناک ہوتے جارے ہیں پائی ہت س مجرکر دہمن سے مفاعلی تیاری سنسروع مردی ابرکی فوج کی کل تعدار کا تخلید آکھ سے چوبیس برار سک کی جاتا ہے اس کی فوج کی نعداد بہت زیادہ دیمتی اس نے ایسا وفاعی ڈھنگ انعتیار کیا کر اگر صالات سازگار ہوں تو دہ اپنی فوج کو سے تھلے کے لیے مجھی است ال کرسکے۔

بابری نمن جنگ کی معلوات بہت وسیسے تخیس، اور اس نے منگولوں اور بھر ایری نمن جنگ کی معلوات بہت وسیسے تخیس، اور اس نے منگولوں اور ترکی افسر ایمی عقے جوعثما نبوں کے فہن جنگ سے آگاہ تھے اور آکٹیس اسلی کے استعال کا تجسر بہ رکھتے تھے۔ اس جنگ میں افغا فوں کو بہلی مرتبہ ایک ایسے زبر دست سنگر کا مقا بلر کرنا پڑا ہو رسالوں اور آکٹیس اسلوں سے بوری طرح آلاستر تھا۔

ابرے تہر پانی بت کو اپنی فوج کے آیہ بہوی تفاظت کے ہے استعال کیا۔
دورے بہوی خفاظت کے بیے خندق اور کے ہوے درخود اور فارداد جھاڑیوں کی
باطری استعمال کی سانے کی طرن اسس نے سینکڑوں کاڑیوں کو آبس میں سوکھی کھال
کے رسوں سے معنوطی کے ساتھ با ندھ کر کھڑا کیا لیکن اس طرح را سنتہ باکل بند نہیں کیا
کی بلکہ چندگاڑیوں کے بعد بیج بیچ میں جگر نائی دکھی گئی جس میں بندو قجیوں اور قو پچوں
کی حفاظت کے بیے مینے کی بندی بہ پہنتے کھڑے کردیے گئے۔ اسس کے ساتھ ساتھ
کی حفاظت کے بیے مینے کی بندی بہ پہنتے کھڑے کردیے گئے۔ اسس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی کاظ رکھا گیا کہ اگر منا سب موقع ہاتھ سے قو سواروں کے کلئے کی گئی کئی کئی بن جی با تی اور اذب طرز
دے داس صف کے بیجے با برت بینی فوج کو قدیم تمودی طرز پر آداستہ کی اور اذب طرز

ابراہم اوری ایک زبردست فوج کے کرآ آجی کی تعداد کے سمان کیا جا آ ہے کہ
ایک لاکھ کے قریب ہوگی نیکن شاید ہا یں ہزار ہے کم نہ تھی اسس میں کوئی تلک نہیں
ایر اسس کے پاکس دوہزار انتھی نظے نسیکن ان اکتیوں کو نے قسم کے آتشیں اسلے
کا مقا بلرک کی تربیت نہیں دی گئی تھی اسس لیے اسس اے کا امکان تھا کہ اگروہ
نود مطریک ایت نہول چوبھی کم از کم آیک قسم کی دکا دف صرور بن سکتے ہیں جابین
کی نومیں آیک بیفتے تک ایک دوسرے کے مقابل بڑی رہیں۔

ا برما بنا تھا کہ ابراہم کو تھا کے بے مجود کرے۔ دونوں کے بے اسس بات کا امکان تھاکہ الر مزید تا نیر کامئی تو بڑی ہیمپید گیاں پیدا ہوجا ہُں گی اور فوج کے وصلے ہمی بہت ہوجائیں گے جب ابراہیم مغلول کی است تعالی انگیزی سے تعک گیا تو اس نے اسبیارا والوں اور راجیو تول کی تقلید کرتے ہوئ اپنی نوج کو ایک زبر دست دوت دی ایت انسروں اور سبیا ہیں کوتیمتی ہیرے جو اہرات ہوتی اور سونے کی جزی تعلیم کیں ان کو حکم ویا کہ خود کو ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے آبادہ کرلیں ، دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے لیے آبادہ کرلیں ، دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے بیا آبادہ کرلیں ، دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے بیا آبادہ کرلیں ، دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے بیا آبادہ کرلیں ، دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے بیا آبادہ کرلیں ، دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے بیا تا دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے بیا تا دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے بیا تا دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے دوسرے دن اسس فیصلہ کن جنگ کے دوسرے دوس

انفان نوج نے چا ہاکہ پوری طاقت سے دشمن پرہملہ آور ہو بیکن یہ دکھے کر کہ وشمن کی صفت اوّل بہت ہی تنگ ہے انفان وسنٹوں نے کھہ چکچاہے دکھیائی ابکن بھراکے وم سلمآور ہوئے ، ایسا کرنے سے نوج کی ترنیب گردگئ اورنشکرے مرکزی حقے نے ایک ب کرتیب ہجوم کی شکل انتیاد کرلے۔

ایرجی یہی چاہتا تھا۔ اس نے ایک طرن آو اپنے مبک سیردستول کو حکم میا کہ دہمن کی نوج کو واسنے بائی اور دو سری طرن آو ہیے ہیں اور دو سری طرن آو پچوں کو حکم دیا کہ گئے ہر سائے سنے کھیرلیں اور دو سری طرف تھ پچوں کو حکم دیا کہ گئے ہر سائے سنے مسئے کر ایک فیرشنلم ہجوم کی شنکل اختیار کرگئی اور اس تقدر مغلوج مہوکر ردگئی کر گؤئی موٹرکام انجام دے سبکی ۔ وجوں کا یہ جنٹ مرک کا در گؤر ہادی کا نشانہ بنا ہوا تھا اور ہرطسسرت افراتفری جین ہوئی تھی۔

اورد في وأكره إبرك تبعة مين آسكة.

پانی بت کی بنگ کی فتح بابی نے باہر کی سیاسی دلیسیال اگرے برمرکور کویں اسس کے بیانے مسئل بیدا ہوگئے۔ سب بے بہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ عوام کے درمیان اعماد بیدا کرسے کوئر عام لوگ یا تو تہر ہورکر جاگ کئے نتے اور جرباتی رہ گئے تھے انھوں نے بس قدر بھی دفاع کا سامان ہوستی تھا تھا جو کرے شہر کے درواز س بند کر ہیا۔ انغان فوق کی بس جب تو ختم ہوئی تھی لیکن قبائلی مسر دار اپنے مسلح سائیوں کے ہمراہ اِ دھراً دھر اللا مقصد تھوم رہے تھے۔ بڑے بڑے انغان نوا بین نے فود فت اری افتیار کر لی امن دامان کے فائم کرنے کا طریقہ یا تو یہ موسکتا ہے کہ ان سرداردن کی توج مہر بانی اور سخادت کے مائم کرنے کا طریقہ یا تو یہ موسکتا ہے کہ ان سرداردن کی توج مہر بانی اور سخادت کے بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ با دشاہ کی طرف مبندول کرائی جائے یا تھا توار کو تسلیم کریں۔ ان میں سے کھیسہ تبائلی سردار شائل ناصر خان نو بانی اور معرد ف فرملی ان علاقوں پر تابین تھے جو کہ قون سے اس طرف دانق ہیں۔ ان توگوں کو مبار کے نو بانی تکران کوجس نے ابراہیم لودی کے رائے ہی میس خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا جایت حاصل میں۔

بابر نے دونوں ہی طریقے استثنال کے جن سرداروں نے اسس کا افترارو اختیار قبول کیا ان کو اسس نے اپنی خفاظت میں یہ بیا اور بڑی بڑی جاگیری عطا کیں مہت سے افغان سروادوں نے نوشی سے با بر کا ساتھ دیا اور اس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کا۔

باتی ما نردسرداردل سے بیٹنے کے بیداس نے فیر مفتو معلاقوں کو بھگ فائدان والوں کے درمیان تقسیم کردیا اب ان دگوں کا یہ فرض تھا کہ اینے اپنے علاقے میں جائی دال امن والمان برقراد کریں اور د تقری و ما بیاتی کا ردوا یوں کو جاری رکییں اس طرح سنجھل آلادہ توج وجو بود اور دوسرے علاقے قابو میں آگئے ۔ قوج کے شمال میں جو جنگو افغان سروا ذریعے ان کا معاملہ بالحل مختلف تھا۔ وہ لوگ بہت طافور سقے اوران لوگوں سے کھ وقت گزرنے کے بعد باقاعدہ اور موٹر طریقے پرجنگی تدا میرے ورایعے اس معاملہ باقاعدہ اور موٹر طریقے پرجنگی تدا میرے ورایعے بین مطابع اسکتا تھا

بانى بيت كى فقى فيصل كن فنى -اسى روز 11رابريل 1526 وكو بايون كو اكره ك

طرف اورمهدی نواج کو توکہ بابر کا برا درنسبتی تھا دہلی کی طرف دوانہ کی جیمہ 127 پر لی کو دہلی کی مطرف دوانہ کی جیمہ 127 پر لی کو دہلی کی مسجد جائے ہیں۔ بابر کے نام کا تحلیہ پڑھا گی اور فرباد و فقراد کو نیرات تعسیم کی گئی۔ بابر دہلی سے م گرے کی طرف روانہ ہوا اور 10مئی کی سز بہر کو دباں بہنچ کر سمطان ابراہیم لودی کے علی میں تیام کی ۔

پان پٹ کی جنگ کے بعد با ہر مهند دستان کی نتج کے دوسرے مرفعے کے اختتام ہر بہنچ گیا - اسس جنگ نے بودی فاندان کی تسمت کو اس طرح سر بمبر کردیا بس طرح کہ اس کے جدا بھر تیمورے نفل فاندان کی تسمت کا نیسلہ کیا تھا - اس سٹنکست سے افغانو کے دوصلے بہت پست ہو گئے - اُن کے کمزور نظام پر کاری ضرب پڑی -

فائین کے خوت سے کا شت کار اورسیا ہی میٹر دونوں فرار ہو گئے۔ ہر قلو بند شہر کے دروازے مقفل کردیے گئے۔ لوگ اپنے بچاؤ کی تدبیروں میں معروف ہو گئے۔ افغانو کی فرحتی تجیبتی کا فائمتہ ہوگیا اور ان کے مختلف تبائلی سر داروں میں ناچاتی اور زبر وست بدول پیدا ہوگئی۔

رانا سانگابانی بت کی جنگ میں مضریک نه بوسکا مشاید اسس کی دج یہ متی که اس کو گرات کے باد شاہ معفر شاہ کا حطوہ لاحق تفاء معفر شاہ 15 والریل 1528 وکولین پانی بت کی جنگ سے صرف بندرہ دو ترقبل فوت ہوگیا۔ اس محقر میں مدت میں رانا سانگا ایک مؤثر فوج جن کرکے پانی بت نہیں بہنچ سکت تھا۔ آخر کا دیانی بت کی نتج نے اس عظیم مسلطنت معلیہ کی بنیاد والی بوکہ اپنی شان د توکت اوت واستحکام اور تہذیب و شقافت کے کا قاسے دنیا ہے اسلام کی آئنی بڑی سلطنت تھی کہ دہ سلطنت دم سے بھی برابری کا جوئی کرسکتی تھی۔

د بی اور آگرے میں جونزائے ہاتھ آئے آئے با برنے اپنے بیگ مرداروں اور باہی کے درمیاں ہزارس کی نعرادی بطور انعام واکرام تقسیم کرد یا ۱ س نے سم قندا حراق ، فراسان اور کا شنریں اپنے عزیزوں اور دشتے داروں کو اسی طرح سم قندا فراسان انکو مدینے علی اور دویشوں کو تھے تما گفت ارسال کیے اس نے اس قدر نیاحتی و کھائی کہ کابل اور نواح دادی کے دست والے ہر فرد کو ایک ایک بہلولی دوانہ کی اس مخا دت کے مبیب اس کو گلندر کا قطاب ملا اکسس کے باوجود بہت سے بڑے بڑے بیگ مردار اور

بہادرت کری ہندو متان میں قیام مرف کے بیے تیار نہ ہوئ اور اپن نا بسندیدگی
کا اظہار سروع کردیا ان وگول کی فریڈ اہف بلا سبب دینی کیوں کر ان شاق طائے
کے دہنے والوں کو بین سے فرا ہی بعد ایس قدر شدت کے ساتھ بڑی تنی اس سے علاوہ
میں دوستان میں کئی مال بعد اسس قدر شدت کے ساتھ بڑی تنی اسس کے علاوہ
گرم اور کے جھڑ اور آ ندمی نے ان کی ایک بڑی تعداد کوئٹم کردیا تھا ، بہاڑوں اور
وادیوں کے ان رہنے والوں کے بیے ہندوستانی سان نیا اور ایوان تھا ، یہاں
کا قری نوف اور ایوی کی حالت میں بھاک کھے ہوئے جس کی وج سے سول سابان
مرسد کا مل بھی عال ہوگی ۔ کیفیت یہ ہوگئی کر مہارے گھر دوں سے بے در تو دانے ای سنال میں ہوگا اور د جارہ ہی مان یہ ایس کے طلوہ جب ان کو یہ تب جلا کہ با بر نے تو ہائد دتان ن

بابرکااس قدر دافع الفاظ بس ایف عمم ارادب کوبیان کردیف کاید غیر جواکد اس کے سامیحوں نے چارد اچار خوف کودل سے کال دیا کیکن کچھ لوگ خصوصاً خابدکال جس کے پاسس بہت سے طاز بین تقے دکنے کے بے تیار نہوا اکسس کو گھر کی یاد اس قدد ستار بی متی کر اسس نے دہل میں اپنی دبائش گاہ کی دیواروں پر اس منی کا ایک شرکھ رکھا تھا .

الريس زنده سلامت دريات منده ياركرلول

اور بچر بندوستان کی تان مزیمی کرون تو خدا میرا منه سیا و کرے .

تعداد کے لاظ سے بابر ک نوخ اوکون نقصان ندینجا کیوں کو کچہ انخان سسرواوں نے اس کی اطاعت تبول کر لی تھی۔ بابر نے جب ہندوستغان میں رہنے کا ارا وہ کر ہی لیا تو بہی یفین بات تھی کر اس کو سب سے بڑے راجوت حکماں را باسٹنگر مسنگھ وائی مراا دیے جو اپنی زندگی میں اٹھا رہ جنگیں سرکر بکا تخا دوچار جزنا ہی بڑے گا۔

اسس میں شک نہیں کر رانا کے ول میں بوسٹ وجذبات اور تمت اول کا
ایک سندراملہ را بخا لیکن سیامی وجود کی بنا پر ودائی بات کو ترجیح دیتا کہ اسس کا
سابھ نبینا کم نوٹ بی وخمن بعنی نودیوں کے ساتھ پیس جاب اے پرخوی ایج
سے پائے تخت سے نفالی ہندہ کہ ایک وسیح سلطنت پرحکومت کرنے کاموتے ویل سے
یا اندر بیستھا کے بجائے جنوا کی نمیسل سے اقتدار وعظمت کا پرجم امرائے کا افتخار صال
د ہوسے جن افغانوں نے انجی بک یا برکی تلوار کی وھار کا حرد د چکھانے اوہ جی توسلہ
مندی سے کام مے رہ خفے اور جا ہے تھے کہ اپنی کھوئی ہوئی آبرو اور سلطنت کو دو بارہ
عاصل کرنے کے لیے مرنبہ چھ مرادر وھڑکی بازی لگادیں۔

ابر ن نیسلامی کونس آسس کے کر رانا کوئی قدم انتھائے وہ سندوستان میں رہنے والے اتنا نوں سے نبیط فی ایک طرت تو بیان وصوبیور سنجل دیری الحاوہ اور کا لیں ابھی کی۔ ایک طرت تو بیان کھے ۔ دوسری طرت توج سے الحاوہ اور کا لیں ابھی کیا۔ اتنان حاکموں کے ابتد میں تھے ۔ دوسری طرت توج سے کر بنگال کی مرحد کے سازا علاقہ الوائی الوائی اور فر مل تبیلوں کے ہی تعیف میں تھا۔

 درخواست پر ان دشمنوں کو زیر کرنے کے بے روا نری جموعی طور پر یہ منسوبہ کا رگر است ہوا، شہزادے نے 12 اگست کو اگر سے کوچ کی جوں جوں دہ آگ بڑھت ا جاتا انفان بتدریج تیکھے بٹنے جاتا - یہاں یک کراس نے جون بور اور فاری بور پر تم منسلم کیا ۔ ایسا معلوم ہو تا کھا کر انفان ایک زیردست تھے کی نیاری سے نبل سے والے حالات کا جائزہ لینا جا سے تھے ۔

ا برئ شاید انخانوں اور راجیوتوں کی نقل وحرکات پر نظر رکھنے کے لیے آگرے ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا ، با وجود کم وہ حالات کے طوفان سے خالی الذین نے تھا آئم اس نے اپنا وصیان بٹائے کے لیے بافات ممام اور با دُلیوں کی تعیر کاکام سندوٹ کرایا لیکن اس کا اصل مقصد یے تھا کہ رانا سے جنگ سے پہلے ہی وہ و حربیور بہانا اور گوالیار سے جھوٹے چھوٹے افغان حکم افول کا صفایا کردے ،

ابر کھم ہے استادعی فال نے بیانہ اور دوسرے تلوں پر بجباری کر سن کے بیے ایک دیوازہ کہا ای اس کے تعلل بیا کھالی یواڑی شیار کی بیانہ داجہ ان کا دروازہ کہا ای اس کے تعلل بیلا کھالی یواڑی شالی سرحہ کھیا جا تھا۔ جانچہ بابر کے بید یہ قدرتی بات تھی کہ وہ اسس فرجی ایمیت کے طلع پر تبعند کرے کیوں کہ یہ تلعم ایک طوت تو اس کی سلطنت کے بیاؤ کے بید سبّہ فاصل کا کام دے سکتا تھا اور دوسری طوت اگر وہ داجہ تا نی انسل ہون کا فیصل کو ک کام دے سکتا تھا اور دوسری طوت اگر وہ داجہ تا نی انسل ہون کا فیصل کو ک تا میں انسل میں انسل تھا۔ اس تلعے پر نظام خال کا بہت تھا کہ انسل نظام کا برائ ہفا مفال کا دولی میں فوبان گڑھ کے تلعے کا قلعداد تھا۔ اس نے بابرک مدد کا وعدہ کرایا تھا۔ تردی بیگ کو ڈھائی ہزاد سواروں کے ساتھ دوا نہر دیا گیسا۔ داستے میں عالم خال بھی اسس سے آ سلا لیکن نظام خال نے اپنی فوجی تعداد پر تجریس کو تھی ایس نے بیا کہ تھا آ در دل کر بھا گئے ہی بن بڑا۔ با بر کو جب اس کی میں بغیر کسی تجیہ تھیسا نے میں بغیر کسی تجیہ تھیسا نے میں بغیر کسی تجیہ تھیسا نے میں بغیر کسی تھیہ تھیسا کے دستے دینے کا وعدہ کرایا۔

جب دانا سانگات كردك قلع كوچ د تنجويت جندبل يرمش ق ك جانب اف بخ كري تو با برن آن والے حالات كا ارازه كريا اس ن اس بات كوجى اتجى طرح فريسس ي كر دانا سانگان برى ب بروائ ك سائق اسس كونظرا زاز كرد إب ایا معلم ہوتا ہے کہ توجی تیاریوں کی کمی اور افغان دخموں سے قوری طور پر —
سفتے کی ضرورت نے با بر کو اسس بات پر جبور کردیا کہ وہ فی الحال وا نا کے خلات
بنگ نہ کرے لیکن بابر کی بیار کو مح کرنے کی کوششش اور نظام سے دوستا نہ سلام
د بیام نے وانا سابکا کی آتھیں کھول دیں۔ اب وہ با برے بڑسے ہوئے اثر و رمونے اور
بیاری منح کرنے کی کوشنٹوں سے میٹم پوئٹی نہیں کرسکتا تھا۔
بیاری منح کرنے کی کوشنٹوں سے میٹم پوئٹی نہیں کرسکتا تھا۔

باریجی جانتا تھا کہ اگروہ را آپی کی طرف قدم بڑھا نے گا تو اسس کا کیا تیجہ موگا پنانچہ اس نے جہاد کا اعلان کردیا اور 80 نومبر 1520 م کو مہایوں سے پاکسس ایک ایمی ردازی اور حکم بھیا کہ جو بیور کوکسی قابل اعتاد افسر سے سپرد کرے فوراً آگرے واپس

آجاد كوكركا فررانا سائكا بهت نزديك الي ب ت

چوٹے چیوٹے سرواروں سے بے یہ مکن زنھا کر دانا ما بگاکی توت کا مقابلہ کرسکیں ۔ جنانچہ انخوں نے بابرکی اس تجویز کوفور اُ ان لیا کہ بابر کی حفاظت میں آجا میں ' اور دوسرے مخوط ترصوبول میں اپنی پہلی جاگیروں کے مساوی قیمت کی جاگیری حال کومیت اس طرح گوالیار ' بیانہ ' وھولیور اور دوسرے ملحے خاموشی سے اس کے فیضے میں آگئے ان میں خل انسروں نے اپنی نوجیں قائم کردیں ۔

بابر کو البتہ ایک زیر دست انعال سرداد تھا اور جہنی اس کا لوکا انام سلط میں الماکی ہوئی۔ حس خاں ایک زیر دست انعال سرداد تھا اور جہنی اس کا لوکا انا ہریا طاہر خاں) جو پانی بت سے میدان میں بابر کے اعتوان تید ہوگیا تھا چوٹ کر وہیں آیا۔ اسس نے اپنے مخاصمانہ ارادوں کا اعلان کردیا ۔ بابر کو آخر اپنی وریا دلی کے لیے بھیانا بڑا۔ حس خاص نے ایر ابہم ودی کے بھائی ممود لودی کی جانشینی کا اعلان کوئیا اور ان کے بیار کا اسامکا کی سرد عاصل کی .

جس زیانے میں جنگ کی تیاریاں وونوں طرت کی جاری تیس ریا ہر ال اللہ موت کے مندوساتی ہے مندوساتی ہے مندوساتی ہے در کے منا ہے جو کھانا چھنے کاکام انجام ویا کرانے تا ایرکوز ہردینے کی سازسش کی بخش ممتی در ہے جو کھانا چھنے کاکام انجام کھانے کے در توں میں جنگ گیا تھا ، بارے ابھی تحور اللہ میں کھانا کھایا تھا کہ اسس کی طبیعت مالٹ کرنے لئی واس سے سنجہات نے دور کھوا۔

اورجب تحقیقات کی گئی تو سازسش کا سب راز فاسش ہوگی سساز نیوں کو قرارواتھی مزادی محمّ اور ابراہیم کی مال کو کا بل بھی ویا گیا. داستے میں وریائے سندھ عبور کرنے وقت ابراہیم کی ماں نے پانی میں چیلانگ لگائی اور ڈوب کرمرگئی۔

ٹاہ منصور برلاس اور سمتی جیسے بہادر سردار پر تمام دہ لوگ جو بیا ذسے آئے ۔ تھ انھوں نے "کفار کی فوجوں کی بہادری اور ب باک کی بہت تعریف کی " با برنے بیانہ کی فوج میں شامل ہوجا ئے ۔ کی فوج کو مکم بھیجا کہ وہ بلا تا فیر اگرے آکر اس کی فوج میں شامل ہوجا ئے ۔

بار جانتا تقا کر نیکری کے علاوہ جہاں ایک بڑا تالاب تقا اور کہیں کانی مقدادیس بانی مودد نہیں ہے ۔ اسس نون سے کہیں را تا اسس پر تبعنہ ذکرنے بابر نے لیے آدموں کو روانے کی کر جیل کے قریب نوج کی خید زن کے لیے کوئی منا سب مقام صاصل کریں ۔ اسی دوران بابر کی نوج کا ایک 200 سپا بیوں کا دستہ جوجدا احزیز کی سسو کروگی میں فررسانی کے کام پر امور تھا رانا کی فوج کے اِتھ آگ گیا جس کو آزاد کرانے کی ساری تدایم بُری طرح ناکام رہیں۔

ایر اس بات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی نوج کے ساتھ آگے بڑھا اور اللب کی ایک سمت بڑاؤ ڈال دیا۔ اس نے پان بت کی طرح سامنے کی صف میں مفبوط گاڑیوں کی آیک طویل دیواد کھڑی کردی ہو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تیس اوران بی جرایک کو سات کھ کڑے فاصلے پر رکھ کر لوٹ کی زنجے دول سے با ندھ دیا گیا۔

یمنف ایک تورخمن کے ناگہانی تھے کوروکے یس کام آئی اور دوسرے بندمجیول

اور توب اندازوں کے بچاو کاکام کرتی ہو اسس کے پیچے کھڑے ہوکرگوے برمات بہا گاڑیاں نہیں بنج سکتی تقیس وإل خندتیں کھودی گیئں ہاکہ ہارے سپا ہیوں کے موصلے بڑھیں ادر نوج نوتویت کا احداسس ہو:

کیمپ جادوں طرن سے گھرویا گیا تھا۔ جہاں کہیں گاڑیاں دیجیں اسس جگر کلڑی کی تبایوں کو سات سات آٹھ آٹھ گزے فاصلے پر رکھ کر سوسکے چڑے کی رسیوں سے باندھ دیاگیا تھا - ان تبایوں سے بیچے بہیئے لگا دیا گئے تھے اور اسس طرح سے یہ نئ ایجاد بندو تجیوں سے لیے بہت مفید ابت ہول کیو کر وہ ان کو اپنی ضرورت سے مطابق آھے بچھے لے جا سکتے تھے۔

مالاکد با برجگ کی تیاریوں اور بچاؤ کے کاموں پر بہت ہی توجہ دے رہا تھا اسکوں اس کے سروار خوت سے کانپ رہے تھے۔ اکفوں نے سن رکھا تھا کہ رانا شالی ہند کا سب سے طاقت ورحکواں ہے اور دہلی مجرات و با ٹرد کے سلطان اس کو قابویں نہ لا سکے۔ اس کے علاوہ اس کے پاکس ایک زبر دست نوج ہے۔ جس کی نعداد عام طور پر ایک لاکھ بنائی جاتی ہے جو رانا کی ایک آواذ ایک جانبی قربان کرنے ہے جو رانا کی ایک آواذ پر ابنی جانبی قربان کرنے سے بھی وریغ مرکزے۔ بیا نہ کی نوج اور بخرد ستوں سے سرواروں کے دلول یس خوت وہراس بیداکردیا۔ دہ یوں ہی پہلے سے برول نظے۔ اس طالات نے ان کے توسلوں کو بیت کرنے میں اور تقریب دی۔

با برب صریربینان ونظرمند ہوا جب اس نے دیکھا کہ انعان سسرداروں نے کوئل ، بنددار سنجل اور تمزیع کومنوں سے دوبارہ تھین ہیا ۔ علادہ برایں عب لم خال امیں بند خال اور حن خال جیسے ایمیت والے انعان سرواروں نے با برکا سا تھ چھوڑ دیا۔ ایمیت خال اور حن نحال جیسے ایمیت والے انعان سرواروں نے با برکا سا تھ چھوڑ دیا۔ ایمی کے دید ہے کوئی بہا درانکلہ یا مروان متورہ نہ کھیا۔"

ان حالات کو دکھے کر با برے اغمن مشاورت طلب کی اور ایک بہت ہی جوشیلی تقریبے کے بعد ان سے عہد لیا کرجب کے زندہ رہیں گے دشمن کا مقا بلہ کریں گے داسس کی اس تدہیر کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ ہر تخس نے نواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ، بیگ ہوں یا معمولی خدمت گزار فوشی نوشی توآن جمید کو اپنے باتھوں میں اٹھایا ،قسم کھائی اور عہدہ بیان خدمت گزار فوشی نوشی توآن جمید کو اپنے باتھوں میں اٹھایا ،قسم کھائی اور عہدہ بیان با ندھا ، "

ابر نه اینے نیصلے کو زیادہ سخیدہ بنائے اور تا کیدا پردی حاصل کرنے کے لیے متراب اوشی ترک کردی سونے چاندی کے برتوں کو توڑ دیا اور ان کے بحروں کو فربوں اور نقروں میں بانٹ دیا۔ اس کی تقلید میں تقریباً تین سو بیگ سردار دل نے جی امیبا ہی کی جس جگہ مشراب بھینکی گئی تھی و ہاں ایک چرات گھرتھیر کیا گیا اور حکم دیا گیا کرنٹم اور مشروبات کی تیاری

مسلانوں کی ہمدددیاں حاصل کرنے کے لیے یہ مکم بھی صادر کیا گیا کر مسلم انوں کے سامان تجارت پر جا ہے وہ کسی بھی شہر تعبد اس کر بخشی اقلام یا گھا تی میں بول ان پر تمغا یعنی ٹیکس عائد ذکیا جائے گا ۔ یہاں یہ کہنے کی جنداں طرورت مہیں کر بغیر ایک عمرہ تنظیمی ادارہ موجود نہ تھا لیکن ان ادارے کے یہ کام انجام نہ یا سکتا تھا ۔اس دقت کوئی ایسا بنظیمی ادارہ موجود نہ تھا لیکن ان اکتا ات کی دج سے وگوں کے دلوں میں بہتر ستقیسل کی امیدیں بندھ گیئیں۔

17ر مادی 1827 و کو ہفتہ کے ون بابر راجپوتوں سے مقابلہ کرنے کے ادادہ سے ایک پہلے سے تیار کردے کے ادادہ سے ایک پہلے سے تیار کردہ میں بنج گیا کھی نجے پہلے ہی سے لگائے جا چکے تھے ادراجی کھی نجے گئنا باتی تھے۔ دشمن کے پہنچ کی نبر آئی۔" بین نوز آ اپنے گھوڑے پر سوار ہوگیا اور حکم دیا کم برخص نوراً اپنی اپنی جگہ بنج جائے اور جاری نوجیں گاڑیوں کی آڑے ایس :

راجیوتوں کی فوج ابری فرج کے مفاسط میں کئی گنا آیا وہ نقی اور بلا مشبدان کے وصلے بہت ہی بلند تھے جسے تقریب ساڑھے نو بچے بابر کی فوج کے انہاں وائیں جانب ملمرکردیا ۔ بابر نے اپنی فوج کے اسس جسے کو تنفیا " تھا کے یے فصوص کرد کھاتھا اسس میں ساک بنیں کہ تلما " ملم آوردل کے لیے بہت ہی خطراک نوعیت د کھا ہے لیکن اسس کی وفاعی قالمیت بہت کم ور ہوتی ہے۔

بابر نے جلد ہی خطرہ کا احساسس کرلیا اور داجیوتوں کے بائی جانب نتجہ منگول نوجیوں کا ایک دستہ جن سے ایک بچا تلا نوجیوں کا ایک دستہ جن تیمورسلطان کی دلیرانہ سرکردگی میں روانہ کیا جس نے ایک بچا تلا مملز کیا اور اس طرح اس کی وائی صف پرجود با دُیڑا تھا۔ اس میں کمی واقع ہوئی۔

ابرے اس تعطیع راجوتوں کی بائی اور درمیانی صفوں میں خلا بیدا ہوگیا مصطفیٰ ردی نے اس تعطیع ایک ان تعلیم مصطفیٰ ردی نے اسس سے مائدہ انتقاب ہوئے ہے بڑھ کر نواناک گور باری سنسروع کردی لیکن راجیت اسس ، اگلیانی تعطیع تواسس باحث ، دے بلکہ ان کے نبرد آزامیابی موج در

موج مغول کے دائیں بازو پرسل آور ہوتے رہے جس کو بابر کی فوج سے مرکزی مقے ک پوری توت صرف کرے ہی بیا یا جا سکا۔

دائیں بازدکی طرف اولئی جانے والی نوت اک بھنگ نے طول کھینچا لیکن اسس کا نیچہ راجینوں کی تو تعات سے مطابق بر آمد نہ ہوا۔ چونکہ مرکزی حصے بیس نوپ خانہ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ راجیوت اسس طرف ہملا آور نہ ہوسئے اور انھوں نے اپنی توجہ بائیں بازد کی طرف مبندول کردی۔ مغلوں کو کافی کا ری حربیں ملکائیں۔ لیکن سخت دبا و کے باوج دمغل اپنی جگہ مضبوطی سے فائم رہے اور اپنی جگہ سے زراجی خبنش نہ کی۔ اس وقت مغلوں نے نہایت کا میابی کے ساتھ ملکا وصاوا دول ریا۔ راجیت چاروں طرف سے گھرگئے۔ مشک اسی وقت با برسے مخصوص شاہی دستے نے مرکز کے اطراف سے بہت ہی نوف ناک محفے شروع کردید اور لڑائی ہرطرف کھیلے کئی۔

مرکزی افوائ نے بڑے بڑے تھرے گولے برسائے جس کا بہت ہی تباہ کن الر ہوا اوھ بندوقیوں نے بھی اپنی گولہ باری تیزکردی ۔ خانگی دستے کے جملے کے سبب واجوقوں کا مرکز بھیے بٹنے پر مجبور ہوگیا اور آنٹیں اسلح دشمن کے جملے میں موت کا منہ کھولے ہوئے بنج گئے ۔ راجوقوں نے ایک مرتبہ تو ایک دکھاکرے بابر کے دونوں بازوں پر جملے کیے یکن ان کو بھے وضیل دیاگیا۔ ایک مرتبہ تو ایس دکھائی و نے لگا کرمنوں کا بایاں بازواب فیم ہی ہوئے والا ہے ۔ مغل بھی جی توٹ کو لڑرہ سے تھے ادرجنگی مہارت سے فائدہ اٹھارے تھے ۔ انھوں فجد پر آکٹیں اسلوں کی مددسے مہت سے دہشمنوں کو بلاک کر دیا تھا۔

آ نرکاردس گفتے کی زبردست (ان کے بعد راجونوں کاطوفان مدھم پڑگیں، راجونوں کی ہمت ادر ہادری بیت ہوکررہ گی۔اعوں نے اپنی ضمت وجدینم کے اسلوں کوکوسا حبوں نے ان کی تیز دھار الواروں اور مضبوط دلوں کو ب کا رہنا دیا تھا۔ سورج بور نے سے پہلے ہی یونی ملک من جگہ ختم ہوگی ادر بے دریغ توں دیزی کے باب کا اختتام

الم سید و اعلی فوجی ایا تعت عمل و در باری امرانه تدایر اور نوب خان کی کا میابی ند بایر اور نوب خان کی کا میابی ند بایر کا موقع ند دیتا اور

بیانہ کی خے کے بعد تیزی سے عمل بیرا ہوتا تو جنگ کا نیجہ بھینا اکل مختلف شکل میں دد فا ہوتا ۔ اس کے علاوہ نود اسس کی تعمت اس کی خالف تھی وہ جنگ کے ابتدال مرح ہی میں زخی ہوگی اور به ہوش کی حالت میں میدان جنگ سے شابی باک اس نیال سے کوفی میں انتشار نہ بیدا ہوجائے۔ ایک تحض جالا اُجّا کوجلدی سے شاہی بہاسس بہنا کر اور سازو سالا اُجّا کوجلدی سے شاہی بہاسس بہنا کر اور سازو سالا ان سے آرا سند کرکے وانا ان کے اِنتی بر جھادیا گیا ۔ سباہی اس نیال میں دہے کر وانا ان کی رہنا کی کردا ہے میں حقیقت میں وہ لوگ اُس کی لیافت بحرید اور رہنا کی سے محروم کے رابتہ رانا کی فرج میں کمی مم کی نداری یا فرار کا دا تعربیش نہ آیا۔

الاستبرجیک کے افرات بہت ہی دوررسس تقے -اس شکست کے تیجے میں بجونو کا اتحاد جوکہ نزمرف نسسل ' تومیت ' مذہب ادر تمدن کی اعلیٰ نظر إیت بلکه ادد سے بور کے خاندانی دقار اور این کے مسرواروں کی فوجی دسسیامی فتوحات پر مبنی تھے۔

- الماش باش موكيا-اس طرح أن ك وقار كو زر دست فيس بهني.

اسس اتحادے فاتے عنے بیتے میں ہندد اتقاد و برتری کا ہوناگ تصور جوکہ تحالی ہندگ سل اتحادے کے بیتے میں ہندد اتقاد و برتری کا ہوناگ تصور جوکہ تحالی ہندگ سل طومتوں کو مخت امید دیم کی حالت میں رکھے ہوئ محالے کے بعد ہو کھوٹ کے سے قوی راجی تسمیر مرداروں کی برادی ادردان سابھا کے ناکارہ ہوجائے کے بعد ہو کھوٹ کی وٹ ارکسی کے ایک اوردہ ب درگان خارت کری میں مشنول ہو گئے۔ من سلطنت کی السیس میں جو سکا دی وٹک کا فواکی جنگ سے تم ہوگئیں،

اب آبر نے غازی کا نقب اختبار کر ہا اور ہنددسنان میں اس کا تخت مفوظ ہوگیا اسس کی توجہ کا مرکز کا بل سے بٹ کر ہند دستان قرار پایا۔ سب سے اہم بات یہ کر داجو وں کی شکست نے افغا وں کی کر توردی اس میں شک نہیں کر اگر افغا وں کو راجو تا نہ سکے قرمی اور آزاد راجا دُل کی حاسب حاسل ہوجاتی تو اُن کی متحدہ طاقت مغلول سے لیے زا وہ خط ایک نابت ہوتی ۔

رانا مرابکا کو با سوارج بور) نے جایاتی جہاں سے وہ رہتھ بور جلاگیا ، سما جا آبا ہے کہ اسس نے نم کھالی بنی کرجب یہ وہ بابر کوشکست ندرے کا پتوڑوالیس نہ جائے گا۔ اب اسس نے دوسری جنگ کی تیاریاں منسردع کردیں ،جب اسس کوتیہ چلا

کہ با برچندیری کی طرف جارہا ہے تو اُس نے بھی اپنی فوج کو اسس کا تساللب کرنے کا حکم ویا "کا پیچے سے اسس پر تملوکو دے۔

رانا ما کاف اپنے مسرداروں کے اس شورے پر عمل کرنے سے گریز کیا کہ اتن جلد دو ارو بھٹ نے خلاف سازش بھیل جلد دو ارو بھٹ اس کے خلاف سازش بھیل گئی اور آمے زہروے ویا گیا۔ رانا کا 30 جنوری 28 16 ء کو کابی میں انتقال ہوگی لیکن اس کی نعش کو منڈل گڑھ کے جاکر جلایا گیا۔

فق بعد بابر بیانہ دواز ہوا۔ وہ جاہتا تھا کہ جلدہی راجوا نیس داخل ہوجا کی موجا کی موجات ( الور) سے آئے نہ جانے دیا۔ بعدیس اس نے موات ( الور) سے آئے نہ جانے دیا۔ بعدیس اس نے ما ہرخال کو بناہ دی اور اس نے اہرخال کو بناہ دی اور اس کے باب کی وشنی کے باوجود اسے لاکھوں ردید کی جاگیرعا کی ۔

اً برنے بہنوب اندازہ کرلیا کہ اب اسس کی فیٹیت سنتھ کم ہوگئی ہے تواسس نے اپنے ان افسروں اورسیا ہوں کو جوکا بل و برخشاں کی برفیلی پہاڈیوں میں جانے کے بیے مضطرب تھے اجازت دے دی ۔ با بربیکار ندمیجا: مشرق میں جو انفان رہ کئے کے بیے مضطرب تھے اجازت دے بہیں روا ذکیں ۔ تھے ان کے مقابلے کے بیاس نے بہیں روا ذکیں ۔

با برطدا زجد راجی انه کامسئلہ حل کرا جا ہاتھا مگر مشرقی خطر کی حالت ازک موکئی تھی۔ نصرت شاہ حاکم بنگال نے ناسرت لودی سلطنت سے آئ ہوئ انخسان سرواروں کو بناہ دی بکر ابراہیم لودی کی لڑکی سے شادی کرے ایک طرح سے انخانوں کی سرداری کا جی حاصل کرے ان کے معاملات میں دلجیجی بینے تکا۔

نائی پت ک جنگ کے بعد بابر ک نوج گخستنگی اور آبنی توت کی افزائش ست فائدہ اٹھاکر انعا نوں نے مغل افسروں کو کال با ہرکیا یا گزنتا دکر ہیا اور اپنی آزادی کا ملان کردیا ۔

الیاسس فال نے دوآم میں، قطب فال نے جندوادیس، حین فال نو بانی نے رابری میں، میں فال نو بانی نے رابری میں، بتن و بایزیر نے اودھیس اور ان کے علادہ بہت سے ہندو سروادول کے مغلول کی اطاعت سے اکارکرویا ، با برنے ایک طرف نو اپنے کھ بہترین سے دارول کو مشرقی علاقے میں انعانوں سے نیفن کے لیے دوانے کیا دوسری طرف فود الورسے سنجمل

یک کا دوره فخروع کردیا۔

با برکویقین مخاکر اسس کے بیگ سردار انعانوں کومغلوب کرلیں گے اور اسی لیے اس نے مزید انتظار کے بغیر چندیری پرتمل کا منصوبہ تبار کریں۔ چندیری ایک سطح مرتفع پر دائق ہے ہوتھارتی اور نوجی انبیت کا عامل تھا اس تبری زرخیزی کا اندازہ رسس طرح نگایا جا سختا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ شہر نباہ کی دیرارے اندر یا رہ ہزاد مساجد تین صوح درامی بازار اور دودہ برار پھرے خوبصورت مکانات موجود سنے۔

شہری بندسطے در آیک 230 نف بلند پہاڑی پر جیندیری کا تلو واقع نفا کہسس ک فوجی انجبینت اسس کے جائے دقوع کے باعث تھی۔ یہ تلو الوہ اور بند لی کھسکہ کی سرحدوں پر الوہ اور ہندوستان کی ورمیانی سخرک پر واقع نفا اسس شہر کی آاریخ پرتلموں دہی ہے اورایکسنسل کی مدت جیات میں یہ شہر تین حکمرا وں کے قیصنے میس رہ حکا نفا۔

الوہ کے خت کے ایک وعوے داریے یہ تعدید اوری کو اسس کی مدو کے بدت میں دے رہا تھا جب یہ مدد کا بہا ہے ، جوئی تو یہ شہر میدنی رائے کو مل گیا جس نے فوٹ کا فی ماکم مالوہ کی سایت کی تھی۔ کچھ تو حا سد سلمان امراد کی ساز شوں کے سبب اور کچھ ان ساز شوں کے اثرات کی وجہ سے اور کچھ کومت سے جا رہا نہ مداخلت سروع کرفیفے کے سبب سلطان کے بے دروسر بن گیا تھا۔

جب محمودت یہ دکھاکہ وہ سخت کوسٹس اور جوسٹیطے راجرتوں پر قابو نہیں پاسکتا تو اس نے گجات کے حکم ال منطفر نتاہ کو مدر کے لیے طلب کیا۔ میدنی رائے نے محمود اور منطفر نتا کے مضبوط انحاد کو رد کر دینے کے لیے ران سے بھا سے سر پرستی کی در فواست کی اور یہ تجوز پہنیس کی کہ وہ چند پری کو اسس کی جاگیرے بعور اپنے پاسس رکھے گا۔

عمود نے چندیری پر تملم کیا بیکن شنگست کھائی اور نید ہوگیا ، اس طرح چندیری رانا کو مل گیا - میں طرح چندیری رانا کو مل گیا - میدنی رائے کے مقام پر رانا کی انحق بس جنگ کی تھی ۔ با برکی نتح کے بعد اس نے اپنی جاگیر اور نوو اپنی ذات کو اس کے میروکر نے سے انکار کردیا ، ابرایم اور رانا ساتھا کی شکست کے بعد چندیری پر با برکاحق قائم ہوگیا تھا - چنانچہ اسس نے میدنی رائے کو مزاویے کے بے ایک معنوط نوج بھی بیکن کمک رسانی کے با وجود وہ بارگینی میدنی رائے کو مزاویے کے بے ایک معنوط نوج بھی بیکن کمک رسانی کے با وجود وہ بارگینی

ا سے وقت میں جب کر باہر انعانوں کے خلاف ہم مشسروے کرنے والا تھا ۔ پشکست ایک فال برخی ۔

آبر کا راجر انہوں مہم کا معور بڑا دور اندیشان تھا مسلمانوں اور راجول کے درمیان برجسنس خالفت کی وجرسے اسے مقامی مسلمانوں کی زبرہ مست مایت ماسل ہوسکتی تھی۔ چندیری سے بابر محلکا اورجنا کی وادی اور واجرتا نہ میں بیشس آنے والے واقع اس کے ملادہ الوہ ایک الدار صوبہ تھا اور اس کا احکال تھا کہ وال سے اسے جنگی مساز وسالمان فراہم ہو سے تھا۔

الوہ سے داہرتا نہ کے قلب یُں بنیا ہی آمان تھا۔ نُح الوہ سے اول تو داہرا نہ کا خطاب کے داہرتا نہ کے خطاب کی بنیا ہیں آمان تھا۔ نُح الوہ سے اور شرق ملاقے کے دخموں کے درمیاں اتحاد میں رکا دشہ بیدا کا جاسکتی تھی۔ انھیں مفاد کو دنظر دکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی مدد حاصل ہوسے گی اس نے اس مہم کوجہا د کا درگھت دے دا۔

دمبر 1827ء میں بابرنے اپنی نوج ان کو آماستہ کیا اور 21 مودی 1828ء کو چندیری پنج کیا اس نے میدنی دائے پر واضح کردیا کہ یا توسنگست کسلیم کرس یا بھسر کوئی وقت بہت کوئی دائے کو نیار رہے ، اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اس کو اپنی خافت میں سے نے کا درجندیری کے بر لے شمس آباد مطاکرے گا لیکن میدنی دائے نے اس بیش کش کو قبول نہ کیا۔ 22 بنوری تھلے کی تاریخ مقرد بوئی ، اس روزمی کو وزیر جھسے خلیفر آب بہت ہی پریشان کن جر لایا کرمشرق میں انعانوں نے منل فوت کوشکست دے کر تھنو گھوڑنے اور تونوج وٹ جانے یرفبور کردیا ہے ۔

وزیر بڑا مضوب نفرات تھا دیکن با برکا ردیہ باکل برمکس تھا۔ اس نے اس بات کی نحا لفت کی کم اسس نعر کی وجہ سے جندیری کا منصوبہ کمی طرح مثاثر ہو۔ اس بھم اراڈ کولیک جس قدر حباد مکن ہو چندیری کو نتح کرایا جائے۔

انگے رونسی آیک زبردست حملی گی اور تقریب گفت بحربد تلوی جم مرگیا اس کی وضاحت ورامشکل ہے کہ بہادر راجر توں اور ان کے زبردست قالم میدنی رائے نے کی وضاحت ورامشکل ہے کہ بہادر راجر توں اور اُن کے زبردست قالم میدنی رائے نے کس طرح اس فقر مدت میں قلع نتے ہوجا نے دیا ، برحال دجر بج بھی ہوا تھوے خالی ہو

چندیری احد شاه کودے دیاگیا ہوکہ الوہ عظمران خاندان کا ایک رکن تھا۔ میدنی دائے کی دونوی اس تعدر کی گیس جن میں سے ایک کا مران کو دوسسری ہمایوں کودے دیگیس ۔ وی گیس ۔

بابرکا اصل منصوریہ تھاکہ رائے مین بھیلسہ اور سنگرورکونتی کرنے کے بعد چتول پرحملدکیاجائے۔ لیکن افغانول کی سازمنٹس کی پریٹیان کن نیروں کے باعث اس نے اپنی توج مشرق کی جانب مبذول کردی۔

ا برنے احمد سناہ کو چندیری کا بندوست سپردکردیا اور 2 فروری کو مشرق کی طرف کوی اور کا دردی کو مشرق کی طرف کوی ک مشرق کی طرف کوپ کردیا - داستے میں اس کو بتر جلاکر انفانوں نے توج اور شمس آباد پر بھی بھند کرلیا ہے - جنائج وہ بوشش دختہ میں بھراآ کے بڑھتا کی اور 28 آرنغ کو توج بہنچ کھا۔

بیری آمری جربار آفنان وریائ گفکا کے مشرقی ممت چاگئے اور اسس کی بیش قدمی کو دوکتے کی کو اس کی گرا ارد اسس کی بیش قدمی کو دوکتے کی کوششش کرنے گئے۔ مغل نے توب فان کی گولہ باری کی آثر مے کر دریا پر برب بنایا اور مخت فالفت کے باوجود دریا پار کرلیا جب افغانوں نے بہ وکھیا کہ اُن کی ساری تدابیر بے کار ہوگئی ہیں تو وہ فرار ہوگئے۔

چن تیمورسلطان کو عکم ویا گیا که ان فا نول کا تعاقب کرے نود بابر براہ لکھنو اجود صیائی طرف بڑھا - انفا نول کو بنگال دیہاری طرف تعبگا دیا گیب اور شایر بمسر تیک بہنچ گیا۔

نی ای ال افغانی خود ال گیا تھا۔ جنانچہ بابر آگرے والیس آیا جہاں اس نے موسم برسات اوبی کا وخوں اور جبار باغ لگان میں صرف کیا متم میں بابشکار کے لیے دھولپور کی طون گیا اور اس موقع سے فائرہ اٹھاکر دھولپور اور گوالپار ہوآیا اس نے اپنی بیاری کے با وجود ہو افیون کھانے کے سبب لاحق ہوگی تھی مان ملکھ و وکرہ جیت کی حارتوں کر ہونہ میں نے دور وہ سے مشہور تھیں طاخل کیا اور ان حما ات سے مستقبل میں فتے پورسیکوی کی تعیر میر افر ڈالا چوکہ تھی بھی اکبر کی عظمت کی یا دیا رہ

-4-35

رانا سانگائے تین لڑے چوڑے ۔ ان میں سے ہرایک رانا سانگاکا جانشین بنے کی اُمید لگا ئے علی ایکن وام نے اس کے تیسرے لاے رتن سنگر کومانشن بنایا اس کی ال جودمیورے فاندان سے تعلق رکھتی تھی جس میں راجوت سل کا غرور اورجمو یانه خربیال بوری طرح موجود تقین.

اسس موقع پر اسس کے دو بھے بھائی وکرا دیے اور اود سے دھنواس اپنی ال رانی پدارت کے پاس سے جوک وزری کے خادوان سے تعلق رکھتی تنی واناسانگا ن اليس رتعبود جا ميرس دے كر ان كا اول مودى مل الله كوم رومت مقرد كرديا تھا۔ رتن سنگھ نے بواق کے عرال کی جنیت سے دکرا دیتے سے موٹ کا بھر ادرائ طب کی جے رانا سانگانے کی محکمیں ماصل کیا تھا اور اس وقت اس کے تیفے یں تے۔ دکرا دتیہ ان نشانیوں کودینے کوتیار نہوا۔ دمن سنگھ کویہ بات بھی میند دمتی ک تقريب بياس لا كم روي ك جائيداد وكرا وتيه اوراود بسنتم كتبي يس رب-وكرا وتدا مرد وجيد كون كافون سے اپنے ديك اثوك مل كو باير سك یاس اس تجوز کے ساتھ روا زکما کہ اگر اسس کومشر لاکھ رو بیہ سالان کا وظیفہ مقرر كردياجائ توه اس ك اطاعت تبول كرساكك إبرك يهسترط ان لى اود شايد

اس سے کہلا ہے اک قلواس کے بیرد کردے. الموك في وويان باير عي كالياريس مل اوراس سي كماك وكرا وتيه ف يركملا بیجا ہے کہ اگر بابر رضامند ہوتو وہ رنصبور کو بیان کے تعم کے بدے بس دینے کو آبا وہ

ادر تیار ہے . پر گفتگو کھ عرصے مسلم کی میکن اسس کا کوئر تا رہی اہمیت نہیں ایسا معلم پر گفتگو کھ عرصے مسلم کی میکن اسس کا کوئر تا رہی اہمیت نہیں ایسا معلم بواب كروكرا وتيراب بعان كويرجنانا ما بما تعاكر اگرده اس ير داور دار اكا تو وہ فالفین کے مائد ہرتسم کا محابدہ کرنے وتیارہ۔

رتن سنگھ نے مجھ واری سے بات کو ا کے زیر سے دیا اور دکرا دیے مجی باری تجاور برخا موسس را اور يهمنظ اخر اكام موحى.

إبرا ابي يم اي أبادا جداد كى سلطنت كريست كا اداده باكل ترك

ذی بقیقت تویہ ہے کہ وہ مرتند کو ہوکہ اسس کے نوابوں کا ہر تھا نتح کرنے کیے مناسب موقع کمر نے کہ ہے مناسب موقع کا منور مطالع کر دہ تھا۔ وہ یہ ندس کرکہ اذبک ایک بار پھر زبر وست طاقت جسے کر رہے ہیں اور ایرانیوں کے منا ہے میں ان کا پڑ بھاری ہے بہت منفکر ہوگی ۔ اس کے علاوہ با برہایوں کے ان باطل خیالات سے بھی بحر مند تھا ہو ہوسل مندا در برجوشش ہونے کے بحاث دہوی آلود کو سالے منارہ مثل اور کیا ہے دہوی آلود کو سالے منارہ منارہ کیا ہے ان دہوست ہونے کے بجائے دہوی آلود کو سے کارہ مثل افتیار کرنے کے بارے میں سوتیا تھا ۔

برستی سے بان اسس کے کہ ما یوں کے ول میں بوسش دولولہ پیدا ہواس کی بیتانی سے کردری کے آثار منایاں ہورہ تق یہاں کہ کہاجا تا ہے کو اس نے اسس اِ اِ کا بھی اطلان کردیا کہ دہ کا بل والبس جانا جا ہتا ہے ۔ کویہ بات مشکوک معلوم ہوتی ہے ، فوہر میں بب یرفتر میل کو شاہ لمہا سب نے ستیر 1828 عیس از بکوں کوجام کے مقام پرشکست دے کر بڑا کشت وجون کیا تو با برکی پریشانی درج ہوئی اسس نے ہمایاں کو ایک بریشانی درج ہوئی اسس نے ہمایاں کو ایک بریشانی دو ہوئی اور احتیا ہوئی میں اس کو ہوایت کی کردہ مجھ داری اور احتیا ہوئی کے مام سے توک دنیا کے خیالات کو ذہن سے کال دے ادر حصار ، ہرات اور سمر تسند کی کوشنٹ کرے۔

جنائچہ ہایوں نے ایک بڑی نوع جمع کجس سے ازبکوں پرج ابھی اپن شکست عصنیمل نہ یائے تھے بہت اثریڈااور اعوں نے صلح کی نواہش کا اظہار کیا۔

دممر 1828 دیں ابر فیلس مناورت طلب کی اور کھے بحث و مباغے کے بعد یہ طیا یا کومسکری مرزاکو مشرق کی طرف بھیا جائے مشرق کی طرف بھیا جائے مشرق کے سارے امرادکو تیزی کے ساتھ اس کو انفاؤں کا تیزی کے ساتھ اس کو انفاؤں کا جنوں نے بہارہ بنگال میں پناہ لے اس می اور وہاں فساد بریا کرت رہتے تھے استیسال کریں۔ ان کو یہ بھی جایت وی می کو بنگال کے حاکم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ منل حکومت سے اپنے دوئے کا واضح طور یہ اعلان و انطار کرے۔

یہ تجریز بندا مراسس وج سے می می می می با برید دیا ساتھا کہ بنگال کے سلطان نصرت شاہ سے می می میں اوسال سے سلطان نصرت شاہ سے می اوسال کی تقی بلامبیا اور چین کش بھی اوسال کی تھی بلامبیب اور تبل ازد تست می مسلم کی جیڑھاڑی جائے۔

ایر رہی چاہتا تھا کہ بوچوں کے خلاف تعزیری مم ہیے کرمزادی جائے کوکھ وہ ایک کیوکھ وہ ایک کیوکھ اسے کیوکھ فائز شاہی اداخیات پر حلم کرتے رہتے ہیں لیکن 18 جزدی 1820ء کوئے دعولا میں یہ پریشان کن جرمل کر سکندر لودی کے لائے محدولودی نے بہا در کو گرفتار کرکے اُس کی حکمت پر تبعیر جائیے ہے اور اپنی طاقت میں اضافہ کررا ہے۔ چنانچہ بابر نے فردا ہی اچنے سارے پروگرام ملتوی کردیے اور اگرہ دائیں آئی ا

پانی بت ی بگ کے بعد میوات کے حاکم من خاں اور را تا سابھان اس بات کا املان کردیا تھا کہ ابراہم لودی کے تخت کا قانونی وارث اس کا بھائی سلطان تھود لودی ہے ۔ سلطان محود نے کا نوا کے مقام پر بابر کے خلاف بھگ میں حصد ایا تھا لیکن شکست کے بعد اس نے میواڈ میں بناہ کی تھی ۔ افغان سرداد دل بین ' با بزید اور اسس کے خرافلم خاں نے اس کو بہار آ نے کی دعوت دی ۔ موقع بھی مناسب تھا کیونکہ نو بانی سرداد اپنی بھیت کھو چھے تھے اور سنے برشاہ سوری ابھی بھی مناسب تھا کیونکہ نو بانی مرداد اپنی بھیت کھو چھے تھے اور سنے برشاہ سوری ابھی بھی مناسب تھا کول کہ و بال منافی اس کے علاقہ بھگال کی طرف سے کسی خطرے کا خدشہ نہ تھا کیول کہ و بال کا حاکم ان خانوں کا ودست نیا۔

ان باتوں کومبر نظر رکھتے ہوئے محدوث یہ دعوت بخوشی منظور کرلی اور 1828ء کے اداخریس انعان مرواروں سے جامل جنوں نے اس کو اپنا حکوال ہون کا اعلان کردیا اور اس کے جنٹرے کے بچے جس ہو گئے۔

20 جوری 1820 و کو بارٹ اگرے سے انفانی نتنہ کو دبانے کے بیے کرتے کیا۔
دہ آ استہ آ استہ سفر کرد افقا جب دہ کوا پرگن و گری کے مقام پر بہنیا توصلی دہ آ
پنچ کر انزام بجالایا، یہاں اس کو جرلی کر انفا فوں نے بین طرف سے مطلی شیا ریاں بخروج کردی ہیں۔ با نریوییس کو مردد کی طرف جیجا گیا ہے، فتح فال نثروانی اور خود مسلمان محود دریا نے گئا کے کارے کارے جناری طوف بیشن قدمی کرد ہا ہے اور مشیرخال موری دخیرہ نے دریا یا دکرے بنادس کا دخ بختیاری ہے۔

ینی پاکر بار نے بھے احتیاط سے قدم بڑھانے کافیصلا کیا۔ یہ بات قرار بان کر دریائے ممکا کے ایک کنارے پر توفود با بر دواز ہو اور مسکری دوس کمنا رسے کو سنجائے : بزیکہ دونوں نومیں ایک ساتھ ہی حکت دقیام کرتی دہیں۔ 28 ارج کو با برجا دہنجا اور قلوکا معائد کیا ۔ بنارسس سے چندیں بہشتر اس کو جہ جانچ دہ تیزی سے جانچ دہ تیزی سے آھے بڑھ ۔ بناچ دہ تیزی سے آھے بڑھ ۔ فازی بور سے مقام پر محود فال لوبانی وجلال فال نے اطاعت بول کرئی۔ اس کے طاوہ دو سرے افغان سردادوں مثلاً جلال فال و فرید فال دستیر فال سوری کی طون سے ما جزاز خطوط موصول ہوئے ۔ بونکہ افغان بھال کی طرت فرار ہو گئے تھے اور رکھا گیا کہ وہ بنگال کے حکوال کے ساتھ سابھ کررہ ہیں ابندا بابر اس وقت بھے بڑھتا گیب وہ بناگل کے دو میں اور تعرب شاہ کے درمیا جو خط و کتا اور کرمانی کے درمیان جو خط و کتا ہے ہوں اس کا کوئی تیجہ در کھا۔

ا برهیمتاً یہ چا ہتا تھا کہ کا ایوں سے کوئی جھگڑا نہ بریکن اسس کوان وگوں کا رویہ بہم دنا قابل اطبینان معلوم ہوا ۔ درجیل ابھی بہ یہ بات صاف طور پر معلوم بھی نہ ہوسکی تھی کہ بنگائی معلوں کے جھلے سے نوف نردہ تھے یا انعا نوں سے ساز باز کیے ہوئ تھے یا وہ بنگائی میں انعانوں کی آمد کوروکنا چا ہے تھے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکتواں نے نوج کے حدہ ڈویژن ماجی پورے گورز نحدیم عالم کی مسسر کردگی جس جھی تھیں۔ یہ فوج دریائے گذائی کارے نیمہ زن ہوگئ ۔

بہارے انفاؤں اورحاکم بگال کے وضمنا نہ رویے کے پیش نظر پابر نے صوبہ بہار اورجرکا شاہی نشان محد زاں مرزا کو عطا کردیا و مرشد واتی اس کا دیوان نفرا ہوا ۔ یہ ندم اس بے اٹھایا گیا کہ اس کے جمنوں کو اسس بات کا احساس ہوجا نے کو اگر معاملات نسبی بخش طریقے پرفیصل من ہوئ تو با دشاہ کسی صدیک جی جاسکتا ہے ۔ بابر نے بنگی انجن مشا ورت طلب کی اور یہ طبایا کہ دریائے گھا کو جور کیا جائے ۔ بن دن بعد مثل فرج نے دریائے گھا کو جور کیا جائے ۔ بن دن بعد مثل فرج نے دریائے گھا گھراجور کرنا جا ای بیلے عسکری کے ڈویرن کو دریا پارکرنا تھا ، باوجود کیا بنگا لیوں نے زبردست کرنا جا ای بیلے عسکری کے ڈویرن کو دریا پارکرنا تھا ، باوجود کیا بنگا لیوں نے زبردست مزاحمت کی بیکن بابر نے سخت گولہ باری کرے راست بنالیا ، بابری طاقت اور قوت ادر قوت ادر قوت کی داس خیر سموی منایش نے دلخواہ اثر کیا ۔

ہ منی کو بنگال فوج بغیر کسی مزید مزاحمت سے منتشر ہوگی ۔ یہ جنگ بابر کی شاغداد موحات میں سے تیسری اور آخری جنگ تھی جس نے بابر کو شالی ہندون

كا ماك بناديا -

اب جب که نصرت شاه اور بهاد که انغانون کی گوشمال به چکی تو با بر نے به مناسب نه جانا که بهار سے مناسب نه جانا که بهار سے محل انحاقی کی دھکی کو پوری طرح برد نے بار لا یا جائے اس ان تا پہلا فران کا فی حدیک بدل دیا اور اسس بات کی اجازت دے دی که بهار کا کچه حقد جلال خان کے پاکسس رہے بچھ خانصہ طلاقہ جس کی آمدنی پانچ لا کھ روبیہ مختی لینے یے محصوص کرلی۔ عمد زمان مرزا کو حکم دیا کہ اپنی حکومت کو جنبور کی عدود کے ۔ اس طرح با برنے بہار کی حکومت کو جنبور کی عدود کے ۔ اس طرح با برنے بہار کی حکومت کو رسی طور پر اپنی سلطنت بس شامل کرنے کے بجائے اس برایہ سلطنت بس شامل کرنے کے بجائے اس

یہ ترمیم شدہ سنسرا نکا جلال قال ونصرت شناہ کو قابل تبول معلوم ہوئی اور انھو نے فراً ہی ان سنسرا نکا کوتسلیم کرایا جن انفان سرداددل نے مرسیم غم کر دیا تھا انھیں بابر نے بڑی بڑی جاگریں عطامیں اب ہو کھ برسات کا موم آرا تھا لہٰذا آس

نے اپنی فوج کا رُخ ہاگرے کی طرف موڑ دیا۔

محاگرای بنگ نے انفانوں کی بغاوت کی کر تو توڑدی لیکن ابھی وہ بوری طرح کھی گھاگرا کی بین اور بایزیرنے جو دلیر انفان سردار سے گھاگرا کو جور کیا اور کھنوا کا جواب شاہ آباد دائع رام بورے ام سے مشہورہ ) محاصرہ کرکے نتج کر لیا ، با برکی مغرب کی طرف مغرب کی طرف مخرب کی طرف مخرب کی طرف من کردیا ۔ ایخوں نے ڈ لمئو کی طرف رخ کیا لیکن جب با برکی فرستا وہ نوٹ نے ان کا تعاقب کیب تو دہ ہموہا کی طرف ردا نہ جو گئے ۔

ابر 24 بون کو آگرہ بنجا اس نے اس سفرے آخری 157 میل کا فاصلہ بڑی تیز رنتاری سے 46 میل کا فاصلہ بڑی تیز رنتاری سے 46 میں۔

بابر وسط ایشیا کے حالات سے مطئن نظا، ہایوں نے فراسان میں از کول کی معر دفیت سے فائدہ اٹھا کر مرتف مصار د تبادیان نتح کرنے کے بیے نوجی جیس آخری در مقالات سے کسی حدیک کا میابی کی خبریں آئیں لیکن ان کو مزید فوجی مدد کی خرورت محمل کے بیار نتھ لیکن جوری 1828 م کی نیسلہ کن جا ہا ہا کہ دیاران ایک بڑے جا دیا۔ از بھی مجیشہ سے فوج کی فراہی کے بیام میں میں جوری کے بیام میں کی میاب کے میں میں کا دیا ہا تھا کہ میں جوری کی فراہی کے بیام میں کیا کہ میں میں میں کا دیا ہا کہ کا دیا ہا کا دیا ہا کہ کا کہ کا دیا ہا کا دیا ہا کہ کا دیا ہا کا دیا ہا کہ کا دیا ہا کا دیا ہا کہ کا دیا ہا کا دیا ہا کہ کا دی

وہ تیزی سے اسپنے موریوں کی طرف روانہ ہوئے ساکہ تیوریوں کی پیٹس قدمی کو روکسکیں۔ ہما ہوں کا نشان وارمنصوبہ اور با بر سے نواب کی تعبیراس شنکل میس نوواد ہوئی کرمغل مسلطنت میس قبادیاں کا اضافہ ہوااور ازبکوں سے ساتھ مسلح ہوگئی۔ وسط ایشیا کو فتح نہ کرسکنے کا دحتہ ہایوں سے وامن پر باتی رہا۔

جب بارمشرق سے آگرے واپس آیا تو اس نے ہمایوں کو برخشاں سے بلوایا اور بندال کو وہاں کا حاکم مفرد کردیا ، ہمایوں نے علانے کا بندوبست بندال کے آنا لیس میرفزعلی کو سونپ کرفود ہ جون 1828ء کو کاربل کی طرف کوچ کردیا جہاں اس نے کامران اور بندال کے ساتھ حیدمنائی اور بھر آگرے کی طرف روانہ ہوگیا ۔ جو جون کو بہت تیزی کے ساتھ سفر کی مزلس ملے کرتا ہوا آگرے بہنچ گیا ، اس کی آمدسے یا برکو بہت ریا وہ اطمینان ہوا۔

ہمایوں کا افسران دعوام کی مرضی کے خلاف بزمشاں سے اگہائی کوچ کوایک خطر کی کھل تھا۔ ان وگوں نے از بحوں کے جملے سے ڈرکر سعیدخاں حاکم کا شغر کو طلاقے کی باک ڈور سنجھالنے کی دعوت دی ۔ توسشس سمتی سے بسندال سعیدخال سے چند دوز قبل پہنچ گیا۔ اس کے بادجود سیدخال نے تین جمینے یک قلعے کا محاصرہ برقزار دکھا۔ پھر مایوس ہوکروایس جلاگیا۔

بہت مکن ہے سیدفال اپنا کامرہ زیادہ وصے یک جاری رکھا لیکن اے یہ فوت تھا کہ اگر سردیاں سنسرد مع ہوگیئ قو داہی پر داستے بند ہوجائی گے اسس کے طاقہ با برنے سیمان مرزا کو بدختاں کا بند دبست سنجھا نے سے لیے دوانہ کردیا۔ کیو کہ ایک زبانے میں سلیمان مرزا کے باپ فال مرزا کی دہاں حکومت تھی ، ادھر با بر فور بی مغرب کی جانب دوانہ ہوگی چوکل بزختاں کے معاطات بھی گئے تھے ، بابر لا ہود ہی سے گرے داہیں آگا۔

1828ء سے بابری محت آ ہستہ آ ہستہ گرہی تھی - ہندوستان کی گرم آب و ہوائسلسل مصردف زندگی کے سب زبنی دجمانی تناؤ، زمرے اٹرات اور سب سے زیادہ سراب اور دوسری نشہ آمد چروں کا صرب گررا جوائٹو قبص میں انیون، عبنگ اور دوسری بہت سی نشہ آدر چروں کے مرکبات جن میں بارہ بھی شا ل تھا اس کے شہوہ م

پرافرانداز ہورہی بیش اسے اکٹر بخار ہوجا آ ہوکائی دؤن تک قائم دہتا۔ ابرکواب جمائی و فائی گرودی نے آوبوچا تھا۔ کبی کبی تودہ حکومت اور بادشا ہت سے تنگ آ میں آ اور اس تواہیشس کا اظہار کرتا کہ ظفرشان با خات میں خا موسٹس اور سکون کی زندگی گزار سے اس کواس بات کا بودا یقین ہوگی تھا کہ السرتھائی نے اسس کی یہ مقت تبول کرئی تھی کہ مہاہ اس کی زندگی بچانے کے بیے نود اس کی ڈندگی تبول کرئے۔

اسس خیال ند بھی آمسس کی ذہنی دہمانی صحت پر ادر خواب اثر فوالا اس کوالیا

معلوم ہونے لگا کہ آخری وقت قریب آبہیا ہے۔

ہمایوں کی محت یا ہے پائچ ہے او بعد بابر کی محت تیزی ہے گرف لگی اوروہ بولائی میں صاحب فرکنس بوگی۔ اس کی یہ حالت ستمبریک جاری رہی بھر اس کی محت یا ہی کہ صاری امیدی نقش برآب ہوگیں ، بابر نے یا قر سایوں کی محت یا ہی کے فوراً ہی بعد یا اپنی طولان طلات کے دوران ہمایوں کی جانشین کا اطلان کر دیا تھا۔ فوراً ہی جانشین کا اطلان کر دیا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ بابر کی زندگی کے آخری ایا میں اسس کے دزیر اظم نظام الدین

کہاجاتا ہے کہ بابری زندگی کے اخری ایام میں احس سے وزیر اعم نظام الدین فطیع کے وزیر اعم نظام الدین فطیع کے دریر اعم نظام الدین فطیع کے دریر اعم نظار مہنا تھا یہ جا ہا کہ ہا ہوں اور اسس سے بھا یوں کو نظرا نداذ کرے بابری بہن خانزادہ سیسگم نے مسا

شومرمدی نوام کوتخت سین کردے۔

یہ بھی کہاجا تا ہے کوفیلہ بعض نامعلم اوٹھی وجوہ کی بنا پر ہایوں سے خالف مخط اکسس کے علادہ اسس کو ہمایوں کی اہلیت اور استعداد حکرانی پر بھی نمک تھا۔ مگرجب اس کومقیم ہردی نے جو دیوان برتات تھایہ بتایا کہ مہدی نواجہ کا خیال ہے کہ تخت حاصل کرنے کے بدخداری کے الزام میں فلیفری کھال کھنچوا سے گاتو یرمسلوم کر کے اس کے حاکسس یافتہ ہوگئے اور اس نے ور آ ہی اپنا اداوہ بدل دیا اور دہدی نواجہ کو ایک گھریس تید کر دیا اور ہمایوں کو یائے تخت کہا جھیا۔

یہ داستان میدمامرے ہورتین کے درمیان سندیدمباخات مختلف نظرات اورفتلف تنائح کا با عث بنی ہوئ ہے طبقات اکری میں یہ دافتہ مقیم ہردی کے درمی کے بیان برمینی ہے ، اسس واقد کا ذکر اکرنام میں جی ہے ۔ طبقات اکری میں مذکورہ حبارت کے تنقیدی مطالعے سے ہتہ چلتا ہے کے مصنعت کے معرضان مقصد کے طادہ جوکھ بیان کیا گیا ہے دہ بہت ہی مشکوک اور متصادب کسی بیان کا واض الد بلا واسط ہونا اسس کی محت کی ضانت نہیں ہوسکتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کومہدی نوام خلیط کی دوستی مہرانی اور اس کی شہرت سے اپنی نوا ہشات کو پورا کرنے کے لیے فائدہ اٹھانا یا ہتا تھا۔

جوں ہی خلیفہ کو مہدی نواجہ کی خینقت کا حال معلوم ہوا اس کو گرنتا رکرلیا گل اور اس کی آرزوی ناتمام رہ گیس ۔ خینقت کچہ بھی ہو اسس وانوکی عملی اہمیت سوالے اسس کے کچہ بھی بنیس کر اسس حرکت نے خلیفہ کے پاک وصاف وا بن وفا واری و اطاعت پر ایک بدنما واخ لگاویا۔

برتستی سے ہماوں اپنے بیار اپ کی تیمارداری در کرسکا ، ابر نے اسے را م کا ننجر ادر انفانوں سے نبٹے سکید بھیج دیا جھوں نے شبغشا ہ کی بیماری سے سا کرہ انٹھاتے ہوئے منل علاقوں پر دمت درازی کر اسٹردے کردی۔

20 دمبر 1830 م کو بابری دفات ہوگئ جوکہ ہا یون سنجل سے داہس ہنیں آیا تھا اہذا بابری موت کو دازر کھاگی لیکن یہ داز فاسٹس ہوگیا اس ڈرسے کہ کہیں افرانفزی دھیل جائے یہ مفروری مجھاگیا کہ اعلان کردیا جائے کہ بابرے دنیا ترک کرے دردیشی اختیار کرئی ہے اور ہا یول کو جانشین مفرد کردیا ہے ۔ چارون بعسد داہیس آگیا اور 30 دمبر 1830 م کو تحت نشینی عمل یس آئی۔ بابر کو آدام باغ میں جرکددا نے جنا کے کنارے دانے ہے وفن کردیا گیا۔

سنیر شاه کے عہدیس بابر ک نعش اس کی ہوہ بی قب مبارک کابل کے گی اور
ایک بہت ہی خوبھورت متبابی باخ میں دفن کردیا گیا جہال دہ آج یک موجود ہے ۔
با برجیر معولی میا تبت وہ مستعداد کا ماک تھا اس میں اس قدر اعلی صحفیات
نفیس کر نمودی فا ندان کے کمی اور فرد میں سناید ہی بائی جاتی ہوں اسس میں
وسعت قلب میافی ان ان فی ہمدردی و مرم دلی سادگی ادر صفائ باطن کی فربیال
موجود تقیس و دو ایک عمدہ دوست محبت کرنے داللا شوہر اور مشفق باب تھا ادر بر محل میں شم محفل کی فیشت رکھا تھا۔ وہ مرواز عقل وخرد اور حن اخلاق کاعمدہ منونہ تھا۔

متی اود اسس زبان میں دل کش و مُوثر طریقے سے کھ سکتا تھا۔ نٹر کھار کی چٹیت سے اس کا کوئی ٹانی نہ تھا۔ اسس کی مٹھور زمانہ توک ساری دنیا میں ادبی ٹنا ہکار کا بہترین نونہ مانی جاتی ہے ۔

پابریس فیرحول بھیرت' زبر دست توب مثا بدہ اور تعیقت مشناس کا اعلیٰ اصاص موجود تھا۔ اس نے اپنی ترک میں ان اور میزوں کی صوصیات، ہر ملک کی اور وہاں کے باشندوں کی صفات' نباتات دحوا ات کی تغییل ہر فرقے کے ساجی وحام حالات یہاں یہ کو ہر اس چیز کوجو اس کا خیسس دیاخ اور دسی دہن محسوس کرتا تھا بہت ہی امتا واز اور دلجیب طریقے پر ذکر کیا ہے۔

فارس وترکی کے شاوی فیٹیت سے اس کا رتبہ معوقی شواد سے بہت بلند ہے۔ ترکی میں میرطی سفیر بیگ نوائی کے بعد با بربی سب سے عدہ شاء انا گیا ہے۔ اس نے ترکی میں اپنے بیٹے کا مران کے لیے ایک شنوی تھی جس کا نام میں ہے اس میں دوہزار شو بی جن میں دین، قانونی وانطاقی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ با پر نے مغر ت نواج مبید القدام الرک رسالہ والدیکا ترکی نظم میں ترجہ کیا، اس نے طم ووض ہر بھی ایک گل ب تھی اور اس کو رسالہ وادی کا نام دیا۔ اس نے ایک نیاضط ایبلوکیاجس کونط بابری ہے ہیں، جنانچہ یہ کہنا ہے جا نر بوگا کہ اسس نے ادب کے میدان میں بھی ایسے کا دبائے میال انجام دید جیسے کر میدان جنگ میں۔

کیک سبیابی اور نوجی سردار کی دیثیت سے اسس کا رتبر بہت بلند بعد اس میں ترکوں اور مغلوں کی بہاوری اور برداشت و تمل کے ساتھ ساتھ ایرانیوں کی بعث اور ہے کی صلاحیتیں شامل تیس. وہ ایک ا برشم شیرزن عمدہ تیرا فراز اور اعلی درج کا شہروار تھا۔ وہ شکست سے بھی دل بردا سشتہ اور سختی و محنت کی زندگی سے دل شکست ہے جی دل بردا سشتہ اور سختی و محنت کی زندگی سے دل شکست نے ہوتا۔

نی افین کی اعلی نوجی ظاقت ہے اسس نے کہی ہمت نہ ہاری اسس کوعمل و کوشنش پسندیتی سخت ، کوان اور میدان جنگ بس دہ اپنے اثر و رموخ سے کام ایستا اور اسس کی مرکات و تدابیر امسس قدر بیک دار ہوئیں کہ دہ اوال کے آ مار میرھا و کی مطابق بدلی جاسکتی تغییس وجی تدابیرو تجا ویزیس دہ بلامشید اپنے سارے نمالین

سے تواہ وہ انخانستان کے بامشندے ہوں یا ہنددمستان کے انفنل وہرتر تھا۔چاہے وہ نوجی نابغ ہویا نہ ہولیکن اپنے زمانے کے ہنددمستانی نوجی سرداروں میں سبسے ہترادر ہرتر تھا۔

اک زیردست فرجی جزل ادر ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ بابر کو ادر جزد سے جی دقیبی تھی ۔ اسے باغات نگائے ادر پودوں کے متعلق نئی نئی معلوات ماصل کرنے کا نتون نفا۔ چولوں ادر باغات سے اسس کو چھٹی تھا وہ اس کی ذاتی اور قری خصوصیت تھی ۔ اسس کو باغوں کا شہزادہ کہا جاتا ہے ۔ وہ نصرت باغوں کے نفت بنائے اور اُن کی نہال بندی اور اُن کی دیکھ بھال میں دلجیبی دیتا بلکہ خود پھاوڑا نے کر ایت افراک کر ایت افراک کی دور بروز اور نصل بنسل تبدیلی و پھاوڑا نے کر ایت اُن اور اُن کی بہت مدی ۔ شدوشان میں خروزہ اور انگور کی مشر بنائے میں بہت مدی۔ مشس کی بہت مدی۔

ا پرگونن معادی میں بھی اسی قدر دلچیپی تھی۔ اس کی ایک نوابهشس یہ تھی کر راجپر ّا نہ کی مرحد پر ایک مھنڈی رائٹی عارت تعیر کرے۔ اسس کی ہوایت کے بوجب آگرہ 'سیکری' بیا نہ' دھو ہور' گوالیا ر' کول اور دو مرے مثبروں میں بھی عمارات تعیر کانگریئن ۔

ہا برکو موسیقی کا بھی شوق تھا۔ وہ خود بھی انچا گانا جا شاتھا لیکن بیٹ موسیقی کی وصن تیار کوسیقی کی وصن تیار کرنے کا شوق تھا۔ اس نے اس بات کا احترات کیا ہے کر بھی بھی اس کے دل میں گیت تھے کی خوامش بڑی شدت اختیار کرتی ہے۔ شو و متراب سازو موسیقی گل و گھڑا اس نہروں ، دریا وس اور عمارات کا شوق بیشتر ایرانی صحت اور تمثین کے اثر کا نتیج نشا۔ ان اموریس اس کو خاص وسترس حاصل تھی۔

اکٹریکہاجا آگے کہ بابر ایک عمدہ نوجی اور اون شنھیت کا الک تھالیکن دہ ایک اچھا مدہر نہتھا۔ ممکن ہے کریہ خیال اس حدیک مجھے ہوکہ اس نے ایٹ کوئی مخصوص مکتب سسیاست ایجاد زمی اور نہ امنا نستان و ہندوستان میں رائے طرز حکومت ونظم دنستی مملکت میں کمی تم کی اصلاح کی۔

اننانستان کی سابی دسیاس زندگی پس تبانی اصامات ورسم ورواج

مس قد گری بڑی کڑھے تھے کا ان میں کسی سسم کی مداخلت یا اُن کو بدنے کا کوئی تجربہ محافاتی ازخور نہ ہوتا۔ اس غرف کید مرتبہ انفائستان میں کچے اتصادی تبدیلیاں محنا چا جی جس کا تیجہ یہ ہوا کہ اس کو ایک انقلاب کا سامنا کرنا پڑااہ مجوراً اپنے مستدم واہی بٹنا نا بڑے۔

بابر بانی بت کی المائی کے بعد صرف تین سال آج اہ زندہ رہا۔ اس مختر موسم میں اسس کو راجون اور افغا فوں کی ششتر کو نیا لفت کا سا سنا کرنا بڑا۔ حوام ملک میں کسی قسم کی شدّت کا بیز سیاسی تبدیل سے نوٹ ددہ تھے۔ دقت کا تفاضہ تھا کہ حوام کے دلول میں اطبینان واعتبار بیدا کیا جائے اور اس وا بان برقرار ہو۔ ملک کے تعربی توانین اوم ورواج ادر بحتب محرکی بوری تعیقات اور اس کا بنور مطالع کے بغیر یہاں کے نظسم وسی مالیات اور زادھی امور میں می می مستسم کی اصلاح کرنا زبردست علی ہوتی۔

اس سیاست کا مقصدیہ تھا کو ملک میں امن وا ان قائم رہے او کو کے دلوں میں احتبار پیدا ہواور ملک کی ساجی وا قصادی ساخت کی بیجبیدگیوں کو تھے اور ان سائل کا مطالع کرنے ہے زیادہ دفت بل سے ۔ اس کا یہ فیصلہ کہ ذمہ دار امراء کو جوام کی الیعت قلب کے بیے رواز کیا جائے اور ملک کا انتظام مقامی روایات و دستورات کے مطابق دہاں کے اس کے بیے رواز کیا جائے اور ملک کا انتظام دیا جائے ، برکی کو مقال اور پندرہ پندرہ میل کے مواقع پر مرائی تعمیر کرائی ۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ تمتلت مقایات کے در میان فاصلوں کا اصلوں کا جائے اور فواک کا انتظام دوبارہ جاری کی جائے۔

بایری انتفای بیا تت کا انوازہ لگانے کیدے اگریم ان باتوں ک طرن قرم دیں ہوگھسس نے انجام نہیں دیں سکا قریط زکر خط برگا صحے نیمل کرنے کے مسلم وی بیا ہے کہ کرنا جا بتا تھا سبسے ہے ہم کور دیکھنا جا ہیے کہ اکسس نے کیا کیا کام انجام دید یا دہ کیا کچے کرنا جا بتا تھا سبسے

یہے اسس کی حکومت سے کھوٹ ہوئ وقار کو توکہ کم از کم فیروز تغلق کی موت سے بعد القریبے تکل بچکا تھا۔ از سرنو حاصل کرنا تھا۔

بین علادالدین اور محد بن تغلق سے نوگ ڈرتے زیادہ تھے اور مجت کم کرتے ہے۔ فیروز تغلق سے موام کو آفسیت تھی اور دہ اسس کا احرام کرتے تھے لیکن اس میں خون کا عنصر شامل نہ تھا۔ افغان سسر دار حاکم مطلق کے نظریہ کو تبول کرنے کو نیار نہ تھے لیکن جہاں تھے۔ ایک فافل سے لوگ اس سے ڈرتے بھی سنے اور اسس کا احرام بھی کرنے تھے۔ ایک قائد کی حیثیت سے اسس کو لوگوں کا اعتبار واحماد حاصل تھا اور ایک حکم ان کی میڈیت سے وہ حوام کا مجوب تھا۔ دہ اس بات کو ایھی طرح مجما تھا کہ امراء ایک حکم ان کی میڈیت مجومی کس طرح نبشا جا سکتا ہے۔

عروب مروب اور پیس بون سری بی ب سی می با ب می می سود با بریس بحل اور مل کی خصوصیات با بریس بحل احل اس فی می موت کا خطوہ مول یے بینیر اسس کے احکا ات کی خلاف درزی کی بہت نہ کر سکتیا تھا ، لڑائ کے میدان میں دہ مجمی کمجی اسس قدر نحتی برتنا کم گرستیر بوجائے . شاید یہ خصوصیت اس نے اپنے ترک اور منگول اجداد سے در نے میں بائی تھی مسلح کے بعد وہ اپنی رعایا کے لیے لیک وجمد ل الفان بست عدر جمد و اور محافظ کی بائی تھی مسلح کے بعد وہ اپنی رعایا کے لیے لیک وجمد ل الفان بست عدر جمد و اور محافظ کی

منتبت رکمتا اور المخصيص منسل ومذبب اس فرمن كوانجام ديباء

مالانکہ بایر اپنے مدہب، مسلم علاد اسٹیون ادر نقباکا بڑا اخرام کرنا تھا لیکن اسس نے اپنی میں موجہ وجہ کو مجھی ان لوگوں کے محدود ومتعصبانہ مذہبی مشوروں سے محدود ومتعصبانہ مذہبی مشوروں سے متاثر نہون ہونے دیا۔ اس کے درباریس مذہبی یا فرقہ وارا نہ اختلاف وکش محش میں مسلمان تھا لیکن ایسے موقیانہ تعصب کی دو میں مجمی نہ بہا جس نے اسس کے مہد کے ایران و توران کی تاریخ کو داغدار بنا دیا تھا۔

اسس میں سٹک نہیں کہ اس نے ہندوُں کہ کا فر اور افغاؤں کو نا قابل احماد بیان کیا ہے بیکن امس کے باوجود امسس کا رویہ ان وگوں کے سرداروں اور حوام کے ساختہ شریفانہ 'مہر بانہ اور دوستانہ نفا · اس نے کم اذکم دوبار مندوجہ بالا وجوہ کی بنا ہر عُم جاد بلندگیا بیکن امسس کا رویہ میدان جنگ کے معولی احول دتوانین کے جس مطابق تھا - اس میں شکہ بنین کرایک موقع پر امسس نے دسمی طور پرمسلمانوں کو باق و تمناکی ادائیگی سے معاف کردیا تھا لیکن یہ بات پوری طرح واضح نہیں کہ آیا یہ حسکم کبی عمل میں بھی آیا یا نہیں - زیادہ اسکان اس بات کا ہے کہ اگردہ چا ہتا بھی تو اس تمم کا حکم نافذ د کرسکتا - اِ دھر اُ دھر کھے بوشیط افراد نے دوایک مندروں کو نفقان بہنچیا یا لیکن اس سے کے واقعات زہر وست سیامی انقلاب کے باوجود کم ہی رونما ہوئے اور یہ بات انتہائی تعجب الگیزے -

اس بات کاکوئی گرفت مہیں کہ ہر کے عہدیس خرمنرہب والوں پرظم ہم کرنا حکومت کی سیاست کا ایک جزوت مہیں کہ ہر کے عہدیس خرمنرہب والوں پرظم کرنا حکومت کی سیاست کا ایک جزوت یا ہم سسلسلے میں ان وگوں کو با برک اخلاق حایت حال تھی اگر اسس نیم کے وافعات کا ان واقعات سے مقابل کی جائے جو کہ شرق نردیک ومشرق دسلی میں سنسید اور سنوں کے ورمیان ہورہے تھے یا مغربی فرقوں کے درمیان رونما ہوئے تو یہ واقعات بہت ہی اجزوظر آئی گے۔

ابرے متعدد ریاستوں کے درمیان نام نہاد وازن توت کوئم کرے ہندون کے متان کا میں متحدد ریاستوں کے درمیان نام نہاد وال ہوکہ نئی کے متحدد اللہ ہوکہ نئی متحدد اللہ ہوکہ نئی درنات برمنی تھی۔

سولھوں صدی میں جب کہ با دشا ہت ہی وہ تنہا طرز حکومت تھی مسے دنیا والے آگاہ نے اسس وقت ایک متیدہ ہندوستان صرف شاہی تجنٹرے ہی کے بیجے وجود میں آسک تھا۔

ابرنے دویوں اور راجوی کی برتری کا فاتمہ کرکے ایک جدید طوز کی سلطنت کی تعیر کا داستہ صاف کر دیا جس کو اسس کے اعلیٰ مرتب منگول اجداد قائم کرنا چاہتے تھے۔ دراصل یہ ایک جملی اور سیاسی طرزی حکومت بھی ، ابر نے جن اصولوں کے محتب ابنی مرکزی حکومت ترتیب دی ان کے بوجب وہ یہ نہ چا بتنا تھا کہ حسکومت کے مب شبوں کا اختیار نتہنشاہ کے ایخوں میں ہو اور وزراد محف کھی بتی ہوکر رہ جات اس بات پر سشیر شاہ جسے مسلم النبوت استاد نے یہ اعراض کیا ہے کہ مثل با دشاہ نے مارے اختیارات اپنے دریروں کے ایخوں میں مونب دیے ہے ۔ ابرجس احول پر کام مارے اختیارات اپنے دریروں کے ایخوں میں مونب دیے ہے ۔ ابرجس احول پر کام کونا چاہا تھا اس کے مطابق شہشاہ کا فرض تھا کہ دہ یہ دستھے کہ دزراد اپنے اپنے اپنے کاموں کو دیا نت داری و نت کے ماتھ انجام ویتے کاموں کو دیا نت داری و نت کے ماتھ انجام ویتے کاموں کو دیا نت داری، ومرواری ، موست یاری اور پوری محنت کے ماتھ انجام ویتے کاموں کے دیا تھا موسیے

ہیں یا نہیں جب یک ان کی کا دروائیاں حکومت عوام یا شہنشاہ کی عام احول کے مفاد کے خلاف نہ ہوتیں ان کو اسس بات کی اجازت تھی کروہ اپنی مرض کے مطابق کام کریں ادر نتیجت جو شہرت یا برنا می حاصل ہو اسے بردا شت کریں - جب یہ معلوم ہونا کر وزر نعطی کرد ہاہ یہ یا کام ہورہ ہے تو شہنشاہ محض معلی کی اصلاح کرنے کے لیے مداخلت کرا اور اگر خرددی بھتنا تو وزیر کو تبنیم کرنے یا برطرت کرنے سے بھی گریز نہ کرتا بشکل دیگرا می مزددت ہوتی تو وزیر کے باعوں کو زیادہ معبوط بنانے سے بھی دریا نہ کرتا بشہنشاہ مگو کے منصف اعلی کاکام انجام دیتا اور یہ کام وہ اسی وقت انجام دے سکتا تھاجب وہ خود کو مکومت کے اجرائی الب اور عدلیہ کے محلول سے دورر کھنا۔

اسس کاکام حکومت کرنا نہ تھا بلکہ یہ دکھینا تھا کہ حکومت ٹھیک طرح جلتی دہ اور عوام کرنا ہے اور عوام کی اس کا کام حکومت ٹھیک طرح جلتی دہ اور انسا ن کے لیے انتجیں اس کی طرت محدودت مکومت کے خلات ہی کیول نہ مانگی ہو۔ یہی دہ اصول تھا جس کی اس کے مشہور ومعروف پردی کی۔ پوتے اکبر نے پردی کی۔

بابرایک اهر بوخ سنداس نفا اور حب حکمت حمل سے کام نه چلنا تو مجسر زور و توت کا استعال کرتا اس نے جس طرح بهندوستنانی اور افغان امراد اور بنگال در بات واضح ہوگئ کر اسس میں زبر دست محمل اور محکم انوں سے برنات واضح ہوگئ کر اسس میں زبر دست محمل اور موسیات کے موجد بھیں۔ اگر اسس میں یہ تصوصیات نہ ہوتیں تودہ ایسے مختلف النوع آبادہ پیکارنسلی اور طبقاتی مناصر کو ہو کر اسس کے دربار ہیں موجود سنے کبول کرنیفے میں رکھ سے تا تھا۔

بابرہندوستان کی اریخ پر بہت اثر انداز ہوا ۔ شمالی بندوستان کی سیاسی مالت کو تعمل طور پر بدل کر اس نے ہندوستان کو ایسے بہر بہر بر اس نے ہندوستان کو ایسے بہر وستان کا حصد ندا ہا ۔ کشن خاندان کی حکومت کے بعد سے افغا تستان ہندوستان کا حصد ندا ہا ۔ تکی عہد حکومت کے سارے ابتدائی دور میں ہندوستان کی سرحدات کرور دہیں گوگا ۔ افغانستان کے فاتح کو جمیف یہ موص دامنگیر دہتی کہ وہ دریائے سندھ کو جود کرکھ کم اذکم بنجاب برقابعن ہوجا کے ۔ اب جب کر با برنے افغانستان و مهندوستان کی شمال دونوں کو ایک جندوستان کی شمال دونوں کو ایک جندوستان کی شمال

مغربی مسسرحدی میاست اور امسس کی حفاظت نے بھی ایک نئی صورت انعتیار کرلی ۔ اس علاقے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی تجارتی اور ُتھا فتی اہمیت کو بھی کسی طرح کم زیمجنا چا ہیے۔

بابرائ ساتھ بوطریقہ جنگ لایا اسس نے ہندوستان میں جنگ کا طرزی بمل دیا ۔ ترک دورِ حکومت کی ابتدا میں اور یوروپ کے با شندوں کے ہندوستان میں بندوتوں کے استعمال میں بندوتوں کے استعمال سے قبل اس ملک میں ایک متم کے آتیں اسلے استعمال ہوتے تھے لیکن پانی بت کی جنگ سے پہلے نہ تو ہندوستان کے عام حکراں اور نہ شمالی ہندوستان کے حکراں اس بات سے آگاہ تھے کہ توپ خانہ جنگ میں ایک فیصلہ کن ہتھیار کی میشیت رکھا ہے۔

اسس بنگ نے ہنددستان کے حکمرانوں کے دل ود ماخ پریہ بات ہمیشہ کے لیے نبست کردی کر آپ خاند اور سواروں کے اہراند استراک سے ایک ایس فوج پر بوک تعداد میں کہیں زیادہ ہونتے حاصل کی جاسکتی ہے اس نے است کی ایست کی ہمت کم کردیا اور میدانی علاقوں میں پرلنے طریقے کا جاگرواران نظام خم ہونا شروع ہوگیا۔

چتوژ ، رنتھنبور اکی نگرو کا کنجر اور جنیار جیسے تلعے ہو نا قابل تسخیر تصور کیے جاتے تھے مغبوط و گراٹر توب خانے سامنے زیادہ عرصے بہد ابنا استحکام قائم نزرکھ سکے بنیانچہ نئی نئی تسسم کے آتیش اسلے کی ایجاد اور ان کا استعمال نوجی، ابتماعی واقتصادی نقط نظر نظر سے بہت اہم تھا۔

مغل سلطنت کا دقار نہ مرف نوجی طاقت پر مخصر تھا بکر فیرسلم رمایا اورضاص طور پر راجی تول کھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس راجی تول کھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس سیاست کا بچ اکبر کے خلیم و نامور دادانے ہوا تھا تو اس بات سے اکبر کی خلیقی مظمت کو کسی طرح و دھکا نہ بہنچ گا

ابرے آیک مدیرسلطنت کا تصور قائم کیاجس کی بنیاد مذہبی یا طبعت اتی تغراق کے بھا مے سسیاسی نظر اِت پریخی - اس سے سلطنت بیس با دشاہ کے مقدام کا تیس کیا - راجوتوں کے مسلط کو اتحاد اور ازدواجی تعلقات کے ذریعے مل کیا اوردربار کو تمدنی و تقافتی خصوصیات کا حامل بنایا اسس طرح با برنے مصسرت ایک نئی سلطنت کی خصوصیات اوراس کی سلطنت کی خصوصیات اوراس کی رہنائی کے اصوادل کو بھی واضح کردیا اسس نے ہندوستان میں ایک نئے خاندان اور نئی روایات کی بنیب ورکھی جس کی مثال کسی اور ملک کی ادریخ میں مشکل ہی سے مل سکے گی ۔
مل سکے گی ۔

## بابرى زندگى كےسلسے وارتاری واقعات

| 1483     | بابری پیدائش                              | 1  |
|----------|-------------------------------------------|----|
| 1494     | باير كى تخت نشيني                         | 2  |
| 1497     | فتح سمرقند                                | 3  |
| 1801     | مثيباني خال كام تندكو دوباره تبيين لينا-  | 4  |
| 1503     | فرخذكا إنفر سنتكلنا                       | 8  |
| 1604 271 | باری خی میل                               | .8 |
| 1504     | بابركا طمآن كى طرت كوي                    | 7  |
| 1507-8   | بابر بادشاه كانطاب اختيادكرتاسه           | 8  |
| 1640     | ہایں کی پیدائش                            | 9  |
| 1610 /50 | بطبراد                                    |    |
| 3530     | کامران کی پیدائش                          | 11 |
| 1611     | ابرک ممتمند برقعندجائ رکھنے کی آخری کوشنش | 12 |
| 1612 /1  | بنگ نز دوان                               | 13 |
| 3514     | بنگ خلدران                                | 14 |
| 1510     |                                           | 16 |
| 1619     | ہندال کی بیداکش                           | 16 |
| 1619     | باركا مندوستان مين ورود                   | 17 |
| 16 20    | بابر کا بحیرا و سیا مکوٹ پرمملر           | 18 |
| 1822     | ابری نتح تندهاد                           | 19 |
| 1623     | بابزكا لابود وانرميند يرحمل               | 20 |
| ايل 1820 | بنگ یانی پت                               | 21 |
|          |                                           |    |

1827 ابال علائت كا متر المال المال

## بابرك متعلق وسيع مطالع كي ليمندم ولي كتابي برصي

ترکی،

بار = تزک باری - انگرزی ترجم اے ایس - بودع

فارسى:

عبدالهم یه تزک بابری کا فاری ترجمه- انگرزی ترجمه بیدن و دی بلواریکن حیدر دو فلات یا تاریخ رشیدی انگرزی ترجمه- این الیاس و دینین داس محلون برجمه این الیاس و دینین داس محلون با مر انگرزی ترجمه این بیورت الیاضل یه کبرزا مرجلدادل و انگرزی ترجمه اینی بیورت نظام الدین یه جلفات انجرزی ترجمه بی در دی محدقاس فر شد به بیون ترجمه بی در در محد انتخاب برگزی ترجمه بیفیننگ کرل جه برگزی ترجمه بیفیننگ کرل جه برگزی برجمه بیفیننگ کرل جه برگزی برجمه بیفیننگ کرل جه برگز

Erskines History of India - Vol.I

Rushbrook Williams: An Empire Builder of the 16th Century

Elliot and Dowson: History of India as told by its own Historians. - Relevant Volume

دُکاد الله = تایخ بندوستان جلدسم هندی : ادجاری = ادرے پورکا إبّهاسس

## بمايول 1536-1531

ایر نے چار اول کا ہا اول کے اور تین اول کیاں چوٹیں۔ سب سے بڑا اول کا ہا مسلطانہ ہرات کے حکرال میں یا بھڑا کے فائدان سے تھی۔ دو سرے دو لڑکے کا مران دھسکری بابر کی دو مری بیری کل و خ بیری کل و الدہ کا ام دلدار آغاجی تھا۔ جمالوں کو باپ کی زندگی ہی میں کمی ایسے موافع میسر آئے جن سے فائدہ آٹھا کر وہ فوجی اور مملکت دادی کے تجربے حاصل کرسکا۔

ہمایوں پانی بت ادر کوا کی جگوں میں مڑکی ہوا۔ اسس کے علاوہ مشرق میں باغی انعان سے دارول کی سرکوبی کے لیے جو کا میاب مہم جیجی گئی اسس کا سردار بھی ہمایوں ہی تھا۔

ان مہروں میں ہمایوں نے اپنی توت فیصلہ اداوے کی مفیوطی اور سرعت عمل کا فیوت دیاجس کی مفیوطی اور سرعت عمل کا فیوت دیاجس کی دوبار برختان کی حکومت اسس کے میردک (بہلی مرتبہ 1520 وے 1528 ویک اور دو سری مرتبہ 1520 وے 1528 ویک اور دو سری مرتبہ 1527 ویک کی اور دو سری مرتبہ 1527 ویک کی مقابلے میں ہو کہ ایک جانبی اس زیاف کی میں بوکہ اور نا قابل تسییر قوم عتی سرز فاصل مجھا جا تا تقا

ہماوں کے دور مکومت میں بدختاں میں کوئی خاص مشکلات بین آئی جب ہماوں کے دور مکومت میں بدختاں میں وال کے باشندوں نے اس سے استدماک کر

ان کو ازبوں کے رہم وکرم پر چھوٹاکر ہندوستان نجائے۔ یہ بات اسس ا مرکا داضی ٹبوت ہے کہ ہایوں ایک لائق حکراں مجاجا تا تھا۔ ہندوستان میں بھی کچھ عرصے سے یے وہ ایک بہت ہی متورش بسند ملا وسنجعل کا حاکم رہا۔

ہمایوں عربی، ترکی اور فارسی زبانوں کا ماہر تفاء وہ مہذب، ہوستیاد سنجیرہ، مہران وربی کا در فیاص تحص تھا۔ اسس میں اگر کوئی کمی تھی ترید کہ وہ سیاسی چال بازیو سے سبر ااور بدا صولے بن وجارحیت سے دور رہا تھا ، ہا دیوں اس کا جاتھ کے مقابلے میں زیادہ بہند کرتا تھا اور اس کا عزاج صوفیانہ تھا ، اس کا باب بابر جو کہ آدمی کی فتنا خت میں ماہر تھا اس سے عبت کرتا اور اس پر ورا بھودس کرتا تھا،

ہمایوں 20 وہمر 1630ء کوئیس سال کی عربیر، خبر آگرہ بیس نخت نشین ہوا اس ہوتے پرعوام نے نوسشیال منائی ادرایک شتی بھر سوائنفسیم کیاگا ، امرائے دو اور انسان حکوست نے فیرمشروط دفا داری کا طلعت اٹھایا اور اس سے عوض ہایوں نے اُن کی گذشتہ کارروائیوں کی جانچ پڑال کیے بغیر اُن کو اپنے اپنے عہدول پر تنقل کردیا ۔ اُن کی گذشتہ کارروائیوں کی جانچ پڑال کیے بغیر اُن کو اپنے اپنے عہدول پر تنقل کردیا ۔ اُبو سے بہاریک بھیلے ہوئی تھی۔ اسس کے مغربی علاقے تعذر ، بدختال ، کابل ، غزنی اور بہار کا کچھ تندواریک بھیلے ہوئے سے۔ ہندوستان میں ملیان ، بناب ، آثر پردیشیں اور بہار کا کچھ علاقہ اس کی مسلطنت میں شامل تھا۔ بیان ، رخصنبوں کو الیار ، اور اور چیدیری اسس کی مسلطنت اور راجوتان و کا لوہ کی ریاستوں کے درمیان ایک غیرستقل مرحد کی مسلطنت و کھونے تھے۔

بابری سلطنت کردر بنیا دول پر کافری متی ۔ نہ تو اس کو اتنا وقت الما اور نه شایر اسس نے یہ جا کا کہ سوائے چند طلاقوں کے ایک نیا نظام حکومت قائم کرے بسلطنت امراد اور جا گیرداروں کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ دہ لوگ اسس بات کے ذیے دار تھے کہ اپنے اپنے طلاقوں میں امن وا بان تائم رکھیں اور حسیب مزورت فوجی فعرات انجام دیں۔ آئ کے طاوہ ان کو شاہی نزا نے میں ایک مقررہ رقم بمیٹیت ٹراج کے اداکرنی پڑتی۔ یہ قیاسس بے جا نہ ہوگا کہ افسران حکومت حوام کے متفاعی رسسم ورواج اور نظام میں جو کہ لودیوں کے افری دورسے چلا آر الم نظام میں بھرکہ لودیوں کے افری دورسے چلا آر الم نظام میں بھرکہ لودیوں کے افری دورسے چلا آر الم

اوتا سین کرمنول ادد انخانول کی دشن نوبول کی مواترنقل دح کت کے مبب ہندون کی رعایه ایک زبر دست میامی خلفشار ادر اتعقادی پرلیشانی میں مبتلایتی.

مغل نوج کی شکیل بھی کچہ زیادہ سنی بخش طور پر نہ ہوئی تھی ۔ ایس میں ازبک مغل نوج کی شکیل بھی کچہ زیادہ سنی بخش طور پر نہ ہوئی تھی ۔ ایس میں ازبک مغل ترک ایرانی ، انفانی اور ہند و مستانی سب ہی شامل تھے جمواً ان کے مرداد اپنے قبیلوں کے رہنما ہوتے تھے ۔ ان متلف النسل عناصر کے سبب ان میں ذاتی اور قبائی رہنیش بیدا ہوگیش اور نوج میں اتحادہ اتفاق کا جذبہ ہوکہ ایک حمدہ فرج کی شراز . بندی کے یے اضر حرودی ہے پیدا نہ ہوسکا۔

چنانچہ یہ مختلف النسل نوج جس میں اتفاق دیجہتی کا نقدان تھا۔ جنگی مقاصد کے بیے موزول مذہبی ، ان حوامل نے فرج میں ایک مستقل تنا کہ بیدا کردیا ہو حکومت کے بیے موزول مذہبی ان مقال دہ ہوسکتا تھا۔ چنانچہ اس کی واضح متالیں مرزاؤں اور اُن کا طرز عمل اور وہ متصنا دمتورے تھے جو کہ منل اور افغان سرداری نے جایوں کو جناریں ویے ہے۔

شورمش ببندا مرادسے کہیں زیا دہ خطر ناک دہ شہزادے تھے جن کی دگوں میں شابی نون بوسش زن تھا۔ ہما یول سے تین محالی اور تھے ۔ ان میں سب سے زیادہ حریص ولائی اور جاہ طلب کا مران تھا جس میں بلا ٹرک و مشبد نظم ونسق اور جاکھ کی مسلومیتیں بھی تھیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اپنی تندمزاجی کے باوجود ایک کا میاب تھران ابت ہوتا۔

ان شہرادوں کے اردگرد خود عرض وگوں کا ایک گروہ جمع رہتا ہو مہیشہ ایک ورس کے خلاف سازشیں کرتے اور اپنے شخصی اغراص کے پورا کرنے کے بید حکومت کے مفاد کو بھی قربان کرنے سے نہ چو کتے ، ان تین تھا یُوں کے علاقہ سلطان جین بایقرا کے بوت و نواسے بھی تھے جو مرزا برا دران کہلاتے ، ان کی رگوں بیٹالفس تجوری فوق تھا۔ پر اذرک بھی کسی طرح کا نہیں مقوق کے کم مرجھتے تھے۔ ان سب میں عور زائ مرزا جو با برکی بیٹی معسومہ بھی کا شوہر تھا قابل ذکر ہے ، اس کو بہتے تو بہاد کی حکومت اور شاہی نشان میں کیا گیا لیکن تھراس کا تقرر جو بور سے کر دیا تھا ، جو نیور اس دقت سلطنت کا ایک سرحدی صوبہ تھا۔ کھران کی چیشیت سے کر دیا تھا ، جو نیور اس دقت سلطنت کا ایک سرحدی صوبہ تھا۔

محدز ان کے ملاوہ محدسلطان مرزا قابل ذکرہے۔ وہ سلطان حین بایقرا کا نواسا تھا۔ ان مرزاؤں کی اپنی کوئی جاگیر نہ تھی اور اسی وجہ سے انفول نے ہندوستان کو اپنی سیاسی جاوطلبی اور ہوس ملک گیری کی کھیل کے بیے بولائگاہ بنایا۔

مایوں کے لیے بوکہ بیرونی خطروں سے گھرا ہوا تھا یہ اندرونی مشکلات بہت،
ہی زیادہ نقصان دہ نابت ہوئیں ، با وجود پی بابرنے یانی بت اور گھا گھرا کے مقامات
پر دو زبر دست نوحات حاصل کیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان جنگوں کے تیجے میں
ہندوستان سے انعانوں کی حکومت کا پوری طرح قلع تسع ہوگی ۔ گو انعان ان جسکوں
میں شکست کھا جانے کی وج سے بست ہمت ہو گئے تھے لیکن ان کی بہت بڑی
میں شکست کھا جانے کی وج سے بست ہمت ہو گئے تھے لیکن ان کی بہت بڑی
تعداد مغلوں کی اتحی قبول کرنے کو تیار نہ تھی ۔ اکھوں نے عمود خاں لودی کو ایس
بادشاہ تسلیم کرلیا اور بیبن ' با بزید اور معروف فرملی جیسے بہاور اور لائی سروارو
کے انجت معلوں کے خلاف ہتھیار اٹھا ہے۔ وہ ایک مناسب موقع کی کلاش میں تھے
اکہ اپنی کھوئی ہوئی عرف اور محرصت وو بارہ حاصل کرسکیں۔

جب بھی ان انفانوں کو زیادہ دبایا جاتا یہ لوگ بہار اور بنگال میں پناہ لیتے ۔ بنگال ادر گجرات کے حکر انوں کی ہمدردیاں ان کے سساتھ بھیں ۔ یہ بات بھی پو شیدہ نہ تھی کہ بنگال و گجرات کے حکمراں مغلوں کو ملک سے باہر نکا لینے کے لیے صلاح ومشورہ کررے تھے ۔

کے حکم ان بھی اسس کی نظر حنایت کے نوا ال سفتے ، اسس نے احدیگر کو نتے کر الداد 1820 میں بیدر اور احدیگر کو نتے کر اوں کو بجورکیا کہ اسس کے نام کا خطبہ بڑھیں اور سکوں بر بھی اس کا نام کنرہ کرائیں ،

حقبقت بہ ہے کرمیدان میں کوئی اس کا حربیت ومدِ تقابل دروکن راج والد اور ما اور مع حکران اس سے خالف رہتے۔

یہ قدرتی بات مخی کر انخان سردارجن کومغل تملہ آوروں سمال سے فرار ہوئ کومغل تملہ آوروں سمال سے فرار جوئے ہوئے بوئ برخیر کردتے ہوں۔ جانچر فق کردتے ہوں۔ جانچر فق نظب خال عرفال معرفال عالم خال اور دوسرے اوری سردار اس کے درباریس حاضر ہوئے - بہا در شاہ نے ان کو حہدے اور جا گیریں دے کر نوازا اون کو نوش آ مرجہ کہا اور جمکن مروکا و عدہ کیا۔

معیقت بر ہے کہ ہمایوں سے مقابع میں بہادد شاہ ہی دہلی کے اس ونخت کا ایک تو تعدید کا ایک تو تعدید کا ایک تو تعدید کا ایک توی میر تعابل تھا۔ وہ شمالی ہندکے سیاسی محاملات میں سرونج کی جنیدت دکھا تھا اور آگروہ ہندوستنان کا شہنشاہ بالاستحقاق نے تھا تو بھی ایک طرح سے حاکم بانفعل مزود تھا۔

چنانچ خانه جنگی کو دد کنے کی خاط اس کوسلطنت کی عا دلان تقسیم کرنا پڑی -اگروہ ایسا مکرتا توسلطنت مخلیہ جکہ ابھی اپنے ہیروں پربھی کھٹی نہ ہوپائی تھی تبل اس کے کوکوئی بیرونی خطوہ اسس کو نقعیان پہنچا آ آپیس کی خانہ جنگی کاسٹ کا ۔ ہوجاتی ۔ لہندا اس نے یکام محض اپنی مخاوت یا باپ کی نعبعت کو باشنے کی نما طرہنیں بکک اشدخردات ادرصلحت وقت کومپرننظر رکھتے ہوئے انجام دیا۔

اُس کے علادہ کوئی اُورچارہ کا رہی نہ نھا ، بھا یُول کی رضا اور ہدردی مصل کرنا اور ان کی مدد ہیں مصل کرنا اور ان کی مدد سے سلطنت کی خاطت کی خاط مشترکہ کوسٹسٹس کرنا ہا ہوں کی اپنی سجلائی کی بات تھی ، اسس کے لیے بہتریہی تھا کہ دہ اپنے سب بھا یُوں اور خاص طوال سے کا مران کے حصے کا تصفیہ کردتیا لیکن تخت نشیعی کے کھی عرصے بعد یک دہ اس بات کا میل یا ۔ کا میل یا ۔

برمال اس کو اپنی مرضی کے خلاف یہ فیصلہ کرنا ہی بڑا کہ وہ سلطنت میں بھا مول کو بھی سٹٹریک کرلے بھوا احواکہ وہ باہر کے تحت شاہی کا وارث وجانشین تھا اور اتمتزار ملکت میں کون اس کاسیم وسرک مذتھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلطنت کے مکوٹ ہو چکے تھے بھامان کو کابل اور برخشال کا علاقہ پہلے ہی مل چا تھا عسکری کوجس کی عمر ابھی بندرہ سال ہی تھی منبھل کا صوبہ ملا ادر الرئیرہ سالد ہندال کے عصے میں آیا۔ باتھ كامران كوجوكد اكيس سالرجوان تھا يسندندآئي وه جانتا تھاكد انعانستان كا امراد اورسردار اسس کی پشت پر ہیں۔ اس کے علادہ وہ اپنی طاقت سے بھی آگاہ تھا۔ بابر کا یہ بیشہ فاعدہ ر ا کر اگر کسی چیزی تقسیم کرتا ادر بایوں کو اسس کے بھ صے ملتے تو کامران کو پایم سے ربتا۔ بابر کی اس ردسش نے بھی کا مران جیسے الوالعزم خرادے کو اس بات نے میے ا بھارا کر وہ باب کی چھوٹری ہوں سلطنت میں نبتاً بڑے صے کا حداد ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود ہا بول نے فی الحال کوئ قدم نا الحایا كالنجركا اريخي قليد الحرك الزير ديش كضلع بانداس ب ) كوه وندعيا جل كى ایک علیمہ پیاڑی پرسینگڑوں نٹ کی بلندی پر واتع ہے اور اسس سک پینے کا رات بہت دشوار گزار ہے ، یہ تلع ترک دور سکوست کے آغاز ہی سے ترکوں اور داجووں کے درمیان باعث نزاع بنا ہواتھا اورمانین نے کئی مزمد نظ کیا اور التحرسے كل بھی گیا۔ جایوں کوبھی شنرادگ کے زمانے ہیں اس فلو کونتے کرنے کے بیے بھیجا کیا تھا لیکن اس نے رابع سے ملع کرئی تھی۔ اپنی تخت شہنی کے سات آٹھ چینے بعد ( اکست 1831ء میں) اسے راج بڑاب رورا پر کر کائی کے راج کو وصکا را تھا عمل کرنا پڑا۔

کالی، الوہ اور جناک وادی کے ملاقوں کے درمیان ایک ام کڑی کی چٹیت رکھتا تھا ادراب جب کر بہا در شاہ نے 1631ء میں الوہ نتح کریں تو یہ تلو ہر ممل مط کو رد کئے کے لیک رکا دسٹ کی چٹیت سے بہت اہم ہوگیا۔

ہمایوں کو راج کے رویے اور بہت پر نمک ہوا اور اس نے راجے خلاف طان بر گولا بھگ کردیا کا نجرے خلاف اعلان برگولا بھگ کردیا کا نجرے خلاف اعلان کے وجہ خان نے قلعے کی فعیل پر گولا باری سخسر دع کردی - اس می احرب کو ابھی شکل سے ایک ماہ ہوا تھا کہ یہ پر بینان کو کن خبر ملی کہ ابراہیم اور می کے بھائی مور لودی نے بونیور پر تبعد کر بیا اور مثل افسران کو بیجھے سٹنے پر مجبور کر دیا ہے .

اسس وحثت اک جرکوس کر ہمایوں نے داج برتاب دورا کے ساتھ کھر فیر واضح سرائط برصلے کری اور تیزی سے چنار کی طرف دوا نہ ہوگیا۔

می ای خال ساز جمک خانی سلطان سکندر لودی کے خاص امرائے انغانی میں شاد بواتھا اور سلطان نے قلو بنازی کمان اور حکومت اس سے سسپر دکر رکمی تھی۔ تاج خال نے اسس نیال سے کر قلونا قابل تنی مجاجا انتھا ابراہیم لودی کی اطاعت سے ابحار کرکے ابنی آزاد حکومت کا اعلان کردیا۔

جب محود اوری نے قلور نے کرنا چا ہا تو اس خال نے سخت مقابلہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ بارک طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا یا اور اسس کو اپنی اور اسنے بھول کی دفا داری کی بیٹ سس کی بیٹ سس کی بیٹ سس کی بیٹ سس کی بیٹ میں یا برنے یہ حکم دیا کہ آج خال فلو کو جبید پر لاکسس نامی سرداد کے والے کروس ناکہ یہ قلو بھا کری دوسری لائن کے طور پر استعمال کیا جا سے اور اپنی قلو بندی کے سلسلے کو محمل کرسکے ، غالباً قلو کے قبید کی محمل کرسکے ، غالباً

کے درمیان کے سارے زمینی و دریائی رائستوں کا گزرگاہ تھا۔ یہ مشرقی ہندوتان کا دروازہ کہلا تھا۔ یہ مشرقی ہندوتان کا دروازہ کہلا اتھا۔ ہمایوں نے اسس قلوکا محاص کرلیا لیکن اس محاص کا کوئی اثر نہ توقلہ پر جوا اور نہ انفان فوج کے بند حوصلے میں کوئی فرق پڑا۔ چوکر انفانی متنہ روز بروز نعط ناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا ہمایوں نے یہ مناسب نہ جانا کہ اس محاص برم مریدوقت ضائے کرے جانچے اس نے محاصرہ اٹھا یا اور وابس جلاگیا۔

محود لودی اور اس کے ساتھوں نے پہلے تو بہار پر قبضہایا آور بھروہ لوگ وہاں سے ایک بڑی فوج جمع کرے معل سرحوات کی طرف بڑھے اور جہزر سے معلوں کو مار بھگایا۔ اس کے بعد اور جہ بو اپنا اختدار فائم کرت لگا، ہمایوں اس کو پیھیے دھکیلٹ جہا ہتا تھا لیکن بارٹ کے شروع ہونے اور بخاب میں کا مران کی سرگرموں کی جرس کو اس نے یہ ہم یونی چھوڑوی اور اپنے بھائی سے نبٹنے کے بید اپنی فوج کو مضبوط کرنے کی فاط تیزی سے ایمن فوج کو مضبوط کرنے کی فاط تیزی سے ایمن فوج کو مضبوط کرنے کی فاط تیزی سے ایمن فوج کو مضبوط کرنے

بایوں کی ان مصروفیات سے فائرہ اٹھاکر کامران نے انغائستان کے کا رو بارکو اپنے چوٹے بھائی مسکری کے سپروکیا اور نود بنجاب کی طرف بڑھا ، اس ن ملنان اور لاہو نوخ کریں اور مہایوں کے افسرول کو شاکر اپنے افسر مقرد کردیے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہایوں کو بہت ہی عاجزانہ اور پُراخرام خلوط کھتا رہاجن میں اپنی وفا واری جت آ با اور ایجاب کے صوب اس کوعطاکر دیے جائیں ،

جب ہمایوں نے دکھیا کہ کا مران حقیقت میں ان صوبوں پر قابض ہو کیا ہے تو اس نے میں مناسب مجھا کہ اپنے محال کی درخواست کو تبول کریے کیوں کہ اسس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نے نفیا ۔ اس طرح اس نے اری ہوئی بازی کو اچھی طرح سنبھال ہیا ادر اپنے بجائی کو بھی منون اصان بنامیا ۔

مایوں نے کامران کی درخواست مان کر مصرف اینے وقار وا تندار کو بھا ایسا بھر اینے معارد الندار کو بھا ایسا بھر ا بلکہ اینے جگج اور تیز وطرار بھائی کی خوشنودی بھی صاصل کرنی جو کرمسلطنت سے مغرب صوبوں سے معاملات کوسنجھال سکتا تھا اس طرح ہمایوں سے بیا اب 1832 ویں ، محض مشرقی اور جوبی علاقوں کے معاملات کو نبٹانے کاکام باتی ردگیا۔

کامران کو اس کی مرحی کے مطابق سلطنت میں حصہ دے کر جایوں ابنغاؤ<sup>ل</sup>

کی طرف متوج ہوا۔ اُس نے واؤرہ ( واورا یا واؤرا ) کے مقام پر ہوکہ تکنوکے قریب دریائے۔
سائی کے دائیں کنارے پر واقع ہے اننا نوں سے مقابلہ کیا۔ سفیرخاں کی غیرجا نبداری
بکر فقداری کے باوجود انعنا نوں کی صفوں میں پر اگندگی پھیل گئی۔ وہ نوگ بڑی ہاوری
سے نوٹے نیکن ہادگئے ۔ ان کے دو سروار ایرا ہم خاس یوسعت فیل اور ہا پڑید فرملی
مقتل ہو گئے۔ محدودودی بہار کی طرف روانہ ہوگیا اور ہمیشہ سے بے گوشہ نشینی اختیار
کر بی جونور پر ہمایوں کا تبعثہ ہوگیا اور اس کو بھرجنید برلاس کے میروکردیا گیا۔

سشیرخال کویہ امید تھی کو تمود لودی اور اسس کے ساتھوں سے ایک بہت ہی نازک موقع پر فقاری کرنے کے صلے میں ہمایوں اسس کا تسلما چار پر قبول کر کے گا لیکن اس کی یہ امید نقش پر آب تابت ہوئی کیوں کہ ہمایوں نے افغانوں پر فقے یابی کو جہار کا قلو اس کے موالے کردے اسس کام کے بید مشیرخال نے قلو والیس کو نے ایک دور زکیا۔ مشیرخال نے قلو والیس کو نے اس کام کار کی اور قلو کا کا صوہ کرلیا۔ سے انکار کردی اور قلو کا کا صوہ کرلیا۔ قلو پر حملے کی باک ڈور خود سنھال کر ہمایوں نے قلل کردی اور قلو کا کا صوہ کرلیا۔ قلو پر حملے کی باک ڈور خود سنھال کر ہمایوں نے قللے پر حملے کی باک ڈور خود سنھال کر ہمایوں نے قللے پر حملے کی باک ڈور خود سنھال کر ہمایوں نے قللے کرا۔

سنیرفال ایک تجربکار اورجنگواننان تھا اس نے چارکا انظام اپنے دوسرے دینے جلال خال کوسونیا اور تود بہارے بہاڑی علاقوں کی طرف بحل گیا ۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے خاندان والوں کوسی مفوظ مگر بنجا کر تود وایس لوط ہے تاکہ عام و کرنے والوں کو بریشان کرسکے اور قلع بیس سامان رسدکی فراہی کے کام کوجی حاری دینے ۔

محاصرے نے تقریباً چاراہ طول کھینیا۔ انعانوں نے بہادری سے قلوکا دفاع کی اماوں کے بہادری سے قلوکا دفاع کیا۔ مہاوں کے پاکسٹ توعدہ تم کی قلوشکن توبیں بیس اور بھر بی زبین ہوئے کہ باوٹ دہاں نے قلام اس کے علاوہ دریا کے کٹا کے سبب ہما یوں قلومیں دمدی فراہی کوبی موثر طریقے پر بند نہ کرسکا۔ اسس کے برخلات قلوکی کی اور حرافیت کی برج تو ہیں بیس ان کو افغانوں نے بہت ہی ہوستہاری سے استعمال کیا اور حرافیت کو زبر دمت نقصان بہنیا ہے۔

قلون ہونے کوئی آثار نہتے بیکن مشیرفال نے یہ مناسب نہ کھا کہ معا سے کو فراتیں ہوئے کا کہ معالم معا سے کو فراتی ہوئے کہ معالم معا سے کو فراتیں ہے کہ ایک کا حسکم ال نفرت شاہ اس بات کا نحا احت ہے کہ بہاریس ایک مفہوط مسلطنت وجود میں آئے اور شرفال جیسا جاہ طلب نو دولیتا تھی اس پر تا بین ہو۔ چنانچہ شیرفال نے یہ چا با کہ اس کو ذرا دم مارے کی حہلت مل جائے اور اس سے وہ مغلوں سے جنگ می کرے یہ اور اس سے جنگ می کرے یہ اور اس سے جنگ می کرے یہ کہ اور اس سے جنگ می کرے یہ کہ اور اس سے جنگ می کرے یہ کہا۔

ستیرفال کونوش کستی ہے ایک اچھا ہوتے القرامی، گرات کا حکرال بہادر شاہ الدہ کی ساری ریاست پر (ارپ 1830ء) تبغد کرجگا تھا اور اس کی سلطنت می مودد بھے تبیل کئی تھی۔ بہا ور شاہ نے اپنی کا میابی کے جش میں ہایوں کی محکرے سے خرصا ضری کا فائعہ اُٹھا نا چا اور یہ منصوبہ بنایا کہ اپنی حکومت کو موالا سے جیملائے ۔ اس دقت میوالا بہادر شاہ اور مغلوں کی سلطنتوں کے درمیان ایک فیر جانب داردیاست کی جنیت رکھا تھا۔ جنانچہ نوبرد ممبر 1838ء میں بہا در شاہ نے چوڑے تھے کا موکریا۔

اس کا یمل مرف راجوتان بلکه مهایوں کی مطلنت کے لیے بھی خطرناک تھا۔ اس نے خطرے کی ابیت کو پیشس نظر دکھتے ہوئے اس نے چناد کی نیج کی ابیت کو پس بشت وال دیا۔ ہمایوں بے جین تھا کرجتی جلد مکن ہو چنار سے چینکا وا حاصل کرا۔ جنائج وہ نتیرخاں کی ہرمنا سب منسرط اننے برآ ادہ ہوگیا۔

چکر دونوں فرات ملے کے نوا ہاں تھے اسس نے ضلے میں دیرکا کوئی امکان نو نفا مگر نیرمال کوئی امکان نو نفا مگر نیرمال کے جو مالات کا بنور مطالع کر رہا تھا موقع کا فائرہ اٹھا یا اور شہشاہ کے بہت موبانہ در نواست کی کا تلو کو اس کے پاس بی رہنے دے۔ اس نے اپنی دفاداری کے ثورت میں اپنے تیمرے بیٹے عبدالرت پر کو محکم تعلیب خال بھی کہلا اٹھا آیک مفہوط فوج کے ساتھ شہشاہ کی ضومت میں بھیج دیا۔

ہمایوں نے مشیرخاں کی درخواست نوشی سے ان لی۔ محاصرہ تم کروا گیا اور وہ وادالسلطنت واپس ہوگیا۔ بغلا ہر دونوں فریق اس فیصلے سے معلمئن نظر ۲ سے ستھے لیکن جاں بھرخاں کا تعلق ہے۔ یہ صادا معاصلہ اس کو اپنے منعوبوں سے پواکرنے میں مدرگاد ابت ہوا اسس کے برخلاف اسس معاہرے کی دجسے ہایوں کی ساکھ ماتی رہی ۔

بی دہاں جا رہے گوالیادی طرف روا : ہوا "اک ہادر شاہ کی نقل درکت پر گاہ دکھ سکے۔ ایس معلوم ہوا تھا کہ گوات کا ہواں سال و الوالوم عکوال بڑے ہیائے پر نفوب بناد ہا تھا۔ اس نے مشیر قال سے معا مرہ کریا اور اسس کو زبر دست کمک فرائم کی اس کے علاقہ اس نے بنگال کے عکواں سے بھی تعلقات پیدا ہر لیے جس کا در بارسلطنت تعلیہ سے سرکتی کرنے والول کے لیے آئی گئی بیتاہ گاہ تھی ۔ اگر برواڑ بر اسس کا حکوالی باب خارر است کا تعلق تھی ۔ اگر برواڑ بر اسس کا حکوالی باب شابت ہوتا تا ہو بہادر شاہ اور مغلول کے درمیان فاصل ریا ست کی تینیت رکھنی تھی اور اسس طرح ۔ بہادر شاہ اسلطنت کی سرحددل بہر بہتے جاتا اور میا رے راجوتا نے کے تمام وسائل اس کے اختیاری کی سرحددل بہر بہتے جاتا اور میا در ایس طرح ۔ بہادر شاہ سلطنت تو باتے ۔ جنانچ ان حالات میں ہمایوں کا پریشان وشکر بونا ایک قدرتی امرتھا۔ ای وقت اسس کو چروڑ کے رانا وکر او تیہ کی اس رانی پر ما وتی کی طرف سے ایک پُر زور وقت اسس کو چروڑ کے رانا وکر او تیہ کی اس رانی پر ما وتی کی طرف سے ایک پُر زور دخوا ست موصول ہوئی جس میں اسس سے گذارش کی گئی تھی کر دہ گھرات کے سلطان دخوا ست موصول ہوئی جس میں اسس سے گذارش کی گئی تھی کر دہ گھرات کے سلطان کے مقالے میں برواڑ کی مدکرے ۔

ہماوں نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی نوج کو تیار کیا اور گوالیا میں ڈیرے کو تیار کیا اور گوالیا میں ڈیرے کوال دیے۔ ایک طرت سے خطرہ علی استواد کی علی سے خطرہ تھا جس کو وہ نظراندا ڈیئر سکتا تھا۔ دوسرے یہ کر اسس کی فوج کی جنگی استواد کی معیاری شقی لیڈا دو اس بات کا تواہش مند نظا کہ فوراً ہی بہاور شاہ سے جنگ میں مطرحات وہ تناہ ہے۔ میں سے جنگ میں مطرحات وہ تناہ ہے۔ میں سند سے جنگ کی حکم کر بتا ہا۔

میں بھڑجائے۔ چانچہ وہ سیاست سے کام کے رجنگ کی دھنگی دیتارہا۔
ادھر مباور شاہ بھی اس کے بید تیار نہ تھا کہ اننی جلد سفلہ فوجوں سے مقدام
بوجائے۔ دہ راجوتوں ادر مغلوں کی مشتر کہ نما لفت کے مقابلے کے لیے قطعاً تیارہ
تھا چانچہ اسس نے دکر ادتیہ کی اسس بخرنز کوفر آبی ان لیا کہ وہ اس شاہی شان
کوجے ران ما مگانے الوہ کے حکواں سے حاصل کیا تھا اور الوہ کا وہ علاقہ جو برواڑیں
شان تھا واپس کردے۔ ادھر رانا نے سلطان کومیتی تھے تحالف بطور تا وال جنگ دینا تبول کرلیا ، چانچہ اربی فوجیں

والبس بلاليس-

پنوڑ کے معاہدے کے سبب میواڑ کی ریاست معطان کے قبضے یس آنے سے رہ گئی اس وج سے ایک طرت تو راجوق اور مغل اونتا ہوں کو اطبنان ہوگی اور دوسسری طرف بہادر نتاہ اس بات سے نوسٹس ہوا کہ اس کو مالوہ کی پوری ریاست کا باد تراہیلم کرلیائی - ہمایوں بھی فی الی ل ہسس انتظام سے مطرش تھا۔ اس نے حوالیار سے کوپ کرکیائی میکا رُنے کیا۔

گوالیادے واپسی پر ہمایوں نے اپنا بیٹسترونت ( 34-1638 ) ایک بہت ہی مخط دمضبوط شہر کی تعیر میں مرت کیا ہوئے کا م مخط دمضبوط شہر کی تعیر میں مرت کیا ہوکہ کوہ اراولی کی تھیلی چوٹیوں اور در ایک بھنا کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اسس قسم کے شہر کی تعیر کی ضرورت باتل واضح تھی ۔ کا مران مرزا کی بنجاب میں آمد اور اس کی جاگیر کی مصار فیروزہ تھ وست احتیاطی تدابیر کی منطق تھی۔ مقلق تھی۔

یرنیا محصور شہر کا مران کے محطے کے مقابے میں سبد فاصل اور ایک مغبوط برنی ہوگا کا کام ور ایک مغبوط برنی ہوگا کا کام ور سکتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پر آئے دمائے کے ایک فرانوسٹس شرو حقد ریب وظلت کو از مبرنو زندہ کرتا تھا ، اسس کے الاوہ یہ بھی مدنظ دکھا گیا کہ اگر ہماور شاہ کا مل سکے ۔ بہاور شاہ کرے کی طرف بڑھ آئے تو مغلول کو ایک مناصب بناہ گاہ مل سکے ۔

ہمایوں کی اس نے تلحہ کی تعیریس دلیسی اور اسس کے ساتھ ساتھ اسسی کی روا داری کے طرز عمل نے ہندوستان کے مستلف علاقوں اور مغربی و وسط ایشیا کے مسلم ممالک سے لوگوں کو اپنی طرف متوج کریں۔ ایک بہت ہی نا تا بل یقین فتھریت میں یہ تہر دنیا ہے اسلام کا سب سے زیادہ اہم تہذیبی مرکز مانا جائے لگا۔ جمایوں کی اس نے جہر کی تعیر کی طرف توجراس بان کا بوت تھاجانے لگا کروہ مالوہ ادر راجیاً میں بہادر شاہ کی مرکات سے بہت زیادہ شنکر و پربشان نہیں ہے۔

ہایوں کا مرزاؤں سے ملوک بانکل مختلف تھا ، فرزاں اور محدسلطان مرزا اور اسس کے دولوکوں نے یہ موس کی کر ہمایوں ان کی طرف سے لاپر واہی برت رہا ہے ۔ جنانچہ انخوں نے علم بغاوت بلند کیا لیکن ان کی بغاوت کو سرا تھانے کا بورا ہوتے خاملا اوردہ ابتداہی میں کمیل وی حمل ۔ یا وگار ناصر مرزانے 1884ء میں ان کوشکست

وى اور قيد كرايا.

ہایوں نے جس نومشس اسلوبی سے نعتنہ ونسادکی سرکوبی کی اس نے بہادر شاہ کو بہت متازی کا اس نے بہادر شاہ کو بہت متا کو بہت متاثر کیا اور اس نے ہایوں کے پاکسس ا بنا سفر بہنیس بہاتحا لفت اور ودستی کا پنیام ہے کر دوانہ کی .

شہنشاہ نے سفر کو قرت واحرام کے ساتھ باریا بی بخش اور دوستانہ جاب دے کو وابس کیا لیکنی اور دوستانہ جاب دے کو وابس کیا لیکن دوستی کے یہ مثلا ہر سنجیدگ کے ساتھ قلب کی گہرائی سے ہیں سے گئے تھے۔ بہاور شاہ نے اپنی سابقہ روایات کو بر قرار رکھتے ہوئے محد زمال مرزاکا بی گیا نہ کی بیا نہ کی بیا نہ کہ بیا کہ دوایات مرزاک وابسی کا مطابہ کیا تو بہا دوشاہ سامی پی شاہ نہ استقبال کیا جب ہمایوں نے مرزاک وابسی کا مطابہ کیا تو بہا دوشاہ سامی پنا بگرزینوں کے سلسلے میں قانون اور رکم ورداع کی بحث چھٹر می ا

اسس مرسط پر بہاور شاہ نے یونوس کرلیا کراب ہمایوں سے جنگ اگریر اور قریب اوتوع ہے ۔ انعان سرداروں اور مرزاؤں کے بیم کان بھرنے سے بہاور شاہ کو یہ بات پوری طرح باور برگئ تھی کہ ہایوں ایک نااہل حکراں ہے اسس کی فوج ناکارہ ہے اور اسس پر جملہ کرکے دہلی کا نخت بھین لینا کوئی مشکل کام ہیں ، ان با توں سے بہادر شاہ کے جوان جوشیط تخیلات کو ہوا ملی اور اسس نے ول وجان سے ایک زبر و فری مہم کی تیاریاں سروع کردیں ، اسی دوران اس نے زشھنبور ادر اجمیر مح کر لیے۔ علاوہ بری اس نے پر محالیوں سے چند مراعات اور سہولتوں کے موض فوجی مدد کا دعوہ سے اب

بہادر شاہ کا منصوبریہ تھا کہ مغلیہ سلطنت پر مختلف اطراف سے حملہ کرے اسس کو کیل والے اس نے طا الدین اودی کو جوابراہم اوری جا تھا ایک فوج ہمراہ کا نجر دوائد کیا "اکہ وہ بہندوستنان اور مشرق صوبوں کے باغیوں کی حایت کرے مطاوالدین کے بیٹے "انا رفال کو چر ایک مت بل فوج افسر تھا رہ تھیں روائے کیا تاکہ وہ ایک بڑی فوج ہے کرکے بر بان الملک کو جر ہوائ کا دوائی کا اور اسس کو ہوائیت کی حمیٰ کر تا اور فال کی مدوکرے اسس کے طاوہ بر بان الملک کو یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ ناگور ہوکہ بجاب پر پر حمال کرے اور د بلی یا بہتا ہے توری ہما یوں کی فوجی طاقت کو تمرکز ند ہونے وینے کے پر جوائی کرے اور د بلی یا بہتا ہے توری ہما یوں کی فوجی طاقت کو تمرکز ند ہونے وینے کے

لیے ایک زبردست مہم منسروع کردے ۔ خود اسٹ متعلق بہاود شاہ نے یہ معیل کیا کہ گجات کی اصلی نوج نے کرخیوڑ پرتمار کرے ۔

اس منصوب سے خابق علی ہونے کے بارے میں لوگوں میں بہت ہی اختلات خفا کچھ لوگوں کی دائے تھی کہ اسس بلان کے نتیج میں فوج کی طاقت منقسم ہوجائے گئی۔ اس کے دسائل منتشر ہوجائیں گے۔ اور اس طرح ہمایوں ان کی منشم فوج کو ایک ایک کرے شکست دے سے گئی۔ اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے یہ دلیل پیشس کی کوشلف کی ہوگوں نے یہ دلیل پیشس کی کوشلف گئیہوں پر ہمایوں کی توج بٹل نے کے لیے جنگ چھڑنے سے اسس کی غیر منظیم یا فتہ فوج ادر کمزور وسائل پر زبر دست دا دُر بڑے گا۔ ملک میں بخاوت بھڑک اسطے گئی اور معطون میں دشمن عنا صرفتنہ وضاد بریا کرویں گے۔

اسس طرح ہمایوں جوڑ کے بچاؤ کے لیے اپنی پوری طاقت اور قوم مبذول نہ کو سے گا اور بہاور نتاہ ایک قلیل مدت میں آسانی کے ساتھ جیوڑ پر نتی حال کرلے گا۔ بہا در نتاہ نے دس تجوز کو ان لیا کول کہ اسس کا خیال تفاکہ لودی مرواروں کو شمانی ہندوستان میں کا فی حول جائے گی اور اگر کہیں شکست کا سامنا کرنا میں پڑا تورہ ہمایوں سے یہ کہ سے گا کہ تملے کی سادی ذقے واری وو مرول کے سرب برحال حالات اسس کے نماز گا رہتے ۔

ایک طرف نو کامران فراسان کے صوب داری فیاسمانہ سرگریموں کی وج سے جس نے تندھار پر جمل کردیا تھا بنجاب چوڑے پر فبور ہوگیا ، ددسری طرف مشرقی صوبوں سس ہمایوں کے فلاف بغاد ت تجیل گئ ۔ ادھر سلطان مرز اگوا بیادسے فراد ہو کو تنوی کے قریب فقا ، ان سب کے علاوہ سٹیبر فال کی کا دروا گیال بہت ، کی زیادہ خطراک تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دہ بنگال کی فتح کے لیے بہت ہے چین ہے جین ہے جین ہے جین کے بہت ہے جین ہے جین کے دادہ کا درایا معلوم ہوتا تھا کہ دہ بنگال کی فتح کے لیے بہت ہے جین ہے جین ہے جین ہے جین ہے جین ہے جین کے عرب کوئے کردیا ،

بنور ابھی بہادر نتاہ کے جلے کے انرے مشکل ہی سے منعل پایا تھا کہ ددسرا ادر اوہ مطاباک ممار سناہ کے جلے کے انرے مشکل ہی سے منعل پایا تھا کہ ددسرا ادر اوہ مطاباک ممارست وع ہوگیا، بہادر راجوقوں نے جان توڑ مقابل کی بہت درستاہ بہترین فلم سنگن توہی سے جو اسس وقت بندوشان میں ایک بہت میں ایک بہت میں ایک بہت

ہو شیار ترک توب باز پر سکا ابوں کی ہدایت کے اتحت جلا را ناا-

ہمایوں کو کا لیں کے نزویک بہا در شاہ کی جال آور جوڑے عاصرے کی جرمی اس نے فود کو دونوں طرف معیتوں میں گھرا ہوا یا یا۔ اس نے اس خیال سے کہ بہا در شاہ کے مفایع بیس مشیر فال کم خطر ناک ہے مشرق کی طرف دوانہ ہونے کا ارادہ شرک کروہا۔

اسس میں کوئی شک نہیں کر سورج گڑھ کی نتے نے جو 1534 ء میں مل میں آئی سنبہرضاں کے وقار اور طاقت میں بڑا اضافہ کردیا تھا اور اس کو بہار کا بلا شرکت غیرے حاکم بنادیا تھا ہو تکہ اسس کو بنگال کے جنگو حکم ال سے نبٹنا تھا لہٰذا اسس نے ہمایوں سے اپنی دفا داری کوظا ہرا طور برختم ذکیا اور نہ خود کو بہار کا حاکم ہونے کا اعلان کی ۔

خنیقت یہ ہے کہ اسس کی طانت ، دفار ، دولت ، انرور موخ اور فوجی قوت اسس دقت بھی کسی طرح بہا در شاہ کے برابر نہیں مانی جاسکتی تھی ، چنانچ - بات واضح تھی کہ ہایوں کس طرف پہلے توج دے ۔

ہایوں گنار اصلے کالبی سے بنزی کے ساتھ آگرے والیس آیا ۔ اس عرصے بس تا تارخال چاہیں ہے بنزی کے ساتھ آگرے والیس آیا ۔ اس عرصے بیس تا تارخال چاہیں ہواروں کے ہمراہ بیانہ کی طرف بڑھا ' در اسس پر تیفنہ کریا ۔ مرز اعسکری' یا دگار نا صرمز را اور ہندال اٹھارہ ہزار ( 18000) سواروں کے ساتھ تا تارخال کے مقابلے کے لیے روانہ کروید گئے'۔
"تا ارخال کے مقابلے کے لیے روانہ کروید گئے'۔

مغلوں کے آتے ہی آ مارخاں کی توج فراد ہوگئ ، 1534ء میں آمارخاں بہت مایوس کی حالت بیس مندریل کے مقام پر اپنے تمن سوجا نباز سیا ہیوں کے ہمراہ مغلو<sup>ن</sup> کی فوج پرٹوٹ پڑا لیکن ان سب کے سلے بوٹی کردیے گئے۔

8 نوبر 18 18 م کو ہمایوں گرے سے بہادر شاہ سے لڑنے کے سے روانہ ہوا۔
مندریل کی فتح کا فائرہ اٹھات ہوئے بایوں بغیر کس رکا دش کے الوہ یم واخل برگیا
اوردائے میں سے گذرتا ہواکسی قدر دشواری کے ساتھ سارنگ پور بنج گیا اسس کا نشرتی
راجیو انہ سے ہوگر گزرنا ایک ما قلانہ اقدام نظا کیوں کہ اسس طرح جس جگر بھی اسس کی
زیادہ مغرورت ہوتی دہ آسانی سے جا سختا تھا جب یک ہمایوں سانگ پور نہ پہنچ گیا

بهادر شاه کواس کی محکاف کا بته دجلا-

اب بہادر شاہ نے ہمایوں سے یہ در نواست کی کہ اسس دقت جب کہ دہ
ایک کا فرے خلات جادیس معروت ہے اس پر تعلم ذکرے ۔ کہا جاتا ہے کہ جالوں
بہادر شاہ کی اسس در نواست سے جس میں اس کو اسسلامی جذب کا داسط دیا گیا
تھا بہت مّا ٹر ہوا لیکن اسس کے با وجود بڑے امتیاط کے ساتھ چتوڑ کی طرف بڑھتا
گیا ۔ شاید اس کو اس بات کی امید تھی کہ اس کی چتوڑ کی طرف بہین قدمی بہا در شاہ
کی عامرہ اٹھائے برجود کردھ گی۔

ہالیں کی مختاط بہشس قدی ہے اور بھی مخوس دجہ تھے ۔ وہ بسرعت الوہ آیا اس بات کا نوا ہشس مند تھا کہ بہادر شاہ سے وقل سے پہلے اپنی افواج کو لوری طرح منظم کرنے ۔ با وجود کی الوہ میں بہادر شاہ کے جملے کے خلاف را جو توں اور برائے امراء میں جو کہ اپنے حمدوں سے برطرف کردیے سے سبینی جینی جینی ہوئی تھی میکن ہمالیوں کو اس بات سے بردا فائمہ اٹھانے کے لیے ممکن اطلاعات اور دفت کی خرورت تھی ۔ اسس کے علاقہ اس نے شاید یہ بھی محسوس کیا کہ احتیاط کو اچھ سے نتھوڑے کو کم ایک طرف و اس کے کہ وگ بہاور شاہ کے طرفدار سے اور دوسری طرف وکن کی شمالی ریاستیں بھی اور دوسری طرف وکن کی شمالی ریاستیں بھی اس کی مطبعت جیس

ہایوں اس بات کا نوا ہشس سندتھا کہ وہ ما ہوہ میں ایک ایے مقام پر تیام کرے جہاں سے کہ وہ ما ہوہ میں ایک ایے مقام پر تیام کرے جہاں سے کہ دو ہما در آگر مها در اگر مها دونوں مرکزوں میں سے کسی ایک کی طرف مجاگ کر بناہ لینے کی کوششش کرے تو اس بر داو فرار مسدد دکردے .

بایوں طادالدین لودی کی نقل وحرکت سے بھی مطئن نہ تھا جوکا لنجر کی طرن بھیجا گیا تھا ۔ اگروہ کالنجر کے اس وٹ آ تا تو مہایول کی افوات کی بشت پر اوحکتا ۔ آبارہ کی ہڑت کے بعد اسس بات کا توی اسکان تھا - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مثل شہنشا ہ نے بہا در نتاہ کی درخواست کو با نتے وقت ان تمام باتوں کو توب کھے ہیا تھا ا در یہ بھی خیال کیا ہوتا کہ اسس طرح وہ سلمانوں کے درمیان تقدمس ادر الوالعری کی مستی ہمرت ہیں حاصل کر ہے گا۔

اسس میں فک نہیں کہ مایوں فرجی اعتبارے یقیناً بہتر حالت میں مق اور آگر راہوت زیادہ عرصے کا مقابلہ کرتے تو یہ بات میواڑ کے بے با لواسط طور پر مفید نابت ہوتی - فتا ید ہمایوں کو بہا در شاہ کے توپ خان کی طاقت کا بھی اندازہ نہ تھا جس نے راہوتوں کی مقاومت کو ہمایوں کے سار آگ پور پنینے کے دسس دن کے اندر اندفتم کر دیا تھا۔ 8 ارب 1838ء کو چوڑ اس کے می فیلین کی بہا درانہ اور نو نریز جگ کے باوجود رضح کو لیا گیا - ان کے اسس فدر حبار شکست کھا جانے کی دج برتھی کو ان کے کے اوجود رضح کو لیا گیا - ان کے اسس فدر حبار شکست کھا جانے کی دج برتھی کو ان کے

ردی فات کا ترب فانہ بربار ہوگی ادر بہادر شاہ کا اسس پرے احمادیمی اٹھ گیا۔ اسس نے معل شبنشاہ کی طرف دخ کیا اور ہمایوں نے اس کو اپنی الازمت میں رکھ لیا ۔ گجر تیوں نے اس بریختی کا ماراا لزام ردمی فال کے سرتھوپ دیا اوراس ك خلات فدارى كا الزام لكا ياليكن واتعات اس الزام كى تصديق نبس كرت.

مغل انواج نے تیزی سے فراریوں کا بچھا کیا۔ انڈوک تقام پر اکوہ جوڑاور گرات سے باہر کے ملاقوں کو مغلوں کے سبرد کردیے کے بیے بات جیت سروح ہوگئ گرات سے باہر کے ملاقوں کو مغلوں کے سبرد کردیے کے بیے بات جیت سروح ہوگئ گراتبوں کے حفاظتی انتظامات کرور بڑگئے اور اس موقع سے فائدہ انتظام کے مغل شہر میں داخل ہوگئے اور ذہر دست افرا تفری جیل گئی۔ بہادر شاہ کوشنکل سے انتی قوت ملی کردہ فلومیں بناہ سے اس نے دان مجھر ناخطرے سے فالی نہجا المہاصرف بائج ساتھوں کے ہماہ جھیں بدل کر جہانیر کی طرف فرار ہوگیا اور انٹروکو مغلوں کے رقم وکرم پر چھوڑو یا مغلوں نے تقل عام کا تھم دیا اور اسس طرح فوج کو مجبور کردیا کے قلعدان کے سیروکر دے۔

ہمیا نیر پہنچ کرسب سے پہلے بہاور شاہ نے اسس بات پر توج دی کراہی حورتو ادرص قدر نعزانے کا بے جانا مکن ہودیو کے مفام پرستقل کردے ، اس کام کو انجبام دینے کے بعد اس نے علمہ اختیار خال کے میرد کردیا ، شہر کو اگ لگادی اور خود یمنے کی

طرف فراد ہوگیا مالوں نے ایک ہزادسیا ہیوں کے ہماہ اس کا بھیا یا ۔ کیمے بینچ کر بہا در شاہ خطم دیا کہ سوکشتیوں کا ایک بطرا ہو اس نے پر کا بوں سے ارف کے بیے تمیار کیا تھاجلا دیاجائے ادر فود دیوی طرف روا نہوگی۔ ہمایوں مرف چند کھنٹے کی تا فیر سے

میمے بہنیا۔ بادجود کر بہاور شاہ گرفتار ڈکیاجا سکا لیکن ہما ہوں ۔ بات نخرے کہ سکتا تھا کہ اس نے بہا در شاہ کوگرات سے بحال باہر کیا۔

ہمایوں کے یمیے پنینے کے دودن بعد اس کیمپ پرکون ادرگاوروں نے ہو کمن رخس نیمن پروہ اس کیمپ پرکون ادرگاوروں نے ہو کمن رخس رخس نیمن پروہگینڈے سے بحرک اسکے تقے مملاکردیا جمل کرنے والے بڑی تعدادیں قتل ہوئ ادرمبایوں نے خضب اک ہوکر شہرکو لوشنے ادرمبادی کا حکم دے دیا ہمایوں یہاں نومبریک جمرااور اس نے یہ کوششش کی کر پرسکا بیوں کو اس بات کے لیے رضا مند کرے کر گایوں نے برمسل کی کروہ بہاور شاہ سے ایک جنگی اور دفاعی مہد نامے پر دستھ کور سے اس تلو کو تھے کر سے بہانے روششس سے اس تلو کو تھے کر ہمایوں نے جوسش وخروششس سے اس تلو کو تھے کر سے اس تلو کو تھے کر سے

کے یے مہم مشروع کی ہونا قابل سخر کھا جانا تھا۔ جہا ہرکے قلوک دوہری نصیل تھی۔
اور پر کال ترجی اس کی جفاظت کے یہ مرجود تھے۔ تلویس گولہ بارود اور دیگر سامان
افراط سے موجود تھا۔ مزیر مرودی سامان خید داستوں سے بہنج سکتا تھا۔ اتفاق سے ہائی اکر ایک ایسا داستہ نظر آگیا ہو اس جگر ہنے کہم ہونا تھا جان تلوکا پشتد مرت سامھ یا سرح بلند تھا۔ دہمن کی توج ہٹانے کی خاط اس خرع ہونا کا رات میں قلو پر جمسلہ کردیا جائے اور نور چالیس آ دموں کے ہمراہ تلوک دیوار پر لوہ کی بینوں کے ذریعے بڑھ گیا۔ بھر انفوں نے تین سوآ دمی اور حرف الیے اور ایک دم اچا ہے۔ دھا وابول برائے ہوا تھوں کی موجودگ سے تلوی کی افون کے دورایک دم اچا ہے۔ دوان کا جفتہ ہوگیا تھو میں گرات کے حکر اوں کا جمع کی ہوا سونا اور دوسرے دخا کر حملہ آ دروں کے اتھ دیگے۔ ہمایوں نے بعن اشخاص کی خالفت کے با دجود انتہائی ہے پر وائی سے بو شاید اس کو باپ سے ورث میں ملی تھی ان خزائن کا بڑا حسر اپنے سامیوں میں تقسیم کردی۔

دریائے مہدری کے اس پارکا علاقہ ابھی یہ نتے نہ ہویا یا تھا۔ وہاں کے باشدہ کو یا تو یہ اسد تھی کرمنوں کے بارل چیٹ جانے کے باعث بہاور شاہ کی حکومت دوبار قائم ہوجائے گی یا بھر اسس وجسے کہ ان کو منطفر شاہ کے خاندان سے قدرتی ہوری تھی بہادر شاہ کو باگذاری وصول کرنے کی دعوت وی ماد الملک نے باگذاری جی کرنے کا کام اینے ذیتے نے لیا وہ مٹی بھر سیا ہوں کے ساتھ روانہ ہوا لیکن احرآباد پہنچ یک اسس کی کمان میں دسس ہزار سوار آ چیے تھے ادر تھوڑی ہی ویرمی اسس کی فوج ہیں ہزار ہوا رہ بھی اسس کی فوج ہیں فرج ہیں ہرار ہوا رہ بھی اسس کی فوج ہیں شامل ہوگیا۔

و اس کو بھانے کے جا ہوں کے بینے کیا ۔ الملک احرآباد بہنچ گیا ہے تو وہ اس کو بھگانے کی خاط چہنا نیرے ہما ہوں کے بھگانے کی خاط چہنا نیرے کا کھڑا ہوا۔ اسس نے دریا نے مہندری عبود کرے ما والملک سے جنگ کی ۔ فوج کے طلایہ کو چھنکڑی کے مائخت تھا شکست ہول لیکن آخر کا در گجرات کی فوج کو زہر درست جانی والی تعقیمان اٹھانا بڑا اور ایک فوخ ارجنگ کے بعد وہ بھیا گ کھڑی ہوئی اور احرآباد پر مغلول کا تبعیر ہوئیا۔

اب وقت آگیا تفاکرگرات کا تصنیه کردیا جائد ، مندوبیگ نے شہنشاہ کویہ مشورہ دیاکہ چونکہ بہا در نشاہ گرات میں بہت ہر دیعزیز ہے اسس ہے اسس کو دوباڑ بحال کردے اور نود نہ گرہ واپس چیلا جائے ۔

کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی میخی مضورہ تھا اور ہما یوں نے اس کو نہان کر برای سخت منعلی کی ایسار نے ہم ہوئی مضورہ تھا اور ہما یوں نہان کہ شرت میں اصافہ ہوتا اور ہماول شاہ بھی احسان کی مضبوط ڈوری سے بندھ جاتا ، شہنشاہ کے دسائل اسس قدر دینے خطے کہ رہ ایک ایسے دور انتازہ صوبہ کی باکہ ڈور اپنے باتھ میں لے جہاں کے رہنے دالے قدی حکم ال خاندان کے بیا و فاداری کا شدید جدر رکھتے ہوں ، دوسری طرف مہاور شاہ بھی اس رویے سے بہت نوسس ہوتا اور نوشی سے شہنشاہ کی متابعت قبول کولیتا اور تعنوں کو اس کے احتیاریس وسہنے دیتا کیکن یعنی تھاس آوائی ہے ، یہ نیکون چا ہی کہ بہاور شاہ بڑا الوالغرم تھا۔ اس جیسا جوان این طرار اور خود شناس حکم ال جمایوں کی آپ دائی ہے میں شال مشرق میں جہایوں کی آپ میں فائدہ دائی آپ

جنانچہ اسس اقدام کے مافلانہ ہوت یس ٹرک کیا جاسکتا ہے کو شابی ہندوتان کے سب سے زیادہ نوٹش حال اور دسائل سے بھر درصوب کو ایک ایسے تخص کے ہاتھ ل سونپ دینا کہاں تک درست ہوتا اور بھر ہمایاں کو اسس بات کے بیمشکل سے مشاخند کیاجا سکتا تھا کہ وہ بہاور شاہ یا شیرخال کے انہارِ دوستی پر بھرومرکرے۔

آخریس سے یہ یا یا کر گجرات کو سلطنت میں شامل کرلیا جائے جسکری مرزا کو جوکر مغلول کے بہترین فوجی سردادوں میں شمار ہونا تھا گجرات کا صوب وار مقرد کمیا گئیا اور احرآیا د اسس کا مرکز قرار پایا - ہندو بیگ کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج احدا آبادیں شعین کی گئی - بین کا علاقہ با دگار ناصر مرزا کو دے دیا گیا اور بہر پ اور سورت قاسم حمین سلطان کو حطا ہوئے۔ میمیے ویڑودہ میں دوست بیگ کا تیتن بھاادد محدد آباد و جہا بیر علی الترتیب میر بھیا اور تردی بیگ کو تفویض ہوئے۔

جب یہ سارے انتظامات محل ہوگئے تو ہمایوں بہادر شاہ کی الائش میں دول کا طرف روا نہ ہوا ۔ وہ ابھی احماً اوسے مرف میں کوس کا فاصل مطرب یا تھا کہ اسس کو

ہندوستان کے صوبہ الدہ میں بھاوت بھیل جانے کی خرملی ، ہنڈیا اور اجین پر سکندہا
ادر مُلّو خال نے جعنہ کر کے چوڑ کا می صرہ کرایا ۔ اسس کے بھہ ہی عرصے بعد اگرے سے
یہ اطلاع ملی کر محرسلطان مزدا اور اسس کے بیٹے نے ہندوستان اور اسس کے
مشرقی صوبوں میں بغاوت کردی ہے ۔ جنانچہ شہشاہ نے اپنا ارادہ برل دیا اور بڑودہ
بہروی ، صورت ، اسیر اور بربان پور ہوتا ہوا ، اوہ کی طرف روانہ ہوگیا ، شہشا ، کی
داہم کی خر مُوٹر ثابت ہوئی ۔ الوہ کی بغاوت دب می اور بہار میں سفیر خال کی
مشرقی مرد بڑیک ۔ الوہ کی بغاوت دب می اور اسس مرکزی مقام سے دکن اور
سلطنت کی مشرقی و مغربی ریا ستوں کے صالات کا جائزہ لے اور ساتھ ہی ماقع
سلطنت کی مشرقی و مغربی ریا ستوں کے صالات کا جائزہ لے اور ساتھ ہی ماقع
الیہ المرد ایک کا دردائیوں میں ہم آ ہتی پیدا کرسے ۔ جن نی دہ چار بانچ بہنے الوہ
سسمقیم دیا ۔ .

ہمایوں کی مسلطنت جس تیڑی سے بھیل رہی تھی اسس کی تفیول اور استحکام کاکام اسی رفتارے انجام نے فرار ہو بھیا ۔ کاکام اسی رفتارے انجام نہ پاسکا۔ بہادر شاہ کے افسروں کا قبصہ تھا اور ان کو کالنے ۔ تھے ، رفقبنور ، چیوڑ اور اجمیر پر بہادر شاہ کے افسروں کا قبصہ تھا اور ان کو کالنے کاکام ابھی بھٹ باقی تھا۔ رومی خال سفراب بھی گجرات کے بحری بیڑے کی عدمت سورت کے تلوی کا دفاع کر رواتھا اور کا تھیا واڑے گئر بہادر شاہ کے علادہ کسی اور کو اپنا بادشاہ سے علادہ کسی اور کو اپنا بادشاہ تسلم کرنے کو تیار نہ تھے۔

بہادر شاہ کے اس سلے میں سیرخال سے وابط پیداکیا اور یہ کوسٹسش کی کر شیرخال اس بات سے لیے واحق ہوجائے کہ اپنی کا رروائیوں سے ہالیال کی توجہ اپنی طرف مبندول کرے ۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ بہاور شاہ نے اس تقسد سے لیے کھ الی اماد بھی فراہم کی ۔ ان حالات کو مبرنظر رکھتے ہوئے ہالیوں کا اس وقت ماٹھ ہیں تیام کرنا کوئی غیرما قلانہ اقدام نے تھا۔

بنا ہر تین مینے یک باکل سکون را لیکن اس سکون کے میں بہتنے کا ایک اس سکون کے میں اس سکون کے میں اس کے ملاوہ بہاور شاہ اور اس کے ملاوہ بہاور شاہ اور اس کے ملاوہ بہاور شاہ سے کا لئے کے لیک مشترکہ منصور بنارہ ہے۔ فانجالی ساخی مغلوں کو گجرات سے کا لئے کے لیک مشترکہ منصور بنارہ ہے۔ فانجالی

مشیرازی جسنے بہادر شاہ کا ساتھ بچوڈ کرمنل شہنشاہ کی دفاداری تبول کرلی تقی ادرجس کوسورت کا علاقہ ل گیا تھا پہلافتف تھا جسنے بغاوت کی سگر بھسٹر کا گی۔ نوساری سورت ' بہروپ اور بڑودہ مغل افسرال کے قبضے سے کال سے سھے اور بغاوت بیزی سے پھیلنے دلتی جمیمیے اور بٹن بھی ہاتھ سے کل تھے۔

اس سے پیشتر سنل امراد میں اتحا دو پخبتی کی ضرورت کا اس قدر احساس نہ ہوا تھا کیوں کہ چوٹی افواج کا برونی مورچوں پر قبصنہ جائے رکھنا کمن ہمل نہ تھا اس لیے ان کو احدا باد والیس بلالیا گیا جسکری اور اسس کے مشیرول نے یہ فیصلہ کمیا کر سارے جنگی وسائل کو ایک جگہ سے کرکے باغیوں سے مقابلہ کیا جائے ان حالات میں یہی ایک عاقلانہ تدبیر تھی۔منل نوج کی کل تعداد تقریباً بیس ہزار سوار تھی۔

مجوات کے سلسلے میں ہندو بیگ جیسے بلندم تبد افسر کی رائ یہ مختی کرائی ۔ بن کا اعلان کرویا جائے کر گجرات ایک آزاد ریا ست کی چنیست سے مرزاع کری کے مانخت رہے گا۔ اس کا خیال مقاکر ایسا کرنے سے گجرات کے دہنے والول کے اصامات کو تسکین ہوگی اور ان کے خدشات بھی رفع ہوجا بئن گے اور کمکن ہے یہ بات ان کو بہاور شاہ سے دور کرنے میں مفید تا بت ہو۔

اس تخریس بر نیال پوسشیده تفاکر گرات کے شرفاء اور حوام کو یہ بین والما اس تخریس بر نیال پوسشیده تفاکر گرات کے شرفاء اور ان کی ت یم ریاست کی سالمیت برقرار رہے گی ۔ اس سیاست کو تفیقت کا جامہ بہنا نے کہ اس سیاست کو تفیقت کا جامہ بہنا نے کے بیار دری تفاکہ خطبہ میں عسکری بھی بڑھا جائے اور سکوں پر بھی اس کا نام کندہ ہو یہ اقدام درس برتا تفام درس سے مناوہ یہ اقدام ایک جاری ہوئی بازی کے مترادت معلوم ہونا تھا۔ اس کی بھی کوئی خان سے نہا کہ ایسا کرنے سے گرات کے لوگ یقینی طور پر منطوی خاندان کے مقابط میں جو کہ گرات میں ہرو لعزیز تھا معلوں کو جو کہ اسس مشورے کو در کر درا ہے۔ ان امود کو مدنظر رکھتے ہوئے خود مسکری سنے اسس مشورے کو در کر دوا۔

اس طولانی اور سنیده خورو نکر کا تیجہ یہ ہواکر حریفوں سے مفا بلر کراسط پاگیا مگو تخلیہ نوج اور حجراتی نوج میں دوادر پانچ کا تنا سب تھا۔ یوں نو تعداد کی کمی مغلوں کے بیے کھرزیادہ پریشان کن دھی کبول کروہ آینے سے بے شمارزیادہ بڑی فوجوں سے الٹنے مے عادی تھے لیکن اخلاتی حابیت کا نقدان نھا یا یوں کہاجا ئے کرمجزتیوں کی مخسامہاز مرتزمیاں ایک پریشان کن عفر تیں ، مغلوں نے یہ نیصلہ کیا کہ وہ ڈسمن سے تھلے میدان یں مقابل کریں گے اور اس بے اکنوں نے خیات پورے مقام پر نیے لگادیے میکن روز بروز برصتی بوئی عوام رسمنی اورعا والملک کی فوج کی روز افزول تعداد نے ایس اس بات يرجبود كردياكروه اين توزير نظرتان كري- ان حالات يس احرآ بادايك فیر محوظ جزیرے کی طرح معلوم ہونے لگا جو رحمنی کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھرا ہو۔ ایسی غیرمحفوظ جگہ کو اپنی 'فرجی کا دروائیوں کی پائے گاہ بنانا بہت ہی خیرما قلمانہ بات موتى - بناني ينصد كياس كرمغل وج كرجيا نيرك جايا جاك جو برافاظ سي إيس مده نوجی مرکز تھا، حالا کو اس اقدام سے يه تاثر بيدا بوتا تھا كمفل افراج كرات كوضاني كركے يہ مط رہى ہيں ليكن أس كے بغير كوئى چاره كار بھى نے تھا۔ ببرطال اسس اقدام کے نیتجے میں اگر مغل نوج مقابلہ کی ناب لاسکی نو احرآ باد کو دوبارہ مخت کیا جا سکتا نیا اوراگرمنل اپنی کوت مشول میں کا میاب نم ہوت تو اس ترکیب سے كم ازكم ابني فرح كو تو تبابنى سے بياليتے.

مکن ہے کر عسکری اور اسٹ کے مشیروں نے احتیاط اور دور اندینی کے پٹنظر اس احول کو اختیار کرنے میں فلطی کی ہولیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ بیعلاممن حوصلے کی کی یا بایوی کے سبب کیا گیا کیوں کر عسکری اور یا دگار ناصر مرزا یوونوں ہی دایمر

وجي انسر عقر ادران كي بمراه بخرب كار ادر آزموده كارمشير بهي تق

خہرادہ جن خوات سے دوجاً رتھا اسس کے لیے بابری وصل ہمت ازد دمی اور اقداری اور میں ازد دمی اور اس کے لیے بابری وصل ہمت ازد در اس اور اقتداری طرح بند وصل ہی تھا اور در اس کی طرح مقدر وصاحب اختیار۔ بیش اوقات مسلمتانیکے ہشنا بھی ہے سوچ مجھے آگے بڑھنے مبتر ومفید ہوتا ہے ۔ برطنے سے بہتر ومفید ہوتا ہے ۔

مغل افواج کے سالار ہونے کے سب اے اس بات کافی تھا کہ وہ تودنیصلہ

کرے کر انسس کوکب اور کہاں مضافلتی تداہیرا نمتیاد کرنا ہیں اودکس دنت بٹی دی کوناہے۔

بچیانیریگ کا مرکز بن سکتا تھا اگر تردی بیگ شکری کو دل دجان سے مددد نے کو تیار ہوتا اورا ہے مارے دمائل فہزادے کی خدست میں بے چل دچرا بیش کر دیتا ، حسکری اور اسس کے ساختیوں نے یہ کچے دکھا تھا کہ تردی بیگ برطرے سے ان کا ساخة دے گا اور خیال کی گنجا نسس بھی یہ تھی۔ تردی بیگ سے یہ اور خیال کی گنجا نسس بھی یہ تھی۔ تردی بیگ سے یہ قرق کی جاتی تھی کہ دہ فہزادے کے احکام کی پوری پوری تعمیل کرے گا کیوں کر فہزادہ اس کا افسراطی تھا۔ منل فوج کے بیچے بہتے وقت دمنوں نے عقب سے تمار کردیا تھا سخت سوکر آرائی ہوئی اور اس جنگ میں دونوں حریفوں کا بہت جانی نفقیان ہوا۔

تردی بیگ نے شہزادے کا پرتیاک استقبال توکیا لیکن شہنشاہ کی اجازت مالل کے بیخرکتی سسم کی الی معدد دینے سے اکار کردیا ، اجازت حاصل کرنے کی کارروائ اصولاً کشنی بی مفروری کیوں مرجوم منظوری کے حصول میں کم اذکم دس دن تو الگ ہی جاتے۔ حالات کی نزاکت اسس قدر تانیجر کی اجازت نے دیتی تھی۔

بہادر شاہ کی نوج حوالک حدیک نزدیک آئی تھی ادر حالات کا تھا منا یہ نفا کو اتنی افیرہ کی جائے کہ مغل فول کا ہوش وٹردشس ادر جذب استام ادر کوئ ہوئ کوت کا دوبارہ حاصل کرنے کا عزم تھنڈا پڑجا کے۔ نزدی بیگ کی خود مری ادرائی صورت میں جب کے خوالت کے بادل سریر منڈلارے نفے شہزادے کو مددد نے سے انکاد مرمن یہ کم جوال سال شہزادے کے لیے نجالت اور شرمندگی کا باعث بنا بکہ تیجہ یہ ہوا کہ اسس کے خلاف اسس کا خضب ہو کہ ان میا اور تردی بیگ کو گزتار کرنے کا منعوبہ تیار ہوگیا لیکن کرون کے مشورے کو مان میں اسس بات کی جنگ پہلے ہی سے منعوبہ تیار ہوگیا لیکن تردی بیگ کے کان میں اسس بات کی جنگ پہلے ہی سے منعوبہ تیار ہوگیا لیکن تردی بیگ کے کان میں اسس بات کی جنگ پہلے ہی سے منعوبہ تیار ہوگیا اور اس نے شہزاد سے سے بہا نیر چوڑنے کا منازات کرنے سے انکار کردیا مطاوہ بریں اس نے شہزاد سے جہا نیر چوڑنے کا مطالبہ کیا اور یہ جمکی بھی دی کہ دہ قلو برسے گولہ باری شروع کردے کا چسکری گھرا موال سے اپنی الم نت کا مخت اصاص ہوا ۔

تردی بیگ نے شہنشاہ کویہ اطلاع بھی کوسکری نے تارج و تخت پر قبد کرنے کا منصور بنایا ہے اور وہ آگرے کی طرف بڑھ راسے ، اس نجرنے ہایوں کو پریشان کرویا اور اسس نے فوراً یہ فیصلہ کیا کو عسکری کا آگرے کی طرف جانے کا راستہ دوک دیا جائے۔ گھاٹ فارجی پر (واقع ریاست یائن پور) اس نے مسکری کوجا بیا فیکن عسکری کے برتاؤے ہمایوں کے مشبہات کوئم کردیا اور ان کی طاحت میں اگرم ہوشی کا انداز تھا۔ یقیناً ہمایوں نے سارے معاملات کا خوب اندازہ کرایا ہرگا ، چنانچہ اس نے مرزا اور اس کے ساتھوں کو نہ توکوئی مزادی اور نہی طامت کیا۔ دونوں جائی اور نہی طامت کیا۔ دونوں جائی اور نہی کا دونوں جائی۔

مجرات کی شکست کا الوہ پر اثرا داز ہونا بقینی بات تنی کیوں کہ ما لوہ کے مالات ابھی یک پر سکون نہ ہویا نے سے رہ بھی خیال کیا جا آ ہے کہ ات کی شکست کا در بھی بدل میا ہے گا ان بھی بھائے ہوئے کی دیا ستوں کا در یہ بھی بدل جائے گا ۔ دہ فرح ہو تجرات میں قلیم تنی بھائے اسس کے کہ انٹرو پینچ کر ہما یوں کی فوج ہیں شامل ہوجائے، شال کی طرف جا چکی تنی اور عسکری کا در یہ جیسا کر تردی بیگ نے اطلاع دی تنی پرنشان کن تھا۔ الوہ میں ہایا گئے دہ اس بات کے لیے آبادہ نے دار منظر ہو کرایا جائے۔ آبادہ شخصا کہ الوہ میں دہ کر اور علاقوں سے منتقلے ہوجائے اور منظر ہو کرایا جائے۔ چنانچہ اس ختی ہی مناسب کھا کہ الوہ چھوڑ کر تیزی سے آگر سکو کی طرف دوانہ ہوجائے۔ آگر مسکری کا نیوں سے ما تا تو اسس کو کھی اسد ہوتی کہ وہ کا میا بی ساتھ مقابلہ کر سکھی

خیال کیا جا تا ہے کو گجرات کی شکست کا اصلی سبب یہ تھا کہ ہما یوں مسکری کو فوجی امداد فرایم د کرسکا اور بل واسط یهی بات مالوه پر اثر انداز بول ، اس نظری یس یہ بات معمر ہے کر ہمایوں کے پاس ایک بڑی فرج متی اور گرات میں مفل فوج کی تعداد كم تقى . اسس نظري كودرست است كاكونى جواز شيد. زياده امكان اس بات كاب ك الوه يس مقيم نوح مجرات كى فوج سے كيد زياوه بڑى تمى . حالا كد ما لوه كى حفاظت مجرات كوقيض يس ركف كى خرورت ك مقابط ميس كبين زياده ابميت ركمتى تلى علاده ریں مجرات کے نوجی محام نے کسی مروک ورنواست بھی رکی تھی ۔ یہ بھی عقیقت ہے ک رہ تو ہما ہیں نے اور دمسکری اور اسس کے مشیروں نے اس کی خرورت مجھی کرگھرات میں مزید فوج بھیجی جا ئے کیو کم فوجی نقط عظرے مجرات میں مغل فوج کی طاقت کچکہ زیادہ غیرستی بخش مرتقی۔ مرزامسکری کے اسس برنعیسے نے کردہ شال کی طرف والمائ اله يس بايون ك صورت مال كو ببت كمزدر كرويا اور اى وجرس وهوب وقد سے محل محل - اگر تردی بھٹ نے عسکری کو مدودی ہوتی تو اسس بربخی سے نجب ت حاصل بوجاتی اور تردی بنگ کوجی اس خرمندگی کا سامنا مذکرنا پرتا کر تبدیا نیرجیدا علو بزدل کے ساتھ دشمن کو سوئے دیا مغلوں کی اس ناکای کے یے کہ وہ مجرات اور مالوہ کی ریاستوں کو تبعفے میں در رکھ سے سی کو جی پوری طرح دے دار نہیں مخمرایا جاستا۔ يركير و اتفاتى و الكباني حالات اوركي اسس بات كانتجه تفاكر مفل افواح من ايك رورب يرستك اورب اطبياني إلى جاتى تتى

الوہ سے ہا یوں کے کوئی خرواں پر بناوت کا بیشس خیہ ابت ہوئی بھوت ارائے اور ملوفال نے فوراً اٹھو پر تبضہ کرلیا۔ فا ندنش کے محد شاہ نے ان کا ساتھ دیا۔ الوہ کے لوگول نے بھی بہا ور شاہ کی طرفداری کا اعلان کرویا لیکن تسمت نے زیادہ عرصی بہاس کا ساتھ ندویا ، بہاور شاہ پر گال کے دائسرائے شنہودا کہ ہا کو اسس بات پر راحنی کرنے کے لیے دیو روانہ ہوا کہ دہ اُن کے تعیر کردہ قلو اور شہر کے ورمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کی اجازت دے دے۔ بہاور شاہ یہ دیوار اسس بے بنانا چا ہتا تھیں میں کوئم کیا جائے ، گرزے کے باشندول کے درمیان اکٹر جو جربی برق دہتی تھیں ان کوئم کیا جائے ، گرزے جربی کی سے ایوں کے ہمراہ آیا تھا بھادی کا بہانہ بنایا اور

پہ کہا ہی کہ دہ سلطان کے پاس اگر اس ہے بات چیت کرنے سے قامر ہے۔ شاید اس کو کسی قسسم کے فریب کا فوت تھا۔ چانچ سلطان اس سے سلغ جاز پر چاگی جب کھان نے گورز کو چھے و مسالم اور تندر مست پایا تو اس کو شک ہوااور اس نے قوراً ہی واپس آن گورز کو چھے و مسالم اور تندر مست کی گوشش کی گوئی سے تیجے میں لڑائ چڑگئ ۔ اسس لڑائی میں تھو کا کما تھو او کو کہ اور شاہ نے سمندر میں گورک ڈوب کی اوھر بہاور شاہ نے سمندر میں کو دکر پیرکر تھے کی کوشش کی لیکن وہ بھی زخی ہوااور فرق ہوگی ۔ یہ وا توفرودی میں میں دونا ہوا۔

## دوسرى افغان سلطنت

فروری 1836ء اور فردری 1837ء کے دوران ہمایوں کی اگرے سے عرم موجودگ میں شال میں کچھ اہم واتعات رونما ہوئے۔ شاملو امراد نے جن میں سے ایک ایر ان کا دفریر اعظم تھا شاہ ہماسپ کے خلاف بنا دت کردی وہ لوگ شاہ کے بھائی مام مرداکو بادشاہ بنانا چاہتے تھے جب وہ اینے منصوب میں کا بیاب نہوئ تو انتقام کے خوت سے انتوں نے راہ فراد انتیار کی۔ فراہ کصوب واد انتیار سے ماز باز کرکے انتو نے تندھاد کا محاصرہ کریا بگرخواج کلاں نے بڑی بہادری سے اسس کا دفاع کی جب کامران کو مدد کی دونواست بنجی تو وہ جیس ہراد سوار سے کور آئی بنج گیا اور ایرانیوں کو فرودی محد 1838 میں شکست دی۔

کامران کی مدم موجودگی میس لا بور پر محدزمان مرزا نے حمل کیا لیکن کا مران تیزی سے لا بور والیس آیا اور محدزمان مرزا کو محاصرہ اٹھانے اور مشرق کی سمت فرار ہونے پر مجود کردیا۔ اپریں ۱۹۵۹ مرس یہ افور شاک خرملی کرخود طہا سیدنے قندھا د پر حملہ کرنے اسے فع کریا ۔ یکن سمال ختم ہوئے سے قبل ہی کامران مرزانے ایک باد پھرا رائیں کوشکست دی اور قبلے کو اسس کے حاکم صوب وارث تھین ہیں۔ اسس طرح مسلمانت کے مغربی صوب ک کا مران کا بڑا جاتھ دیا۔

مشرتی علاتے میں بندال نے حالات کا بخربی متعا بارکیا۔ بولائی۔ اگست 1638 م عی محدملطان مزدانے کلم بخادت بلندکیا لیکن بندال نے اسس کو بگرام کے معتام پر شکست دی مردا بھاگ کر اپنے بیٹے النے بیگ سے جاملاجس کی جاگیر دریائے سسرہ کی وادی میں تھی۔ داری مسلم وادی میں تقی اسرہ کی وادی میں تقی اور دہ ابنی کی جرسے ہندال کے وصلے بڑھ گئے اور دہ دشوں کوشکست دینے اور جھگائے میں کا میاب ہوگی۔

مشرق میں مشیرخال سب سے زیادہ تعطرناک تھا ، بہاریس اسس کی سرگرمیاں بڑی دوررسس اثرات کی عامل تھیں ، مشرقی طانے میں ستیرخال کے انزات بڑھ رہ سے اور دو انغانوں کو باقاعدہ منظم کرنا نشروع کردیا اور ان کو یہ امیدیں بندھائیں کر دہ انغانوں کی کھوئی ہوئی سلطنت کو مغلوں سے دوبارہ حاصل کویہ امیدیں بندھائی کردہ کے انغان اس کے گردجی ہوگئے۔ اس نے بہادر شاہ کے ساتھ بھی ارتباط قائم رکھا حس نے مشیرشاہ کی مالی احاد بھی کی۔

مشیرشاً و نداس بات کی کوششش بھی کی کرفتح ملکر جوکالا پہاڑکی لاکی تھی اس سے ذہروست امداد حاصل کرے ۔ یہ الی ورائع اور خود اسس کی اپنی مطبوط الی معاشیات نے مل کر اسس کو اسس قابل بناویا کروہ ایک عمدہ اور بڑی فوج رکھ سے حس میں بندر مروا تھی بھی شامل تھے۔

مالا کو چنارے مواہدے کی ددسے سٹیرخاں نے اس بات کا دعدہ کیا تھا کہ وہ ایک افغان فوجی دستہ اپنے بیٹے تعلیہ خال کی سرکردگی میں مغل فوج میں خدات کی انجام دہی کی غرض سے بھیجے گا لیکن اسس کے با وجود اسس نے قطب خال کے تغییہ طور پر منڈ اسرسے بھاگ جائے پر تینم ہوئتی کی۔ تول ہی سٹیرخال کا لؤکا اور اس کی ا نواج و ابس سیکسی کسی تسم کا خدشہ باتی نے رہا۔ اب اس نے واضح طور پر خاصانہ اور ابس سیکسی اسس کو کسی تسم کا خدشہ باتی نے رہا۔ اب اس نے واضح طور پر خاصانہ اور اس کی ان تقدار قائم کشتہ و کسی ایسا انتقار تا کام کریں۔ اس نے بنگال پر جوکہ عکومت کی کمزودی کے باعث سخت سیاسی پرنیان حالی میں مبتلا تھا حلکیا اور گوڑے مقام پر ایک بوسی وستنگم فوق نے کرنہ بیچ گیا۔

بنگال کے تالائق باوشا، محمود شاہ نے تیرہ لاکھ دینارکا اوان جنگ دے کرایٹ بیچھا چٹرایا بمشیرخال نے اس بات کو اس طرح تجیر کیا کہ محمود نے اس کے اقت دار اور برتری کوئسلیم کرلیاریہ وافد 36-1636ء میں بہنس آیا۔ ہمایوں جب آگرہ واپس آیا تو اس کومٹورہ دیا گیا کرمشیرفان پر اس کے تشدّد' غود اور نافرانی کے جرم میں حملہ کردیا جائے۔ یہ کام عملی منفا کیوں کو ظاہر تھا کہ مشرق علاقے میں مہم سنندوع کرنے کے لیے ایک تازہ اور مفبوط نوج کی ضرورت تھی۔ اسی دوران میں ہمایوں نے ہندو بیگ کو جونچور کا حاکم بناکر دوا ذکیا اور اس کو یہ جرایات دی گیئس کہ مشرقی علاقے کے حالات کی اطلاعات بھیجیا رہے۔

سنیر فال نے جنار اور شایر بنارس کے علاوہ مشرقی علاقوں سے ابیت بعضہ ہٹاایا اس نے ہند دبیگ کو قبتی تحف تحاف ارسال کیے اور شہنتاہ سے اپنی وفا داری کا اعلان کیا یمکن ہے اسس نے مشرقی علاقوں میں اپنی کا رروا بُول پر یہ کہر کر بروہ بیشی کی موکر اس کو یہ سب مزراکی بغا وت کے سبب کرنا پڑا اور اس میں کسی شسم کی نافرانی کے جذب کو فیل نے تھا۔ علاوہ ازیں اسس نے نا تو اپنے نام کا خطبہ بڑھولیا اور زایت کا مرک کے جاری کیے ۔

بند دبی نے مشیر فان سے کسی ایسے خطرے کا اصاب رکیاجی کے مبب کسی فوری اقدام کی ضرورت ہوتی - ہند وبیگ نے بنگال میں سنیر خال کی سیاست کے نتائج کا گہرا مطالع مذکیا بلکہ اسس نے اسس سنے کو ہما یوں کے بیے چیوڑ دیا کہ اسس سنے کو ہما یوں کے بیے چیوڑ دیا کہ اسس سنے میں وہ نود اپنا نظریہ قائم کرے .

اس اطلاع نے وقتی طور بر سمایوں کو بریت نیوں سے نجات دلائی اوروہ از سرنو اپنی نوج کی مظیم میں مصروب ہوگیا۔

آبھی شکل سے ایک بارو جینے ہی گزرے تھے کہ ینجر آئی کہ شرخاں نے ایک بارچر جون 1637ء میں بنگال برقمودے سالانہ فراح وصول کرنے کے بہانے ملے کردیا ہے ۔ یہ بات بہت ہی مشتبہ ہے کہ مشیر خاں کا یہ خن میں بجانب تھا یا نہیں برجمہ ونے مشیر خاں کا یہ خن میں بخان میں بہتے کہ مجہ تسلیم نہیں برجمہ ونے مشیر خاں کے حق کو مجھی تسلیم نہیں بھی تھا۔

سنیرخان کے اس وعوے میں اور بہت سے سائل پرسنیدہ تھے جن کو ہا ہو فا مونتی کے ساتھ نظر انداز نے کرسکٹ تھا۔ پوئکہ سنیرخان نے معابرہ جنار کی روسے خود کوشہنشاہ کی رمایا نونلام جاگیرواری سے وابستہ ہونا منظور کرلیا تھا اور وہ اپنی وفا داری کا اعلان کرتا رہا تھا۔ اسس لیے وہ کسی اور ریاست سے شہنشاہ کی اجاز کے بغیر نہ تو اعلان جنگ کرسکتا تھا اور نرکسی سسم کا خراج وصول کرسکتا تھا۔ سکست خوردہ حکم ان حاکم با اختیار ہی کو خراج اوا کرتا ہے نہ کہ اس حاکم با اختیار کے کسی ایم و سردار کو۔ نیسکن شیرخاں کے طرز عمل سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوگئی گر گو بظا ہردہ اسس بات کا اغراف ذکر تا تھا لیکن اس نے آزادانہ ردیہ اختیار کر دکھا تھا اور اس کا دویہ ایک مقتد کو با اختیار حکم ان کے مانند تھا۔

" فانونی بیجیدگیوں کے علاوہ ، بنگال میں سنیرخان کی کا میابی اس کی زبردست فوج ولا متنا ہی و سائل اس کی زبردست فوج ولا متنا ہی و سائل اسس کا وفار اور اثر و رموخ ہو مشرق میں جنار سے گوڑ میں بھیلا ہوا تھا اور انعان سلطنت کی تجدید کی آرزوجو اسس کے دل میں موجیس ار رہی تغییں ان سب باتوں ہے اسس کے ساتھوں کے دلوں میں بھی ہوسٹس وخروشیں رہی تھا ۔ یہ سب وجوہ اس بات کے لیے کانی تغییں کر ہمایوں ناصرف احتیاط بر میں بلکہ اس سلط بیں کوئی سیاسی مونز فام اٹھائے۔

ہوجا ئے گا · اس نے افسروں سے مشورے کو تیول کیا · ردمی خال نے بھی اسس کو یقین ولا ہے اس کو یقین دلایا تفا کو تلا من کا دفت مرت بی رفتے ہوجا ئے گا ،

تعلیمی نتی یا بی ایک بہت ہی مشکل اور سخت کام نابت ہوا۔ ایک بہت ہی مشکل اور سخت کام نابت ہوا۔ ایک نو خود تلید نا فابل سنیے اور نہایت مسئی خفا۔ دوسرے ان فانوں نے اس کا بہا دری سے دفاع کیا۔ ان فان تو پچوں اور توڑے وار بندو مجیوں نے اپنے اسلیے کو اس خوبی کے ساتھ استمال کیا کہ اکفوں نے وتعموں کو در دمست نفضان پہنچایا۔ سفلوں میں افرا تفری پھیل گئی اور دومی خان کی متعدد کو ششیس اور اجا کہ سملے ناکام ہوکر رہ گئے۔ پھیل گئی اور وی خان کی متعدد کو ششیس اور اجا کہ سملی ناکام ہوکر رہ گئے۔ کو ایک معلومات نمرا ہم کرلیں اور پھر اپنی مہارت سے ایک معلق توپ خانے کو ساوگی سے نیار کیا جس نے نلیے پر اسس قدر زبر دمت گولہ باری کہ وہاں کی فوج کو مجوداً سے نیار کیا جس نے بر اسس قدر زبر دمت گولہ باری کہ وہاں کی فوج کو مجوداً شکست تسلیم کرنے پر مجود ہونا پڑا۔

چنار کی نمخ میں چھ جینے سے زیادہ کا عصد لگ گیا اور جون 1638 مرمیں قلعہ نتے ہوگیا ۔ عام طور پر مرب جا ، ہے کہ قلعہ خیار کی نفخ پر اسس فدر وقت صرف کرنا زبر دست فلطی تھی اور ہایوں کو اس فلطی سے خلطی تھی اور ہایوں کو اس فلطی سے میں اپنی سلطنت سے اپنے دھونا پڑا بمکن سے یہ بات پوری طرح جو نہ ہو بیکن اسس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہایوں کا بہار یا بیکال میں آیک زبر دست نوج بھیج کر وہاں انتشار پیدا کرنا آیک فالی افسوس فلطی تھی ۔ اگر گرا کو خیار کی فتح الی افادی خملی تھی ۔ اگر گرا کو خیار کی فتح الی نہیک آزادی خملتی تو کوئی مضا گھے نہ نتھا ۔

جنار جیے قلع کو ان فانوں کے اتھ میں محیورنا نا عائبت اندیشی اور خلاف مسلحت کام نیا نیبین اور خلاف مسلحت کام نیا نیبین اس کے ساتھ ساتھ ساری فوج کو دلاں لگائے رکھنا اور مشیرخان کو کو کھلی مجیوٹ رے دینا ایک سخت علی نفی اور اگر فلو اسس قدر پر نیبانی اور جان کو جو کھر میس ڈوال کر فلے کی گیا تھا تو اسس کو یا تو پوری طرح مسمار کر دیا جاتا یا بھر بہتر یہ ہوًا کا اسس کو استان کو اسس کو دوبارہ فتح خرکر سکتے۔

اسس ونت جب که مغل میارکی تسسیر میس مشغول نظی انبرخال مدصون اینے خاندان کو رو ہاسس گڑھ کے گیا بلکه دھوکا بازی سے قلوکو راجرمینتا منی سے چین بینے کی جال میلی ۔ ہمایوں چارسے بنارسس گی جہاں اس کو پترچلا کہ گوڈ کا قلو یا توفتح ہوگی ہے یا ہونے والا ہے ، وہاں زبادہ دقت ضایع کیے بغیروہ رو ہناس گڑھ کے تلعے پرحملہ کرنے کی فرض سے آگے بڑھا - یہ تعلمہ اسس بات کو دھیان میں دکھ کر کیا گیا کہ ایس کرنے سے گوڑ والوں کو بلا واسط طریقے سے بڑی نجات ومہولت مل سکے گی۔

ہند بہنچ سے بہلے مهابول كو تطلق طور ير بند جلاكر كوڑكا تلو ابريل 1638ميں نقع موكيب ہے اور ايسا معلوم ہوتا ہے كر توبا يہ خبر مسن كر مهابوں نے ابنا ارادہ برل دیا۔

ہمایوں نے فیصل کیا کوشیرفال کے ساتھ اگر ہوسکے تو بغیر جنگ کیے فیصل کرے اس کی اصل وجدید تنی کر مراس سات سفسروع مولیا فغان اس نے سفیرفال کے پاکسس یہ بیغام میجا کر اگر وہ گوڑ سے حکران سے حاصل کیا جوات بی تان دابس کردے بیزینگال کی سلطنت اور زنباس كرهدكا قلواس كوستقل كرب اورخساً اس كى فدمت بي عضر موتو بمايال اسس کوخیار اور ویور اینے قیصے میں رکھنے کی اجازت دے دے گا۔ پر مٹرا لک بلامٹر مخت تحیں ادر ان سے اس بات کا صاف پترطیا ہے کر نتہنشاہ کو اپنی توت پر اورا بھروس تقا ادروہ اسس بات کے لیے آبادہ نتھا کرٹیرفال تودوکس معل امیسرے برتر مجھے . سٹیرخاں نے ہمینے کی طرح اپنی دفا داری کا اظہار کرتے ہوئے فود اپنی تجاویز سیش میں جرکم حقیقت ہما وں کی شرائط کا توڑھیں۔اس نے بہار کی ریاست اور بنگال کے شاہی نشان كوتسليم كرنا مان به بشرطيك شهنشاه الركب واليس وط جائ اوراسس كو بككال ا بنة تبضي سر كلن وس حس سك عوص ميس ده سالان وسس لا كه روبيه بطور خواج اداكركا ويوكد ددول بكال كوافي تبف مين ركهنا جاست تھ اس مي إت جيت مغید ابت نه موئی . مُداکرات کی طوالت ب: و انیر موتی اس سے سنیر خال فا دہ انتاکر این توت کومجتع کرسکتا تفا اوریہ بات شنشاه کے بے مفر ہوی دندا بہایوں سے فيداري كروه اينا مفرجادى رسكه - بيريى اس ناسيرخال كوايك اوربينام بييا جرمیں شاید انس کو دھمی دی گئی کہ اگر اس نے شاہی تخریز کو نہ آنا تو خواب نشائج برآم بول كي جس كا وه خود ذم وار بوكا - اور ودباره ابن نيصط يرنظر الى كرف ك يه ترجد ولائى - بظام كوئى وجد منخى كه مايول ابنى يبلى منرط كو بويقيناً اسس كے بيے

مفید تیس موقوت کرے شرخان کی شراکط کو تبول کرے۔

منہ نشاہ اور سیرخاں کی بات جیت کے دوران محود حکم ان بنگال کے ابلی آئے اور ہایوں کو اس بات کی اطلاع دی دگر سیرخاں نے گرفتے کر دیا تھا مگر بنگال کو نقح نہیں کیا ہے ادر دہاں کے لوگ ابھی محمود کو ہی اپنا حکم ال سلیم کرتے ہیں۔ اسس نے ہمایوں سے یہ بھی استدعاک کر سیر خال کی باتوں کا اعتبار نہ کرے شہناہ نے بینر کسی شمایوں سے معا ملے کوٹا نے رکھا اک اس دوران میں مزیدا طلاعات فراہم کرا۔ سمایوں کا ابلی سیرخال کے باکس سے دابس آیا ادر اس نے بتایا کہ شیرخال اپنی تجاوز پر تائم ہے ،اسی دوران میں بنگال کا حاکم محمود برک طرح مجروح ہوکر پرتیانی اپنی تجاوز پر تائم ہے ،اسی دوران میں بنگال کا حاکم محمود برک طرح مجروح ہوکر پرتیانی کے عالم بین حاصر ہوا۔ اسس نے اپنے المجمول کی بات کی تصدیق کی ادر شہنشاہ پر زور دیا کر مزید تا خیر کے بہر بنگال کو نجات دلائے۔

ت جنائي شهنتاه ئے نميصلہ كرليا كر گوٹر كى طرف كوچ كرے اور وعدہ كياكہ وہ دوبارہ اس كو بنگال كائخت بحال كروك كا-

مایون آگرے سے سنیرخاں سے بیٹنے اور اسس کی بڑھتی ہوئی قوت کو کچلنے کے یہ آیا تھا لیکن بظاہر اس کا کوئ ارادہ نہ تھا کہ خود کو بنگال کے معاطات میں الجھائے۔ دہاں کے حاکم نے اسس سے مدد کی کوئی درخواست بھی نکی تھی۔ بلکہ سنیرخال کی نتج بنگال نے ہمایوں کو دہاں کا مسئلاطل کرنے کے یہ ابھارا تھا۔ سنیرخال سے بات چیت کی ناکامی اور محمود شاہ کی مدد کے یہ ذاتی درخواست نے ہمایوں کو مزید الجھادیا اور د، انخانوں کے خلاف اور حکم اللہ بھگال کی طرفداری کے یہ کہت ہوگیا۔

سنیر شاہ کے بنگال پہنچنے سے بیل محرد کے لاکوں کے تشل کی خبر اور اسس کے بدخود محرد کی موت نے اس کے بنگال پہنچنے سے بیل محرد کے لاکوں کے تشل کی خبر اور اسس کے بنگال کی فتح پر مجبور کردیا گریا ہمایوں مبندری بنگال کی سرباست کی بیچید گیوں بیس الجتنا چلاگیا افغانوں نے جشہزادہ جلال خال کی سرکوگی میں تبلیا گڑھی اور سکاری کلی کی گھا ٹیول پر قابض تنفے معلوں کی پشین قدمی کو دوک دیل مشیرخال نے الحجیس ہایت کردی تنفی کر معلوں کی پشیس قدمی کو دوک دیں مگران سے جنگ نے کریں ۔ حالا کہ شہزاد سے اپنی تو ہیں کے بوشس میں آکر معلوں سے کا میا برائ لائی ساتم الیے ایس مبالیات پر عائل دیا ۔ جب شیرخال نے اپنے منصوب محل

کریے تو اس نے اپنے لڑکے کو واپس بلالیا اور اس طرح یہ گھاٹیاں معلوں کے بیگھل گئیں اب داستے یں کوئی دوک زختی ، ہا ہول ستمبر 1638ء میں گوڑ پہنچ گیا سٹیرخال کی نوش شمتی سے ہمایوں کو بعض وجوہ کی بنا پر تین جا رہیئے بنگال میں رکنا پڑا۔

حسینی خاندان کے زوال سے بنگال میں بدامی اور بے جین جیس گئی ہوگی از فق مشدہ ملاتے میں امن وابان برقرار کرنے کے بیہ تجربہ ؛ وقت اور نظسم کی ضرورت ہوتی ہے ، شہنشاہ نے یہ کام ایک بہت ہی مخقر وقت میں انجام دیے جوافتی قابل نعریف ہے ، علاوہ ازی اس سے قبل کہ وہ اپنا واپسی کا سفر نشروع کرے یہات خروری متی کہ تھی ہوئی نوج کی از سر نو تنظیم کرے ، اور اس کے لیے سابان دسرو فیر فراہم کرے ، اس نے ہندال مرزاکو اس کی جاگریس تربت اور پورنیا دوانہ کی آگر سابان رسد فراہم کرے ، اور اس کے طرف دوانہ ہوگی۔ اور سابان رسد فراہم کرے ، لیکن مرزا بغیر اجازت کے آگرے کی طرف دوانہ ہوگی۔ اور اس سے برت می کا دا بلوختم ہوگیا۔

شبنتاہ نے بین بہلول کومی حالات معلم کرنے اور خبراوے کو راہ واست
برلانے اور فرض کی انجام دہی کا احساس ولانے کے بے روا ذکیا۔ بندال کے اس مہم
عمل سے شبنتاہ کی بریشائی اور رسد کی کمی کی فکر ووجند بھی ۔ ادھ سنجرخاں نے
داستوں پر جوا ہے کی نظ بھا رکھے تھے ان کی وج سے دسل ورسائل کاسلسلہ اور
مشکل بھی ۔ ہایوں کے بے اب سوائے اس کے کوئی چارہ ندرہ گیا کہ جب کے میح
اطلاعات صاصل نہ ہوں اور تیا ریاں مکمل نہ ہوجا بی وہی چھرا رہے۔

یہ حالات ایک طویل امیدویم کے بعدتم ہو سکے نظیمشاہ کو اطلاع ملی کرمہدال کے اعتدار سنجھال بیا ہے اور شنج بہلول قتل ہوگی اور سنیے بہلول قتل ہوگی اور سنیرخال پر مغرب کی جانب سے کوئ دہاؤ مبیں ڈالا جا سختا تھا۔ مزید برآل یہ کہ بنارسس و فنوج کا در میانی علاقہ تیسرخال نے فتح کردیا ہے۔

یر تجربی اسس قدر پریشان کن تغیس کر مهایول اس بات سے بیے مجبور ہوگیا کرجلد از جلد وابس ہو۔ اس نے مختلف دستوں کو بوکسوب میں اِ دھراُ دھر تھیلیے ہوئے تھے وابس بلایا اور اسس بات کی کوششش کی کہ انسانوں اور جانوروں سے جانی نفضان کی تلافی کرے اوراس ہورنمال میں جہال یہ مکن ہو صالات کو قابو ہیں دکھے اس کے سامنے سب سے زیادہ نازک مسئلا یہ تھا کہ وہ کمی لائن سروار کو اسس بات پر راضی کر لے کہ اس کے جانے کے بعد بنگال کو سلطنت میں قائم کر کھے۔ مغل امراء اس مشکل کام کو ایک دور افتادہ اور فیرصحت مندصوبے میں انجام دینے کے بیے تیار نہ تھے۔ آخر کا رجہ بھر تھی فان نے گوڑ میں دہنے کی حامی بھر لی حال بحر اسس کے باسس صرف بانچ نہاد فوت ہوڑی گئی۔

انفاؤں کا منگیر پرتبعنہ کرینے کی وجدے گنگا کا جؤبی ساحل بہت ہی خطر اک ہوگیا تھا۔ ہایوں نے نبیعلہ مباکہ شمال کی طرن سے سفر کیا جائے کیونکہ یہ داست نبستاً زیادہ مخوط تھا۔ مزداع کری کو اسے اسے دوانہ کیا گیا۔ مزدانے شہنشاہ کو اطلاع دی کرشمالی راستہ بھی ای فدر غیر مخوط ہے اور انعانوں نے اسے روک رکھا ہے۔

ہمایوں نے فورو فکر کے بعد مونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ادر منگیر کے قریب دریا ئے گنگا کو مبور کیا۔ خیال یہ تھا کہ منل اسی راستے سے داہیں جا بی جس راستے سے ملا کر ان کا مجھا ہوا تھا۔ جبکہ شمالی راستے سے وہ باکل اوا نعت و نا آشنا تھے۔ اسس کے علاوہ جزبی راستے سے دہ چنار پہنچ سکتا تھا ہو کہ ابھی یک گوا فغانوں کے محاصرے میں تھا مگر فتح نہ ہوا تھا۔

جناد ہر کی ظ سے جونبور سے بہتر کھا۔ اس وقت جونبوریس بھی انغانوں سے مقابلہ ہورہ ہتا ۔ چنار ہر کی ظ سے جونبور سے بہتر کھا۔ اس وقت جونبور میں بھی انغانوں سے ہورہ ہورہ تھا۔ وہ مائک بور ادر تنزی کے درمیانی علاقے پر واقع مقاادر دادی جنا و مشرتی علاقوں کے درمیان ایک بینس قیمت سلسلہ اقسال کا کام دیا تھا۔ داستے کی تبدیل کی ہمل کو طاہر کیا گیا ہے کہ تنبشاہ نے سنیر خال سے ورکی دج سے داستے کی تبدیل کے خیسال کو نبول کو بیا گیا ہے کہ تنبیل کے خیسال کو نبول کو ایستے کی تبدیل کے خیسال کو نبول کے خیسال کو بیا گیا دریہ نبول کے نبول کا سے سے ہوگر گزرے گا۔

راستے کی نبدیلی نے ایک صریک سنیبرخاں کے تملے کے منصوبے کو اکٹ دیا اور اسے ازہر نوجا رحانہ انداز کے بجائے دفاعی طرز کا منصوبہ بنانا پڑا بس کی وج سے منطول کی فوج کی پینیس فدمی نبتاً آسان اور بیز نز ہوگئ شنبشاہ نے چوسا اور ماہے 1830ء میں کرم ناسا عبود کرے دریا سے مغربی سمت پڑا دول دیا۔ اسس مرسط پرہایوں کو یہ نیسلا کرنا تھا کہ آیا وہ جنار جائے ہہاں بآسانی پہنچا جاسکتا ہے یا اس وقت یک فیر زن رہے جب بھر کر بہاریس حالات ساز گار تہ ہوجائیں شاید وہ متوقع تھا کہ بنگال سے واپسی کی جر پاکر ممکن ہے اسس کے بھان دکویہ نی جائی چو کہ جنار ابھی بک اسس کے آوموں کے بسطے میں ہے اس لیے اس کے اس کی برت فی فوظ ہے اور ضرورت کے وقت وہ وہاں جا سکتا ہے۔ اس کو اس بات کی بھی پرت ان دھی کہ افغات افغا نون نے شمالی جا نے باتوں کے علاوہ سیرخال کے دریا ہے گئا اسس کے بازوکی فافلت کررہا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ سیرخال کے صلے کی بات چیت سٹروی کرنے سے بھی اس امر کا پہنچیت سٹروی کرنے سے بھی اس امر کا پہنچیت سے کہ ہایوں کے معاملات قابل اطبینان سے۔

مشیرخال نے یہ شرط پیشس کی کہ اگر شہنشاہ اسس کو بنگال اور جن ار کا قلم اپنے تبضے میں رکھنے کی اجازت دے دے تو وہ شہنشاہ کے نام کا نطبہ پڑھائے گا اور اسس کے نام کا سکہ چلائے گا۔

اہم اور متاز نومی انسران بھی شامل تھے۔ جہاں بکے ہوسکا عورتیں اور بیتے چھوڑ دیے گئے۔ بعدیس عور نوں کو بھا طن ان کے گھروں میں بھیج دیاگیا۔

ہایوں اور مسکری مرزا دریائے دوسرے کا الم بیٹنے بین کامیاب ہوسکے اوران لوگوں ما ہے۔ ہو اُن کے پاکسس بینچ سکے دریائے گنگا کے جنوبی کمارے سے چنار کا راستہ اختیار کیا۔ ایک انعان فوجی دستے نے ان کا تعاقب کیا اور دوسرے دستے نے سامنے سے اُن کا راستہ روک لیا۔

اس موقع پرگھوراکا حکرال راجہ ویر بھان جو الرآباد کے نزدیک اریل کے مقا) پر موجود نضا ان کی مدد کو اگیا۔ اس نے افغانوں کو ار بھیگا یا، شہنشاہ ادر اسس کے ساتھیوں کی پذیرائی کی اور حیندروز بہ اریل میں مہان رکھا۔ ان کو ضردری سازوسان بہم بینچا یا اور کو آ ماک پوریمک ان کے ہمراہ گیا۔ جولائی 1539ء میں جایوں کالپی کے راستے آج کے بینچ گیا۔

کا مران نے تو کے دہی سے صوب وارکی در نواست پر شہر کو مرزا ہندال سے بچانے کے لیے لاہور سے آگیا تھا ہا یوں کا استقبال کیا جس دقت شہنشاہ بنکال میں تھا مرزا ہندال با دجود کیر مرزا ہندال با دجود کیر ایک بہادر جوان تھا لیکن اسس کی توت فیصلہ کمزور تھی ۔ دہی ادر آگرہ کے صوبیدا دول نے اس کو ترفیب دی کہ وہ نوج ادر دو بیہ ادر وسائیل بنگ فرائم کر کے شہنشاہ کی مدد کو پہنے حالے ۔

یا دگارنصیرمرزان بھی اس کا ساتھ دینے کا دعدہ کیا۔ دراصل دہ اس خیال سے اگرہ سے روانہ ہوا لیکن ہمایوں کے ایک برادر نسبتی زاہد بیگ اور نورالدین فریشخ بہلول کو قتل کردیا اور بندال کو بھی اسی میں ملوث کرلیا جایوں نے کیشنج بہلول کو بھال سے اسی فرص سے بھیا تھا کہ دہ آگرہ جاکر بندال مرزا کو مجائے اراہ را کیر بدلائے اور ذے دادی کا اصابس دلائے۔

پیوں سینے بہلول کے قتل کے ساتھوں نے ہندال کو توت واقترار الحق بس سلیے' اپنے ام کا تعلید پڑھوانے اور سکر مرس کے لیے آبادہ کیا - جنانجہ ہندال کھلے طور پر باغی ہوگیا۔ دہ دہلی کا محاصرہ کر۔ کے لیے آگے بڑھاجس پر دہاں کا صوب وار اور یادگارنصیرمرزا بایس کی طرت سے متین تھا۔

بون 1830ء میں کامران کی آمدے دصون قلم بچایا بکر ہندال کے نوابول اور فود فور بچایا بکر ہندال کے نوابول اور فود فون فراد بوگی لیکن کامران نے اسے اگرہ بوابھجا۔ دونول بھائی ہمایوں کی مدد کو جانا چا ہتے تھے بوکہ اکسس دقت بوسا می تھا لیکن کامران کے ہمراہوں نے اس بات کی بخالفت کی اور تجزیز ناکام ہوگئی۔ یہ بات بہت ہی افوت کی اور تجزیز ناکام ہوگئی۔ یہ بات بہت ہی افوت کی اور مہدوت ان کی بروقت مدد سے ہمایوں اور مہدوت ان بس سلطنت مغلیہ نجات پاسکتی تھی۔ دہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے مشرق میں برلے ہوئے مالات کا مطالع کرتے رہے۔

بب ہایوں محض پانچ سوسواروں کے ہمراہ اگرے بہنجا ترکا مران نے اسس کا گرم ہوشی سے استقبال کیا اور چند روز بعد ہندال کو اس کے صفور میں بیش کیا گیا، ہایوں اس سے مہرانی سے بیشس آیا اور اس طرح دوستی و محبت کے احل کو برقرار رکھا۔ چوسا کی ہزیبت کے باوجود امرائے سلطنت فیا موسشس اور و فادار رہے جنوں نے غلط رویہ اختیار کیا تھا دوجی اس کی ضدمت میں حاضر ہوگے۔ اس کے براؤ سے ایسا معلم ہوتا تھا کہ وہ با پر کے نقش قدم پر جل رہا ہے۔

ہمایوں کی جنگی مشین کوری طرح بے کار ہوچکی تھی۔ اس کی فوج خم ہوچکی تھی۔ اس کا بہلاکام یہ تھا کہ جلد انطلا فوج ہتیا کرے۔ چوسا میں سٹیرفاں کا صوبردار شیرفاں کی حصلہ افزائ کررہا تھا۔ ایسا معلوم کی حصلہ افزائ کررہا تھا اور جلد سے جلد آگے بڑھنے کے لیے آبا وہ کررہا تھا۔ ایسا معلوم ہونا ہے کہ مغلوں نے آب والے خطرے کا اندازہ کریا تھا اور متحدہ طور پر شہشاہ کی آواز پر لیسا کہ درہ ہوئے کہ درانہ ہو ایسے کے بھاہ شیرفاں کے ہماہ شیرفال کے مقابلے کو دوانہ ہوجائے۔

ہایوں کومنیرخاں کے انرورسوخ اوراس کی توت کا تجربہ ہوجکا تھا اس لیے اس نے کامران کو اس بات سے روکا کہ بوری تباری کے بغیراس کے ساتھ جیڑ نہ کی جائے۔ علاوہ بریں کامران کی فوج کو جواس وقت بحک ایک مؤٹر نشکر کی چیٹیت رکھتی تھی طرے میں ٹوانا وابائی کے خلاف عن ایمیؤکر اگر کامران سننگست کھاجا تا تو برے ونت بر عطر کون کام آت اور اگر وہ نتیاب ہوجا تا جس کی امید بہت کم تھی، تو نیٹرخاں کو مکست مجرکون کام آت اور اگر وہ نتیاب ہوجا تا جس کی امید بہت کم تھی، تو نیٹرخاں کو مکست

دين كا اقتاركا مران كوحاصل بوا.

دگوں نے کامران سے کہا تھا کر چڑکہ ہایوں مشیرخاں سے بہلی بازی ہار چکا سبے اس کی عرّ ت اس کے عرّ ت ورسری بازی خود ہی لگائے گا کیوں کہ اب اس کی عرّ ت وار دو اور شخصی فاصمت کا معامل ہے۔

الآگ کی آب و ہواکا مران کو موافق نہ آئی وہ بھار ہوگیا اور تقریب ہی تین مسینے کے صاحب فرانس رہا۔ وہ اس بھاری سے اس قدر کرور ہوگیا تھاکداس کے اعتما تقریب ابناعل ختم کر چکے نتے اور توت تویائی بھی متنا ترتھی۔ بعض خرائی وں نے اس کا سمجیایا کہ بھایوں بتدریج اس کو سموم کر رہا ہے ابذاجتی جلامکن ہو وہ آگر سے جب لا جائے ۔ اس زائے کی سیاست میں اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن علالت کے عالم میں کا مران کے دل میں ان شبہات کو تقویت ہوئی۔ ابذا علالت کے عالم میں جب اس کو نظام مقر کے دربارمیں حاضر ہونے کو بلایا گیا تو اس کو سخت ناگوار ہوا نظام کو جو سامیں شنہناہ کی جان بھائے کے انعام کے صلے میں آوھے دن کی با دشا ہت خایت کی گئی تھی۔

کا مران کو احساس ہوا ہوگا کر شہنشاہ کا وہاغ کرور اور دہ تفک حدیک سنگی ہوگا ہے اور اسس کے ول میں شہنشاہ کے بیے جتنا بھی بوش وخروش تھا وہ جا تا رہا۔
اب کا مران کو اپنے معاملات کی حکر لاحق ہوئی ، وہ ایک سال سے زیادہ عرصے بہاب ہے فیرحاضر تھا ، اس دوران میں و سط ایشیا کی سیاست میں بھی بہت می قابل توج تبدیلیاں ہوئی تیس ۔ انہ بک سروار عبید الند کا انتقال ہو کیا تھا اور شاہ

طہاسپ اس کی فکرے آزاد ہوگیا تھا۔

بندوستان میں مغلوں کے درمیان اور اتفری بھیلنے کے باعث شاہ ایران ایک بادیھر قندھار پر تبضہ کرنے کی کوشش کر دہ تھا۔ اسی وج سے کامران ہما ہوں کی اس نواہش پر رضا مند نہ ہوا کہ وہ اپنی ساری فوج چھوڑجائے ، پھر بھی اپنے مین ہزار موارشہشاہ کی فدمت کے لیے چھوڑ کر لاہور کی طرف روانہ ہوگیا۔ ایسامعلی ہوتا ہے کہ اسس وفد اسس کے ادرشہشاہ کے درمیان فلافہی کی بنیا دیرگئی بہت سے وگوں نے مرزا کے ساتھ اپنے فاندان کے افراد کو لاہور پھیج دیا اورائسس کی وجد يهى حتى كران كواص بات كا اندليشه تقا كرستقبل قريب ير انفاؤل ك بين قدى مديمة من الماؤل ك بين قدى مدينة من ا

وگوں کی تثویش بے بنیاد نه تقی مشیر خال نے جوسا کی نتی یا بی کی خوشی میں شہر بنارس میں اپنی آزاد اور خود فتار بادش ہست کا علان کردیا اور منیرشاہ سلطان عادل کا لقب اختیار کیا۔

انغانوں نے بھال نق کرے وہاں کے مغلصوب واد کوتنل کردیا۔ اس کے بعد مشیرشاہ نے ہندوستان پر زبر دست مسلے کا منصوبہ بنایا۔ کسس نے یہ فیصل کیس کہ قوج کی کمان وہ نووسنیمائے اور اپنے لاکے تطب خال کو دریائے جنا کے کنارے کنارے آگرہ بھیجا۔ اس نے گجرات اور الوہ کے حکرانان اور دریائے جنا کے کنارے کنارے آگرہ بھیجا۔ اس نے گجرات اور الوہ کے حکرانان اور دریائے میں دعوت دی کہ وہ اسس کے لائے کے ساتھ مل کر آگرے کی طون کوچ کریں۔

مثیر شآه نے توج آسانی سے تع کریا بین اسس کا لوکا تطب خال شہنشاه کے بھرتیا جوابی حملوں کے سبب بیش رفت نہ کرسکا شہنشاه معسکری اور ہندال کو الوہ کے راج کی نقل وحرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ کیا اور بادگار نصیر مرزا کو تطب خال کی بیش قدمی کو رو کے کے لیے بھیا۔ چونکر مشیر خال کی در تواست کا الوہ کے حاکم کی طرف سے کوئی جواب نہ لا اہذا معلوں کو انفان شہزاوں سے نبیٹنے بیل سانی ہوئی میں قطب خال قتل ہوگیا اور انفان فوج بدئ جی میں قطب خال قتل ہوگیا اور انفان فوج بہا ہوئی اور اس طرح شیرشاه کا منصوبہ ناکام ہوکررہ گیا۔

ہمایوں اسس ابتدائی نتے سے فائرہ اٹھاکر 10 ارب 1040 کو مشرشاہ کا مفالر کرنے کے بے آگرہ سے دوانہ ہوا۔ اس کی فوج تعدادے اعتبار سے قوضسوں بڑی تھی میں نظم اور تربیت یا نتہ نتھی ، ہمایوں دریائ منگا کو عبور کر کے فیرن ہوگیا اور مشیرشاہ کے انگل اقدام کے انتظار میں اپنی فوج کو پڑاؤڈالنے کا حکم دب دیا ، اتفاق سے جو میدان منعوں نے اپنے پڑاؤکے کے منتب کیا۔ وہ اس میدان کے مقابے یں نشیب میں تفاجی پر انفازی نے بڑاؤکا لاتھا۔

نیرنتاه مشرق سے تواض خان کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کی داہی پر مشیر**شاہ** 

فودكوآ غازجك كيدي تياريايا

ہمایوں کی برقستی سیجس میدان میں اس کی فوج نیمہ زن بھی اس میں بارش کا ان ہو گیا تھا۔ ہایوں نے اپنی فوج کو جنگی طرز پر شنام کیا اور یہ کوشش کی کرسمی بہتر جگر بہتے جائے۔ شیر شاہ نے ان حالات کو اپنے لیے مساعد سجھتے ہوئے مغل فوج کے دونوں طوف ممل کردیا۔ مرز ابندال نے جوکہ بائی بہلوکی تیا دت کرد ا کھا شہزادہ جلال حسان کے جلے کو پسپا کردیا اور بڑی افر آنفری کی حالت میں دشمنوں کو پھیے دھیجل دیا لیکن مکری جوکہ دائیں بازدگی تیاوت کردیا تھا وہ آنا نوش نسمت نہ کا ان شہزادہ عاول خال اور خوص فال نے اس کی فوج کو پسپا کردیا۔ اور اس کے سیابی مغل فوج کے مرکز کی طرف بھا گا در ال بھی افر آنفری ہیسیلادی۔

اس موقع پر انخانوں کے ایک وستے نے مغل نوج کے رسل ورسائل کے بچھلے دستوں پر ممل کر دیا وہ لوگ بھی گھراکر فوج کے مرکز کی طرف دوڑے ۔ ان واقعات ک وجے مرکز پر اسس قدر دیا و پڑا کہ تو بی وب کر رہ گئے اور مغل توب خانہ باکل ناکارہ مرکز پر اسس قدر دیا و پڑا کہ تو بی وب کر رہ گئے اور مغل توب خانہ باکل ناکارہ مرکز ہر آگا۔

ستیرشاہ نے اس انتشار سے پورا بورا فائدہ اٹھایا اس نے مطل فوج کے اس پر دھاوا بول دیا ان شدید حملوں ملے منان فوج کے اس پر دھاوا بول دیا اور بیک وقت بائیں مہلوپر ودر ماملکردیا ان شدید حملوں نے منل فوج کے بھی چیڑادیے اور منل شکست کھا گئے ، یہ واقع 17 مئی 1840ء میس پیش آیا .

جان بچانے کے بیے معلوں نے دریا کا رُخ کیا ۔ اس دفت ہایوں کے واس فائم ندرہ سکے اور اس کی فوجی المہیت جواب و سے گئی۔ اسس موقع سے فائدہ اٹھا کرا نفا نول نے پائی پت کے میدان میں اپنی کھوئی ہوئی عزت د آبرد کو دوبارہ حاصل کریا ۔ ہایوں ، حیدر مرزا ، عسکری ، ہندال اور یا دگار دریا نے آنگا کو پار کرنے می کامیا ب ہوگئے ۔ دہ ہم گرے کی طوف بھاگے ۔ انعا نول نے ان کا سختی ہے بچھاکیا ۔ سنیہ شاہ نے دوشکر روانہ کیے ۔ لیک آگرے کی طرف اور دوسرا منبھل کی جانب ۔ ہایوں بے تنار رکا وٹو پریٹ نیون ، فاقہ مستیوں اور کان کے با دجود سم کرے بنچ گیا ۔ وہاں اسس نے ایک بیٹ گزاری ۔ دوسرے روز اپنے افراد خاندان اور کھی خزانہ نے کر د بی کی طرف روانہ ہوگیا ۔ فشب گزاری ۔ دوسرے روز اپنے افراد خاندان اور کھی خزانہ نے کر د بی کی طرف روانہ ہوگیا ۔

رہتک میں بندال اس سے آ الا اور دونوں سربند ہوتے ہوئے الاہور کی طرف فرار ہو میں ہوئے ا جولائی 1840 میں عسکری مرزا بھی ان سے آ الا۔

ہالیں اور اس سے بھائی عیدرووفلات ویادگار مرزائے ہیں میں بل کرافغان مسترے بیٹنے کے بے تباول خیال کیا ۔ ہالیوں جا ہتا تھا کرمب اپنے اپنے وسائیل کو کھا کرکے کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے بے نابت قدمی سے کوشش کریں کامران کو یہ فکر لاتی تھی کر بنجاب کو بچائے۔ مباوا وہ اس کے ابھرے کل دجائے۔ اس کا خیال نظا کہ چوکہ مغلوں کے نوجی وسائل محدود تھے لہذا شیرتناہ سے گفت وشنید کی جائے ۔ ہالیوں اور کا مران کے درمیان صوت ایک مسئط میں اختلان تھا کہ آیا شہنشاہ بات کا مران بنجباب کے محلون بانع ملک کی میت ہے ؟

حیدر دونلات نے شہنشاہ کومٹورہ دیا کہ دہ کشیر جاکر اسے فتح کرے کیوں کہ وہاں طبقاتی اختلافات کی دجہ سے طوالفت الملوکی کا دور دورہ ہے اور دہاں رہ کر اس وقت یک انتظار کرے جب یک افغانوں کوشکست نہ ہوجا ئے۔

مندال اور یادگار مرزایہ چا ہتے تھے کہ ہمایوں سندھ فتح کرمے اور بعد ازاں مجرات بہنے جائے جاں بہادر شاہ سے انتقال سے بعدسے اب بھ کوئی مناسب اور لائق حکرال دان کی باگ ڈورسنھالے سے لیے موجود نہ نتا ۔

یہ اِکل واضح تھا کہ ہایوں کے علاوہ کوئی بھی عملاً شیرشاہ سے جنگ کرنے کے بیے مناسب نرتھا، ان سب تجاویز میں کوئی نرکوئی خامی تھی۔

ہایوں نے بھی یہی مناسب مجھا کہ موجودہ حالات میں نشرشاہ سے گفت وثنیبر کرنے کی بخویز کو آزایا جائے گو اس کی کا میابی کی امید کم ہی تنی۔

بنائج اس نے سیرشاہ کے پاس ایک ایلی برگویز کر بھیاکہ سرم دکوانیا اور مخل سلطنت کے درمیان سرحد کو جا جائے ۔ کا مران نے اس فون سے کرمیا واشیر کا ہما ہوں کے ساتھ معاملہ سط کرنے کے بید آبادہ نہ ہو اس نے قامنی جسد الشرکی ممایوں کے ساتھ معاملہ سط کرنے کے بیت آبادہ نہ ہو اس نے تامی جسیر شاہ کو پیش کرنے کی کوشش معیم طور پر یہ ہوایت کی کری کا مران سنیر شاہ کو پیش کرنے کی کوشش کرے اس کو اس بات کی امید بھی کیوکر اب کے کامران سنیر شاہ سے معرفقا بل نہوا

تھا اسس میے مکن ہے کہ اسس تجریز پرسٹیرٹنا ہ خور کرنے کو تیار ہوجا ئے۔ ان دونو ہ تجاویز کا مقصد پرتھا کہ اگرمنل ان علاقوں پر قابض رہی جن پر بابر چھک یا نی بت سے پہلے قابق نفاتو انوان اس پرمطئن ہوجا میں گے۔

سٹیر شاہ نے اپنی سوچھ بوچھ سے یہ اندازہ لگا بیا کرمنل اس حالت میں ہیں کہ جگ کرسکیں اور اسس متم کا محا بدہ زیادہ وصیح نے جل سے گا کیوں کر بنجاب میں کوئی تسلی بخش قدرتی سرحد دیتی ہوان دونوں ملطنتوں کو طیادہ کرسکے اس نے یہ بیجی تیج افذکیا کرمنل شہزادول میں یا تو اتفاق نہیں یا بچر دہ اسس کو فریب دینا جاہتے ہیں۔

ا گفت دشنید کی ناکامی سے ساتھ یہ بات بھی واضح ہوگئی کرمشیرہ شاہ جلد ہی ان کا مقابلہ کے لیے تیار ہوجا سے گا۔ یہ بات بھی داضے تھی کر بنجاب بر ر تو ہا یول کا تبعقہ رے گا اور نرکامران کا۔

کامران کواس بات کا بھی احساسس تھا کہ پنجاب بغیر کسی تصور کے اسس کے بھوں سے نکا جارہ و سے جس سے بھائی کی نااہلی کو فیل ہے ۔ چنا بخہ وہ لیے لیے کا بل و تندھار کو بچانے کے لیے اور زیا وہ مضطرب ہوگیا۔

ہے باب کی طرح کا مران کا بھی یہ خیال تھا کہ انخانستان کے دسائل مغل امراد کی فضول فرجوں کے بیانی منبی ہوسکتے۔ اس نے یہ بھی مصلہ کیا کر جب وہ انخانستان میں بناہ نے سکتاہے تو مارا مارا کیول مجرے۔ لہٰداس نے ان متعدد تجاویز میس کسی قسم کی وفیسے کا افہار مزکیا۔

ہایوں تویہ جا بتا تھا کہ وہ بذعثال جلاجائے جہاں سب اس کوجانے بہا ہے۔ بی مین بزشاں بھی اس کوسیلمان مرزاسے الٹ بینر باتھ نا سکتا تھا کیوں خود باہر نے برخشاں برسلیان مرزا کا آبائی ش سلیم کریا تھا کوئی دیمبرسکٹ کو اگر برخشاں میں جگ چھٹے ہوئے گئے۔ چھٹے ہوئے کے جھٹے چھٹے ہوئے کے جھٹے چھٹے ہوئے کا دراز بحول کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا تھا۔ درمیان وجہ نزاع بنا ہوا تھا۔

کامراُن ان ان انستان کے الک بالفول کی جنیت سے اس بات کو بہند نرکراکہ اس کی مرحدات پر نست کو بہند نرکراکہ اس کی مرحدات پر نست کا مرحدات ہو۔ اس کے علاق اسس بات کی کیا ضافت تھی کہ ہما ہوں برخشاں میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے بعد کا بل کوفت کرنے کی طون اخب نر ہوگا۔ نم ہوگا۔

التخفی یہ بات ان گنت بار نابت کردی ہے کہ بارشا ہت کمی راشتہ واری کا پاسس نہیں کرتی انھیں دجوہ کی بنا پر کا مران نے بایوں کے برختاں جانے کی بخویز کی فالفت کی۔ ہمایوں سے نیک دل ادر ہرایی سے حن فلن دکھنے والے کو کا مران کی مواد رہ اپنے بھائی کے دلائل بھے سے فاصر تھا۔ حالا کو اس کے دلائل سکھے سے فاصر تھا۔ حالا کو اس کے دلائل سیاس ا عبارسے بالکل مطبق تھے بی تو یہ ہے کہ کا مران نے اعلان کردیا کہ جوگ بھی ان فائستان میں بناہ لینا جا ہی اور د بالرہ نے کو تیار ہوں دہ ان کو اپنے ہمراہ کے جانے کہ ان کا نہاؤں کی حفاظت اور دکھے بھال اپنے ذکے دہ آدوں اور اطبینان کے ساتھ ہم ہم کو انجام دے سکی والی ایک خاندان کی صافحہ ہم ہم کو انجام دے سکی و

اب ہما یوں کو کشعیر اور سندھ کے ورمیان طمی ایک کو انتخاب کرنا تھا اے کشعیر جانے میں اس وجرسے امل تھا کہ اگر دہ وہاں میلاگیا توایک ایسے ملک میں بھنس جائے گا جو اقتصادی طور پرغریب اور سیاسی کا فاسے نا قابل احماد ہے۔ اسی دقت اسے منیرشاہ کی پیش قدمی کی جرملی۔

مرزا حیدد دو ظات ہمایوں سے جدا ہو چکا تھا۔ کا مران اور مسکری انخانستان جا بچا تھے۔ ہندال اور یا دگار امرمزرائے ہمایوں کا ساتھ دینے کا مبدکیا۔ جبنانچہ اکتور 1640ء میں دہ سندھ کی طرف دوا نہ ہوگئے۔ اب خیرشاہ کے لیے میدان خالی تھا وہ نیزی سے آگے بڑھا اور دریائے سندھ بھ سارے بنجاب پر خلبہ حاصل کرایا۔ جا ایس کے تیزروز بعدہی مشرشاہ یا کے تخت میں جایوں کے آگرے سے دوا نہ ہوئے کے جندروز بعدہی مشرشاہ یا کے تخت میں

داخل ہوگی اس نے وہاں کچہ وقت اپنے ابتدائی کا موں کا تصفیہ کرنے اور الوروسنیں۔ کی باک دورسنیھا نے کے لیے اضرول کے انتخاب میں گزارا - کچر انسس نے اپنی فوج کو آہستہ آہستہ رواز کیا اور سرہند پہنے گیا اور وہاں پٹھر کرمنیل ٹہزادوں کی نقل و حرکت کا مطالعہ کرتا رہا۔

ان دول سندھ میں ارخونوں کی حکومت تی جن کو با برنے تندھار سے مار مسئوھ ان دول سندھ میں ارخونوں کی حکومت تی جن کو با برنے تندھار سے مار مسئوھ بینا نے نام ان وگوں نے سندھ میں اپنی حکومت تا ان کی تحب ہمایوں کی نوب اچھی این خوسین ارخون کو خطوہ لاحق ہوا۔ اس نے چھ ماہ یک ہمایوں کی نوب اچھی اُر بھنت کی اور اس کو خوسٹس دحرم رکھا۔ اس دوران اس نے یا دگار ناصر مرز اکو در فلانے کی کوسٹسٹس کی۔

مندال اور ہالی کے در میان علط ہمی بیدا ہوجائے کے سبب شاہ حین کی کوششیں غیر متو نے طور برکا میاب ہوگیئی۔ ہندال کی اراضگی کا سبب یہ تھا کم ہمایوں ہندال کی اراضگی کا سبب یہ تھا کم ہمایوں ہندال کے بیر و مرشد کی جوان بیٹی حمیدہ بانو کے عشق میں مبتلا ہوگر خود کو کھو بھیا تھا ۔ اور آخر کار 19 اگست 18 18 ویس اس سے شادی کرئی۔ اس بات سے خفا ہوگر ہندال یا دگار مزداکی باتوں میں آگیا اور تندھا رک گورز قرابے بیگ نے کامرا کی طرف سے جو دعوت نام جی اتھا اسس کو بول کرے تندھا روانہ ہوگیا۔ بہوال کی طرف سے جو دعوت نام جی اتھا اسس کو بول کرے تندھا روانہ ہوگیا۔ بہوال کی طرف سے جو دعوت نام جی اتھا اسس کو بول کرے تندھا روانہ ہوگیا۔ بہوال کی اور خودسیہوان کا قلور فتح کرنے کے بے دوانہ کی اور خودسیہوان کا قلور فتح کرنے کے بے دوانہ ہوا۔

آدمیں اور وسائل کی کمی کے باعث قبلی نتی دکیا جاسکا اور سندھیوں کی شرار کے جب جھوں نے رسد کا سال کی میں سامان کی جب جھوں نے رسدکا سلسلہ منقطع کردیا تھا ، ہمایوں سے کیمیپ میں سامان کی زر دست کمی وافع ہوگئ ۔ قلومات جینے یک محصور رہا لیکن اسس کے با وجوو فتح کے تاریخ خرات تھے .
آٹار نظ خرآتے تھے .

اکی دوران شاہ حیین نے یا دگار مرزاکو اپنی طرف طالیا - اس نے اپنی اکلونی بیٹی کی یادگارسے شادی کردی ادر گجرات کونتے کرنے کے بے اس کومدودینے کا وعدہ کیا ان داتعات کے مبعب ہمایوں کے ساتھی اس کوچوژ کرجانے نظے ۔ یہاں کا کہ کہ اس کے پاکسس عرف مٹھی بھرآ دمی رہ مھے ۔ مرزانے ایک قدم اور بڑھایا اور ہمایوں پر محل کردیا - ہمایوں ان مالات سے
اسس قدر ایوس ہوا کہ اس نے دنیا ترک کردینے اور مکرجاکر درویشا نہ زندگی گزارنے
کا فیصلہ کرلیا - میکن اس سے بہی نواہوں نے اس کوالیسا کرنے سے دوک دیا - اب چوککہ
سندھ میں مزید تیام خصرت بیکار بلا نظر تاک بھی تھا لہٰذا ہایوں ارواڑ کے حکراں راجہ
مالدیو کے بلانے پر راجی آنہ کی طرف جل بڑا -

رانا سانگائے انتقال کے بعد میواڈ کے وقار اور طاقت کو زوال آگیا اور ارواؤ کے حکواں خات کو زوال آگیا اور ارواؤ کے حکواں خاندان نے اہمیت حاصل کرلی لیکن گجرات کے فرماں روا بہاور شاہ کے انتقال سے پہلے الدیوکو اپنی آرزووں کے پورا کرنے کے بیے میدان صاف نوالخال جائی الدیو نے چار سال کے وصیس میرا کے اس پار آگور، جالور اور اجمیرسے ہندون اور بیا زیک این حکومت قائم کرلی۔

کہاجاتا ہے کریر اکا راج بین دوسٹیرشاہ کے ہیں بنج گیا۔ پیر الدونے بیکا نیر پرصلکیا، وہاں کے راج جیسی نے اپنے رائے کلیان مل یا کلیان سنٹھ ادر اپنے وزیر ناگراے کوٹیرشاہ کے ہیں مدد انگلے کے بیے ہیجا۔

بیکا برکے داجہ کے اس مل کے دوھل کے طور پر الدیو نے خصرت یہ کہ اسس کی ریاست پر ہملی بکر اسے نتے ہی کرلیا بر جایوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا دشتہ وڑ لیا۔ اس نے ہمایوں کو دعوت دی اور بیکا نیر دینے کا دعدہ کیا اور بہی بیش کش کی کر جماات اور ہند دستان کی نتے ہیں اس کا ساتھ دس گا۔ جب بحک کم ہایوں کو صدح کی نتیاں کی امید نتی اس نے اس توزیر توجہ نہ دی لیکن جب اس کی یہ امید ہی خم ہوگیش تو اس نے الدیو کی بیش کش تبول کرنے کا فیصلہ کرلیا اور جولائی 1842 ویں ہوگیش تو اس نے الدیو کی بیش کش تبول کرنے کا فیصلہ کرلیا اور جولائی 1842 ویں ہوگیش تو اس نے الدیو کے مائندوں نے تفقات کا طم نتا اسس نے الدیو کے اس کا استقبال کیا۔ مصدر شاہ کو الدیو ادر مجایوں کو اس کے توالے کردے یا اپنی دیاست ہوگی ہو دو تواست کی کہا تو ہمایوں کو اس کے توالے کردے یا اپنی دیاست سے محال دے۔ اس نے رہی کہلا بھیا کہ اگر راجہ اسس کی توزیر جمل کرے گا تو شیر شاہ اس کو اور یا کوئی اور مقام عطا کرے گا اور اگر ریر اس کا جمنہ تسلیم کرے گا ۔ جس دقت کا میں جو دھیوں میں مقیم فغا تو ہمایوں بھی اس کے قریب نیمہ دن دیا۔

ہایوں کو یہ امید تھی کہ داج نود اکر اسس سے سے گا اک نی مقدار یہ تی تیاریا موجود ہوں گی اور جو دھ پورمیں فوج جس ہوگی لیکن اس کو ان تمام باتوں میں مایوسی ہوئی۔ اس کے برطس اسس کو دہاں مثیر شاہ کا ابھی ملا اور تشویشناک افوا ہیں سننے میں ایر جن کا مقصد یہ تقاک داجہ نداری اور دفا بازی کے اداد سے دکھتا ہے۔ یہ بات بھینی طور پر معلوم نہ ہوگئی کر داجہ نے مشیر شاہ کوکی جواب دیا یا یہ کہ واقعی اس کا کیا ادادہ تھا لیکن مام حالات اور بھی اشخاص کی نقل وحرکت جن پر داجہ کے جا موس ہونے کا بشہ کیا جا مسکن تھا الی تھیں کہ ہایوں ان سے اسس قدر خالفت ہوا کہ کیا کے اسس سن

اسس میں ویک نہیں کہ الدیو نے ہمایوں کی گرفتاری کی کوئی کوشش نکی
لیکن اس کو کمی تسم کی مدد بھی نہ دی اور نہ ہمایوں اس کی ریا ست میں تھہر سکا
گو ہمایوں کے فرار سے مشیر نتاہ کی ایک نترہ بوری ہوری لیکن بعدے حالات سے بتر
میں ہے کہ اس میں اور الدیو میں کسی قسم کی درستی و فجت کا فتا ہم کہ منطف
مکن ہے الدیو غداری اور کمینہ بن کرسکتا ہولیکن اس پر ہمایوں کے مشاف نے آرائی کا الزام پایٹ بخوت کو نہیں بہنتا۔ اگر اسس کے خلاف کی کمہا جا سکتا ہے تو مدے ہوا ہو کرسکا۔ ممکن ہے ایسا مرحزہ ایا ادر بنیر کسی نی الفت کے اس کو اس نے ہمایوں سے جو دعدے کے نفح ان کو پورا نہ کرسکا۔ ممکن ہے ایسا فتح کر اس نے ہمایوں سے جو دعدے کے نفح ان کو پورا نہ کرسکا۔ ممکن ہے ایسا فتح کر اس نے ہمایوں سے جو دعدے کا وہ پر چڑھ آیا اور بنیر کسی نی الفت کے اس کو فتح کر اسا۔

آلوہ میں شرخاہ کی ایک طاقت در وج کے ساتھ موجودگ نے مالدیو کو اس بات کے دوک دیا ہوگا کہ دہ کوئی ایس اقد موجودگ نے مالدیو کو اس بات کے دوک دیا ہوگا کہ دہ کوئی ایس قدم اٹھا ئے جس کے سبب قبل از دقت جنگ بھڑجائے یہ بیتین کرنے کی کوئی دچر ہمیں کہ اس نے ہمایوں کو ہو تجا دیز بھیش کی تیس مالات نے اسے جود کر دیا کہ دہ کم از کم دتی طور پر ان کو دوا نکرے۔ بہوال اس کی نیت کے بارے یس انتظاف نظر باتی دے گا۔

ممایوں بسلیر ہوتا ہوا 22 اگست 1634 مرکورٹری ہی تابل دیم مالت میں امرکوط جا بہنا سکت تھا فرائم امرکوط جا بہنا سکت تھا فرائم کی ادرج کھ سہولتیں بہم بہنیا سکت تھا فرائم کیں ۔ وہ ویرا بیس سے زیادہ وہاں تھیم رہا۔ داناکی دلی آرزد یہ تھی کہ جایوں شاہین

ہاوں کئی اہ کے سندھیں گومتا رہا۔ ارفونوں نے بن کے مقام پر اسس کا مقام بر اسس کا مقام بر اسس کا مقام بر اسس کا مقابل کی دوران برم مقابل کی دوران برم خال بھا ہے اس کے بیٹے سے چوٹ کر بڑی جانبازی کے ساتھ بالی سے اللہ

بق سے ہما یوں نے راجا دُل اور تبائی مردادوں کے نام یہ بہنام بھیا کہ دہ فاصب ارفون کو ارجھانے کے لیے اس کا ساتھ دیں اسس کی اسس دعوت کا کا فی افر ہوا در تقریب مول بزار موار اس کے جندے سے ہو گئے لیکن ایک مغل مردادی اقر ہوا ان اور اس کے جندے سے ہو گئے لیکن ایک مغل مردادی اول سے بریشان ہوکر دانا اور اس کے جنائی مرداد ہا یوں کا ماتھ جوڑ نیکے۔

جب ہماوں نے یہ دیکھاکر سندھ یس اس کاگزارہ نہیں ہوسکتا تو وہ ۱۱ مولان 1500 کو جُمی سے رواز ہوکر سوی ہوتا ہوا تندھار کی طرف رواز ہوگیا۔ شاہ سین کا مران اور مسکری کے ایمین بظاہر سلح وصفائی ہو چکی تھی' ہاوں نے ایمیس تندھار کی طرف روا جگی کی اطلاع دے دی۔

جب ہایوں مشتائ بہنیا تو اس کو بر جلاکا مران کہ ہایت کے بوجیم کوی اس کو گزاد کر ایت کے بوجیم کوی اس کو گزاد کر نے آرا ہے اور زیادہ دور نہیں ۔ چانچ ہایوں نے اپنے سازہ ما مان الله مصرم بنتے کر قابل احماد وگوں کے سپرد کرے فود دسمر 1840 وی ابنی بوی اور عصوفا دار ما تیموں کے ماتھ فزنی کے رائے ایران کا رخ کیا۔ شاید مکری نے جشم ہوئی کی کوکھ اس نے بڑی سے تما قب کرنے کا حکم مزدیا۔

سستال کے موبد دار نے ہاؤں کا ابھی طاح استقبال کیا۔ شاہ ایران کوجب
ہماؤں کے ایک نط کے دریعے اسس کی آمدی اطلاع پہنی تو اس نے سب معتابات کے
افسران کوجدھر سے ہماؤں کو گزرنا تھا احکامات صادر کردیے کہ ہاؤں کا شاہا زامتعبال
کیاجا نے ادر اس کوجمز نسم کی ہموئیں ادر آسائش ہمیا کی جائیں، وہ ہرات اور شہد
ہوتا ہوا قردین بہنچا جوکہ ایران کا پائے تخت تھا۔ اس دقت شاہ ایران موسم کرم کے پائے
تخت مودیق میں تھاجہاں جولائی معہ ویس ہماؤں کوشاہ طبا سب کے صوری مے

ہالوں کو اس برناؤے اپنے دل میں تھارت رجب کسوس ہوئی لیکن اس کو اللہ برداری برتنا چری۔ مذہبی مقائد کا اختلات ادر ایرانیوں کا یہ خیال کر فردوان میں ایرانی فوج کی شکست کی ذمے داری اس کے باب با بر برتھی یہ سب ایسی باتس کی ایرانی فوج کی شکست کی ذمے داری اس کے باب با بر برتھی یہ سب ایسی باتس کی جن کی دج سے دونوں بادشا ہوں کے درمیان رنجش بریدا ہوگئی تھی ادریہ بات مشکل نظر ان تھی کر ہالوں کے ساتھ دوشانہ سوک کیا جائے گا۔ ہمایوں شنے بادل نافوات ایرانیوں کی طرح ساس بہنا شردع کر دیا ادر کم از کم طاہرا طور پریشو فرقہ کی رسوات و قواصر پر عمل برا ہونے گئا۔

برسمتی سے ہمایوں نادانستہ طور پر شاہ کے بھائی برام مرزااور کے دور سے باتر دور کے دور سے باتر دور کا درات کا حراس مرزااور کے دور سے باتر دور کا درات کا حراس حدد کو بھڑکا دیا۔ انھوں نے اس بات کی کوششش کی کر مشاہ کو ہمایوں کے خلات بھڑکا کی اور دہ اپنے اس منفسد میں اس حد تک کا میاب ہوگئے کہ شاہی مہمان کی زندگی کو خطرہ لاحق بوگیا۔ لیکن شاہ کی ہمشیرہ سلطانم نے ہایوں کی طرفداری کی اور شاہ کو اسس بات پر رضا مند کر لیا کہ دہ ہایوں کی حد کرے۔

افریہ اِت ط یال کر شاہ تقریب ہر مراد سواروں کی ایک فوج فہزادہ مراد کی برائد مراد کی برائد مراد کی برائد مراد کی برائد کرے۔ برائے مراد کو برائد کرے۔

اسس مرانی کے وض بالی سے مجالی کروہ شاہ ایران کی بھیرہ کی ایک وی کے اور کی سے اللہ اللی سے شادی کھے اور کی ایک وی کے است کے لیے تندھار، فرنی اور کا بل نج کرمے تو تندھار شاہ ایران کے تبضیص دے ویاجائے . تو تندھار شاہ ایران کے تبضیص دے دیاجائے .

يهال يه براويا مناسب بولا كركم تسسم كى مدمى افرة دادان ياكمى مسياى اطاحت ادر

فرال برداری کی مٹرط ہایوں پر مائر نرک گئی۔ شاہ نے ہمایوں کو کچفوط کا مران اورسیلمان مرزا کے نام و بے جن میں ان نوگوں کومٹورہ دیا گیا تفاکروہ جنگ سے گریز کریں اور ہما یوں کے ساتھ کمی سعم کا دوشا نہ تسغیر کرئیں ۔ لیکن ہایوں نے پرضوط ان نوگوں کو نہیجے ۔

فندھارکا محامرہ کرلیگیا جوکہ اسس کا نفتے کونا مشکل معلوم ہوا۔ ابدا ہایوں نے شاہ کا خطام کا معامرہ کرلیگیا ہوئی کا خط بیرم فعال کی معرفت کا مران کے پاکسس روا نہ کیا بکا مران نے اس پرسنجیدگی سے خور کیا اور سلیمان دہندال اور وومرے امراد پرسے اپنا دور کم کرلیا لیکن اس سے زیادہ بھی خرک ۔

اسی دوران ہایوں ایک ایسی پہاڑی پرتبعثہ کرنے میں کا میاب ہوگی جہاں سے تغیر صاف نظراً انتخا اور تلو پر موٹر طریقے سے گو لہ بادی کی جاسکتی تنتی ۔ ان اقدابات کا جمیم یہ ہوا کہ تعندھار اور کا بل کے کچہ بااثر لوگوں نے کا مران کا ساتھ چھوڈ دیا ۔چوکل هسکری کو فوجی مدد زہنجی اس بیے اس نے سنبر 1848ء میں ہتھیارڈال دیدے اور میس کو مقیقہ کردیا گئی۔۔

ایرانی بزل بوداخ خال نے ہمایوں سے کہا کہ دہ تلو تندھار کو معر ساز و سانا ن اور اف اور سانا ن اور اف اور سانا ن اور اف اور سانا کی اور اف اف اور افراد کے میروکر و سے۔ ہایوں قلع دینے پر تو در منا مند ہوگیا لیکن اموال و اسسباب کو وہ برابر برابر تفسیم کرنا چا ہما تھا نیز اپنے بھائی کو ان سے درمیان مشبہات اور ناگواری ان سے درمیان مشبہات اور ناگواری برصے لی درمیان مشبہات اور ناگواری برصے لی درمیان میں میردرانہ اور خود بہندانہ برتا داور برید دوید وصول کرنے کی دوسے میں دوید وصول کرنے کی دوسے میں کو درمیان کے درمیان کرنے کے درمیان کرنے کے درمیان کرنے کے درمیان کرنے کی دوسے کے درمیان کی دوسے کرنے کی دوسے کرنے کی دوسے کرنے کی دوسے کرنے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کرنے کی دوسے کرنے کی دوسے کر

یہ بات بھی واضح بھو کی کر شیو سیا ہی اور مستی رہایا آ بس میں مل کر مزرہ سکتے ہے۔ چانچہ باشندگان تندھار قدر آ ہمایوں سے اماد کے طلب گار ہوئے واس کے ملا وہ ایسا معلم ہو گا تھا کہ ایرانی تندھار پر فلیہ حاصل کرنے کے بعد بالکل معلن اورت نے ہوگئے تھے . اور وہ فرق و کا بل کی فتح میں ہمایوں کی مدد کرنے کے لیا وہ نہ تھے حالانکہ ہمایوں اور شاہ ایران کے درمیان ہو کھوتہ ہوا تھا اس کے مطابق فرق وکا بل مع کرنے کی ہمایوں کا رویہ بالکل فلری تھا خواہ قانی طور پر مشتبہ ہو۔ ایرانیوں کو فود فرق اور اپنے کے ہوئے وحد کے بوری طرح انجام دینے میں کو گاہی کے الزام سے مرا

نبي كي جاكل.

مایوں نے قندھارے باشندوں کے اتحاد اور جراتور سے ملو پر بین کرلیا . شاہ ایران کے جذبات کا اخرام کرتے ہوئے ہایوں نے بیرم خان کو قندھار کا صوب دار مقرد کیا . قندھار کی ختے نے ہندال ، یا دگار ناصر مرزا اور دو سرے بہت سے ایسے امراء کو اس بات پر اکسایا کہ وہ ہمایوں سے جالیں اور اکسس کے وفارا اثر اور قوت میں اضافہ کریں - جب بہت سے افسران اور میا ہیوں نے کامران کا ساتھ تھوڑ دیا تو اس کے حصلے بہت ہوگئے اور وہ کابل سے فرار ہوگیا ۔ ہایوں نے کابل پر شیرشاہ کی زمات کے تقریباً چھ ماہ بعد از سبر نو قبد کریا ۔

منیرشاه کے مقابل میں ہمایوں کی اکای کی دجوہ پر بحث کرتے وقت بھا یُوں کی آپس کی دجوہ ادرنری وصستی کی آپس کی دجش اور ہمایوں کی اخلاقی کروریوں شلا افیون کھانے اورنری وصستی برتنے کی عاوت کو بہت اچھالا جا آ ہے ۔ وانشندان عصرحافر ان توضیات کو نمون مبالغ آیز اور مطلی بھتے ہیں بلکہ بڑی حدیک این سب اور فیرعا ولائ تصور کرتے ہیں بہایوں کے مادہ اور بھال میں قیام کی دجوہ کو منا سب موقع پر بیان کیا جا چھال سے جہال سستی اور کرام طبی کی فواہش کوکوئی وطل نے تھا۔

یہ بات بایہ ٹوت کوئنے بی ہے کہ ہماوں کاسلطنت کے ابتدائی دس اول میں کا مران کا دوقا کا

ایس سوم ہوتا ہے کہ توج کی جگ میں شکست کے بعد کا مران کو اپنے بھا کی اہلیت اور استعداد پرج بحروس نظا دہ تم ہوگی اور اس وہ سے اس نے اس کا مساکا ساتھ دینے سے انکار کرویا ۔ کامران ہمایوں سے منعق الرائ زختا ۔ لہزا اس نے یفیلہ کریا کہ دہ اپنا آزادا : لائم عمل تیار کرے ۔ اسے امید تھی کو اسس طرح کم از کم کا الل فرنی بدفشان اور تعندهاد کو تعند سے بطانے سے بچایا جا سکتا ہے ۔ اس نے یہ کھی یا کراگر اپنے مفاد کو اس نے ہمایوں کے ساتھ دابستہ کردیا تو اس کے اپنے تعنوسات تعارب میں پڑجائیں گے جانے اس نے تعدوسات میں بڑجائیں گے جانے اس نے تعدوسات میں ایک جانے مقام اس نے شہشاہ کی جوڑدیا ۔ بھان بھی معاملات میں انگیلا جوڑدیا ۔ بھان بھی معاملات میں انگیلا جوڑدیا ۔ بھان بھی محمدی کا سوال ہے اس نے بھی تقدادی نہیں کی ۔ اسس نے شہشاہ کی

متی المقدود خدمت کی اور مہایوں کی تمام اہم جنگوں میں نواہ وہ مشرق میں دری گئی ہوں نواہ مغرب میں ہمیشہ اُس کے ساتھ رہا۔ جب کامران شہنشاہ سے میلخدہ ہوگی قوصکری بھی کامران سے جا طاح اکسس کا ال جایا تھائی تھا۔ کامران نے اکسس کو تندھ سارگی عکومت موہب دی۔

ایس معلوم ہوتا ہے کو مسکری سے دل میں ہمایوں سے بیے ایک زم گوشر مخت جب ہمایوں ایران کی فرف بھاک رہا تھا توصکری نے چشم پرش کی اور اکبر سے ساتھ مجست اور زمی کا مسلوک کا۔

ہمایوں کے سب سے چھوٹے ہمان بندال نے بغاوت کی لیکن ب ولی کے ساتھ اس کی توت میصلر کردر تھی اور اسی وج سے بعض باخی امراد کے بھڑکا نے کے بیٹ افورناک مالات کا شکار ہوگی ۔

ارک صورت حال کے موقع پر ہندال کی کا بی ج سا میں ہمایوں کی زردمت بہائی کا مبید ہوا۔ وہ دراص اس بات ہے کو سبب بی بندال کی ذاتی خواہش کی بنا پر ہوا۔ وہ دراص اس بات ہے خوت ذوہ تھا کہ کہیں ایسا نہو کہ اس کو بہاد سے آئی فرار ہونے کی مزادی جائے ۔ اس کے بعداس نے بھن مغذاتی وجوہ کی بنا پر ہالوں کا ساتھ جوڑ دیا اور جس میں مندھ کی معببت بھری دندگی یا میاسی عوائم کوکوئی وطل خفا۔ وہ کا مران کے معافقہ بھی تومش نہ وہ مکا اور جوں بی مائلہ کا در شان کے معافقہ بھی تومش نہ وہ مکا اور جوں بی مائلہ کا در شان کے معافلہ بھی تومش نہ در میان میں معافلہ بھی تومش نہ در میں تعلقات ہمیشہ فرت ایر رہے۔

ہندال نے مرت ایک مرتبہ اپنے فرائفن سے منہ موڑ اور ایسی احتماء حرکت کی جس کا ذکر اوپر ہوکھا ہے ۔ فیکن اس کے علاوہ اس نے ہالیاں کی ضرمت بڑی وفا داری اور سنعدی سے انجام دی اور انٹرکار اسس کی طرفداری میں رڈٹا ہوا ماراکیا۔

اسس میں سنگ منیں کہ اگر ہندال دکامران بروقت اورمتعدی کے ساتھ عل کرتے توج ساکوتمکست سے بچایا جا سکتا تھا ۔ اسس موقع پر ان کا خام س س بنا فعط مغورہ اور کو کا ہ نظری پر مبنی تھا اور پر ایک بہت ہی افسوسناک عمل تھا لیکن اس میں بنایوں۔ کو اسس کے اختیادات یا زیمگ سے فردم کرنے کی کمی نوا بھٹس کو دخل نہ تھا۔ ان وگوں نے چوساکی بربیت کے بعد شہنشاہ کی افسوسنگ احد بد جادگی کی حا لیٹ کاکوئی فائد

ر أفعايا.

ان تمام عوامل کومبرنظر رکتے ہوئے یہ تیجہ آسانی سے اخذی جاسکت ہے کہ ہمالی کے اسکت جاکہ ہمالی کے جائیوں کا اس کی ناکامی میس کوئی ہاتھ نے تھا۔ در اصل ہو ساکی شکست کے بجائے توج کی ہربیت ہمایوں کے ملک جیوٹرٹ کا اصل سبب تھی توج بیں مخل طاقت کے زدال کی دیتے داری مزتو ہمایوں کے بھائیوں پر عائد ہوتی ہے ادر ذکا مران پر۔

ہمایوں کے افلاق وعادات کو بھی اس کی ناکامی کا ذمر دار نہیں کھرایا جا سکتا۔ وہ بہادر، خاموسٹ طبیعت ' معتدل مزاح اور باو قارشخص تھے اور موانق حالات میں غیر معولی کوسٹسٹ اور مشقت سے گریز مزکرتا۔ وہ جربان ' سنی ' وسطے القلب' وہن ' مہذّب' شاکستہ اور شریف انسان تھا۔ ہمایوں ایک لائق یا ہر فن حرب اور بخربہ کا رسیہ سالار تھا۔ ان تمام صفات کے ساتھ وہ ایک مجوب اور کا میاب حکران بن سکن تھا۔

جہاں کہ ہمایوں کی انیون نوری کا تعلق ہے اسس کا یہ شوق بابر کے ہوسم کی منشیات اور شوق بابر کے ہوسم کی منشیات اور شوق کے منظالم منظالم کے منظام کے من

اگر باہر نے ابراہیم اودی کوشکست نددی ہوتی تو اس کی کا میابیاں اسس کے جانشین کی کا میابیاں اسس کے جانشین کی کا میا ہوں کے مقابلے میں بہت کم ہوئیں · علاوہ ازیں اگر با برکو ابراہیم اور کے بجائے مشیر شاہ سے بٹنا پڑتا تو اسس کی کا میا بی اتنی یقینی نہ ہوتی ۔ بہتر نوج بھی تھی۔ کے مقابلے میں ایک بہتر نوج بھی تھی۔ اسس کے علاوہ با برکی ایک وقیت یہ تھی کر اس کے پاکسس آنشیں اسلے تھے جبکہ اس کے فافین اس سے علاوہ با برکی ایک وقیت یہ تھی کر اس کے پاکسس آنشیں اسلے تھے جبکہ اس کے فافین اس سے عودم ہے۔

ہما یوں کوسٹیر شاہ اور بہا در شاہ جیسے دو توی دخنوں کی مشترکہ انواج سے مفا برکزا چڑا جب کر اسس کے بابرفائرہ افتار کرنے چاہد کر اسس کے بابرفائرہ اٹھاسکا۔ وہ بحرب تنظیمی بیا تمت ، زانہ سازی موقع نشناس کی جلاگری اور میامی جابازی میں مشیر شاہ کا برمقابل تھا۔

انغان مسردار فن حرب ومسياه أدالي بس الرجايون سع برتر زنخا تواس كا

ہم پیر خرود تھا اسس کی نورج اپنی کھوئی ہوئی معلمنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے قومی ہوش سے سرشارتھی اسس دخت بھی انعان فن تلغا سے پوری طرح آشنا ہو چکے تھے . اگرچہ بہا در شاہ ایک جزل کی میٹیت سے ہایوں سے بہت کمتر تھا لیکن اسس کے پاسس مجرات کے سارے مادی وافعاتی و سائل موجود تھے .

ہمایوں کی کروری کا دوسسرا مبب اس کی نصول فرجی اور مالی معا طاست بیس اس کی کم افہی تھی ، شاید اس کو یہ کروری اپنے إب سے ورث یس ملی تھی ، اسس کا تقدید ہوا کرجب ہمایوں بنگال میس معروف بیکیار تھا تو مرکزی حکومت نوجی یا کسی قسم کی مالی اداد ہایوں کے پاس دوانہ در کسکی اور اس ناؤک کھے میں مال وامباب کی کی نے اس کے بہی خواجوں اور حامیوں کے جوسٹس کو بھی مطابقہ اکر دیا۔

مایوں بالطبع سنگی مزاج نه تھا اور برشخص کو صادق الغول مجھا تھا۔ اگردہ شیر شاہ پر بھروسہ ذکرہ اور احتیاط سے کام لیٹا تو شاید چوسا کا افسوسناک واقع دجود میں ندا تا اسس کی اسس کردری سے انغان سسرداد شیر شاہ اور سندھ کے ارغون حکمان نے کئی مرتبہ ناجائز فائدہ اٹھایا۔

 الى بات كا اندازه كي بغيركم ان كي كيا نتائج برآمد بوسكة بين آمانى سے بينس جا آ اور شايد بربات اس وجرسے بين كم اس كو اپنى محدود بيت كا اندازه خقا مشلا اسس كو بنكال اور فجات بين ووردراز علاقول ميں فوجي مهم مركز سنكى كوئي خرورت نه تقى وه مالوه اور بياريس ابنى طاقت مستحكم كرنے كے بعد ان علاقول كو فتح مسكما تقا وه براس كام كوي بقدين انجام إسكا تقايك وم بوراكر، جا بنا تقال اس كر سياسى نظريات، اتس بوت اور ان سے اس بات كا واضح بوت متناسب كر ده من انوال اور ان كي بيتوں كام مح اندازه نكا مسكما تقا اور دريامى صالات و انتظامى اموركا ، بينيت سياست دال وه كام براكم بم بر تقا اور دريامى صالات و انتظامى اموركا ، بينيت سياست دال وه كام براكم بم بر تقا اور دريامى صالات و انتظامى اموركا ، بينيت سياست دال وه كوجن كو اس من بيني موجع ايك وامن ورده كى يميت ميں متح كرنے تق الحين ايك كوجن كو اس من بيني موجع ايك وامن ورده كى يميت ميں متح كرنے تق الحين ايك ورث بردست و مكا بہنيا .

## سلسلے وار تاریخی واقعات

بمايول كالمخت نشيني 30 دمبر 30 16 بهادرشاه ی مع مالوه 1531 6 بمايون كالحامره كالنجر المر الدوا بهادر کی تق اجین 1581 /3 مايل كا جارير بيلا مامره 1532 500 پهاددی نتح دائے مین' چندیری ومندمود مى - بران 1532 1882 13/1 ببادر شاه كاجتوار بيلا تله الم ومجر 1882 ہماوں جارکا فاعرہ اٹھا یہا ہے بماكول ك محواليارس آ د ببادرشاه چوڑ کا بہلا ما صرو اٹھا لیتا ہے 1638. 21 ہمایوں ک محوالیارسے واپس بهادر شاه کی نتح رتھنبورو اجمیر دین بناه کی بنیاد عوزان کی دومری بغاوت 1633-84 ہماوں ک اگرہ سے کابی کورداعی 1634 /1 كأقادخال كالمكست بخدی فردنگ 1638 بهاور شاه ی نع چود 1688 2 بها در شاه کا مندمورسے زار ببادر شاه كالجيانير الافرار بالال كا يكه سنة واليي ולניות מכם

|       |                | Int.                                     |
|-------|----------------|------------------------------------------|
| 1536  | جنورى          | کامران کا ایرانوں سے دوبارہ تندھارنے کرا |
| 18.86 | المحست         | ہایوں کی نتح چیا نیر                     |
| 1836  | جولائي - الكست | ہندوستان میں محرسلطان مرزا کی بغادت      |
| 1538  | أحمت           | عسكرى كابحيتيت صوبردار تجرات مي تقرر     |
| 1536  | _              | محجرات مي مغلول ك خلاف بغادت             |
| 1536  |                | مسکری کی چیپانیرک طرف ہسپیان             |
|       | •              | مايون آگرے ميں                           |
| 1537  |                | ہالوں افرے یں                            |
| 1537  | فردری          | محرسلطان مزداك لشكست                     |
| 15,38 | جنوری فردری    | چناد کا محاصرہ اور کتے                   |
| 1538  | أحمت           | ہا یوں کی بٹیزیس آ مد                    |
| 1538  | اكتوبر         | ہایوں کی گوڑ میں آمر                     |
|       | وممبر          | تشخ ببلول كاتمتل                         |
|       | جودى           | ہایوں کی گوڑ سے رو آنگی                  |
| 1539  | ارح - بون      | بالاں ک ہوسایس آ مد                      |
|       | فرددی ادبی     | مشيرخال كي نتح تنزج                      |
|       | 17 می          | توزج ک جن <i>گ</i>                       |
|       | بولائي اكتوبر  | ہایوں کی لاہوریس آ مر                    |
| 1541  | 21 أكمت        | بايون كاحميده بانوس عقد                  |
| 1542  |                | بالول جود صوريس                          |
|       | المحست         | بهایول ا مرکوف میں                       |
| 1842  | 18 اکتوبر      | اكبركى ولاوت                             |
| 1543  |                | جایول کی سندھ سے روائمی                  |
| 1844  | يولائي.        | جایوں کی طہا سی سے طاقات                 |
| 1848  | ستمبر          | ہایوں کی گئے تندصار                      |
| 1846  |                | بايون كى نتح كابل                        |

## ہایوں کے بات میں مزیدمطالعہ کے لیے الاحظر فرائیں

فارسى:

ایفهنل - ابرنام مبدا قل - انگریزی ترجمه بیردی حبدالقادر بدایونی بنتخب التوادیخ - انگریزی ترجمه دائمی نفل م الدین - طبقات ابری - انگریزی ترجمه بل و ش ایوا هام فرشته یکلش ابرایم - انگریزی ترجمه ایلیط حباس خال - تاریخ مشیرشای - انگریزی ترجمه ایلیط جوہر - تذکرہ الوا تعات - انگریزی ترجمه اسٹوارث سی حیدر دوخلات - تاریخ رشیدی - انگریزی ترجمه الیاسس دراسس ان کے طاوہ جن کما اول کا با بر اور مشیرشاہ کے حتن میں ذکر ہوا ہے اور خاص طور سے توک کا مطالع کمرین -

انگریزی:

Elliot and Dowson: History of India, Vol. V

Erskine: History of India under Babar and Humayun,

Vol. II

Banerji, S.K.: Humayun Badshah Qamungo, K.R.: Sher Shah

## شيرشاه

مشیرشاہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جو فاک ہے اُسے اور اپنی ہت اُلیا تت ، اثر ور سوخ اور توار کے زور سے شہت اور ترقی کے بلند ترین مالنج برہنے ، وہ مزق پڑڑوں کا امیر تھا نہ اسے اسس بات کا فی تھا کہ دہ کس مذہبی یا فوجی سسردار کے نما ندان سے تعلق رکھنا ہے ، اسس کا دادا شاید گھر ڈوں کا سوداگر تھا اور جب اس کو اپنی حقیر تجارت، سے کچھ زیادہ منافع نہ ہوا تو اسس نے سلطان بہلول لودی کی افغانو کو اپنی حقیر تجارت، سے کچھ زیادہ منافع نہ ہوا تو اسس نے سلطان بہلول لودی کی افغانو کو دی ساتھ سے کرددہ کے نا ہواد علانے سے بیٹے حن کو ساتھ سے کرددہ کے نا ہواد علانے سے بیٹ دس کو ساتھ میں کو دوہ کے نا ہواد علانے سے بیٹ دس کو ساتھ دے کرددہ کے نا ہواد علانے سے بیٹدوستنان کی طرف کو ح کی ا

حسار فیروزہ میں ایک افغان مرداد جال خاں نے اس کو طازم رکھ بیا اور پیکسس مواد رکھنے سے بیے چند گاؤں جاگیر میں دے دیے آ ہستہ آ ہستہ ترتی کرکے وہ بانچ سوموادوں کا کمانڈر مقرر ہوا ادر حصاری جاگیر عطا ہوئی۔

مصارفروزہ یں جسے ارنول بھی کتے ہیں حس کی افعان بوی ک بطن سے ایک لڑکا ہیں ہو اور 14 20 وال سے ایک لڑکا ہیں ہو اس کی بھتے ہیں حس کی ایک بیدا ہوا ہوں اور 14 20 وال 14 20 وال ہوا ہوں کے سال پیدائش بتائے جاتے ہیں - ابراہم کی وفات کے بعد اسس کے بیٹے کو جاگر مل کئی بھن کی جارہ ہواں مقیس و ریداوں سے ماں جائے بھائی نظام کے علامہ چار لڑکے اور سے مہان نظام کے ملامہ چار لڑک اور اسس کے دو لوگوں سلمان اور احدے بہت کا ورکھتا تھا۔

چندمال بعد جال خال مشرتی صوبوں میں تبدیل ہوگیا ادر من اور اس کا خاندا بھی جال خال کے ساتھ منتقل ہوگیا جس سہسرام میں قیام پذیر ہوگیا بوخواص پورٹانڈا کے ساتھ اسس کو جاگیر میں طابھا۔

بہاں فریدے تعلقات اپنے باب سے بہت تشیدہ ہو گئے کیوں کھن اس کے سوتیلے بھا یوں کی طرفداری کرا تھا ، فرید نے بہت کشید مالت میں باپ سے گھر کوخیر اور کہا اور جنبور جلاگی جو اس وقت صوب کی حکومت کا صدر سفام اور علم وادب کا مرکز تھا۔

کہاجاتا ہے کوفر میرچند سال ہو نہور ہیں رہا اور ابنا دقت مفیدکاموں ہیں گزادا اس نے فارسی پڑھی، کچھ موبی کا علم بھی حاصل کیا اور تا دینے و موائح کی طرف خاص توجہ دی ریہاں رہ کر امسس نے صوبے کے نوجی اور ملکی انتظام کے بارے میں معسلویا ت ماصل کیں اور مسب سے بڑھ کر میرک اس نے اپنے زمانے کے کھ علماء اور ورویٹول کے ساتھ جن کا عوام پر بہت اثر تھا شنا سائی حاصل کی۔ فریدنے اپنی دانش ورمی، حسبن ساتھ جن کا عوام پر بہت اور مرواز خصوصیات کے مسبب ہونیور ہیں شہرت حاصل کرلی۔

فریدی کامیا بول کی اطلاعات اورس سے دومتوں کے متواتر احرارسے حن کو ترخیب ہوئی کروہ فرید کوج نپورسے اسس دعدے پر بلائے کردہ اس کوا ہے پر گنوں کا انتظام سونپ دے گا۔ کچھ نردد سے بعد فریدے اپنے باپ کی بات مان لی۔

فرید نے اپنے بابس کے پرگوں کا جتنا عدہ انتظام کیا اس سے پہلے ہی نہوا مخط اسس نے بدامن پدارے والوں کو کیل دیا ۔ سرکاری الزیبن سے ظلم دستم کا قلع محص کو دیا اور اسس طرح حسن کی جاگیریس خوش حالی اور اس کا دور دورہ ہوگیا ۔ اس کے انتظام میں دویا تیں خاص قرم کے لائن ہیں ، اول ویک اسٹ کا دوں کو ایک طرح کی مقامی فوج میں بول دیا اور ان کی مدرسے بہت سے سر پھر نے اور نادت کر زمینداروں کو مطوب کردیا۔ دوسرے یک اس نے زادیین کو لگان کے تعین میں ہمکن اور مسنا سب ہمولیت میم بہائی لیکن اسس کی دھو ہا ہی ہیں تھی سے کام یا ، اس نے کوئی انتہا بہندانہ اصلاحات دائج بنیں کیں بکل اسس نے ہر جگر کے کا شندگادوں کو اس بات کا اختیار ویا کہ گگان کے تعین کی ایک قاعدہ کوئی کو اس ویا دیا دیا دیا دولی کو اس بات کا اختیار دیا کہائی کے دیا کہ کا تعین کے مسل کی بھی آیک قاعدہ کوئی کو اس دقت

اس کی ماگیریس دائج سفے اختیار کرلیں اور اکسس پر پا بند دہیں ، بنیتر کا شت کا دول نے اسی قاعدے پر پابندر سے کو ترجے دی جس کے دہ مادی سفے ۔

حن فرید کی انتظامی لیا تت اور جاگیری وسش حالی سے بہت وسش ہوالمیکن فرید کی موتی انتظام کا موقع ملنا چاہی فریدی موتی انتظام کا موقع ملنا چاہی فریدی موتی انتظام کا موقع ملنا چاہی فریدی کا انتظام کم و مبتی میں سال سے کر رہا تھا اور اب وہ اس کام کو ابت اجارہ بھتا تھا ۔ اس کی سوتی اس کی خواہش منا سب ومقول تھی جن انتظام کی موتی کا کہ کیک لیک کی بات مانتظام کی جذبہ تی جست کا شکار موکر تودکش کرلی ہے ' اپنی بیری کی بات مانتظام کا فیصلہ کرلی ۔

فربرادل تو اپنے عشق کے افورسناک انجام کی دج سے اندو پھین تھاہی کسس پرجب یہ بترچلاک اس کے باپ نے جاگر کا انتظام اسس کے مو پیلے کھا ہوں کو مو پننے کا فیصلا کریا ہے تودہ اور پریشان ہوگی - اسس نے پیلے تو یہ چا اگر اپنے باپ کے اسس فیمل کی جواس کی نظوں میں ایکٹ جا برا از اور جا نبدا واز عمل تھا نما لفت کرے لیکن اس نے اپنے بہی خواہوں کی بہک صلاح مان کر پرخیال ترک کر دیا اور پرفیصلا کیا کہیں اور مسمت آزمائی کی جائے۔ جنانچہ وہ 1610ء میں اپنا کا دوبار چھوٹر کر آگرے کی طرف روان بھی تھا۔

ہوگیا۔ سگرے میں اسس نے دولت فال کے پاس طا زمت کرلی۔ دولت فال اسس کے کام سے اس قدر نوکشس ہوا کہ اس نے سلطان ابراہیم لودی سے اس کا ذکر کیا اور یہ ورخواست کی کرحن کی جا کداد فرید کو منتقل کردی جائے۔لیکن سلطان نے فرید کی ورخواست کو جو اس نے دولت فال کے ذریع ہمیشس کی تھی تبول کرنے سے اکادکر یا کھونکر سلطان کے نزدیک باپ کی برائی کرنا بڑا ہی کینزین تھا ریہ دا تعر 1820 مکا ہے۔

نوش قسمتی سے حن کا اسی سال اسقال ہوگیا۔ فرید نیزی سے سہرام بہنا اور اپنے اور اپنے ہوئیا۔ فرید نیزی سے سہرام بہنا اور امراد اپنے سوتیا بھائی کو ب دخل کرے باپ کی ساری جاگیر راد پوند کی بناہ میں جا بہنے اور اس نے ان دگوں کی طرفداری کی۔ اور اس نے ان دگوں کی طرفداری کی۔

فريدن اس فون سے كمالات ناكر حورت اختيار وكريس ١٥٥٥ م ي اس

امیدر بباد سے بہا درخال نوانی کی طازمت کر کی کیمکن ہے کہ اسس سے اثر سے اس کی پریٹ بنال طل جائیں .

بهاورخان فرید کی محنت اور ایا تمت سے بد انتہا متاثر ہوا۔ اسی زمان یس فرید کے بیت فرید کے بیت فرید کے بیت فرید نے اس کو جلال خال کا جو کر دلیے ہو کہ ولیے بیت کا دلیے ہو کہ دلیے

ایک مرتبہ سنیرخال رفصت آکر اپنی جاگیر پرگیا لیکن بلاکسی منفول عدر کے وقت سے زیا وہ قیام کیا۔ محدخال سورے سنیرخال کے مکان اسس مدیک بھوے کر وہ تاراض ہوگیا۔ اس موقع سے فائرہ اٹھا کا محدخال نے یہ سوال اٹھا یا کوسٹیرخال کی جائداد اسس کے سوسطے بھا ٹیول میں بھی تقسیم ہوئی جا ہیے لیکن ٹیرخال نے ایسا کرنے سے معاند اکارکر دیا۔ تب اس نے شیرخال پر اسس کی جاگیر میں ہی ممل کر دیا۔

میرفال ن جب دیجا کہ وہ محدفال کا مقابد نہیں کرسکتا تو بہارے فراز ہوگیا اور 1627ء میں جنید برلاسس کی ملازمت اختیار کرتی جنید کو إبر نے مشرقی موبر کا صوبدلا مقرد کیا تھا۔ فرید نے جنید برلاسس کی مددے اپنی جاگیر بھرسے حاصل کرتی اور محد مور کو

كال ابري.

جنیدسشرخان کو آگرے ہے گیا اور اپنے بھائی خلیفہ سے ہوکہ وزیر افکم کھا اس کی تعرفیت کی۔ شیرخاں بندرہ جیسے مغل فوج میں رہا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کو شرخاں نے مغلوں کے اخلاق وعا وات اطرد و طریقوں اور انتظامی امور کا افور مطالوکیا۔ وہ نوش متمتی سے باہر کے ساتھ 1828ء میں جندیری کی مہم پر بھی گیا۔ 1529ء میں مشرقی صوبات میں اس کی فوجی کا ردوایوں کو دکھیا اور اسس طرح مغلوں کی فوجی تنظیم وطرز جنگ کا قریب سے مطالوکیا ۔ باہر نے جوکر سشیرخال کی لیا قت سے خوسش تھا اسس کی کھول ہوئی جاگر 29۔ 1828ء میں واہس ولادی ۔

اب مشیرخال نے اپنی طاقت مجتم کرنے اور جاگیرے انتظام کی ورستی کی طرف توبرکی ۔ اس دوران ایرائیم لودی کے مجانی سلطان محرلودی اور اسس کے بمراہ دوست اس اور ملی کی آمد نے اس کو اس بات پر مجود کردیا کہ وہ ان کے ساتھ

شركيد بوجا ئ ببرحال اس ف اپني بهلى فرصت ميس بابرسے جب كروه 1820 ء يس مشرق كى سمت جار إنتا ابنى معذرت كا اظهار كرويا.

جند اہ بعد ببارے نا بائغ محران جلال خان کی ال دودد نے مشیرخال کو الایا اور جلال کا دار جلال کا اور جلال کا نائب مقرد کردیا مشیرخال نے اس حیثیت سے میاسی تدبر اور ملکی انتظام میں مہارت حاصل کر لی جائے جل کر اس کے بہت کام کیں .

سنیرفال نے ملی اور فوجی انتظامات میں جودسترس حاصل کی تھی اس کے نتیجے میں نوا بول سے ورمیان اسس کے فلات سدو نادافگی پیدا ہوگئی۔ شیرخال نے ان کے سامنے یہ تجزیر بیش کی کو حک کے سامنے یہ تجزیر بیش کی کو حک کے سامنے یہ تجزیر کا است کی کہ کو اپنے لیے منتخب کرلیں ۔ ان نوگوں نے اس بات کا اندازہ لگائے بغیر کہ اجشکل ہی سے کوئی علاقہ ایس باتی دو گئی ہے دیوان سے ایس باتی دو گئی ہے جس کوئے کرنا مود مند ہوگا اور یہ مجھے بغیر کہ انفیس برکام کے لیے دیوان سے مالی ایس باتی دو گئی ہے دیوان سے مالی ایس کوئی دو گئی ایس کوئی میں بایا تو برنگال جاکر نصرت شاہ سے مرد ما بھی کہ دہ ان کو اختمارات والیس دلاد سے -

سنیرخال نے ان کی منترکہ انواج کوستمبر اکتوبر 1530 عمیں مورج گڑھ کے مقام بر سنکست دی اور اس طرح او با نیول کی اقتدار کے آبادت میں آخری کیل تھونک دی و استکست کا نیجہ یہ ہوا کہ بنگال کے طرال کی کمزوری کا داز فاش ہوگی اور مورد قبیلے کے انجو تے ہوئے سروار کو اپنی آرزود ن کی تحیل میں مددملی۔

سیرمان بی ہایوں سے جروں کا در حورالارے دوران طومت سے بیان یس ایکا ہے لیکن مفل ملطنت کے مشرق صوبوں ادر ببادد بگال میں مشیرفال کی بیٹی قدی ا دُر من برسیل مزکره قا اب خروری ب کر اس کو وافع طور پر تحریر کیا جا اے -

جاوں کی دومرے مقابات پر معروفیت سے مشیرخال نے فائدہ اٹھ کر اپنی طاقت کو شائدہ اٹھ کر اپنی طاقت کو شائدہ اٹھ کر اپنی طاقت کو منظم اور مستحکم کیا ۔ اس نے حکم دیار ہر بالغ انفان فوج میں مثریک ہو اس نے اس خام دیار ہر بالغ انفان موست کی بازیا بی کی منظم کوششش میں اس کے مدد گاد تا بت ہوسکیں۔ اس نے ایک زبرد سنت فوج تیار کی جس میں بندرہ موسکننیوں کا دیک بیرااور اس فدر ایمنی شامل نے ۔

اسس کی بیادہ نوج مضبوط تھی لیکن سواروں کی فوج ابھی کمزورتھی ۔ اس کے باوہود اس کی فوجی طاقت آتی تھی کہ وہ پورے بہار کونتخ کرسکتی تھی بنیانچہ 1538 عیں گردینج کو بنگال سے حکم ال کو اپنی شرائط اسنے پرفجور کردیا۔

انظی سال اسس نے گوڑ کا محاصرہ کیا ، کہا جاتا ہے کر اس نے یہ محاصرہ نرات کی بھا و مول کرنے اوراس کو نتح کرنے کی بہت سے کیا بھا۔ چھر بہینے کے شرید محاصرے کہ بعد گوڑ نتح کر لیا جس دوران میں سشیرخال بنگال میں مفرد کھا ہا یوں نے جنار نتح کر لیا بہت خارے اپنے سے جو نعقبان ہوا تھا شیرخال نے جالزی سے دہا سس کے مفاوی کا فیار کے ایم سے کا فیار کے اس کی تلائی کرئی۔ اور اب وہ اس تلومیں اپنے نزانے اور خاندان کو تفوظ طریقے پر دکھ سکتا تھا۔

م سیرادد چارا در این مرد در این است این اور کیا اور کیا کرده سیکردل الکارد ، سیکردل الکارد ، سیکردل الکارد ، سینون کو ایسی برجیون کان از بنائے کا جو تیامت کے چندی رہیں گا " بنانچ جناگ اطلان

کردیاگیا ۔ یہ بنگ گھکردں کے علاقے کی بخرافیا کی خصوصیات کے سبب طول پر گئی پھکومٹی ازادی میں سرتار اور اسنے فن شمشیر زنی پر مغرور تھے۔ اکفوں نے طویل عرصے یک جی توطر مقابلہ کیا ۔ مشیر شاہ نے بوکش اُسقام یں ان کے دطن کو اجاڑدیا اور جننے آ دمی گرفتار ہو سے ان سب کو بھگل قیدی بنالیا ، اس نے کھرویا کہ ان ضدی لوگوں کو قابویں رکھنے اور سرحدات کی مفاظت کے لیے رہنا سس میں تعلو تعمیر کیا جائے۔ کھروں سے ہم مکن طریقے سے رکا دیں ایجادیس لیکن قلم فرول کھڑی کی گرانی میں تعمیر ہوگیا۔

شرشاہ نے بنجاب سے قیام کے دوران ایک مزور کشمیری شہزاد سے کوفوی

مدد فرائم كى ناكد ده چيدر مزر اكوكشمير سے كال دے ليكن يد مهم كامياب نهوسكى۔

ابھی پنجاب کے استحکام اور صلح و امن کے تیام کاکام پوری طرح انجام بھی نہ یا چھا کہ سیر شاہ کو بنگال جا نا پڑا۔ بنگال کے گور زخفرخاں نے وہاں کے مابی حاکم محدود شاہ کی لاکی سے 1641 ومیں شادی کرلی اور آزادی کے منصوبے بنائے لگا جالا کم خفرخال مشیر شاہ کے استحبال سے لیے آیا مین اسس کو گزفرا درکے جبد کردیا گیسا۔ بنگال میوں کر ایک ویس صوبے تھا لہٰ دااسس بات کا امکان تھا کہ وہاں کا گورز فود سسر معط ان گا۔

جنانچ سنیرن و ناسوب کومتدد علاقول میں تفسیم کردیا- ان علاقول میں ہے ہراکی میں اس نے ایک ایک کمشنر مقرر کردیا اور ان کے کامول میں مطابقت ہیدا کرنے کے لیے نامنی تفیلت کو این بنگالا یا امیر بنگالا مقرر کیا-

بہادر شاہ کی دفات کے بعد گرات میں اُنٹری بھیل گئی۔ اسس ابتری کا فائدہ اس اُنٹری کا فائدہ اس اُنٹری کا فائدہ اس اُنٹری بھیل گئی۔ اسس ابتری کا فائدہ اس اُنٹری بوئے کا اعلان کردیا اور قاور شاور شاہ کا لقب اُختیار کیا ، اسس سے اسس نا جا کر قبضنے کو گجرات کے وزیر عاد الملک نے دہاں ہے با لئے بادشاہ منطفر سوم کے متی میں شیلیم کریا ۔ قادر شاہ کے علادہ بوکہ انٹرو اجین ' میار بھی پور اور نتھ بنور برحاکم تھا دو سرے سرواروں سے محل اور کا قادل کا علادہ کی الوہ کے علاقوں میں اپنی این آزادی کا اعلان کردیا۔

اسس وقت سكندرخال ميانه اسيواس آور سنديا پر حكرال تھا اور راجب برتاب شا ورائے سين چدرى دو جو پال ك علاتے پر قابض تقا اسن يجا كرا

اور الماكم عي ب علة يس شامل كريد

مشیر شاہ نے بنگال سے والی پر قاور شاہ پر تعلم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسس کی کئی دجوہ تھیں۔ قاور شاہ مرائ کا فیصلہ کیا۔ اسس کو کیا دجوہ تھیں۔ قاور شاہ کا کہ استعنبار کرے ناداعن کر دیا تھا کہ اسس کو کیا تقاب کے اس برجوسا کی نتح یا بی کے بعد با دشاہ ہونے کا لقب اختیار کیا ہے۔ اختیار کیا ہے۔ اختیار کیا ہے۔

تادر شاہ کا کہا تھا کہ اسس مبر کوکوئی بادشاہ، ی استعال کرسکتا ہے جب وہ کسی جاگیردار کے نام فران جاری کرے اس جسے خود مخار حکران کے فران پر اس تسم کی

مېراستعال نېين کى جاسكتى۔

دوسری وجریر کی کرکالی کی لڑائی میں قطب خال کی شکست اور بوت کو اس بات پر تحول کیا کہ قادر شاہ نے اس کی مدد نہ کی ۔ تعیری وجریر تھی کر ہما یول سندھ میں کسی مناسب مقام کی لاسٹس میس مرکر دال تھا ۔ چنا نچہ بالوہ جیسا کمرور علاقہ خطرے کا بوجب ہوسکتا تھا ، چوتھی وجریر تھی کہ بالدیو نتو مات حاصل کرنے کی سنجیدہ کوشش کر دہا تھا اور در اصل اس بات کا نوابش مند تھا کہ الوہ پر تبصد جائے ۔ اگر مالدیو اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوجا آتو اس کی طاقت خطر کاک حذ کہ بڑھ جاتی ۔

بمايل سامقرريا تقا-

جب وہ کو گون بہنا تو رائے سین کے حاکم راج پر ٹاپ شاہ کے طاقت ور ٹائب پورن مل نے مشیر شاہ کو فراح عقیدت بیش کیا۔ قادر شاہ ہمت بار بیٹھا اور وہ بھی سار جگ پورک مقام پر شیرشاہ سے اظہارِ اطاعت کے لیے آ بینیا۔ متیرشاہ نے مناسب خمیما کہ انڈو قادر شاہ کے اتھ میں چیوڑ دیاجا کے جہائی اس نے اس کو کالبی کی حکومت یا جگال میں جاگیر کی جش کش کی۔

قدرتی بات تحتی کر قادر شاہ اسس بیش کش کو قبول نہ کرسکتا تھا۔ لہذا رات کو دہ ابنے خاندان والوں کے بمراہ گرات کی سمت فرار ہوگیا اور اپنی نئی سلطت سنيرشاه کے باعدل ميں جوڑوی - جب سنيرشاه اجين بہنچا توسكندر انهار اطاعت كے ليے حاضر ہوا۔

مشیرشاه قادر شاه کے فرارسے مبن حاصل کر کھاتھا ، لہذا کمس نے مسکندری نبت پڑنک کوتے ہوئ اس کے مسکندری نبت پڑنک کوتے ہوئے اس کی گرفتاری کا حکم دیا اور اسس کی ریا سنت ضبط کرلی ۔

مشیر نیاه ند الوه ی حکومت وانتظام کے بیا اپنے محکام مقرر کیا اور بجرز تحبنود کی طرف مواند و ال کے حاکم عثمان خال نے بغیر کسی خالفت کے قلوسون دیا۔ اس طرح ایک خفرسی مدت میں مدارا الوه اور رخفبور نیبر نیاه کے بیفر کیا ، سیبر شاہ ند اس علانے کے انفساط و استحکام کاکام اپنے معتمد حکام کے بیمرد کیا اور آگرہ والیس کیا۔ اس کی والی کے بیمرد کیا در اللہ محل کرنے کیا۔ اس کی والی کے بیمرد کیا اور آگرہ والی کرنے کی کوششش کی لیکن اس کوز بروست بزریت اٹھانی بڑی ۔

شیر شاہ نے بہارکا مختر دورہ کیا ۔اس دوران میں اس نے صوبے کی اذہبر نو منظم کے بیے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی سرحدول کا تعین کیا کیوں کریہ کام بنگال کی را سنہ کی تعقیم کے بیب بہت طروری ہوگیا تھا۔ اسس سے طاوہ اس نے دریائے گنگا ادر گنگا کے ادر گنگا کے ساتھ کی بنیاد رکھی اور ایک مغبوط قلعہ کی نمیری ج چنار کے تعلیمہ کی طرح فوجی اور تجاری طرور تول کو پورا کر سے صوبائی حکومت کا مرکز شہر بہارسے اسس نے شہریں منتقل کر دیا گیا اور اسس وقت ( 43-482) سے آن یک یہ شہر برابرائی انہیت میں منظ سے ترتی کرتا چلا چاریا ہے۔

رائے سین اور جندری کی منبوط راجوت ریاستوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو جندس کے جندری کی منبوط راجوت ریاستوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو جندر جندری کے حکم الوں نے مجلی جن بسندیدگی کی نظرسے نردیجا۔

چندیری کو با برن نتی کربانها اور بهادرشاه نے دائے سین کونتی کریا تھا۔
بہادر شاہ کی موت کے بعد افرانفری بھیلی تو دائے سین اور حیّدیری بر پوران مل نے
تبعنہ کریا۔ پوران مل مشہور ومعروف سیلا ہی (سیلہاری) کا فرزندتھا بوکہ ا ہے بڑے
تعائی کے بیٹے واجہ پرتا ہے کی طرف سے بحثیت اس کے حکومت کراتھا۔

مشیر شاہ نے الوہ پر پہلے میں کے وقت پورن مل کو گوالیادے ماکم رام شاہ کے ذریعے دفا داری کا اعلان کرنے کی دوت دی ۔ نتجاعت خال نے بورن مل کو نیر شاہ کے دریعے دفا داری کا اعلان کرنے کی دوت دی ۔ نتجاعت خال میں بہیش کیا۔ منیر نِشاہ نے سوخلعت فاخرہ اور مو گھوڑے عنایت سے۔ اسس

ا بنے چوط مجانی کر اتحان با دشاہ کی ضرمت میں چورویا اور اس کو اجازت نے دی گئی کہ وہ اسلط میں دائیں جلاجا ئے۔ گئی کہ وہ دانسانی کا جانت ہے دی

ای معلم موتا ہے کہ اس وقت بحک سٹیر نباہ کا یہ ادادہ نر نف کہ راجوتوں سے چیٹر جھاڑ کی جائے ، وہ مالوہ پر اپنی حکومت واقتداد کے تیام سے باکھل مطلق نظر آتا ہے ا

بنگال و بہارے معاملات کا اتعام کرنے سے بعد ستیر نتاہ کا دویہ بدل گیہ اس میا جاتا ہے کہ شیر نتاہ کا دویہ بدل گیہ کو ان ان ان اس کے دوران یوسم کھال کہ وہ پورن مل کو آن الزاات سے بدلے ییں سوا دے جو کہ بہا در نتاہ نے سیلا بری سے ظلاف عائد سیے ہے۔ ان الزاات میں سلمانوں پر ظلم دستم کرنے ان کے خاندائی کو خلام بنا کر دکھنے کے الزاات شامل تھے ۔ حالا کہ اسس زیائے میں ان کو اور مسلمان فاتین دونوں ہی مفرص اور قیدوں کو خلام بنا کیے اور منہ کم جنال الزام تھا ادامذ بہب کم جنال الہمیت مردی تھا ایمیت مردی تھا اور جواب طلب کیا جائے۔ بہرجال سیسر ناہ فیصلم کو اسس کی پوری تحیقات کی جائے اور جواب طلب کیا جائے۔ بہرجال سیسر ناہ فیصلم کر کھا تھا۔

دید اور کی طرف سے پورٹمل کے اطاعت جو الب سین کا محاصرہ کرانیا ، راج کی طرف سے پورٹمل نے اطاعت ہے اطاعت ہے اطاعت جو المجار الماعت کے اطاعت جو المجار ہوا ۔ محاصر جو المجار الماعت کے سے حاصر نہ ہوا ۔ محاصر چوراہ ہے جا رہ المحرکار پورٹمل آیا ۔ مشیر شاہ نے اس سے کہا کہ جن مسلمانوں کو اس نے نعام بنا بیا ہے آزاد کرد سے اور بنارسس کی صوب واری شبھا ہے۔ پورٹمل نے سلمانوں کو خلام بنا بینے کا ازامات سے انکاری اور قلع کو بردگی میں وسینے اور بنارسس کی صوب داری تبول کرنے کے داجہ سے مشورہ کی اجازت انگی۔ اور بنارسس کی صوب داری تبول کرنے کے یہ داجہ سے مشورہ کی اجازت انگی۔

اور بنا رسس کی سوبے داری جول رہے کے لیے داچہ سے سورہ کی اجارت کا گیا۔ مشورے کے بعد اس نے شیرشاہ کو یہ بیغام بیجا کہ اگر شہزادہ عادل خال اوقطب خال بانت تسسم کھاکر مصورین کی زندگی اور آبرہ کی خانطنت کی خانت دیں توان کوشیرشا کی مشہر الط منظور ہیں۔ قطب خال بانت کو خلوہ بس بھجا گیا ، اس نے ضمیس کھاکر خان جی ادر پورنمل اور اسس کے خاندان کو اپنے ہمراہ نے آیا ، ان لوگوں کو مشیر شاہ کے محب صال کرشیر شاہ ان الزابات ہے ہوکہ پر زغل کے خلاف جا پر کے سکے تھے واقعت مقا اور اس بارے میں اسلامی قانون اور دستورات سے پوری طرح واقعت مقسا ہر ہی اس نے پورٹ اور اس کے خانوان میں اس نے پورٹ کی اور اس کے خانوان کی ضائطت کا دعدہ کرایا لیکن اسس سے باوجود اسس نے راجوتوں کے قبل مسام کا محکما در کروہا۔

1842-43 میں بنجاب سے گورنر ہیبت خال بیازی نے صوب پر کمل تبطیہ بیان کے کام کو ترکی جھیہ بیان کے کام کو تیزی سے انجام دیا فق خال جاشہ کو جوکہ کا بولاہ ( نزد موجودہ من خالم ی اسکے ڈاکوئوں کا سسبوار تھا اور دیل و لاہور کے درمیان عوام کے دلوں میں اس کی بڑی ہمیبت بیٹھی ہوئی تھی گرفتار کرئے تھل کر دیا گیا ۔ ہی کے دومر شاخی ہند بلوی کو بھی و بھا تھا میں اس کی بیا ۔ مثان کے صوب پر تبعد کردیا گیا اور وہاں اس والمان قائم ہوگی ۔

اس ات کابی امکان ہے کہ 1848 ویس سندھ کے بھے بھی سفر شاہ

مے بے نع کریے جے ہوں لیکن اسس سلسلے میں شہادت اسس قدد کزددہ کراس بات کو بیش کے منابخہ نہیں کہاجا مکٹا ۔

بولائی 1832 و میں الدیوج دجود کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے داج تا نے کیامی انتشار کا بودا ہوتا نے کیامی انتشار کا بودا ہورا ہوں الدیوج دجود کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے انجوز بیکا نیرتک اور انتشار کا بودا ہوں اور مختب کی بیٹا دیا۔ اس نے اجرز مرت اور مختبوں کے مقبول کرایا اور دومری ایم نوجی بھیوں پر نے تھوں کی بنیاد دانی.

اس میں نمک بنیں کہ مالدیو راجہ آ انہ کا سب سے طاقت ورحاکم تھا اسس کی ریا سب بہت وسیح تھی اور کہا جا آ ہے کہ اسس کی فوج پیکسس ہزار مہا ہوں پر

مشتىلىتى.

جب الوہ اور نجاب کی فرحات کا کام تم ہوگیا توسٹیرشاہ کو اسس بات کی فرصت ملی کر دیاست بارواڑ پر ہم کی تیاریاں خروع کرے ادھر بیکا نیرے راؤ کلیان مل اور میر اسے بیرم ویوئے جن کو ان سے بھائی الدیوئے اپنی اپنی جاگیروں سے بے والی کردیا تھا سٹیر شاہ کو ادواڑ پر مملز کرنے کی دوت دی۔

اس موتع سے فائرہ اٹھاکر مشیرشاہ سے اسی ہزار سپا ہیں کی فرج ہے کر 44 ء 1 ء میں مالدیو پر تعلی کر 44 ء 1 ء میں مالدیو پر تعلی کر دیا ۔ آئی زبر دست فرج مشیر شاہ اس سے قبل میدان جگ میں مالے تھا ، شیرشاہ فیر شولی احتیالا کے ساتھ اس کے بڑھا ، ہر جگہ جاب اس کی فوج بڑاؤ ڈائتی مہ خدمتی کھدوا یا اور ضافت کے سارے استظامات کرا۔

ایک ہیے بھی دونوں نوجیں ایک دوسرے عقاعے میں پڑی رہی ۔ ان میں مے کوئی بھی جھے میں پڑی رہی ۔ ان میں سے کوئی بھی جھے میں بہل کرنے کو تیاد مذتقا - دونوں سربراہ بہت ہی تا طابقے ۔ آخرکا د مشررتناہ کے ذہن میں ایک تدبیر آئی ۔ اسس ن ایک جھی تھا مالدوک وزیرے نیجے کے قریب اسس طرح ڈلوادیا کر اسس کی توجر اسس خط کی طرن مبندول ہوجائے۔ خط کے مغول نے الدیوکو چوکٹا کر دیا ۔ اس کے منبہات اسس بات سے اور زور پکڑھے کو اس نے منبہات اسس بات سے اور زور پکڑھے کو اس نے اپنی دھایا کی جاگیریں چھینے ہیں بہت منتی برتی تھی ۔

الديون كيراكرنون كوواليي كاحكم دس ديا- اسس كيمن امراد وجيا اور

کمپاکو اپنا سردار استے تھے راج کے اسس طرزعمل سے جس سے کہ ان کی وفا داری پر پرنما دھتہ آ کا تھا سخت آزدہ ہوئے۔ انفوں نے اپنی وفا داری ابت کرنے سکے لیے چار ہزار سے ہوں کے ساتھ افغان فوج پرحملہ کردیا اور ج کچھ ان کے ساسنے آیا اکس کو رونوٹ سے گئے۔

برسمتی سے جب وہ انغان نوج کے فریب پنجے تو راجوت اپنی رسیم کے ہوجب دست برست اڑائی کے لیے اپنے گھوڑوں پرسے اترائے۔ یہ ان کی ظلی تھی۔ سنیرشاہ نے چالاکی سے اسس کو بھانپ لیا اورا نغانوں کو حکم دیا کہ یوکوئی کوارسے ارائ کا اسس کو موت سے گھاٹ اقارویا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہرایات جاری کردیں کہ انتیوں کے فدیسے ان کورد نمرکر تیراندازی اور گولہ باری کا نشانہ بنایا جائے۔

راچوت جوال مردی سے اور ان کا ایک ایک آدمی کام آگیا ۔ مشیر شاہ کو ایک ایک آدمی کام آگیا ۔ مشیر شاہ کو ایک میں تطرف کا پورا پورا ازازہ تھا لیکن نوش مسمتی سے وہ اسس پر غالب آگیا ۔ مشیر شاہ نے اس مسلسلے میں اپنے احما سات بیان کرتے ہوئے کہا ہے ۔" نزدیک تھا کہ میں مٹی ، کھر باجرے کی فاطر ہندونتان کی مسلطنت سے اتھ دھو بٹھتا!"

جب الديوكوشرشاه كى جالاكى كابته جالاتواسس كوابئ فلطى يرسخت مدامت جولى المين فلطى يرسخت مدامت جولى اليكن اب موقع التقريب كل يجا تقار قبل اسس سريركه الديوكي كرست ميرشاه آگ برها ادراس كوي هي بيشي يرم بودكر دها -

سنبرشاه نے آیک دستہ نواص خال کی سرکردگیس جودھیور نتے کرنے سے لیے روا ذکی اور نود باتی نوج سے ساتھ اجمیرکا رخ کیا - مالدید کو مجود اً جودھیور خالی کرنا پڑا · اور سوانا میں بناہ لی۔

البیر فی کرنے کے بعد شیرشاہ نے پالی میں غارت گری کی اور آبو بہاڑی پرتبینہ کرے ایک منظوط فوج ہوکی فائم کی بمشیر سناہ ابتیر میں اپنی فوج چھوڈ کر چند ماہ سے لیے اگرے چلاگیا۔ دابسی پر اس نے جنوٹر پر تملیری جہاں خانہ جنگی کے سبب افرا تفری جیلی ہوئی تھی ۔ چنوٹر وکر اونیہ اور بنیہ دوغلہ کی بدنظمی کی دج سے بہت کردر ہوگیا تھا۔ اور سے بہت کردر ہوگیا تھا۔ اور سے بہت کردر ہوگیا تھا۔ اور سے بہت کردر ہوگیا تھا۔ کی بدنظمی کی دج سے بہت کردر ہوگیا تھا۔ کی منظمی کی دج سے بہت کردر ہوگیا تھا۔ کی خشاہ اور سے بیٹر کسی سنجیدہ مزاحمت کے جنوٹر کی جا بیال ٹیرشاہ کے کہنس جیچے دیں۔ وہاں سے تشمیاب ہوکر شیرشاہ وصندر اسے بور) ہوتا ہوا فتح کے ڈھنگے

بجاً ا دالیس ہوا اور داستے میں شایر کچوا ہر سر داروں نے اطاعت تبول کم بی جومزا تمت کوملے کی طاقت نہ رکھتے تھے ۔اب مشیر شاہ اس بات کا دعویٰ کرسکتا تھا کہ اس نے داجج ہے۔ جح کریا ہے ۔

اب شیر شاہ نے جے پورسے کا نجر کا کُرخ کی ہو اسس وقت کیرن سکھ کے زیر حکومت تھا کا لخر پر ہملے کے کی سر کا نجر کا کرنے کی ہو اسے نا قابل سنے ملو کھی جا تا کہ حکومت تھا کا لخر پر ہملے کے کئی سبب تھے۔ اول تو اسے نا قابل سنے ملاوہ کی فتح کے بعد فقا ہو دریا کے جانا کا در ملکی اُ تعظا بات میں سہولت کی خاطریہ لازی کھیا گیا کہ اسس پر تبعنہ کرکے دہل اور مالوہ سے مشرقی صوبجات یک قلعہ بندی سے سلسلے کو ممل کر دیا جا گ

خیرشاہ کو یہ بات بھی ناگوار ہوئی کہ داجہ اظہار اطاعت کے لیے اسس کی قیام گاہ سپوندا کے مقام پر نہ یا جو کر کا نغر سے صرف تیسس میل شمال مغرب میں تھی

دا فع ہے۔

رامرکا نخر ہمایوں کی اطاعت بول کردیاتھا اورجب یمک کر دہ صاف طورسے مشیر شاہ سے اپنی وفا واری اور اطاعت کا افہار نکرتا وہ ہمایوں کا بہی نواہ مجھا جاتا ۔ اس کا سشیر شاہ کے حضور میں حاخر نہ ہونا نا فرانی پر محول کیا گیا ۔ علادہ بری مشیر شاہ ایک رفاصہ حاصل کرنا چا ہا تھا جس کی شہرت نے اسے مشتاق بنا رکھا تھا ۔ ان سب کے علادہ جملے کی ایک بڑی دج یہ بھی تھی کر اس نے گا ہورا کے حکم ال وزیر سنگی بھیلا کو بوکر کا برکا حامی تھا بناہ دی تھی جس کی ال کلیان دیوی رائے سین کے داجے یونک کر بھی تھی۔

کید وگوں کا یہ بھی کہنا تھا کرجرہ تت ہاوں چرما سے جان بچرکھا گا تو راجر کا لنجرکا ۔ اوکا ویر بھانو بھی اسس سے ہماہ کوالے کہ گیا تھا۔

شیرشاہ نے تلویج کرنے ک بے حدکوششش کی ۔ سات ہیں کہ ہرشخص نواہ دہ سپہائی ہویا خال یا المازم دن رات ا ہرین کے کام پس باتھ بٹا آ رہا ۔ مُسنرگیس بچھائی گیش اور قلع کے سامنے بلند چوترے توب فانے کے بے تعیر کیے گئے اورکا میا بی کویفیتی بنانے کے بے کوئی کوششش اٹھا نر دکھی گئی

22 من 1648 وكونيسل كن تملوكيا كيد بتسمق سے أيك بم ديوار سع كواكر والا اور

گوں کے وہرے پیس اکرگرااور ایک زبرومت وصائے کے ساتھ بھٹ گیا مشیرشاء جو کر قریب ہی کھڑا ہواجنگی کا دروائیوں کی دکھ بھال کردا تھا۔ اسس دھا کے میں مہلک طور پر زخی ہوگیا۔

افسوسس اک حادثے سے فرحی افسرول اورسبا ہمول پر اس قدر اثر ہوا کو اکفول نے جان توٹر کوشش کی اور بستر مرک پر اپنے آ قائر قلو کی تسفیر کی ٹوٹنجری سادی . سفیر شاہ نے اپنی کوششوں کی کا مبابی پر عدا کا مشکر ادا کیا اور 22 مئی 1545 بروز سنیچر خا ہوشی کے ساتھ جان آ فریں کے سپرد کی ۔ اسس کو اپنی ٹواہش کے مطابق سہرام میں ایک بہایت عالی شان مقبرے میں دفن کیا گیا جسے اس نے لینے لیے تعدد کو انتقاد

سيرانه كاشارد بلى كفيم ترين كرانون مين كياجا آب وأنمت كادمى تقا-اس ن اپنی جدوجهد سے ایک سلطنت طی بنیا درال - وہ ایک بهادر بابی ایک متحب ع ب سالارغیم عولی صلاحیتوں کا مالک اور سیاسی ابلیتوں کا مامل تھا۔ ہندوستان کی آاریخ یں اسس کا ایک بلند مقام ہے وہ اکائی و بربخت سے د گھرا آ گھا اور برکام کوچا ہے کتنا بی شکل کول نے ہو وصل مندی ادر امید کے ساتھ انجام دینے سے باز در اس منیرشاہ اب منعوب برا ، فور ذكر ك بعد تيار كرا اور ال ع برجز كا فيرمعولى محت و درسى كانعال ركمتا - اس كساتة ساتة ده كمى كام كو چاہے كتنا ،ى معولى كون نر و اپنى مثان ك خلات د مجملاً .جب بعى حالات كا تقاضا بوتا وه فود بعى ايك ممولى ميا بى كاطرح كام كرما اوراكس كى انجام دى من أيك عظمت محوكس كرنا . فتوحات حاصل كرك وه كمى مغرور نهوا-اس ك نزديك نومات ايك عام واتو كوينيت ركمتي عنين - وه جميشمتقبل يرنظر ركمتا ازك موتول ير وه غير مولى ضبط وتحل سے كام لينا- وه مجى كى امكن الحمول جزير إلى ر ڈالنا کول چیز ایسی منتقی مس کے حصول کا ارادہ کیا جد ادر اسس کو حاصل میکر نیا ہو اسس کی برت کی سب سے بڑی توبی یہ منی کہ دہ برکام کوپوری قوم ادرا حتیا ال سے سائق انجام وينا وه المكل اقدامات سے مطئن نرغونا اور دمنى كام كو اوحود الجوارا-حالاً كم ستيرساه احول وا خلاق كايا بند تفاليكن جب بهى ملك سے مفادكا مسلا ورميشن ہوا تورہمی بات سے دجھکتا ، وہ اُن ارزان سے اخلاتیات کا بابند منت ج

وگوں کو ناکام بنادیتے ہیں بستیر شاہ اپنی تمام عظمت کے با دجود نہ تو جدت بسند مظرفا اور نہی اعلی نظر مایت کا موجد ممکن ہے کہ اسس کی وجریہ ہو کہ وہ در مهل ایس حقیقت بسند اور عملی انسان تھا - با دل نے اسس کی ذبات کو بڑے عمدہ طریقے سے ان الفاظ میں بیان کیا: " مثیر شاہ ایک اچھا اور ممنتی منتظم جاگیر تھا۔"

د بی کے سادے مسلمان حکرانوں میں حرف سفیر شاہ ہی ایک ایسا بادشاہ تھا
جس کو انتظام مملکت کی ہرس کے بارے میں پوری پوری معلومات عاصل تھیں ۔ اس نے
اپنے باپ کی جاگیرے نافل کی چئیت سے صلع اور پرگنہ کے انتظامی امود کا تعفیلی مطالعہ
کیا تھا۔ بیٹیت ایک ذہن آومی کے اسس نے فہر کے دوران قیام میں سے اس اور
انتظامی ممائل ادرصوبجاتی حکومت کے فن سے پوری طرح واتعفیت حاصل کی ہوگی بہاری
نوانی حکوال کی بودہ ملکرے دلیعبد کے آبالیت اور نائب کی چٹیت سے اس نے اس حوبائی
ریاست میں امور مملکت داری کے فتلف شعوں میں اسس قدر مہادت حاصل کوئی کوہال
ریاست میں امور مملکت داری کے فتلف شعوں میں اسس قدر مہادت حاصل کوئی کوہال
ادرحاکم بالفعل کی چٹیت سے کام کیا۔ اسس نے انتظام طریقہ مملکت داری کے قوامد میں
مہادت حاصل کرنے کے ساتھ سائھ مرکزی اور مقامی انتظامات میں معلیہ طرز حکوشت
مہادت حاصل کرنے کے ساتھ سائھ مرکزی اور مقامی انتظامات میں معلیہ طرز حکوشت
اور تجربات فیلف انون کا اور محمل تھے۔

سنیرشاہ ہندوستان میں بیدا ہوا اور یہی نشودنما یائی ، وہ یہال سے لوگوں کے طور دطریق سے اچھی طرح آگاہ تھا، وہ ان کے مسائل سے پوری طرح آگاہ تھا، وہ ان کے مسائل سے پوری طرح آگاہ تھا، وہ ان کے مسائل سے پوری ا حیاد کے ساتھ نبیط سکتا تھا۔

مشیر شاہ مندوستانی معاملات کی پوری معلومات رکھتا تھا اور تجربہ و منظم وضبط سے تجہاروں سے پوری طرح مسلے تھا۔ وہ ضبط وظم ونسق سے دبستاں کا ترجیت یافتہ تھا۔ اسس نے دوسری وسطح تر العنان سلطنت کے انتظام کی باگ دور اپنے ہاتھوں میں سنجھال ہی۔

مالا کم مشیر شاہ افغانوں کے سماجی دسیا کی دیم ورواج اور عریقوں اور ان کے جذبات کا بہت لحلظ کرتا تھا لیکن وہ اسس بات کو انجی طرح بجھا تھا کہ ہنددمتان افغانستان نہیں ہے اور اسس ہے ان رسسم و دواج اور طریقوں کا بغیر صروری تبدیل کیے ہنددمتان میں نافذ کرنا ممکن نہیں۔ وہ یہ بھی جا نتا تھا کا فغانو کو آہستہ آہستہ ان کے تبائلی اور توجی نظریے سے الگ کرنا ہوگا اور ان کو یہ بات مسلم افغانی ہوگی کہ وہ معاملات کو ایک متحدہ سلطنت کے نقط نظرے دیجییں۔ اسس نے ہندوشان کے مسلم حکم انوں کی زندگی کے وافغات کا گھرا مطالع کر کے اس بات کا بھی ہندوشان کے مسلم حکم انوں کی زندگی کے وافغات کا گھرا مطالع کر کے اس بات کا بھی اندازہ لگائیا ہوگا کہ دنہا کے ابتدائی ترک سلاطین نے بھی ترکی اور اسلامی توانین کو اسس ملک کے حالات کی مناسبت سے تبدیل کر دیا تھا واس نے با بندی مذکی جاتی مطالع کیا بوگا کہ شخص اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس مطالع کیا بورک ورباری بھی تعلی اور ازاداد روشیں اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس نے با بندی مذکی جاتی مختی اور آزاداد روشیں اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس خوالی کے اور ازاداد روشیں اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس خوالی کے اور ازاداد روشی اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس خوالی کے ایک مکن جہاں یک مکن ہوسکے افواط و تھربط سے بر ہیز کیا جائے۔

اس كوملى معالات ميس عماد كاغيرمولي وخل نيسند نرخفا ادروه چا بننا تخساك

ان کوکم اذکم کیسس وقت بھی جیب بھی ہم وہ ان سے بختی کا بڑاؤ کرنے کے تباہل نہ جوجائے مناسب مدود کے اندر رکھ لیکن ابھی تک ایسس کی بھریس نہ آیا تھا کہ اس معاشط کوکس طرح مسٹھایا جائے۔

سٹیرشاہ سٹیوں کو ذاتی اسسیاسی اور فرقد دارا : دجہ کی بنا پر لیسند ذکر ا تھا۔ کہا جا ناسے کہ اس کے ول میں یہ ٹواہشس تنی کہ راجوت کا فردل کو منلوب کرنے کے بعد دہ جنوبی ہندوستان کی سٹسیعہ ریاستوں کو نتح کرے اور اگر مکن ہوتوا پران پر بھی نبضہ جائے۔

وہ اپنی فیرسلم دمایا کے ساتھ کائی نرمی انساف ادر سخا دت کا سلوک کرانھا دہ سی بھی طبقہ، فرقہ یا منہ ب دالوں کو نواہ نواہ نوسٹس کرنے کی کوسٹسٹس ذکرتا ۔اس نے سب کو اجازت دے رکھی تھی کہ اپنے اپنے تبوار منائی اوراپ نے طریقے پرعب دت کریں ۔اس بات کی کوئی شہادت نہیں کو اسس نے اپنی فیرسلم دعایا پرکسی مم کی یا بندایل عاید کی بول ، وہ خود ایک اچھاستی مسلمان تھا لیکن فیرسلم دعایا کے ساتھ اس کا رویہ عرم مداخلت کا تھا۔

ایس معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض وسیسے النظر سلطانوں کی سبیات ہوگا مزن مخا ادر جزیہ وصول کیا کرتا تھا۔ ان تام با توں کے با وجود اعلیٰ فرجی مہدوں پر ا نفا ن بی فائز نظے البتہ کھی کھی یہ حبدے مل جائے تھے۔ اس کی ٹنایہ بی فائز تھے۔ اس کی ٹنایہ بی ایسی کوئی شاوت مل سکے گئی کہ اکسس نے تبام ملاز متوں کے دروازے غیر سلموں کے لیے کھول دیے تھے بایر کر اکسس نے اپنے متعقمین کی سبیا سن سے تمقی طرز میکوت رحم کے ایم کہ اکسس نے اپنے متعقمین کی سبیا سن سے تمقی طرز میکوت رحم کے ایم کہ اکسس نے اپنے متعقمین کی سبیا سن سے تمقی طرز میکوت رحم کے ایم کہ اکسس نے اپنے متعقمین کی سبیا سن سے تمقی طرز میکوت رحم کے ایم کہ ایم کا دوروازے دوروازے ایم کی کا دوروازے کے ایم کی کھیلائے کیا گئی کہ ایم کی کھیل دیا ہے تھے ایم کی کہ ایم کی کھیل دیا ہے تھے گئی کہ ایم کی کھیل دیا ہے تھے گئی کہ ایم کی کھیل دیا تھیل کی کھیل دیا ہے تھیل کے ایم کی کھیل دیا ہے تھیل کے ایم کی کھیل دیا ہے تھیل کے لیم کی کھیل دیا ہے تھیل کے لیم کی کھیل دیا ہے تھیل کے لیم کی کھیل کے لیم کی کھیل دیا ہے تھیل کے لیم کے لیم کی کھیل کی کھیل کے لیم کھیل کے لیم کی کھیل کے لیم کھیل کے لیم کھیل کے لیم کی کھیل کی کھیل کے لیم کھیل کے لیم کھیل کے لیم کے لیم کھیل کی کھیل کے لیم کھیل کے کھیل کے لیم کھیل کے ل

ا گرچه وه انعان تبائی مرداردن کے نظریہ حاکمیت وانتدارت پوری طرح متفق خفتا مجرجی ده اس کوکا الا نظرائداز خرسکا -اس نے انعان طرز کو ست اور ترک نظر ا حاکمیت میں اعتدال تائم کیا- خیرشاہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ ان کا قومی ہمیرہ اول شتجہ رہنا تھا اور اس نے انعانوں کا گم شدہ عزت وسلطنت کو دوبا وہ حاصل کیا تھا لمذا اسس کا مقار اور مجوبیت سب کے دلول میں موجد تھی اور عام طور پر اس کے انکامات کی تعمیل کی جاتی تھی اس نے تبائی سرداروں کے نظریات کو برے بغیر آسانی سے عزف حاصراً ماصل کریں اور وگوں کو اپنا مطبع بنالیا - کوئی بھی اسس کے امکا بات سے سستابی نہ کرتا تھا کیوں کر اسس کی فوت اس قدر مغیوط اور توی تھا کہ شاید ہے کسی اور انفاق ما کھے ہیں آئی طاقت ود فوج رہی ہو۔

سنیرشاه کے رائے میں اُسٹامی ملاتوں کی تربیب مام طرریب کے کا طرح ہی تھی۔
گا وُں حکومت کی سبسے چیوٹی اکا ئی سمجھا جا آنا تھا بھی گاؤں کو طاکر پڑکرز بتنا تھی اور
کئی پر گئوں کو طاکر ایک شتی ا مرکار) بنتی تھی۔ بعض جگہوں پر جیسے کر بنجا ب' اوہ اور بگال
بیں کئی خت ایک ہی افسر کے مائت ہوتی تھیں جس کو ہم موبدار کے برابر کہ سکتے ہیں کمی
معقول اصطلاح کی عدم موجود کی میں اسس افسر کے طفاد اختیارات کو ایک موب وارکہا
جا سکتا ہے۔ لیکن سنیرنتاہ نے بھال بیس یہ علاقائی تفسیم عابد نے گی اور پرانے طریقے کو

مرک کومت کے آغاذ ہی ہے بھال وہلی منطقت کے پیلویس کاسٹے کی طرح مجتنا رہا ہے۔ جب بھال کے مور مجتنا رہا ہے۔ جب بھال کے موافق کے موافق کے بیات وار محرفال نے بلا اجازت متونی محود شاہ کی ایک لائی ہے بیات کریا تو اس کو برخا ست کر کے گرفتار کر لیا گیا ۔ بچر بنگال کو کئی علاقائی تقسیم میں کوشٹ محرف کردیا گیا ، طفیہ انتقادات اور شخصی مفاد کی فاطر ابھی شنازعات کو دو کے اور جا گیردادوں سے کاموں میں بلین دم میں گی میدا کرسنے اور عالمی فاج اس کی فاطر انسی محال کی ماطر فاحلی فیصلیت کو اخیر کھی واضح اختیادات دیے ایمین کی حیثیت سے مقر کردیا ۔ ایس معلوم مو آئے گیا کر مشیر شاہ نے صوبحاتی انتظامات کے لیے داخی منسی میں کیا تھا۔

یے۔ دشیع سلطنت میں عدومنظم موباتی نظام کی ابھیت کو دکہ مرکزی اورمعت ہی کھومت کے ورکہ مرکزی اورمعت ہی حکومت کے ورمیان صلف اور یرحوالی نظام میں منبر کیا جا سکت اور یرحوالی نظام میکومت کے درمیان صلف اور یہ کا درفول کے مفاد کے لیے ضروری ہے ۔ اس سلسلے میں منیرشاد نے ماتوکوئی مصر ایا اورم دو کوئی کادود ان کرسکتا تھا۔

دبی زندگی میں اور وہاں سے انتظامی معاطلت میں مسلمان مکم انوں نے کم سے کم ماخلت ہمی ندگی تھی۔ گویا ہر گائوں ایک مخفر کیکن کمل اکائی تھا۔ مالانکہ طاقتور شاہی مکونتوں اورسیاسی انقلابوں سے سب دیہات کا قدیمی اثرا وروق ادکم ہوگیا تھا کین اکھلم

علاوہ ازیں تنظیر شاہ کا یہ عام اصول نفا کرکسانوں کے ساتھ بلا واسط تعلق رکھ ما جائے۔ لہٰدااس بات کا اسکان ہے کوگاؤل کے معاطات اور مالگزاری تی کرنے میں مکھیا کے افستیارات پر بہت برااٹر بڑا بوگا تاہم وہ سرکاری ملازم نہ ہوتے ہوئے بھی گاؤل میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ذرجے وار نفا میکھیا کے علاوہ ہرگاؤل میں ایک بڑاری بھی ہونا تھنا جو سرکاری طازم تو زنھا لیکن گاؤل والول کا طازم صرور نھا۔

مالیرتحقیقات نے یہ اِت ظاہر کردی ہے کو کشیر شاہ الگواری کے علاوہ برگذی انتظامی اموریس کوئی مداخلت نے کرانھا ، ہر برگذیس پہلے کی طرح شفدار یا عامل ہوا تھا جو اس اکائی کا سرخنہ ہوتا۔ اس کا سب سے اہم کام الگزاری تھے کرنا تھا ۔اس کا یہ کام بہت ہی نفے بخش تھا لہٰ الشیرخال ہرسال یا دوسرے سال نبا دل کردتا۔

شقدار کے علاوہ منصف یا امین مجی ہوتا ( شاید تدیمی مشرف کی جگہ یہ نیا حدد بنایا گیا ایس کا کام یہ ہونا کر ماگزاری فاید کرنے کے لیے زمین کی بیابیش کرے ادر اداخیات کے مجمع رقبے وغیرہ کے سلسلے میں ہوتنا زعات ہول ان کومل کرے ۔ چزکہ امین سرکاری طازم ہوتا خااس لیے اس کی تقری یا برطرتی سرکاری طرف سے شاہ سے ایک تا نون گو ہوتا جس کے مفاد ادر د اِل کے کہ سسم و رواج کی حفاظت کے لیے ایک تا نون گو ہوتا جس کے معاد ادر د اِل کے کہ ست اور برنیم سرکاری عہدہ عام طور پر درانیا ملت ا

برشقداری امدادے ہے دو محر ہوئے جن کو کارکن کہا جانا تھا۔ یہ کارکن سارے مرکاری کا خطاب کارکن سارے مرکاری کا غذات کی دیکھ مجال کرتے ، فترانہ اور نقدی فزانہ وار ( یا نوط وار ) سے پاس مرکاری کا فتا ہے دہ قدیمی صل کے برابر ہوتا ، کا دکن ایسے صاب کتاب نیارسی اور ہندی دونوں وانوں میں نیار کرتے ہ

کی پر گئے مل کر ایک سسرکار بنتی رفتہرشاہ کی منعشت بھیاسٹے مرکاروں پرفتش نئی۔ چرمرکادیس ایک فوڈرمل آفیسرہ واجس کو فنقدار تنقداراں بہتے۔ وہ اپنے ملاتے سے فقیت برگزن کے فنقداروں سے کام کی دکھے بھال کرتا -

مشیرشاہ کے زانے کی مرکزی حکومت کے انتظام کے بارے ہیں بہت کم معلومات رسستیاب ہوئی ہیں ۔ وہ مغلیہ طرز انتظام سے مثافر نقا بوکر دزراکی ذمہ داری کے نظریہ پر مبنی نفا۔ کیوں کر ایس کا خیال تھا کر مغلیہ شہنشاہ نے اپنے دزرا کو بہت اختیارات دے دے رکھے تھے 'جوعام طور پر رفتوت نور اور'ا فرص مشتناس سے بہلی انتان سلطنت کے زمانے میں بھی دزراکو وسیع اختیارات حاصل نہتے۔

مشیر شاه کا خیال تھا کہ حکومت پر براہ راست بحوانی اور قابو ہونا چاہیے کوکھ اسس کو بڑے انسروں پر بائٹل بجروسر نتھا۔ اسس کی حکومت علق العنان تھی۔ ممکن ہے کہ اس کی وجریہ ہوکہ انفان تبائلی سروار سوائے سٹیر شاہ سے سی اور کے اکا مات حاصل کونا بسند ذکر تے ہتے وہ اسکی ایک منتخبہ بیرو اورصاحب افتدار حاکم کی چیٹیت سے وزت کرتے اور حکم بحالاتے اور کمی کی اطاعت سے بے تیار نہ تھے۔ شایر یہ ایک بڑی بچرید تھی کہ شیریش کی مے مارے اختیارات اپنے اتھ میں دکھنا جائے کو کھر اسے اپنے کام کوئے

اس پین کوئی شک نهیس کرشیرشاه این وسیح معلومات اورمرکاری سائل اور انتظامی تفییلات بس کرندی می گرخلوص اور انتخاص محنت و فرائفن منفی کی انجام دبی می گرخلوص ایر کشوشش کے مبعب بہت ساکام نود ہی انجام دیتا ہوگا بھر بھی مخت محنت کرنے کی استعداد کے معن دخفا کہ اس قدر دمیسی فو بنیاد مسلمنت کے مدذا فرد کا موں و منیا انجام دسے ہے معن دخفا کہ اس قدر دمیسی فو بنیاد مسلمنت کے مدذا فرد کا موں و منیا انجام دسے ہے۔

مشیرشاه این نیا ده مشکوک ب کرمی سے نیاده کا میاب کر اول یس سے تھا یکی یہ بات بہت ہی نیا ده مشکوک ب کرخمنی کومت تمام سرکاری خبیل میں اعلیٰ کارکردگی کی ایئے عمل اسکتی ہے۔ مرکزیں ایک عمد منظم سرکاری نظام کی وقرہ کی بنا پر ایک ویس مسلطنت کے بیا تاکم رکزی اور موجاتی حکومتوں کا ساخت بہت کر در ہی ۔ کومت بودی طرح یا دشاہ کی لیا قت و استحداد پر محصر تھی ادر اگر کوئی اردب لائق اور مستحدات برجہ برقی ترحود نہ ہوتی ۔ موجود نہ ہوتی ترحود نہ ہوتی ۔

سنیرناه کا سب سے جُلاکا دام اصلاع انگذاری تھا اکسس کی تین ام صوصیاً کیس میں اس کے تین ام صوصیاً کیس مسبر ناہ میں اس کے تین کا مہترین کیس مسبر ناہ کی کھائی میں مسبر ناہ کی کھائی میں طریقہ یہ ہے کہ وہ مجھے ہیا بیش پر مبنی ہو۔ چنانچہ مساری مسلمنت کی احرفال کی کھائی میں برسنی مرائد کی دوست اور قابل احماد افسر نتھا ہیا بیٹس کرائی گئی ۔

سندشاہ نے بیایش کا قانون تقریباً پُدی سلطنت یں تنی سے عامریا حالاً اللہ اور فرقل کے زمانے میں سلطنت کے بہت سے صول میں اس بات کی خالفت کی گئی مرف ملتان کے بارے میں سلطنت کے بہت سے صول میں اس بات کی خالفت کی مرف ملتان کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ سنتی رہا۔ اس کی دجریمی کہ اول تو اس کے آس پاس کا طاقہ سسیاسی انقلابات کا زبردست مرکزم العدود مرب یہ کہ وہ طاق تو وہ کا فرائ فرمطین رصایا کی میں میں اس کا ایست کا حال می اور مینداریا کا خست کا رہے برایتان جو معالم سے بات اس کا رکا وڑ دکھا جا تا اور مونم الذکر کو بھی ایک پٹر دیا جا تا بس میں فیصلے کی مفران کے طور پر تھی جو تیں ۔

مشیرتاه کے اگذاری کے طرزی دوری صوصت یہ بخی کے جان ہے بکن ہیسکے ہوتا ہے گئا ہوسکے ہوتا ہے گئا ہوسکے ہوتا ہے گئا اور کے جرازی تقد دمول کی جائے ۔ جوٹواب ہونے والی احشیاد کی اگر اری بھی تقدہی دمول کی جاتی اسس دج سے زیری اسس کی ڈرافیزی کو موثی رکھتے ہوئے ہم جس اکا ٹیل میں تقسیم کردیا گیا تھا۔ اداخیات کو تین دوجوں ہیں یا طاقی ہیں موضع ادومواب ، ان تیوں درجوں کی زیموں کی ادمسط جداواد کو ہی کرکے گئی کا تیسیا حسیر جداواد کو ہی

جاتا۔ اس اوسط پیدادار کا تبائی صدرسر کاری صد کے بطور طلب کیاجاتا۔ نقد اوائیگی کی فت کی سرکاری مطابق سے باتا ۔ فسلول فت کی بیس سرکاری مطابق سے باتا ۔ فسلول کے نرخ کی فہرتیں (دائی) جن میں الگذاری کے تین کا طریقہ اور ٹرخ ودرج ہوتے کفوظ دکھی جاتی چیس ،

مشیرتاه کی بالگذاری کی پالیسی کی تیسری تھومیت یہ بھی کہ اسس نے اراضیات کی بھیائیشس کے بیے ہو ہیا نے مقرد کیے ان کا سیار قائم کردیا نیز ہو حال تخیید لگائے وحویہ اور نزاعات کا تیصل کرنے ہے مقرد کیے جاتے ان کا معا د ضر مقرد کر دیا ۔ یہ بات با عثب دلجیبی ہوگی کہ زمینڈادول اور کا شت کا دول کو بالگذاری کا ڈھائی ٹی صدی ایک تشسم کے دیرو فوٹریس جی کرانا پڑتا تھا اور اکسس رقم سے تحط سالی یا اور دوسرے قدرتی مصائب کے زائے یہ کی مددی جاتی ۔

اداخیات کی الگذاری کے طاوہ ہوکہ ہندوستان میں الیات کا خاص وربیسہ تھی۔ دوسرے ورائع اُمدنی بھی موجود تھے جن میں جزیرا ' زکوٰۃ محتلف تسم کی استیاء پڑی بنیط شدہ جا اُداد اُگرگات محسول ال ورامداور ال منیت بھی ٹنامل تھا۔

سنیر شاہ کی الگذاری کی شرح کو بہت ریادہ تھی یکن سوطوی صدی کے متعدد مکرانوں کی مردجہ شرجوں کے مقابلے میں بہت منا سب تھی۔ یہ ایک تسلیم شدہ تھیں تھیں ہے کہ انگذاری کے تعین کے موقع پر کمتنی ہی نری بر آن گئی ہو بیکن وصولیا ہی کے معاطع میں بہت منا سب تھی۔ ہداری کے معاطع میں بہت متنی بر تی گئی ہو بیکن وصولیا ہی کے معاطع میں واقع ہیں سنت کو ، انگذاری کی وصولیا ہی میں فری بر آن گئی ہو۔ پیدا وار نہ ہونے یا آف نا ب اونی وسمادی کے وقت کا شت کاروں کو تقاوی اور سامان قرص وسے کی پرانی دموم اور میں دیا جا آب اس کے رقب کو اس کے رعب وواب اور نوٹ کی وجہ سے اور انتظامی امور میں مختلط دویے کے سمب امور مملکت میں بہتری پیدا ہوگئی ہوگئی۔ شیرشاہ کے کو تھیا کے دو میان ہوگا ۔ اس کے کو تھیا کے دو میان ہے اعواد و من مانے طریقوں کا سترباب کرکے ملک کو نجا ت کا دُل کے متحلیا کے دو میان ہے اعواد و من مانے طریقوں کا سترباب ہوگیا ۔ اسس نے دوائی طریقر دائی کیا ۔ وائی طریقر دائی کیا ۔ وائی کی ایک کر میان ہوگی ۔ اسس نے دوائی طریقر دائی کیا ۔ وائی کرے کہا کہ دوسیت وافوی طریقر دائی کیا ۔ وائی کرے کہا کہ دوسیت وافوی طریقر دائی کیا ۔ وائی ہوگیا ۔ اسس نے دوائی طریقر دائی کیا ۔ وائی طریقر دائی کیا ۔ وائی میں بہتری بیدا کرے میں کا حیاب ہوگیا ۔ اسس نے دوائی طریقر دائی کیا ۔ وائی طریقر دائی کیا ۔ وائی کی دوائی کیا کہ دوائی کی دوائی کیا ہے ۔ یہ دوائی کی دوائی کی دوائی کیا ہے ۔ یہ دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کیا ۔ وائی کی دوائی کیا کہ دوائی کی دوائی کی دوائی کیا دوائی کی دوائی کیا کی دوائی کی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی کی دوائی کی کی دوائی کی کی دوائی کی کی دوائی کی د

بات واضح ہے کہ مشیرتاہ جاگیرداری نظام کونہ تو باکل ختم کرسکا اور نہی بڑی حدیک کم کرسکا اور نہی بڑی حدیک کم کرسکا ۔ یہ نظام ہندوستیان میں تدیم زمانے سے رچا بسا ہوا نظا اور افغان تبائلی موال بھی اسس کومعانی ' نوجی ' مماجی اورؤائی مفا دکی جا پرلیسند کرنے سکے حکمت ہے مکن ہے شہر نشاہ ملک کے ان محول میں جوکہ مکومت کے براہ راست انتظام میں نئے اپنی اصلاحات کو اپنے فتھردد دکومت میں کا میابی کے ساتھ دائج کرسکا ہو۔

مشیرنناہ کے طریقہ تیبین مالیات اوراُن کی دصولیا بی میں دو بیسے تعقی متھے . بہبلا نفنس تو یہ تفاکہ متوسط اور فرابر نسسم کی زمین کے کا شت کا ردں کو اپنی پیدا وار کا نسبتاً زیادہ حسّہ اداکرنا پڑتا تھا اکسس کے برکھس میں و زمین کے ماکلوں کونسبنناً کم اواکرنا ہوتا اور اکسس طرح وہ اپنے برقست ہموطنوں کے ضمارے سے مزے اوّا تے .

یمی ہے کومت کے اس طرزے بل داسط یہ اثر مواک بری اراض کے کا تشکار
کوشش کرتے کہ اپنی ادامی کو بہتر بناکر اسس کو الجی سطے پر ہے آئی بکن جب بک ایس
نہ ہوتا وہ لوگ نسارے ہیں دہتے ۔ دو سرا نقصان یہ تھا کہ کومت کے صدی آ می کا دار مراد
میم معلوات، درست تحقیقات اور فوری رپورٹ دینے اور مرکزی حکومت کے برونست
نیسے صادر کرنے پر نصر تھا۔ یہ طویقہ بہت ہی تا فیرطلب اور نا قابل اطینان تھا، جن نچ
امکان تھا کہ الگذاری کی وصولیا لی کے کام میں تافیر ہو اور وصول کرنے والوں اور ادا
کرنے والوں دونوں کو تعلیمت نقصان اور چنجا بہٹ کا سامناکر نا بڑے ، ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ شرشاہ بڑے ہی نے سرتم ریکر رہا تھا اور اگروہ فریا دہ عرصے تک زندہ رہنا تو
بہت مکن ہے کہ وہ ان نقائص کو دور کر درتا۔

ایک ایتے مسلمان حکمان کی طرح مشیرتاه عدل دانصات پر بہت زوردیتا۔ اس کے عدل کا نظریہ بہت بلند تھا - وہ کہاکرتا نظا " عدل مذہب کا ایک ایم فریینہ ہے اور اس کے کافرومون دونوں بادنتاہ بسند کرتے ہیں "

اسس کے علادہ اسس کا مقیدہ تھا کہ انسان کے یہ منی نہیں کئن سے گریز کیا چائے بکر اسس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ورست احدا میان وارانہ برتا ہ کیا جائے !!

انسان برست میں دہ بڑے چوٹے یا امیر دفریب کا لاظ دکرتا بسلمانوں سک

دیانی معافات کا پرائ طریقے پر قانون منسویت یا دم وردارہ کے معابات قاحق ایک میں ہوئی ہے اس کے بلائے اس کے ملائی اس کے ملائی اس کے ملائے کے ملائے اس کے ملائے کے ملائے اس کے مل

ال معالمات کے مقدات کو منسب الحل مسلطان کے بنائے ہوئے تواہیں کے مطابق فیصل کرتا۔ ایسا معلم ہوتا ہے کہ شیرفتاہ نے انسان کے نظم دنس یا عدلیہ کے انتظامات میں کوئی رود برل ہیں کیا۔

شفتراد وشقدار اعلیٰ است است ملق اختیارے اندر امن وابان برترادر کھنے کے وسے وار ہوستے . نثیرشاہ امن وابان بے سلسلے میں مقائی کام کو ذستے وار کھتا ہے توسب ہی کام کا فرض تھا کہ جان تک ہوستے امن وابان قائم رکھیں لیکن جائم کی تعنیش کاکام چدھری اور مقدم کے مسیرد تھا۔ کاکام چدھری اور مقدم کے مسیرد تھا۔

ا المحرمی کا دل کے قریب ہوی واکد یا قل دائے ہوجا تا تو د ال کے مقدم کا کام کفاکر جوم کو الاسٹس اود مال کو برا کد کرے اود اگر دہ اسس کام یس کا میاب نہ ہوتا تو اس کو مخت مزادی جاتی ہم یکی اینس مزائے ہوت بھی دی جاتی ۔ اس طرح بحرمول کی کامٹس اود جرم ابت ہوئے پر ان کو مزاویے کی ذیتے وادی محرمت سے مقدم کی طرف منتقل بھی تھی ۔

اسس طریق کار کی ظاہر اخراج ل کے باد جود مقدول اور گاؤل والول کو اپنی ذقے داروں کا اصابستن ہونے لگا اوروہ اس وا بال کے قیام میں دری طرح ادارہ بی سے صدیانے نظر پر طریق کا دھوام میں بستد مدھی ہول سے نہیں دیکیا جاتا تھا اور اس میں جریے حرف اسسی کی افعاتی اہمیت کو حم کر دیا تھا، چنانچہ یہا ہے تجب اجحز شہیں کر نیٹر شل کے جدیہ طریق ختم ہوگیا۔ بہت مکن ہے کہ دڑے بڑے خروں میں پویسس کے در افعان کی انجام دی کے بچے کا قالوں کا تقرد ہوتا ہو۔ مام طود پر مشیر شاہ کے زیا نے میں خالم ای

الفرظ ويرامي فيس-

مشیرتاه این نوج پر بهت توجد دیتا تخاد ایسا معلوم بوتا ہے کر نوجیں قب الله بیادوں پرفیس و انفا فول کے بیے قبائی دسوم کا نظر انداز کرنا مشکل تخا اور شیرشا دائیا ارتفاہ بھی ان کو المینا کو المینا کے المینا کی المینا کے المینا کے المینا کے مسیابی عام طور پر اس جھیلے کے سروار کے المیت ہوئے اور شاید مد اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا افسر بانے کو تیار د ہوئے ۔ لیکن سفیرشاہ اس بات اسے المی طرح وافعت تھا کہ ان قبائلی سروادوں کو کس طرح قابر میں دکھا جائے۔

و خوج ملک کے مختلف حصول میں وہاں کی سرددیات کے مطابق رکی ہاتی ۔ کم افر کم سولہ بھائونیوں کے نام حاری خیس ساتے ہیں لیکن اسس کا امکان ہے کہ جہا و نیوں کی تعداد اسس سے ریادہ ہو ۔ قبائلی فوج ل کے علادہ سشیر شاہ نے ایک زبر دست تھی فوج ہی بنائی تھی جس میں ایک لاکھ بچاسس ہزار سواد، چیس ہزاد پیادے توب خاند اور پائی جس بی تھیں۔ اور پائی شامل تھے ۔ شاہی فوج کے علادہ جاکم داردں کی فوجس بھی تھیں۔ ان دونوں تسموں کی کل تعداد جار لاکھ سے کا حوادہ جاکم داردں کی فوجس بھی تھیں۔ ان دونوں تسموں کی کل تعداد جار لاکھ سے کا حوادہ جاگھے۔

مشیرشاہ میا ہوں کی بھرتی بخواہ کے تعین وادائیگی اود ان کی نرتی کے سات مسائل کی فود ہی دیچہ بھال کرتا ۔ وہ اُس کے آدام وآسائشش کا خیال دکھا اور ان کوہر طرح نوشش د کھنے کی کوششش کرتا ۔ سبیا ہوں کواس بحد رسانی حاصل تھی ۔ علاءالدین نظی کے دانے کی طرح سبیا ہوں کے گھوڑے واقع جاتے تھے اور توانین کی بابندی کی وکچھ بھال کے بیے منسعت مقرر کیے جاتے تھے۔

کو بہت ترتی ہوں کا اس کے ملادہ سشیر شاہ نے ملک کی تجارت کی ترتی سے بیے دوسرے اقدانات بھی کے اس نے ملک کے سکتے کی قیمت بڑھائی چوترک اور افغانوں کے دور محوست کے اداخریس بہت مجمئی تھی۔

پرانے مول اور فلوط وحات کے بنے ہوئے سکوں کی جگر حمدہ تم کے سون چاندی اور آپ کے میں اس کے سون چاندی اور آپ اس کا جاندی کا روپ اتنا کھوا تھا کہ اس کے بور کئی صدی تک معیاری مانا جا تا رہ - روپ سے مختلفت اجزا کے سکوں کے طاوہ آپ کے سکے بی مسکوک کے جن کو دام کہتے تھے اور اس کے نصف، چوتھا گن آ کھی اور سو کھویں سے کے مسکے بی مسکوک کے جن کو دام کہتے تھے اور اس کے نصف، چوتھا گن آ کھی اور سو کھویں سے کے مسکے بی ہوتے تھے۔

سنیرن کا دور اا تدام رکوں اور سرایوں کی تعیر تھا۔ ڈھاکہ ' لا ہود' انٹرو اور بربان پر اور آگرہ اور بربان ہمدہ بربان پر اور آگرہ ' جودھ پر وجوڑ کے طویل اور دور از فاصلوں کے درمیان عمدہ سائے وار دیکی تعیر کرائیں۔ اس کے طاحہ جو بچر و بیا ذر آگرہ اور دہی اور مشان ولا بورک نسبتاً جوٹی مؤکل کے ذریعے ایک دو سرے سے ملادیا گیا۔ یہ مؤکیس نوجی مزوریات اور مثارت کے لیے بڑی مغید تیس ۔

ان مؤکوں کے کنارب مخداے مخواے فاصلے پرکؤی کھددائے گئے اور برطار میل کے فاصلے پر سرائی تعمیر کرائی - جال بندو ک اور سلمانوں کے آوام کے لیے سوئش بھم پہنچائی میکن ، ان سرایوں میں حکومت کی طرف سے بندووں کو بھی گرم مختدا یا فابستر خام یا پختہ کھانا اور جافودوں کے لیے واز گھاکسی فراہم کیا جاتا ہے۔

عام یا پیته کا اورجاوروں سے سے ورد کا سی مرام یا جا ، ۔
مشیر شاہی ڈاک کی مہولوں کے لیے تورکوائی گئی تھیں ، ان بلا وا مسلم اتعا است کے مہینتہ شاہی ڈاک کی مہولوں کے لیے تورکوائی گئی تھیں ، ان بلا وا مسلم اتعا است کے منابع است کے منابع است کے منابع است کی منابع ہی استعال کیے منابع وں اور وکان دکھیں ایر تیستوں میں پھانیت برتیں ۔ اور وکان دکھیں ایر تیستوں میں پھانیت برتیں ۔ اور اشیابی تجارت میاری ہوں ، سسرکاری اوزوں کو تاکید تھی کر چیزوں کو با زاد کھیا نے متابع در خریدں ۔

ا سفیر شاہ نے اپنی سلطنت کے محتلف صوبوں میں تجارت کو آذا و کردیا ۔ ساری سلطنت میں مرف دو جگہول پر جنگی نگا ل گئی ۔ ایک تو مقام داخلہ پر دو کہ شرق میں درہ

سیری گاری پرتھا اور مزب میں دہاکسس گڑھ اور دوس اسس بگر جاں سا بان فرونت ہوا۔ بہوال اس بات کا پتر جی جا کہ اگر ایک ہی چز فلف نقابات پر یکے بعد دی جر فلف نقابات پر یکے بعد دی جر فلف نقابات پر یکے بعد اس فرون کے جائے واس برصول کی اوائی سے بجت کا کیا طریقہ انتھار کیا جا اس اسلام نے پر فرات کو ہر حکوال پر بھیست ایک مذبی دخ موارس و مساجد کی تھیر کی اور براؤں کی مرمت کرائی۔ اندھوں پوڑھوں، ضیفوں، بواؤں، طالب علوں اور المول کی مدرکے یے دل کھول کر وقم دی جائی۔ اس نے نے دواؤں، طالب علوں اور المول کی مدرکے یے دل کھول کر وقم دی جاتی۔ اس کا دستور تھا کہ ہر خرد دواؤں اس نے اٹھا دہ لاکھی خرور دیا جائے گئی کسی کسی کر ہی جاتی۔ اس نے اٹھا دہ لاکھی خرار دو پر سالان کے خرج سے بہت سے مقابات پر مفت نظر اور داواؤ اس کی خرج سے بہت سے مقابات پر مفت نظر اور داواؤ در دیے کا پتر چانا ہے برادر دیر سالان کے خرج سے بہت سے مقابات پر مفت نظر اور داواؤ در دیے کا پتر چانا ہے برادر دیر سالان کی اور الل میں سے موس نے بہت ہی تھیں تھی ہوں کہی کی اور الل میں سے موس نے بہت ہی تھی تھی نے مرکوس میں دیر گئی میں بڑی دلی دور کوست میں دیشنو مسلی بڑے وہ کسی کسی دیر اور داران اور میں کسی خرج الئی بہت ہی تھی تھی بڑے ہوں۔ اس میدان اور میں دیشنو مسلی بڑے وہ کسی دیر اور در موس میں دیشنو مسلی بڑے وہ کسی کی جربات میں دیشنو مسلی بڑے وہ کسی در داران اور بیا کی در اور در میاں در سیال در بیان وہ کا بران در ب

جدید ولیشنومسک کا بڑا مرکز بن گیا تھا۔ شیرشاہ کے مہدی تعیرات اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ دہ نن دہنر میس ہندوُوں دمسلائوں یا افغانوں 'ترکول وا پرانیوں کے درمیان کسی فرق کا قائل نمقادہ ایک ایسے مخلوط من کی مررپستی کرتا تھاجو ہندی وا برائی دونوں محاتب من کی روایات کو جاذب نوطویقے سے اپنے اندرمولے۔ اسس کی عارات سے استحکام 'شانت' وقار وظلت ادرشان ٹیکنی ہے بنیرشاہ کی تخصیت 'اخلان اور فراخدل کی مبترین نمایندگی فود اس کے

وخروس سے اپنے فرہی عقیدے کی تبلیغ کررہ تھے . اور شالی بندوستان میں ملیع مقوا

مقرے ہوتی ہے جوسمسرام میں داتع ہے.

اگر سنیر شاہ اور زیادہ مترت کک زندہ دہاتو دہ اکبر پر سفت سے جاتا۔ اسس کا شمار بلا شک د مشعبہ دہی کے زبر دست مدتر دسیاست داں سلاطین میں ہوتا ہے۔ ہسس نے اکبر کی اعلیٰ دار فتی دوشن خیال طرز حکومت کے بے راستہ ہوا وکردیا اور یہ کہنا باکل درستہ موگا کہ وہ اس کا بین سرو تھا۔ مسٹر ڈوبلیو کردکس نے یہ کم کر شیر شاہ برکوئی اصال بنیں موگا کہ وہ اس کا بین سرو تھا۔ مسٹر ڈوبلیو کردکس نے یہ کم کر شیر شاہ برکوئی اصال بنیں

کیاکر" اس نے اپنے پانچال دور محومت کے مختروصے میں ہو دیسی اصلاحات کیں دہ اس کی انتظامی لیا تت کا چرت اکر جوت ہیں۔ دہ اسس سلسے میں کین کا یہ تول نقل کرتا ہے کر ہمی محومت نے حتی کر برطانوی محومت نے بھی اسس قدر نہم وفراست کا جوت زویا چنا کر اس مٹھال نے ۔

سنیر شاہ هیتھتا دوری انغان مسلمنت کا بائی تھا۔ اس نے کم اذکر اپنی جبات میں انغان تبیلوں کو ایک توم میں تبدیل کردیا اور ان کی کھوئی ہوئی مسلمنت ان کو والیس ولادی کیکن وہ اننے وصی سر کومت نز کر مسکا کہ ایسی نئی روایت قائم کر مسکا کہ انغانوں کے باور جم جاتے اور وہ شاہ وہ حصے پر صوبیے اور حمل کرنے کے قابل ہوجائے گو اس نے ابھی طرح اور مسلمن خور پر افتانوں کا مرخد تھا۔ ہا مشہبہ اسس کی اصلاحات کا مقصد پر تھا کہ انتظامی امور میں تیمیا نیت اور سلمنت میں اشاد ہیں جو ہوں کے درمیان تربی تعلقات بڑھیں اور ایک حدیک دواواری کو اتحاد پر بیار ہونے یا دہ اس کی وہر مول میں قری افتاد کا اس کا فیر مول میں توی افتاد کا اس کا درمیان تو ہیں اور ایک معنوں میں توی افتاد کا عربیت معنوں میں توی افتاد کا علم دوار کرا میں انتخاد کا مطبر وار کھن ۔

## اسلام شاه

جب سنير شاه كى دفات ہوئى تو اس كے دونوں تہزادول ميں سے كوئى بھى اس كے باس منظا و بڑا شہزاده عادل خال رتھنبور ميں اور جيوم اجلال حال ريوا كے تربيب تھا-

سنبرنتاه کیمیدی موجد امراءیس سے بعض بڑے امراء نے مغیرتناه کی موت کی بھی میں موجد امراء میں سے بعض بڑے امراء نے موت کی خرک کو درا کیمید میں بلا بھی اللہ خال جو کر نزدیک ترخفا یا نخویں روز میلی اور کمید میں موجد مفترد و بااثر امرائے اس کی پذیرائی کی اور اسے باوشاہ تسلیم کریں -

ت برتاه کے رہائے کے پرائے امراء نے سرد میری کا اطبار کیا محرطال خال کے طرفداربازی کے گئے۔ اس سلیلے میں جو دلیل سب سے زیادہ کارگر واقع ہوئی دہ یہ تھی کہ عادل خال عیش بہند اکا ہل اور الا پرواہ تھا۔ اس کے برعس جلال خال شان وائی دشوکت وسلم مندی کی آرزو میں اپنے باپ کی طرح ہے "جلال خال میں صرف ایک عیب ہے کہ وہ خضناک اور کینہ پرور ہے لیکن یہ امید کی جاتی ہے کہ وفت کے ساتھ ساتھ اس کی اس عادت میں کی واقع ہوگ "

26 من 844 ، وُخت نين بوت برجلال خال املام شاه كا لفي اخيار

جد عادل خال نے ساکر آمس کا چوال بھائی تخت نشین ہوگیا ہے تو اسس نے مداول خال نے ساکر آمس کا چوال بھائی کردی لیکن وہاں کے صوب دار نے بھائی بندکر دید اور اس کو اندر تر آنے دیا۔ عادل خال ان طالات کے بیار تھا۔ جن نج دہ رفضنور والیس حی اور اس نے خواص خال وسی خال نیازی سے گفت و مشنید سروج کی خواص خال مادل خال خال نیازی سے گفت و مشنید سروج کی خواس نے اسلام شاہ کی اطاعت برل کرنے کا نیملہ کریا تھا نواس خال کے اس براؤ سے اسلام شاہ کی اور اس سے خواج مقیدت کا وصل بڑھا کہ دہ آگ بنی کر ایک خظیم انشان در بار شعقد کرے اور اس سے خواج مقیدت ماس کری جو اسلام شاہ کی دن وہ کی خواس خال کے اس بول گا جس دن فواس خال کو سے خواج مقیدت حاصل کرے۔ اس بول گا جس دن فواس خال کے اس بول گا جس دن فواس خال کے سے اسلام گال جس دن فواس خال کو سے خواج مقیدت خال جس دن فواس خال کھی سے آسلے گا۔

جب یم مادل فال آزاد تھا اسلام شاہ نودکونفوظ ہ بھتا تھا۔ جنانچ اس نے عادل فال آزاد تھا اسلام شاہ نودکونفوظ ہ بھتا تھا۔ جنانچ اس نے عادل فال سے کہلایا کہ دہ نود آگر فراج حقیدت پہنیس کرے ۔ نواس خال ' جس فیاں اور دومرے امراد کو اسس بیشن دائی پر کہ عادل فال کو بھل ہی ملاقات کے بعد واہمی جانے کی اجازت دے دی جائے گی ادر گزارے کے بیان کا علاقہ اسس مرتحب ورکے بدلے دے دیا جائے عادل فال آگرے کے نویک سنگا ہے ' بی فراج عقیدت، مبیش کو ہے دے دیا جائے عادل فال آگرے کے نویک سنگا ہے ' بی فراج عقیدت، مبیش کو ہے کے حاض ہوا۔

اسلام شاہ کا اپنے بھا لی کا کام تمام کردینے کا معود کامیاب ہوگیا ہوگا اگر متذکرہ بالا امراد جن کو دربا ول نے اندر داخل ہونے سے روک دیا تھا اپنے ہمرا ہوں کے ساتھ شاہی فیدس داخل : برجائے۔ مادل فراج عقیدت پش کرنے کے بعد فیر میاز بنج کی جب اسلام شاہ اپنی بہلی کوشش میں اہمام ،وکی تو اسس نے فازی خال کو ایک سونے کی نغیروے کر مادل خال کے پاس دوائی اور یہ کہلاہیجا کہ دہ اس دخیر کو ایک سونے کا داری کا جوت دے اس کو این باکل میں فرال کر آگرے آئے اور اسس طرح اپنی وفا داری کا جوت دے اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ دہ جند مدار مداول کو آزاد کردے گا اور داس نے فود کو فواص خال مجاد اسس نامعقول تجویز نے حادل کو صورے سے آگاہ کردیا اور اس نے فود کو فواص خال کی بناہ میں دسے دیا۔ فراخ ول اور بہا در فواص خال نے فازی خال کی قید کر کے حادل کا مشورہ دیا کہ دیا کہ دیا ہوجائے۔

ادخراسلام شاہ نے اپنے ساتھوں کے دویتے کا می ا دازہ کرنے کے بیے برتایا کہ یں جنار یا مشرقی رہتاکس ( بہار ) جاکونگ رکہ ہے ایک بڑی فوج ہی کرنا چا ہتا ہوں گئن چئی خال افغانی نے بوکر اسس کا سب سے بڑا حاصی نخا اسس کو یم مقول مشورہ دیا کہ اگر دہ کا گرہ چیوڈ کر ا ہر گیا تو تیا ہی ہیل جائے گا۔ لگ بڑے ہیائے پر فراد ہونے گئی گئے اور بخاوت کا دوکنا عال ہوجائے گا۔ اس نے اسلام شاہ کومشورہ دیا کہ دہشمن سے امیت زیادہ خالفت مزہو اور مزہی اپنی طاقت کو کم کھو۔

ھیٹی فال نے یہ دمیل بیشیں کی کرفر ملی سردار اور اس کے بھے ہزادسیا ہوں کی مسلح افواج پوری طرح وفادر اور این ابھی بہر پوری طرح فالف منیں ہوئ ہیں۔ بوری طرح فالف منیں ہوئ ہیں۔ نواص فال اور مادل فال کے بھدددسرداروں نے اسلام شاہ کو ترک کرنے کا آسس شرط پر فیصلہ کیا کہ نواص فال ون تطاف سے بہلے ان کے لئے کر گرے کا آسس شرط پر فیصلہ کیا کہ نواص فال ون تطاف میں فرائی ہیں گزاری اور دو بہر بک اسلام شاہ کے ہڑا در پر بہت اسلام شاہ کے ہڑا در بہت مسلم میٹانے کی فائقاہ میں عبادت میں گزاری اور دو بہر بک اسلام شاہ کے ہڑا در بہت سکا جنانچہ فرار کرنے والوں کا معور کا میاب نہوا۔

منوب میں کے بھوٹا ساتھ سب مقابل کی اور ان کوشکست دی مادل فال جد وار وکر تناکی طرف بھاگا اور خاص فال کے موات کا داستر اختیار کیا .

اسلام شابی امراد کے فواص فال کا زبردست تعاقب کیا لیکن اس نے بھیا کرنے والدل کوفروز پود اجرکا- نزدیوات ) کے قریب مشکست دی ادر مرہندائج گیا۔

اسلام شاہ نے اسس نتیابی کا پر اپر افائرہ اٹھایا اور ان سیسرشاہی امراد کو جن پر اس کوسٹید تھائم کرویا جلال خال اور اس کا بھائی خداداد تیر تھ کر دیے گئے اور تقریب ہیرہ امراد کو گالیار کے تیدخانے میں ڈال دیا گیا ۔ سیدخال نیازی ہو کہ پنجاب کے باافر گورٹر جھم ہالیوں کا بھائی تھا بھاگ کر اپنے کھائی کے پیسس لا ہور بنج گیا۔ پر انے امراء کے درمیان سراسینگ اور ایوی پھیل گئ

اسس موقع یہ جملم بہایوں کا لا بورسے احدیثیاعت فال کی الوہ سے درباریس بلایا جانا قدرتی طور پر ان کی بربادی کے متراون تھا۔ خیاعت خال درباریس حاضر بوااور اس کا پرتیاک فیرمقدم کیاگی ۔ برفیرمقدم خیاصت خال کے متبنی سیط دولت خال اوجالاک وج سے عمل میں کا یکوئکروہ بڑا با از سرواد تھا احد اپنی کا میا بیوں مخاوت اور نوسش تربیری کی دج سے اسلام ضاہ کا منظور نظر بڑگیا تھا۔

اعظم ہما ہیں بیازی نے آئے ہے انکادکروہا -اسس کے پاکسی تیس چالیس ہزار مواددں کی فوج مٹی آدر بھر نواص خاں کی نٹولیت سے جو اس سے ملی تھا اس کی قرت میں اور اضافہ ہوگیا۔ اب ہمایوں نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوا یا اور علم بخاوت بلند کردیا - ان واقعات سے ایسا معلم ہوتا ہے کہ ابراہم لودی کی تا متلنج وہرائی جانے دائی تھی۔

اب اخطم بهاول ایی نوج ساکر پایر تخت کی جانب ددانہ ہوا۔ اسمام سناہ ال دونوں با اثر سرداروں کے اتحاد سے فا فت نہوا ادر اس نے بھی اپنی فوج کو تیا دکرا شرع کردیا۔ ددنوں فوجوں نے انبالہ میں بڑا دُوالا۔

را ان مروع ہونے سے ایک دورقبل ہم مالوں اورخواص خال آپس میں بھی کر اسس بات پر گفتگو کرنے ملے کو اکروہ اسس ناگر پر جنگ میں ختیاب ہوا نو معلمات میں متیاب کیا بڑکا -خواص خال بوکر خن پرمت تھا اس نے یہ تج یز میشیں کہ عادل خال کو تخت نشین کیاجائے بلیکن وہ تحیر رہ گیا جب نیازیوں نے اس کی بخرز کا مسحکہ اڑایا۔ ان وگوں نے صابت طور پراطان کردیا کہ اور شاہت کسی کی براف نہیں ہے اس کے بچر بدور شھر حال کرے۔ واص خال کوعاد ل سے بمدودی بھی لہذا اسس سنا ایک ہنا رکسی بنیر دل میں رہیسلہ کرلا کو وہ نیازیوں کا ساتھ بجوڑ دے گا۔ دات میں زبر دست بارسش ہوئی اور گربے وہیک کے طوفان کے بعد اعظم بمایوں کے باتھی پر بجلی گری۔ اسلام متاہ کے فالیوں نے اس کو برمشکونی مجل اور ان کے موصلے بہت ہو گئے۔

ایساسلوم برا ہے کہ اسلام شاہ کوفا لفین میں گہرا خلات پیدا ہوجا نے کاظ مو گیا تھا۔ ابندا وہ ایک دوعل انسان سال اسلام شاہ کوفی لفین میں گہرا خلات پیدا ہوں ہی برگ سے اسلام میں ہوئے میں ان سے جنگ کرنے کے بے میدان میں کل آیا۔ بول ہی میک مشروع ہوئی تواس خال میدان سے ہوئے گیا۔ اس بات سے نیازی بہت برم ہوئے میں انتخال نے اسلام شاہ ہی کونسیب ہوئ اور نیازی لاک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جولگ انبالے سفرب میں مدی سے میلاب میں خوالی اور تشال و فارت کی سال میں خوالی اور تشال و فارت کی سے مان کیا کہ جائے وہ اندھا وصند ہا گئے ہی چا گئے۔ اسلام شاہ نے رہائس سے ان کا تعاقب کیا اور تواجہ ویس شروانی کو فرادیوں کا پھیا کرنے کے دواز کیا۔ یہ واقو

اسلام شاہ نے ما دمنی طور پرگوا لیار کو اپنی حکومت کا مرکز مقرد کر لیا تھا ۔ یہاں سے اس کا ایک سے اس کا ایک مسسر دار شما مت خال کو الله جلاگیا تھا۔ اسس کے انگیاں فراد ہونے کا سبب یہ تھا کو ختال نامی ایک افغان نے جس کو اس نے کھروھے قبل مزادی تھی قاکا د تعام کے اسلام مشاہ نے مثال کو بھڑ کھیا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے مثال کو بھڑ کھیا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے مثال کو بھڑ کھیا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے مثال کو بھڑ کھیا کہ دہ شجا مت خال سے استام ہے۔

جب اسلام شاہ نے انتہامت فال کے زار ہونے کی تجرسنی و اس نے جینی فال کو اسس کے تعاقب میں رواز ہوگیا۔ نجامت اسس کے تعاقب میں رواز کیا اور ہم فرد ہی اس کے بیچے رواز ہوگیا۔ نجامت خال نے مشیر شاہ کے بیٹے کے مقاف ہمتیاد اضاف سے امحاد کر دیا اور 1847ء میں گجرات ہماکہ گیا ۔ ہمچال ودات فال کے اثر ورموغ سے اس کومعا فی مل می اور ما اوہ کے کھوٹ کا درما اوہ کے کھوٹ کا موسید وار مقرد کر دیا گیا۔

واحل خال انبالرے لا بعد اور بجر وال سے کماوں بھیا جہاں کے ماجات اس کو اپنی پناہ میں بدید اسلام شاہ شا تا جا خال کان کو یہ برایت وساکر دواد کیا ک جی طرح پوسکے فواص خان کو دستیاب کرے۔ داجا کوکئی مرتبہ بینیا ات پیسجے گئے کو دہ فواص خاں کووائے کردے۔ داجائے بڑے طینے میں میں میں میں اور یا یہ بوتھی میری بناہ میں اگیا ہے میں کی طرح اس کو بیڑیاں بہنا سکتا ہوں -جب یمی میرے دم بس دم ہے میں ایسی

كين وكت نبي كرسكا:"

جب اسلام شاہ اپنی کوشسٹوں میں اکام رہا تو اس نواس فال کو بلا تید و
سنسرط جان بخشی کا بینام بیجا سر رہستی کا دعدہ کیا ادر اس نے مذابی اور دطن پرستانہ
جذبات کو برا پیختہ کرتے ہوئے اس سے یہ ور فواست کی کر وہ اس کے پس دائیں آئے
ادر اور ب پور کے رانا کے خلات جاد گرس میں نے ہر افغان سالار کا کھنے کھلا مقالی ساہ بی میک بیں فارت گری کردہا ہے اور سلمانوں کو فلام بنا نے کا بازاد گرم کرد کھا ہے ۔ راجا
کے امراز نے دوستا منظور پر خرزار کردیا تھا مگر خواص خان دھو کے بیس آگیا۔ وہ بہاڑی
پاہ گاہ سے باہر آگیا۔ تاج خان کرائی نے اسے دھو کہ دے کرتش کرادیا اور اس کا سراور وسی کی روانے کی دوانے کو دیا ۔ اور اس کا سراور وسی کو رہی کے بازار میں میشوادیا تاکہ
دیا روانے کو دیا۔ شقی انقلب بادشاہ نے اس کی نعش کو دبی کے بازار میں میشوادیا تاکہ
دیا دراسی جرت حاصل کریں۔

د کی کے باکنندے گوٹے فاتے کی دسیسے انقلی انحاوت اور درویشانہ عاوات سے بخوبی واقعت تقے القوں نے این ویشن کا نظین سے بخوبی واقعت تقے القوں نے اینے بندیہ احرام کا ٹیوت اسس طرح دیا کرشاہی کا نظین کی درک تھام کے باوجود تین دانوں تک اسس کی لوش پر بھیول چڑھاتے رہے۔ یہ واقعہ

-4- Ko1882

ہنم ہمایوں اور ودسسرے نیازی سروار خواجہ ویس شروان کو لاہور واہی لائے میں کا بیاب ہوگ اسلام شاہ نے در آئی نازہ دم فوج نواجہ کی مدد کے بیا رواز کی ہموں نے بیافیوں کو دکوٹ کے قریب جسل میں شکست دی اور یا دیا تھا۔ ال مولوں کی بناہ سے برجور کرویا ۔ گفکر دہ ہے جنیب سنیرشاہ ہی مغلوب مرکز منا تھا۔ ال مولوں فالحا و الحقاد بری ایمیت رکھا تھا، فاص طورسے اسس رج سے اور ہی خطرناک ہوگیا مشاکد انفانستان میں ہمایوں کی پورٹیشن روز بروز مغبوط ہوتی جاری تھی۔ اسلام شاہ ایک بری فوج نے کران سے میگ کر سام کے ادار موا و دو ممال یک دا اندام کی اسلام شاہ ایک بری فوج نے کران سے میگ کر سام کے ادار کری کا ازاد گرم رکھا تیکن نا کا بل نے گھرول کو سام کا دار کی کو کھرول کو سام کا دار کی کھرول کو کھرول کو کھرول کی دو اور کا کا در کھرول کا در کھرول کو کھرول کی دو اور کھرول کی دو اور کھرول کو کھرول کے کھرول کے کہ کھرول کے کھرول کے کھرول کے کھرول کی دو کھرول کے کھرول کے کھرول کے کھرول کے کھرول کے کھرول کے کھرول کو کھرول کے کھرول کی کھرول کے کھرول کی کھرول کے کھرول کھرول کے کھرول کھرول کے کھرول کے

مغلوب بركرميكا.

نیادیوں نے اب یر فوسس کیا کہ دہ ہمیشہ کے لیے گھکردں کی مہان واڑی پر
زمگ بسر نہیں کر سکتے بوکہ فود ہی خستہ د پریشان حال ہو بیکے سے اس یے الحوں نے
مشھیر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن مرزا حیدر لدخلات نے ان کا مقابلا کیا ۔ ددول فرانگ کے درمیان بڑی فوت اک برگھ ، بول جس جا ہم مہالیاں کی بوی بی بی رابع نے بہادری کے جو ہر دکھائے ۔ بہمال نیازی جن کی تعداد ذمن کے تقابلے میں بہت ہی کم تھی مغوب ہوگئے۔ اہم ہمالیاں اس کی بیری ادر بھائی متل ہوگ ادر ان کے سرکاط کر اصلام شاہ کو ہیے دیے گئے۔

ہنسی جگ میں سبسے نیادہ محردہ بات دہ سؤک تھا جو نیازی سرداروں کی حورتوں کے حورتوں کے حورتی طوانوں کے حورتوں کے حورتوں کے ساتھ دوار کھاگیا برکھورتوں کو مہنوں سے برہند دکھاگیا اور کچر حورتوں کے ساتھ جو برسٹوکی کی وہ اسلام شاہ کے دے دی گیئ ۔ سنسیرشاہ نے واجہت حورتوں کے ساتھ دوا دکھا گیا بائل بچے کے اسس وحثیانہ سلوک کے ساتھ دوا دکھا گیا بائل بچے اسے اس وحثیانہ سلوک کے ساتھ دوا دکھا گیا بائل بچے اسے دوا دکھا گیا بائل بچے اسلام ہے۔

اسلام شاہ ف محکروں اور بہاڑی راجاؤں کے روک کے بیے اور دوسسر مطا وفاع کی تعیرے خیال سے بانچ نے قلوں کی تعیر کا حکم دیا۔ ان میر، سب سے زیادہ شہور

ظو الوث ہے.

1888ء میں مرز اکا مران اسلام شاہ کے پاکسی اسس ایدیس آیا کہ دہ اس کی مدد کرے گا لیکن اس کے ساتھ کسی گرم ہوشی کا اظہار شکیا گی وہ ہے کہ سے مہاتھ کسی گرم ہوشی کا اظہار شکیا گی وہ ہے کہ سے مہا اور دبی کی اجازت ملی بہت بھوار کے دو اور دبی کی اجازت ملی بہت اسلام شاہ نے بغاب ہے اپنا بڑا کہ اٹھایا اور دبی کی طرف ردانہ ہوا تو وہ کا مران کو ایٹے ہمراہ نے ہمراہ نے ہمراہ نے ہمراہ نے کہ کا مران تعفیہ طور پر نراز ہوگیا ۔ کچہ وہ سے کہ اوھراً دھراً کے بدسلطان آدم گھکر کے باتھ لگ گیا جس نے اسے اپنی مواست میں رکھا اور مرائیل کو اطلاع دے دی۔

العصد میں باوں نے اس فیال سے درائے سندھ کوجود کیا کا شکست درائے سندھ کوجود کیا کا شکست درائے سندھ کوجود کیا کا شکست درائے کا مرائ کو ماصل کرے گا جس وقت بملال کے نظام بنیخ کی فراسلام فیلو

کوملی اس دقت دہ ہوکیں گار ہاتھا۔ اس نے اور آبی ہوکوں کو کال ہینکا اور فود د ہی سے ہر کول کو کال ہینکا اور فود ہی سے ہر کول کال کا اور اور اور فائے کو ہس سے اسس کے قرب خائے کو ہس میں مدائے تو ہد خائے کو ہس میں مدائے تو ہد خانے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی اور اسلام مشاہ سے ان بارہ میل ہوئے۔ اسلام کا دیا۔ اس کے حکم کی اور اسلام مشاہ کو بہ جاتے ہوئے دہ ساتھ ہزاد سیاری گائے کے اور اسلام شاہ کو بہ جاتے دہ سی کا مراہیں ہوگیں۔ جانچہ وہ سیاری گائے۔ اسس کا م کے بید کم دہ بیش ساتھ ہزاد سیاری گائے۔ کا مراہی دو ایس ہوگیں۔ جانچہ وہ ہیں داہیں ہوگیں۔ جانچہ وہ ہی داہیں داہیں ہوگی داہیں۔

اسلام شاه کا نیا زوں کے ساتھ وشیار سلوک اور افغان سببا ہیوں کی سخت ردی کی وجہ سے اسس پر دو وفعہ قا کا زھیے ہوئے ، پہلا محلر پنجاب میں اور دوسرا محلم کوالیاد میں ہوا - دوسرے تھے کی وجہ اس کی عدم ہر دلفرنزی مخی کونکہ اس نے مہا ہیوں سے بہت ہی مخت کا م ان تھا اور دوسال بک ان کوکئ تخاہ نہیں دی محق تھی۔ آئی جوادت توسی میں زمنی کر کھلے بندوں اس کے طالت بھیار اٹھا کے ابنوا یہ سازمض کے محق کھی کرشکار کے دوران اسے قبل کردیا جائے ۔

اسلام شاہ کو اس کا اشارہ عل گیا اور اس نے مکم دیا کہ دوون کے اندر سیا پیول کی تنوایس اداکردی جائیں کیکن اس کا غصہ اتنا بڑھ گیا کر در تہ برابر شک پر کسی کو بھی

تس كريف وريغ وكرنا-

سکندر لودی کے حبریس برنبولیکه ایک معیج نوش بیان درولیش منتس عالم سید محد نے گجات میں اپنے مبدی مود و بوت کا اطلان کیا، کہا جا آ تھا کہ اسلام کے بسط ہزار سال خم ہوت پر مبدی کو بوٹ کی جا نے گا کا دو دین کا دوا کہ دیو اٹئی سے بار رسال خم ہوت پر مبدی کو بوٹ کی جا نے گا کا دو دین کا دوا کہ دیو اٹئی سے پاک کرے ، اسے استحکام شختے اور اس کی بی تعلیات اور جے اصول زندگی کی تبلیخ کرے ، سید عمر کے کر دہت سے مشاز مریدی ہوگئے۔ ان مریدون شن کے امول و تعلیات کے مانے واسل جند جو سنسطے بیرو دول کو بھی اپنی طرف موج کرایا ۔ ان میں سے ایک نیازی افزان مان مرید کا در مان میں ہے دیں واست بازی کمسر منسی برد باری ، فریب پرددی افل انسی خدمت اور میں ہے اپنی واست بازی کمسر منسی برد باری ، فریب پرددی افل انسیکی تھی ۔ انسی مرید ماصول کی تھی ۔ انسیکی خود میں بیا مرید ماصول کی تھی ۔ انسی میں بیا مرکز قائم کری اور مہدی اصول کی تملیخ کرے تھے ۔ ان میں اور مہدی اصول کی تملیخ کرے تھے ۔ انسی میں بیا مرکز قائم کری اور مہدی اصول کی تملیخ کرے تھے ۔

نیازی انغان بوناد داید مقائدگی تا کا کونای علم اور مکومت کے تسییم شدہ فقائرے محتلفت کے بانے داوں کوملے بہتے محتلفت کے بانے داوں کوملے بہتے کی ترفیب دیتا تھا اکسس سے اسلام شاہ اود اکسس کے دربارے مقتدد و بااثر مالم تھوم الملک مشیخ عبداللہ مسلمان بودی کے دل میس شکوک بردا ہوگئے۔

1848 میں اسلام شاہ نے الاکو دربادیس طلب کیا اور درباری طریقے پر بادلاہ کو مسلام کرنے سے انکار کرنے پر اس قدر پڑوایا کہ جال بغب ہوگیا ۔ اس کے بعد الما حبداللہ کے ساتھیوں نے اکس کی تیار داری کی محت یاب ہوجائے پر وہ تکریٹا گیا ۔

مدر توک اصلای توک دخی بگر اجائے امول دین کی توکی ہی ۔ اسس توکی کے اسس توکی کی اسس توکی کے اسس توکی کے اسس توکی کے اس کے مدیک بروی کوس جا کھا دان کے مدیک درگ کا دران کے امول دندا کا مدیک درگ کی دہائ میں سینے تھے ۔ان کے مدیک درگ کا بہترین امول بھل تناحت اور وکل ملی انڈی کا بہترین امول بھل تناحت اور وکل ملی انڈی کا

اُن وُوَن کا فرض تھا کہ دیری امور اور اُن کی ستی سے دور دہی اور ایسنا وقت اور اپن وَانا ہی کو جادت ابنی اور نیک کا مول میں صرت کریں امول اسلام کی منطق کریں اور اس کے اطلاقی تواعد والحکا ات کی نشروا شاحت میں کوشال دہیں۔ ہی فرقہ سے تعلق رکنے واسلے نوا گرووی میں اور نہیں انگیں۔ وہ لوگ دو دو تین میں کن فرن میں اور نہیں انگیں۔ وہ لوگ دو دو تین میں کن فرن میں نہیں نہائے۔ البہ خروریات زندگی کے بیا عطیات تبول کر اور کر ہے ہیں ہوئے ہیں اور ایسا کو فریوں اور کر ہے ہیں میں مون یہی نہ محت کر ساجت مندول میں تقسیم کر ویں ۔ کل کے بیا اٹھار کھنا ان کا منہی نہ محت کرنا فوا پر چروار ذکر ہے منزادن ہے۔ این کے وائن فاص میں مرف یہی نہ محت کرنا فوا پر چروار ذکر ہے منزادن ہے۔ این کے وائن فاص میں مرف یہی نہ محت کرنا فوا پر چروار ذکر ہے منزادن ہے۔ این کے وائن فاص میں مرف یہی نہ محت کرنا فوا پر چروار کرنے کرنا ہیں گریا ہی کہ کے جو کا دو مرفل میں میں ان کے وائن کی کہاں بھی ہو سے دو مرفل کو جی متی المقدور ان اصولوں کی تو ڈ ہے ہے دو کیں ۔

سسید عدمے ہیرہ بوری طرح سط وسف اور وگوں کو خربیت کی مخت با بندی کرے پر بیت کی مخت با بندی کرے پر افراد کرے کے بی استعال سے بی گریز دکرے میے سلسان فواد مہ کتے ہی خردت مندیا عالم کیوں نا ہوں را پر کھے جائے ، اسس طرح یا دشاہ خلام ، پیٹرور عالم اورجا بل سلمان میں برابر تھے ۔ ان کا حیدہ مخاکر بڑائی اور بزرگ ایمان کی استواری

تعری ادر احول دین کی صدق دلان اطاعت و فرا نرداری مین مضرب بردگ ان کی نافت کرت ده تنتل خطرس میں رہتے۔

اس سلیے کے ہروں کا جرش وخردش وانت داری اورنس کئی کا لوگوں پر بڑا افر ہوا ادر معاشرے کے فتسلف طبقے اور مقیدے کے قرگ مختلف طریقے پر ان کی حایت کرتے۔ چوکٹ کہ اپنی دوزمرہ کی ونیری زندگی سے کمارہ کئی اختیار پر کرسکتے یا فقرانہ زندگ نے گزار سکتے ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ وہ اپنی آمدنی کا دموال حقرنیرات کریں اور بورے خلوص کے ساتھ فرائفن پنجگاز اواکریں۔

نواج حین نای ایک بہت ہی بلند پار عالم دین اور اسلام کے بیے پر و کرسے وہی اکر بیان میں خواج حین نای ایک بہت ہی بلند پار عالم دین اور اسلام کے بیے بر و کرے میں شافات کی میدانٹر کے بیان میں شافات کی بیان کے بیان کا ایک میدانٹر کے جانے کے بعد تواج حین مہدوی تو کی کو بڑے جسٹس وٹردشس کیا تھ اور تا بیت کے ساتھ جلا یا۔ تا بیت کے ساتھ جلا یا۔

نواجہ کو نوگ تینی طائ کے نام سے بکارٹ گئے۔ ان کی زبردست ما لماز یا قت الر آفریں بدوجہد ادرفیر عولی توت مناظرہ ومباحثہ نے نوگوں کے دیوں میں بوشش پیدا کروا۔ ان کی پرچشش اور دوح پرورد ہنائ میں مہددیت ایک وسیح تحریک کی شکل اختیار کرنے گلی اور ایس معلوم ہوتا تھا کہ علماد وطلباء ' شہری اور فوجی ' امراد دحوام سب ہی اس سے منا ٹرستے۔ سلما فول کے ولول میں اصاص اور خمیر میں ایک خلیش پیدا ہوگئی۔ خانگی زندگی کا سکون دوم برم ہوگیا۔ باپ بیلے ' مجائی ہجائی اور میاں بوی کے درمیان اختا خات پیدا ہوگئے۔

مبدوی تحریک مرت مذہبی یا دبن نقط نظرہی سے اتنی اہم زختی بگر اسس کے میاک ساجی اور معاشی افرات ہی مہت گرے اور دو درس تھے۔ اس نے ملکت و جائیداد کو مرود و قرام دیا اور موجود ساتی وسیاسی پیٹے بیندی اور موجود کو مت کو یا نے میک موجوں میں معادم کردی ہے اس و ایان کی برقراری می وخد داری میں اور مکومت کے محدوں سے مخدوں سے مطاکر موام کے شانوں بنتھ کی کردی ۔ یہ ایک زبر دست بیننی تھا۔ امن و مثن فون سے محافظ اور دو لوگ ہوکہ اپنی تھی زندگی ایش وحشرت و دیگر دلیجول میں فیرول کی داخلت برداخت نے بنم برخی کو تیا در تھے۔

سیسنے علی کودرباریں طلب کیا گیا۔ سینے نے بھی اپنے مرشد عبد اللہ نیازی کی طرح بادشاہ کودرباری قاعدے کے مطابق سلام کرنے اور السس کے بیے شاہی الفاب استمال کرنے سے ابکار کردیا جس سے باوشاہ نا داخ ہوگیا۔ سینے نے بادشاہ کو اسی طرح سسلام کیاجس طرح کرعام سلمانوں میں قاعدہ ہے۔

مخددم الملك سيشن مبدالشرسلطان بورى ف سينن علال برمحا فرانقلابي ادر برحتي

يوفي كاالزام لكايا.

بادشاه سے شیخ علائی کا معامل ممتاز علی کے دین کی ایک علی کے مہرد کر دیا۔ یہ علماد مک کے فیصل سے مدعو کے گئے جس طرح دروپ میں چہیں سال تبل دی کو کھنا منا سے محتصوں سے مدعو کے گئے جس طرح دروپ میں چہیں سال تبل دی خرک کو محتلف طبی کو ایف مقائد کی صفائ کے لیے علی میں بیشس کیا گیا۔ شخ کی مشیخ علائی کو ایف عقائد کی صفائ کے لیے علی ایک بڑے بھی میں بیشس کیا گیا۔ شخ کی مشیخ علائی کو ایف دوائل ما معامل کو کا طرب کرکے ان پر یہ الزام لگایا کر "آب لوگ کشان می کرتے ہیں اور با دش ہول ادر شہنش ہول کو اپنی خوا ہشا ت کا نشار بنا تے ہیں۔ ادر اپنی خوا ہشا ت کا نشار بنا تے ہیں۔ ادر اپنی خوا ہشا ت کا نشار بنا تے ہیں۔ ادر اپنی خوا ہشا ت کا نشار بنا تے ہیں۔ ادر اپنی خوا ہشا ت کا نشار بنا تے ہیں۔ ادر اپنی خوا ہشا ت کا نشار بنا تے ہیں۔

اسلام شاہ سیننے علائی کی دیا ت ، تقید کے پیشنگ ولائل کی تطبیت اور گر کلیت سے بہت متاثر ہوا اس نے سیننے علائی کو مبارک با ددی اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے مہدویہ فیالات کو ترک کر دینے کا اطان کر دی تو ان کو سلطنت کا تحسب اعلیٰ مقرر کرد سی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وہمکی دی کر اگر شینے نے اسلام شاہ کی جویز پڑھل ذکیا تو وہ بادل نا نواستہ جبور ہوگا کہ علما کے حتل کے فیصلے کو نا فذکردے ۔

سننے نے نتائج کی پرواہ کیے افر کہا کہ میں اپنے طریقے سے ہٹے کے لیے تیار نہیں ہوں . بادجود کر مشنے جد افٹر مسلطان پوری نے تشل کا نتوی صادر کر دیا تھ ا موام نے شنج علائی کو اپنی سلطنت کی جوبی سرمد پر ہندیا ایس سک مدر کو دہا۔

سٹینٹ نے جلادطنی کے زیائے میں بھی اپنی تبلیغ جاری و کمی ۔ چنانچ یہ اطلاع ملی کر بہارخاں اور اسس کے انخت مہاہی اسس تحریب میں شامل ہو گئے۔ مہددیت کا فوج میں پھیلنا زبردست نعطوات سے خالی نہ تھا ۔ اس دج سے حکومت سے محکام میں ککروترود اودُحارِب کا اصاص پیدا ہوگیا۔عبدالسُّر منطان پِدی نے صورتِ مال کا فائمہ اٹھایا اور اسلام شاہ سکدل میں شکوک وضوائٹ کو اور اُبھادا۔

آخرکاریشنی ملان کوحکم دیاگیا که وہ بہاد کے پیشنے برھا کے پاکس جائے جن کی کشیر شاہ بہت و ت کرنا تھا اور ان سے توئی حاصل کرے بیشنے برھانے اس بات کی موافقت کی کو بیشنے طائی کو الزام سے بری کیا جائے بیکن کہا جا تا ہے کرشنے برھائے اور الزام سے بری کیا جائے ہیں میدانڈ سلطان پوری کے فیصلے کی نے بیشنے کے نام سے ایک جائی نطا تیار کیا اور اکسس میں میدانڈ سلطان پوری کے فیصلے کی تائید کی ۔ واپسی میں بیٹنے قو اس طول طویل مفرکی وج سے اس قدر کرور اور نسستہ حال سے کہ بری شکل سے آواز مکلتی ۔ و

اسلام شاہ نے ان کے کان میں کہا کہ وہ مہددیت کو ترک کردے ، ور نہ وہ نتوب کے نفاذے یے مجدر ہوجائے گائی میں کہا کہ وہ مہددیت کو ترک کردے ، ور نہ وہ نتوب کے نفاذے یے مجدر ہوجائے گائیں میسنے نے بادشاہ کے کہنے کی پرداہ رئی ۔ جہائی اسلام شاہ کے مقال کے میک دیا کہ کو اس میں اور کا توشیخ ملائی کا میں دوا تعدد 30 - 1840 وہ ہے ۔ شیخ طائی کامیم کھلے میدان میس وال دیا گیا ۔ با وجود کم دوکوں کو منے کردیا گیا تھا کہ کسی مے احزام دونت کا اظہار بحریں میکن بجری ہی جی جرمات نعش بجدوں سے وصل جاتی ۔

1562 ویس اسلام شاه کونا سود ہوگ ، بہترین طبی علاج کے با وجود مرض بڑھنا اوروہ صاحب فرائسس ہوگیا اس نے ان تمام لوگل کوج اسس کے بیٹے کی تخت نفینی میں روڑا ایکا سکتے تھے تہہ تئ کردیا ۔ البتہ دہ مبارز خال کو قتل زکر سکا بو شیر مشاه کے بیدی بی بی بائی کا بھائی تھا۔ اس میں بی بی کھائی نظام خال کا بیٹا اور اسلام شاه کی بیری بی بی بائی کا بھائی تھا۔ اس میں بی بی بائی کی لاپروائی کو بھی وخل تھا کو کو جب اسلام شاه بر اختا ت کی شدید کیلیف ہوئی اور اس سے یہ کہا کہ اگر دہ یہ جا ہتی ہے دہ اس کا بیٹا تخت نشین ہوتو وہ مبارز خال کے قتل کی اجازت دے دے بین وہ اس بر راضی نے بوئی۔ کھا۔ دیس اسلام شاہ آٹھ سال تو جینے فودن حکومت کرے جوالیا رس فوت ہوگا۔

اسلام شاه است إب كالائق مانش عقا مه ادب كاشائق ادرا ديول كاعرتي

تقا۔ اپنی صلاحت اصافرہ ابی متقدیمن کے اقوال کے نقل اددعوہ تصانیف کی داد قریبین کی دمج سے اس نے ادبی طقوں میں ایک بلندمقام پردا کرب تھا۔ کھی کھی مدخود بھی بہت ادرع المشار کہ لیتا تھا۔ اس نے شربیت ادر نقر کی تعلیم حاصل کی تھی ادر ان موضوعات برحا لمان محسش میں مصر ہے مکتبا تھا۔

بحیثیت با دشاہ کے دہ خدا ترس ارصت پردا سخت گیر افخاط اور زبردمت خطا تھا۔ان فویوں کے با وجود اسس میں کچرخا میاں بھی تیس۔ دہ تندمزاج اشکی انتقام ج اور شقاوت کی صریک ظالم تھا۔اس نے نیازی خاندان کی حور توں کے ساتھ ہوسلوک کیا دہ دمنیا ند اور مشرم انگیزتھا۔ چنا نجر لوگ اس سے ڈرستے مزود ستھے لیکن ان کے دلوں میس اس کے لیے جمت کا جذبہ ندتھا۔

اسلام شاہ نے انفاقول سے بیٹے کے بیے بڑی جوارت بھر تندخوئی کا جوت دیا۔
دہ اسس بات پر کا ہوا تھا کہ ان کے وا فول سے سیرمٹی، فود اور قبائی اصامات
کو کالی دے داس نے اپنے فالفین کوسٹک دل سے تعل کیا اور چھی اس کی حکم مڈنی کی
بست کرتا اسس کو وہ ب وریغ مزا دیتا یا بر یا دکر دیتا۔ اس نے افغانوں کی قوت کو
کمل دیا اور ان کوشاہی اختیارات پر داست دمازی کرنے سے بازر کھا۔ مسخول اور
رقاصا کی کوچ اکثر امراد کو گھیرے رہیں کال با ہرکیا۔ اسس نے سیا ہوں کی دوسال
بھے تیے۔

ایک برتبہ شاہ مرفر مل نے مالات کو بڑی ہوشادی سے اسلام شاہ کے سانے اسس طرح پیش کیا۔ "ا سے مرس ولی نعمت میں وولداتوں سے یہ نواب دیکے درا ہول

تحتین تقید آسان سے اترے ، ان میں سے ایک میں را کو تھی دوسسرے میں سونا اور تمیرے میں کا غذات - را کہ فوجوں کے سروں پر بجرعمیٰ مونے کی بارمش مندود ل کے گھروں پر عولی اور کاندات خرائے میں پسٹے سے کے لیا

مکن ہے اسلام سٹناہ کی یہ تواہشس کر انعان امراد کوئے ڈھنگ سے منظم کرنے کے میے راستم مواد کر کے ان کے اور با دشاہ کے درمیان جدید متم کے تعلقات کام کرے نمیر نایت بوت بیکن اس کی کامیابی کا دارد مدار اسس بات پر تفاکه ایسی تعمیری طرز يركاني طول وص يك على كيا جاتا رب جيس كربرطانيه ميس فيودر دوريس اوا تخف برهمتی سے اسلام شاہ وقت سے پہلے برگیا۔ اور اسس کے ورثاء بحقے نکلے اور اسس کا مقعد شهرف ا دحودا ہی رہ گیا جک مّائے نیرمطلوب تکے۔ افغانوں کے وصلے بستام گئ ادران کے وقار وخرافت اور جذیات واحسا سات کوشیس می جن کوشرنشاہ ف این كامياب بيدرشب ازبروزنره كياتحا-

برطال اسلام شاه کے بدران حیات میں اعلی درجے کا ضبط دنظم ت الم رہا۔ اس کا اعامات کی پری طرح تعیل کی جاتی دری - بدایوتی اسسسلط یس لیفناقابل تقلیداداد بیان میں یوں اظار خال کرناہے، افسران عومت بادشاہ کے ساسے آ نے سے کا بیتے، وہ یا وشاہ کے ا حکا مات وصول کرنے کے لید اپنے مرکز سے کئی میل دور يك جل كراسة اورا حكامات كوابي مرول برركدكرك جات حتى كرسركارى اجماعات

يس اس ع و آن محمد كا افرام كريا.

تدرت نے اسلام متنا مرکو بلندنیالات سے نوازا تھا ۔اسس نے اسس بات کی کا فی کو تشتش کی کر مداری ملطنت میں توانین اور ان کے نقاومیں کیسا نیت بیدا ہو۔ کا نوان مشعربیت میجودنقا اوروہ مذہبی قانون ہونے کے سبب عومت کی دسترس سے کا اللّٰ أزاد تقاء عالا كرائم مسائل مين قامني ادرفتيول مين عام طور بر اتفاق راك يا يا جاتا الم متعدد ا وريس كافي عديك انتلات نظر بدرا برجانا - فاهيول كوايت نيسط صا وركران يى الادى كان مجايش على الى-

شاید ا ملام متله یه با تبایقا که فانون کی بنیاد مکومت کی منظودی پرمبنی جود اس سلطين است طرزش يسنداد تفا ادراس كامتعدد تناكر تاؤق كا تظريات ك صروریات زار کے مطابات وصالا جاسے اسس نقط بھا، کو مدنظر رکھتے ہوئ اس ف اتظام ملکت کے تقریب اس شعبے کے بے اکا مات جاری کے تخ فواہ وہ فری ہوں یا مالیاتی ' تجارتی ہوں یا کا دواری ۔ ان احکامات یس ہی سے بلوظ نہیں رکھا گیا تھا کہ وہ قانون اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ا

بقول براون " یہ ایسا اقدام مقاص نے اس سلسے میں قامی یا اسی سے روح

كرن كي مرودت كوكا لعدم كرديا"

توانین کے جمع کرنے ، ان کی تدین ادر ان کو سازہ وآسان بنانے کا نیال اور ان کو حکومت کی منظوری دینے کا کام ایک بہت ہی دور اندیش نہ و حصل مندازار برارت مندانہ اقدام تھا، کسس نے جس فدر وسیع النظری ' بھیرت اور نظر ایت کو افذ کرنے کی لیا تقت کا مظاہرہ کیا اس فدر استعداد نہ تو طلا والدین ظبی میں تھی نہ محد بن تغلق میں اور زخود اس کے باپ میں تھی .

اسلام شاہ نے عام طور پر اپنے اپ کی انتظامی وزراحتی پالیسی کی بیروی کی اسس نے ان کی اصلاح کرنے اور ان کوزیا وہ تر مُوثر بنا نے کی کوشش کی مشال کے طور پر اسس نے اور زیا وہ سرائی تعمیر کرائی اور ان میں زیاوہ مہولتی فراہم کیس . نظر کے انتظامات کومرکز کے اختیار سے خارج کردیا ، وظا گفت اور مدد معامش کو وسیح بیانے پرجاری کیا اور ان حالات میں بہاں بہم مکن ہوسکا جاگرواری نظام کوختم کرنے کی کوششش کی ۔

انتان عام طور پر دو طبق میں مقتم سے ان میں سے ایک طبقہ صاحب باگر مقا اور دو مرااس سے قرام تھا الہذایہ دو مراطبقہ بھی جاگر ماصل کر ہے کا تو اہتماء مقارا سام شاہ نے تبدیل کی ناطر پہلے طبقے سے جائریں سے کو دو مرس طبقہ والوں کو دے دیں واس مجدیل سے مام حالات پر بنا ہم کوئی فرق نہ پڑا کیوں کو اس کا تیجہ معلن پر ہوا کر جاگیر زید کے انحوں سے محل کر بحر کو مل کئی مجام اسس سے دو نا دوسہ مغرور ہوئے والی فریر کر دیا اور نے امراد کا طبقہ وجود میں آیا ہو یا دختاہ کا منعلیٰ اصان نخا ۔ دور افائدہ یہ جواکہ اب یہ بات طاہر ہوگئ کریہ نیا لگی ملک کی مضاطت اور استخام کا داد دمدار چاگیر دادوں پر مخصرے سیاحقیقت ادر محض دہم تھا ، ان تمام کا دروایوں کا آگے۔ فائد کے کا دروایوں کا آگے۔ فائد کے افاقہ اسلام شاہ ہے تیار ہونے تھے ۔ جاگیروادی کا فائر کرنے کے منصوب کے ساتھ ساتھ اسلام شاہ نے "رمیت کی حالت بہتر بنا نے کے افتیک کوشش ک"

ا برانفشل بھی الموم شاہ کی اس بات کی توہین کرتا ہے کہ دہ کا شت کا دول کے ساتھ مساوات کا بڑا ڈکرٹے کا نواہشمند تھا۔

سٹیرشاہ کے زمانے کا پرلیس کا نظام انتقادے میرا دھا۔ اسس نے گافل کے مقدم کو اس کے طقر اختیاریس ہونے دار جرائم کا فرت وار افترایا لیکن سرکادی ملازمین جامن وامان قائم رکھنے کے لیے طائم تھے کمی تمم کے طرد دزیاں کے اوان کی ادائیگی کے ذیتے وارد تھے۔ اسلام شاہ نے گاؤں کے مقدم کی ان شکایات کودد رکویا ادر سرکادی لازمین کو ذیتے وادی اور جرمانے میں ان کے ساتھ مرکی کردیا۔

املام مٹاہ نے فوج کی کارگزاری کو برقرار رکھنے کے لیے خصرت آپنے باپ کے طرز پرمل کی بھر بسالوں میں فتلف درہے مرز پرمل کی بھر بسس نے دسالوں میں فتلف درہے مقرر کرے موار فوج کو ازمبر فوشلم کیا ۔ فوج کو پچکسس ، دوسو، دوسو پیکسس اور پانچ کو گھڑوں میں فقسیم کر دیا گیا ۔

سمباجا آ ہے کہ اسلام شاہ نوج کو اورزیادہ مستعد بنائے کے یہ یہ چا ہٹا تھا کہ برانے احتاری طریقے یس نے ورج ل کا اضافہ ہوجا برانے احتاری طریقے یس نے ورج ل کا اضافہ ہوجا اور اس طریقے اور اس طریقے اور اس طریقے کو ترتی دی کا کررے ہی بسندی اور اس طریقے کو ترتی دی کرتی ہوا کے یہ دو توری کے ترقی دی کو ترقی ہوگئر کے ایک مقرد کیے جاتے ۔ ووقر کر بھی مقرد کیے جاتے ۔

فوج کی بہر تھیم کے لیے بائی ہزار کسس ہزار اور بیس ہزار سہ ہیں کے بڑے بڑے ڈویڑی بھی قائم کے گئے۔ ان میں سے ہرایک ڈویڑی کے لیے ایک ملے کا بھی تقرر ہوتاجی میں ایک مسموار ایک انفاق اور ایک ہندوستانی جی اورود و درس کارکن بھی ہوتا ۔ سواد فوج کی از ہر ومنظم کرنے کے علاق اس نے توب فائے کوجی حنود ما ہنادیا۔ معلنت کی خانات کے یہ اسلام شاہ نے مشیرشاہ کی مقرد کردہ دفاحی صف پر دوسری دفاحی صف پر دوسری دفاحی صف پر دوسری دفاحی صف کا بھی اضافہ کیا ۔ مشیر شاہ نے دریائے سندھ کی بالائی سرحدی خافلت کے لیے دہتا کسس کا تلو تعیر کرایا تھا۔ اسلام شاہ نے بہاڑیوں پر متواتر پانچ قطے بزاکراس کو ادر بھی مغبوط کردیا۔ یہ پانچ قطے سنیر گڑھ ، اسلام گڑھ ، دمشیر گڑھ ، فیردز گڑھ اورا کو میں سے ۔ اور ان سب کو مسفتر گا ، کوٹ کے تلع ، کہا جا تا تھا۔ جب ہمایوں ابن کم شدہ مسلطنت کو دربارہ نتی کرنے ہندوستان کیا تو انتا نوں نے ان تلوں کو بڑے مؤتر طریعے مراستھال کیا۔

اسلام شاه نه دمرت مشیرشاه کی چوژی بول سلطنت کو بحال رکھ اور بفادت کی برگوششش کو پکل دیا بلکرصد وسلطنت کو تحوژا سا مشرقی بنگال کی طرن اور بڑھالیا - اجرمن خطو سرخ اٹھا آ تو شایرده اپنی سلطنت کی سرحوات کو اور بھی زیادہ درمیع کرتا - اگراسلام شاہ بکھ وقت اور زمہ رہتا تو شایر ہمایوں اپنی کھوئی بوئی سلطنت کو دوباؤ طاصل کرنے کی جوارت ربحرتا ۔

#### دوسرى افغان سلطنت كالخطاط

مشیرشاہ خیص تحب الوطنی کے جذب کے اتحت انفان امراد کو ابھار اور مقد کیا تھا اس کو اسلام شاہ کے المحوں زبردست صدر بہنجا اور عملاً وہ جدند بر نیست ونا بود ہوگی اور جب اسلام شاہ کی بارحب شخصیت بھی اٹھ حمی تو انفان امراد کی تحتی ہوئی تواہشات اور احساسات کو آزادی کا موقع انخیا گیا۔ اسلام شاہ کے ایک فرزند فیروز کو سلیم شاہی امراد ہے تخت پر بھا دیا۔ چند ہی دن بعد مبارز خال کی فراس کو نہایت ہے دردی کے ساتھ اسس کی مال کے سامنے بوکر مبارز خال کی بہن تھی تشل کردیا۔

مبارزخال ایک نا دانعت اورحیکشس آدمی تھا اور اس میں مواٹ ماہر موسیق ہونے کے کوئی اورخوبی شتمی - بھر بھی اس کو امراد کے ایک گروہ نے جن میں نواص مال کا سب سے چوٹا بھال مٹس فال بہیشس پھیشس تھا تحنت نشین کردیا۔

مبادرخال ایک کمیند انحما ادراد باشس آدمی تقاجس کو امور مسکت سے تعلق دلی ہی مسا میں اور مسکت سے تعلق دلی ہی مسا میں اور خوص اور خوص اور نظام دونا عاقبت اندیث نا نعنول خوص اور است جا داد و دہشس کے در سے کمینوں اور اور ہے درگل میں مقبولیت عال کرنے کا کموشش میں نگار تبار اس نے عادل شاہ کا لقب اختیار کیا لیکن انعان اس کو اندھل دا ندھا ) ادر بندد اس کو اول راحق کا کمیر کا در اے ہے۔

جب فیروزے مثل کی خردوروراز موبول کے امراد کوملی تو ان میں نوف ہر ہس پھیل گیا۔ گاؤں گاؤں شہر شہر مر مگر بفادت نے مرافحایا "اور امراد اسس موق سے اپنی آزادی کا فائدہ امٹانے لگے۔

مب سے پہلے میں مفال مور نے علم بغاوت افحایا۔ اسس کی بغاوت ابھی شکل کے دبی تھی کہ بغید خال فوجوار نے اجیریس سر اٹھایا۔ اس کو ہمو نے شکست دی ہوکہ ایک ہندوا فسر تفا اور جس نے آگے جل کر اپنے آ قاکی طازمت میں بڑی شہرت ماصسل کی۔ اس لائن نوجی افسر کا نام ہم یہ یا ہم ای خال مقا اس کا سلسلۂ نسب پردہ نشایس ہے میں یہ اِت یقین ہے کردہ دھومر توم سے تعلق رکھنا تھا۔ وھومر گوٹر برم نوں ،ی کی ایک ذات ہے ۔ ہمور یوالی میں شورہ کا بر پاری تھا۔ اتفاقاً اسلام شاہ اسس کی طرف مزیم ہوا اور اس کو بازار کا بحوال مقرد کردیا۔ بھرائس نے آ ہمتہ آ ہمتہ اپنی بیا قت سے ترق کو نام نام مسلمانت کے نوجی امراد کی فہرست میں آگیا۔

اسلام نشاہ کی دفات کے بعد اس نے مادل شاہ کا ساتھ دیا۔ بنید خال کے مقابط میں کا میابی حاصل کرکے مادل شاہ کی نظرول میں اس کا رتبر بہت بلند ہوگیا اور دہ عملاً سلطنت کے دزیر خام اور ناظم اعلیٰ کی جینیت سے کام کرنے لگا۔ اسس میں شک نہیں کہ اس میں نوجی اور انتظامی صلاحیت تقی طرانغان امراد نے اسے کوئی ایمیت نردی بھر اُسے اس میں میں نوجی اور انتظامی صلاحیت تقی طرانغان امراد نے اسے کوئی ایمیت نردی بھر اُسے اس

مادل شاہ سرکش دمفسد اننا نوں سے بہت عاجز آبکا تھا۔ جنانچ اکسس نے بھی اسلام شاہ کی تقلیدی ۔ اس کی حکمت عملی کے دد بہلو تھے ۔ دہ یہ جا بتا تھا کر مشیر شاہی اور اسلام شاہی نرما نہ کے باتی ماندہ امراء کی بجائے اپنے بہندیدہ امراء کو برمرکار لائے۔ دوسر یکو مرکم تو تا اور فرور کیل ڈوائے۔

آیک مرتبرجیب کرده دربا دِهام میس جبا گیرول میں دود برل کرد اِنحا یہ اعلان کیا کیا کہ شاہ محد فرطی کی توج کی جاگر مرست خال متردان کو صطاکردی گئی آ: شاہ محد فرطی کا بیٹا سکندرخاں چکر ایک تندمزاح بوال تھا یہ من کر پھوگیا اود ایک دم بوئم بوکر ہوگا: اب فربت بہاں پھے مینچ فمن ہے کہ ہم سے ہماری جاگر ہے چینی جا د ہی ہی اور ان کو مرطی

مك فرونون كوريا جار ياريد

اسس کر آگری میں جگڑا بڑھ کیا سحاری مونت فاکین اور مرست خال کو دی اور اس وقت تلکی اور مرست خال کو دی اور اسی وقت تصلی ہور افتا اور آگر ما ول شاہ فوراً اسی وقت تصلی ہور افتا اور آگر ما ول شاہ فوراً اس کو کھی اس کو کھی ہوت کر این اور اس کے کھاٹ اگر دیتا و اس وقت سکندر کو ایرا ہم خال نے اور اس کے بوڑھے باپ کو دوت خال نے قال کردیا۔

دربادیس ہوکھے ہواکسس سے تلح خال کرائی نے ہوکہ اسلام شاہ کے زمانے میں ایک بہت ہی گستاخ امیرتھا ادرص نے نواص خال کو گرنٹار کیا تھا یہ بھی تیر اخذ کیسا کہ امور مسلطنت میں بہت ہی تیزی سے تبدیلی آرہی ہے ۔ چنانچ اس نے یہ فیصلہ کیا کھر اپنے ہمراہیوں کو لے کرگوالیارسے مشرق کی طرف فراد ہوجائے۔

مادل شاہ ہے اس باغی مروار کا تعاقب کیا ، ہیونے چراہ دُکے مقام پراس کو جائیا اور شکست دی۔ تاج خال کوائی ہماک کر مناویس ہناہ گزیں ہوا۔ وہ را سے میں اوٹ اور شکست دی۔ تاج خال کوائی ہماک کر مناویس ہناہ گزیں ہیونے اسس کی نوج کوشکست دی۔ چربی وہ کل ہماگا اور اپنے محائی احد خال موہدار توج کے ہاں پہننے میں کا میاب ہرگیا۔

ہیونے عادل شاہ سے در واست کی کردہ تود چناریس تیام کرے اور کوانوں کا معامل اس بھوڑ دے اور کوانوں کا معامل اس بھوڑ دے اب ہیو آگے کی طرت بڑھا کرائی آگے ہا ہے گئے جارے کے انتخاب میں انتخاب کے بھاری کا معامل کے تعامل کی تعامل کی تعامل کے تعامل کی تعامل کے تعامل کی تعامل کے تعامل کی تعا

دولت خال بلوانی اور فیروزخال کا کرچیے انفاق مرواروں کے مل نے دومرے مرواروں کو اپنے مستقبل کے باریب میں سنچیدگی سے موجئے پر بجرورکرویا ، کہا جہا تا ہے کران دونوں مرواروں کو واستے سے بٹا کرماول مثناہ نے اپنے ہی اِنتوں اپنی معلنت کی بڑوں کو اکھاڑ ہیں کا۔

عادل شاہ کی بڑی بہی کا مؤہرا ہوائیم خال مور ہو اس کے خاص معادین یں سے مفال سے ماک کی اس کے خاص معادین یں سے مفال کی ایک مفال کی ایک کی مفال کی ایک میں مفال کی ایک کی مفال کی ایک مو

د لی بہنچا اور ابراہیم شاہ کا لقب اختیار کرکے اپی خود مختاری کا اعلان کردیا - اس نے اگرہ پرتیعظم کرکے اپنے نام کا تعلیہ پڑھوایا - جلدہی بہت سے مردار اس سے مل گئے اور انسس کی طاقت کا نی بڑھ گئی -

ا براہیم کے اسس عمل سے عادل شاہ کی بچوٹی بہن کے توہرا حدفاں کی بھی ہمت بڑھی۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے ابراہیم شاہ سے درنواست کی کر بنجاب اسس کو وے دے جس کے عوض میس وہ ابراہیم کا دفا دار رہے گا۔ ابراہیم نے یہ بات قبول نزکی ادر ارادہ کریا کر فیصلہ شمشیر کے ذریعے ہی گیا جا گے گا۔

اگرہ سے اٹھارہ میل نمال مغرب کی طرف فراہ نامی مقام پر پی کھنے مقرایس واتع ہے۔ ایک بخگ ہوئی حمیرا میں واتع ہے۔ ایک بخگ ہوئی جس میں ابراہم خال کوشکست ہوئی اور وہ سنیعل کی طرف فرار ہوگیا۔ احد مثناہ نے وقت ضاف کیے بغیر سکندر ثناہ کا لقب اختیار کرکے اپنی با وثنا ہست کا اعلان کردیا۔ اس طرح سنیسر ثناہ کی سلطنت پھڑے کڑے ہم کوئے ہم ہوگئی۔ محد خال مورن بنگال میں اور باز بہا در نے الوہ میس خود نما اسلطنتیں قائم کرلیں۔

اس طرح سلطنت پانچ حسوں میں منقسم ہوگئ ۔ آحرخاں سوریا سکندرشاہ پنجاب میں اور ابراہیم شاہ سنجس ورآب میں خود نخار ہوگئ ۔ احدخاں سوریا سکندرشاہ بنجار سے بہاریک رہ گئ ۔ عادل شاہ کی حکومت چار سے بہادیک رہ گئی۔ الوہ میں باز بہادر ادر بھال میں محدخاں حکوال سے - ان میں سے برخس پوری مسلطنت پر حکوائی کے خواب دکھ رہاتھا۔ سکندر نے دہلی ادر آگرہ برتبعنہ کرمیا۔ محدخاں اپنی سرحدول کو پار کرکے حادل برحمل کرنا جا بتا تھا۔ ساری انعان سلطنت میں افران خری جیل حمل ہمایوں کے لیے سازگار تھا۔

ہامیں نے فرنی سے فراد ہونے کے بعد با دل ناخواستہ ایران کے شاہ طہاسپ کے پاکس پناہ لی۔ شاہ ایران نے اس کوٹوکشس آمدید کہا ادر اسس کے ہرتسم کے آمایش دادام کاخیال دکھا۔

ولائ معدد ویں ہمایوں اور شاہ طہاسپ کی موریق کے مقام پرطاقات ہوئ اور جا کہ اور شاہ طہاسپ کی موریق کے تقام پرطاقات ہوئی اور جب شاہ طہاسپ نے اسس کوشیع بنائے کی ناکام کوششش کی تو دونوں کے درمیان اختلافات بیدا ہوسگے۔

بهایوں نے با وقاد طور پر دمین المشربي ادر ازاد خيالي كا دوير اختيار كيا اور اكس

بات کی پوری کوشش کی کرشاہ ہا سپ سے اصامات کومی تم کی کھیں نہ لٹنچے۔ اس نے طلات کا لحاظ رکھتے ہوئے مشیہوں کا ب س پہننا مٹروع کردیا اور بسنی ایسے کا خذات پرچی دیخط کردیے جن پس مشیع فقا کُرکا ذکر تقا۔

اسی دوران ممائوں کو شاہ طماسب سے چوٹے ہمائی بہرام مرزا کی سازمشس کا مقابلہ کرنا ٹرا۔ ایک بار بہرام مرزا کی سازمشس کا مقابلہ کرنا ٹرا۔ ایک بار بہرام مرزان بالا وجہ ایک معولی سی بات پر اپنی بے حسنہ تی کا سوال کھڑا کردیا ۔ ان سازشوں کوکا مران کے صابعوں نے ہوکا ایرانی وربادیس سرگرم عمل نے اور بھی جوادی لیکن ہمایوں کی توسشس تدبیری اور شاہ کی بین سلمانم بیگم العددیوان تاصی جان کی حایت نے اس کو بر بادی سے بچاہیا۔

شخرکار نشاہ نے ہایوں کو اسس شرط پر نوجی مدد دینے پر رضا مندی کا اہلارگیاکہ مہ نشاہ کی مشتیرہ کی لڑکی ہے ہد منہ نشاہ کی مشتیرہ کی لڑکی ہے ہد مقام کی مشتیرہ کی لڑکی ہے ہد متعمار ایران کو دے دے۔ تیرہ ہزار موادوں کی ایک نوج نشاہ کے کم حرادے مزدا مراد کی برائے نام مرکردگی میں ہایوں کی مدد کے بیے دواز کی گئ

ہمایوں نے تندھار پر تھلاکیا- جال اس وقت کا مران کی طرف سے مسکری قابق تھا- پانچ چینے سے زیادہ کے محاصرے کے بد مسکری نے 30 متبر 1648ء کو تھر مون دیا۔ اکسس وقت ایرا یول نے تین مطالبات پیشس کے ۔ اقبل تو یہ کہ فہر ان کے ہرد کردیا جات ددئم یک جننا نواز اتھ آیا ہے دہ مب ایرانیول کو دسے دیا جا سے اور تیسر سے یہ کم حسکری مزدا کو ان کے مسپرد کردیا جا ئے "اکہ دہ اس کو قیدی بناکر فتاہ کے پاکسس دواز کردیں۔

مایوں نے پہلے دومطابات تو ان لیے لیس اپنے بھائی کو پہوکرنے سے صاف اکار کردیا کیوں کر اسس طرح با بر کے پورس فا خوان کی ہے فرق ہوتی ہمایوں اور ایرانیوں کے درمیان تعلقات اسس قدر کشیدہ ہوسے کر ایرانیوں نے درمرت یر کم ہائی کے فا خوان کو کا ایل کی ہم کے دوران تلویس بناہ دینے سے انکاد کردیا بلکہ اسس قدر کہو فرد کا مظاہرہ کیا کہ مغل شہنشاہ ان لوگوں سے فوری طور پر ہستے کے لیے آبادہ ہوگیا۔ فود کا مظاہرہ کیا کہ مایوں نے فرع مرزا مرادی موت سے فائدہ اٹھا کر ہمایوں نے فرم کو افتیار اپنے اور ایرانیوں بر انگھائی محل کردیا ۔ فہر کے کی کی چوں میس تحویری می

ٹڑائی کے بعد ایرانیوں کو شہرے نطلنے پرمجور کردیگیا۔ آخرکار نندھارکا تلوہی اکتوبھا۔ میں ہایوں کے اِتھر آگیا۔ ایرانیوں کے ظلم دسنم اور تعصب کی اتنی واسّنا نیں ہیسیلیں کر شاہ ایران کو اس معاسطے میں خاموش اختیار کرنا پڑی۔ شاہ ایران کے جذبات کا اخرام کولئے ہوئے ہایوں نے بیرم خاں کو بوکر خیورتھا نندھار کا صوب وار مقرر کردیا۔

بعض موضی نے تندھادے معاصلیس ہایوں پر دھ کا بازی کا الزام ما کو کیاہے میک ان کے اسے میک اس کے ہائیل کی اس کے ہائیل کی اس کے ہائیل کی دفاعی کوششوں کے مغیوط والائل ہیں ۔ ایرانیول نے اپنے اسس دھدے کو ہوا ہیں کی دفاعی کوششوں کے مغیوط والائل ہیں ۔ ایرانیول نے اپنے اسس دھدے کو ہوا ہیں کی کا دواس طرح ہائیل کی کا کہ دو کریں گے ادراس طرح ہائیل اس فیستے داری سے بری الذہ ہوگیا کر تندھار ایرانیول کو دے دے۔

ایرانیوں کے خالفانہ رویہ نے ، کہ ہمایوں کے خالدان کے افراد کو افغانستانی بخ پونے بہت طعریس نررہے دیں ہمایوں کو بہت مایوسس کر دبا تھا۔ اس وقت ہمایوں کو اسس بات کی خرددت تھی کو نوجی کا دروائیوں کے بیے ایک مغیوط مرکز قائم ہو ادر ایسا مرکز جس کی پشت بھی پوری طرح مخوظ ہومن تندرھا دہی ہوستا تھا ، ایسے مرکز کو ایرانیوں کے بہر دکرنامقل کے خلاف تھا۔

ایرانیوں نے ابتدا میں ہی بغیر کسی مقول دج سے تلو پر بوری طرح تسلط کہ ہایاں کو نا راض کر دیا تھا۔ ان کا قندھار پر حق اسی حالت میں ب بول دجرا بول کیا جا شخت تھا جب کر ہمایوں ان کی مدد سے انفائستان و بزشاں پر کا میابی سے ساتھ نتے حال کر ہمیں ان دلائل کی ددشنی میں ہمایوں پر نداری کا الزام قال بول نہیں ۔

ماوں نے مندمار کو ابن فری کا رددایوں کا مرکز قراردے کو کا بل کی طرت شغ تھا ، ہندال مرزا کا بل سے جاگ کرماوں سے آسا ، ددسری طرت بدخشاں کے لوگوں سے خدکوکابل سے میندہ کرے اپنی فود فتاری کا اعلان کردیا بایوں تقریباً چار یا نج ہزادہا ہو کو نے کڑکا مران سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔

کہا جا آ ہے کہ کا مران کے پاکسس ہمایوں کی فرج سے چارگن زیادہ فوج تھی۔
یکن ہمایوں کو کامران کے ساتھیں کی اخل تی حامیت بھی حاصل تھی کیوں کہ وہ لوگ اتنے عرصے میں کامران کی سخت گیر اور فود فرضا ذر مکومت سے تنگ آ چکے تھے ۔ جب ہما یوں کابل بہنچا قولوگ جت ورجت اکسس کی فوج میں شہامل ہونے تھے ۔ جب ہما یوں کابل تعدادیش وگوں کو ساتھ چوڑت دیکھا تو اکسس نے فرد کو فلو کابل میں بند کراہا ۔ وہاں بھی فود کو مفوظ نہ پاکر اس نے خوٹی کا طرف دارہ فراد اختیاری نیکن وہاں کے نومی افسروں نے مورشاہ مسین کے پاس سندھ میلاگی ۔

نومر 1848ء میں مالیاں تا إنه شان دُنوکت كماتھ كابل ميں داخل ہوا اور وإلى ك بامشندول ف فوب نوشيال منائي ، يبال دوا بنے بيٹے اكرسے الاجوكم الس وقت تين مال كا بوكا تھا، رفتہ رفتہ سارے ملك ف بالوں كى حكومت تسليم كرلى.

مایوں مخیاں برواضت کرتے کرتے ہفاکش ہوگیا تھا اور اسس کے مزاج یں کا فی تبدیل ہوگیا تھا اور اسس کے مزاج یں کا فی تبدیل ہوگئی تھا اور اسس کے خلاف سازمشس کردیا ہے۔ اس نے فوراً اسے تعید کردیا اور بعدیس قتل کرا دیا ہے۔ 1840ء مے موم بہار میں وہ لیان مرزا کو مزادینے کے دار حرال ہونے کا اطان مرزا کو مزادینے کے بلے کا بل دوانہ ہوگیا۔ اس نے مزمرت اپنے کا زاد حرال ہونے کا اطان کردیا تھا بکہ کا بل کے متعلقہ طاقوں پر تبعنہ کرنے کی جرادت کی تھی۔ ہایوں کے بہاری زبردت مشکلات کے باد جود اسس بہا دری سے لڑے کر بذختان تقریب کے بودی طرح تشنی ہوگیا۔ اور سلیمان خوست کی طرف مجاگر جی ۔

برست سے ہماوں بدخشاں میں سخت بیار پڑگیا - جاروں طرف دور دور کے اور اور کی اور ہالی کے سامے یہ افواد مجیل می اور ہاوں کے سامے کے سامے کرے دور کرے دور کے سامے کرے دور کرے دور کے سامے کرے دور سے برانی بھرگیا ،

اکس موقع برگامران مجی بڑی تعدادیس یا ل دددلت اود نوج سے کرسے دھ سے بھل چڑا اود کابل پرجملہ آورجوا اور بنیرکی مزاحمت کے اس پرقا بھی بوگیا بج بنی ہاد<sup>ل</sup> دد بامہ تنددمت بما اکسس نے میلیان سے منے کرنی۔ بزخشاں اکسس کو داہس کردیا اور دیجہ مردی ادر برد باری کے با وجود کا بل کی راہ اختیار کی جب مہ دہ انفانان کے درّے بنایا تو کا مران کا فوجی سالار مشیر انگن ایک بڑی فوج ہے کر اسس کا مرحا اور ہوا کے درگر تنا در کرتنا در کیا گیا ۔ ہما یوں آگے بڑھا اور تلوی کا موری کریں۔ تلوی کا درگر تنا در کرتنا کی کامرہ کریں۔ تالوی کا در کرتنا کی کامرہ کریں۔

کا مران نے بہتے تو اس بات کی کوشنش کی کہ وہ ہمایوں کو واہیں ہونے پرجبور کوف لیکن جب وہ اس کوششش میں ناکام و با تو اس نے اپنا خشہ ہایوں کے ساتیوں کے بیری پچوں پر کالا اور اُن کے ساتھ بڑا وصنعیان سلوک کیا مصوم بچوں کو تلحہ کی دیاروں پر اس طرح دیکا ویا گیا کہ وہ می صرین کی آتش باری کی زومیں آجائیں ۔ان برنمیں بڑی میں شاہزادہ امر بھی شامل تھا لیکن نوکشش تسمی سے اس کو بروتت دیکھ لیکن نوکشش تسمی سے اس کو بروتت دیکھ لیگی اور گول باری کا رخ موثودیا گیا ۔ آخر کار کامران تلوسے کی کر بہاڑیوں کی طرف فرار ہوگیا۔ اور اپریل جھے ومیں ہایول ایک باری کا کا کا کا کا کا کا کا اور اپریل جھے ومیں ہایول ایک باری کا کا کا کا کا کا کا کا کیا اور اپریل جھے وہ میں ہایول ایک باری کا کا کا کا کا کا کا کا کا کیا گیا۔

کامران خا دستس پیٹے والا نہ تھا۔ وہ اوّل تو بدخشاں کے حاکم سلیاں کے پاس گیا دیکن دہاں سے مدد یہ پاکر از پول کے پاس گیا جیموریوں کے ان خاندانی خالفین نے بڑی فرشی سے کا مران کی مدد کرنا تبول کرئی ۔ اس طرح جس طرح ایرانی خالفین نے ہا ایل کی حایت کی تھی ۔ کا مران ایک زبر دست اذبک فوج کے ہماہ داستے میں خارت گری کرتا ہوا واپس آیا۔ اسس نے سلیان مزدا اور ہندال کوجن کے پاسس کا بل سے مدد بہنچ بھی زبر دست شکست دی اور تیکھے ہٹے پر مجود کردیا ۔ جولائی 44 عیس ہا ایل اور کا مران کے درمیان جگے ہوئی۔

اس لوائ میں ہندال مزاک بہادری نے شکست سے نجات وائی اوکامران بجوراً تا لفان کی طرف بھاگ گیا۔ محاصرہ اس قدر مشدید تھا کہ کامران اُ نوکار 17 اگست مع 18 عرکو اس مضرط پر سرسلیم نم کرنے پر تیاد ہوگیا کہ اس کو مکر جانے کی اجازت وے دی جائے۔ ہمایوں نے یہ شرط مان لی احیام سعانی کا حکم دے دیا۔ بھا یُوں کے ملاپ کی ٹوئٹی منانے کے لیے ایک زر دست دوت کا انتظام کیا گیا۔ اب ہایوں از ہوں کومزا دینے کے لیے ایک بڑھا۔منل نوح نے از بحل کے مقابلے میں کا تی برتری حاصل کولی تھی لیکن ایک بدینا و فوت دو مشت کے سبب ان میں افراتفری کھیل گئی اور ہائی ا بن ما تقول كاكم فقر تعداد ك سافه كا بل وابس أكيد

محامران اسس موقع سے جب کر ہمایوں کے دقار اور شخست کو دھکا پہنچ چکا تھا فا کھ ا اٹھانے کے لیے تیار مجرکیا کا مران نے جس قدر اسپے پر اسنے ساتیوں کوجی کرسٹ تھا ۔ جمع کیا اور از بحوں سے مدد طلب کی لیکن تلو ظفر اور تعذر کو نتح کرنے کی کوششیں کا میا ب زہر سکیں ۔

ہندال کے جلی خلوط کی بنا پر ازبکوں کے ول میں کا مران کی طرف سے شکوک بیدا بوگئے اور انمخوں نے اسس کا ساتھ چوڑ دیا - مد برطرف سے ایوس بوچا تھا کہ کابل سے

اسے با وا پہنیا ، خیائجہ وہ فوراً کا بل رواز ہوگیا ،

ہادِں نے اس کو ماستے ہیں دیرائیب کے مقام پر دد کے کی کوشش کی بیکی امران کی کیٹر تعداد نوج سے ارگیا اس کو فدہی سخت چے ٹ آئ فیکن نیم کڑھل ہوا گا اس کا لبان اس قدر نون آفد ہوگی تقاکر اس نے اسے آئار ہیں گا۔ یہ بان کا مران کے اچر گا۔ گی ادر ہادان کے ماتھوں کو یہ بادہ دکھاکر اینس یہ بیتین کرادیا کر شبشاہ کام آھیا ہے ادر اسس طرح کابل ایک بار بھر کامران کے تبعقے میں آگیا۔

مایوں بیار زیما - اسس نے آپ سارے ساتھوں کوسے کیا اور ال میں سے مراک خور افردا وفا واری کی تم لی ماک آیندہ دوز دوز کی دو روان سے میں

上というはははだりのんと

ارادے اسس بات کو اسس مٹرا پر اننا تبول کیا کر شہنشاہ ہی اسس بات کی تسسم کھائے کر دہ اپنے ہی نوا ہول کے مشورے کو تبول کرے گا، ہما یول سے اس تجوزے اتفاق کیا۔

شخنشاہ اورامراد کے درمیان ہاہی یا بندوں کا قول وقرار ایک ایسا با نظیر دا تو ہے حمل پر بودی توجہ سے فود کرنا چا ہیے۔ کیوں کریہ بات محمادے ولول میں مشک پیدا کرسکتی ہے کر کایا مشرق کے مطلق العنان مسلاطین کی روایتی آدرہ کم ازکم اہم کھات میں عمل طور پرتھن واہمہ تو نہ تھی ہی یہ یہ واقعہ بھایوں کی زندگی میں لگ اہم موڈ کی چنجیت دکھتا ہے۔

بمايل دفاداى كا اس مهديك كابداك شعا الداستركام على

کا مران سے مٹھ کھٹر ہولُ کا مران اس کو کا ل کی طرف سے رد کئے کے لیے آیا تھا ، ہا ہیں نے کا مران کے کا مران اس کو کا ل کا حرات اور ہندوستان پر حمل کرنے کے لیے اس کے مران کو یہ تجویز منظور نہ کی ۔ کا مران تھ چا کا مران نے یہ تجویز منظور نہ کی .

جنائي شهنشاه نے اسس بات پر دمنا مندی کا انہاد کیا کرکا بل کو اکبر کی ما محق میں دے دیا جائے شہنشاہ نے اسس بات پر دمنا مندی کا انہاد کیا کرکا بل کو اکبر کی ما محق کے یہ کہ آبادہ ہوگی تھا لیکن فرح بربیک اور دوسرے ساتھیوں نے کا مران کو ایسا در کرنے دیا۔ انجہ یہ ہوا کی تھا میں کامران کو پوری اور ایک زبردست بونگ ہوئی جس میں کامران کو پوری طبح سنگست اٹھا نی ٹری فرح بربیک کو گرفتار کرے فوراً مثل کردیا گیا کی ماران جا گر گیا اور ایس بایوں کا بل کی طرف بڑھا۔ اور بخوص مواجع کی بالی کی طرف بڑھا۔ اور بغیر کی مزاحمت کے اسس بر تبعیر کریں۔

کا دران نے بڑی مستعدی کے ساتھ جند ہی آ ڈاد افغان تبائیوں پر مستمل ایک فیج نیاد کرل اور جلال آباد کا محاصرہ کرنے کے لیے دوانہ ہوگیا جب ہما ہی جلال آباد کو بہا تو کا مران آباد کی بہا تو کا مران آباد ہوگیا ہے۔ کہ بہا تو کا مران آباد ہو کہ اور خان تندھار سے کا بل بہنچ چکا کھا۔ اس کی موجدگ اور خالفت نے کا مران سے موصلے بہت کردیے اور اس نے محاصرہ اٹھاکر داہ فرار افتیاد کی۔

بیرم خال کو کا ران سے بیٹ کے لیے بھیاگیا - بیرم نے کا مران کا اسس مخی سے
تما تب کیا کہ وہ دریا ئے سندھ جود کرنے پر جمور ہوگیا ادر بیرم خال تندھار دالیس
اگیا- 1861 ویس کا مران ایک مرتب بھر کا بل کے آس پاس نمودار ہوا اور اس نے
کئی اہ کیک ایک تسسم کی گوریا جنگ جاری رکھی ۔ ایک مشبخون میں بہادر شہزادہ مزا
بندال قتل ہوگیا۔

اب ہایں کا مران کے ساتھ ایک نیسلم کن جنگ کرنے کے بیے قلے سے باہر کل آیا۔ یہ ویکھ کوکا مران کے ساتھی فوٹ زدہ ہوگئے اور اکسس کوچوڈ کر فراد ہو گئے کا مران کو زبر دمت مشکست ہوئی اور اس نے اسلام شاہ کے دربار میں پناہ ئی۔

اسلام شاہ نے مفردر شہزادے کی طرف کوئی توج ذک ۔ کامران کو یہ جان کر سخت ایسی جوئی کہ انتخابی یا دشاہ مدددینے والا نہیں بکر اس کا تماشہ بنانے سے طور پر دائے

ہوئ ہے۔ چننچ وہ کیمی سے کل کھڑا ہوا ہے اور پھیں برل کر بہاڑی رامستوں سے ہوتا ہوا محکودں کے علاتے میں بینج گیا بسلطان آدم نے اس کو ڈھونڈ محالا ادر تید کرلیا۔

مای گیرسٹردارے کئے پر اس خطراک وشمن کو پلنے آیا۔ امراد اور ابری لان نے یک زبان ہوکرکا مران کوشل کر نے کا فیصله صا در کردیا - نیکن ہایوں اسس بات ہر آمادہ نہ ہوا۔ جنانچ یومیسلہ ہواکہ کا مران کی انکھول میس سلائیاں بھیردی جائیں۔

نومبردسمبر 1883 عیس اسس نیصلے برعمل ورآ مدکیاگیا، جایون نے کامران کو اسس کی نوا بش کے مطابق اس کی وفا دار بیری ادر فدمت گارکلاکوکا کے ساتھ مکرجانے کی اجازت دے دی جال پردہ 16 ایکوبر 1887ء کو داہی ملک عدم ہوا۔

ہایں گھڑے طابے سے شہر جانا چا ہا تھا لیکن اسس کے امراد نے اسس کی فی افغان کی بھیور آ اس کو اپنا منعور ترک کرے کابل واپس ہونا پڑا کو استے میں اس نے بناورے قلوی مرمت کا محم دیا ۔ اب ہمایوں کا کوئ بھائی اس سے لڑنے کے لیے باقی ذبی تھا۔ اس کی فوج مفہوط اور چھیادوں سے آرائے ہتے تھی اور امراد فرا نردار تھے ۔ اب اسس کے لیے سب سے اہم کام یہ نخا کہ اپنی کھوئی ہوئی ہنددستان سلطنت کو دد بارہ حاصسل کرے ۔ اس کے لیے دہ شخت کوشاں تھا ۔ موقع نہایت منا سب نخا کیوں کہ عادل شاہ کے ایکوں میں انخان سلطنت بہت نیزی سے جمڑے گھڑے ہور ہی تھی ۔ اسس کی ورخواست پر بھتی منا اس منعوب میں منٹر کی سے جمڑے گھڑے ہور ہی تھی ۔ اسس کی ورخواست پر برم خال اس منعوب میں منٹر کی سے جمڑے گھڑے ہور ہی تھی ۔ اسس کی ورخواست پر

12 نومر 1864 مركو بالول كابل دواز بوااور 31 دبيركو دريا ك سنده ك كارب بيخ كيا جهال بيرم خال اس سام الد

مسلطان محتدر مثناه ابھی یک اپنی مسلطنت کومضبوط و مشکم نرکر پایا تھا کہ بندوشان پر مہایوں سے جیلے کی خرملی ، رہتاس کا قلع مجرکہ شیر شاہ نے مخلوں کی واپسی پر روک تھام سے لیے ہمیر کرایا تھا اس وقت الارخال کامٹی سے قبضے میس بھا

ایسا معلوم بوتا ہے کہ وہ معلوں اور گھکروں کے مکنہ گھ جوٹر سے نوف زوہ ہوگیا اور کیوں کہ انفان سلطنت میں افراتفری کے باعث مدد کے امکانات موہوم سنے ، بہذا کا آرخان فلر چیوٹر کر ہیچے ہٹ گیا ، اس طرح ہما یوں کا کام اور بھی آ سان ہوگیا ، فوج کا دستہ بھی کر قلعہ برتبعد کردیا گھیا اور ہتیہ نوج بنیر کسی مزاحمت کے سامے بڑھ گئی۔ اسس دوران میں گھکر تقریباً غیرجانب دارد ہے۔ ہایوں 24 فرودی 1568 وکو لا ہود پنچ گیا ۔ لاہود کو ایپ ا مرکز قرار دے کر شاہ ا بوالمعالی کی مرکردگی میں ایک دستہ دیبالپر کی طرف دوائر کیا جو شہباز خال کے فیصنے میں نخا ۔ انعان فوج تھوٹری دیرجنگ کرنے کے بود ہمیبنت زدہ ہوکر بھاگل کھڑی ہوئی۔ اب ہا یوں کی اصل فوج ہر یانہ کی طرف بڑھی جہاں پر نصیب خال انعان نے کس قدر مقابلہ کیا ، اور پھڑتھے ہٹ گیا۔

منل فرح جالنظرے قریب بھے ہوگئی بھیواڑہ کے نزدیک مغلوں نے دریا اس استلی کو جوری اکر استلیم کو جوری اکا انتخاص سالات الدفال کانٹی کی فرج سے مقابل ہو جس کوسکندر سور سنے پہلسس ہزار سوار دے کر بھیا تھا۔ ابتدایس کا ٹارفال کو تعواری می برتری حاصل رہی۔ کیوں کہ مغل فوج سے جا ملا تھا۔ انفاؤل کردیا تھا اور اصلی فوج سے جا ملا تھا۔ انفاؤل کے وصلے بڑھ گئے کیونکر وہ تعدادیس بھی زیادہ نے ادر مغلوں سے مھے بھیڑے لیے ہا قرار نظر آرہے تھے لیکن مغل تیرا نمازوں نے دات ہوئے کہ ان کو دور ہی رکھا۔

برتسمتی سے ایک بڑے گا وُل کے خس پوشش مکا فوں میں آگ لگ گئی جس کی روشنی میں انعمان نوج صاف نظر آب گا و کئی جس کی روشنی میں انعمان نوج صاف نظر آب گئی۔ مثل نیرا ندازوں نے اس موق سے پورا پورا فا مُرہ اٹھایا اور انعافوں پر تیروں کی آئی ذہر وست ، و چھار کی کہ وہ لوگ کا کہ نہ سے اور گھرا کر اپنا سامان اور اپنیوں کو چھور کر مجاگ کھڑے ہوئے ، اب مثل فوج بیرم خال کی سرکروگی میں سرمنا کی طوف بڑھی ۔

سکندرسود ماجی خاموشش دیا- نقریباً اسی براد مواردل کی نوج ب کرمر بند پنج گیا- بیرم خال نے نود کو اچی طرح مستحکم کیا ا در ہما ہوں کو مددکی در نوامت بھی جنہ ادہ اکبر کوظم ویا گیا۔ بیرم خال نے نودکو اچی طرح مستحکم کیا ا در ہما ہوں کو بیجے بیچے دوانہ ہوا۔ 24 مئی کوہا ہول سرمندیس نوج سے جا طا مغلول نے افغانول کو پرنیان کرنا خروع کیا- اور دسرمند کر سے کی کوششش کی- ایک حطیمیس نزدی بیگ انغانوں پر غالب آگیا - اس نے ایک اہم دموی کا دوال کو گھیر ہیا اور مسکندر مود کے تھائی کو قتل کرویا - انغان غصے سے مشتعل ہوکر مملہ آود کا دوال کو گھیر ہیا اور مسکندر مود کے تھائی کو قتل کرویا - انغان غصے سے مشتعل ہوکر مملہ آود کا دوال کو گھیر ہیا اور مسکندر مود کے تھائی کو قتل کرویا - انغان غصے سے مشتعل ہوکر مملہ آود

22، بون کو آخری نیعذکن بخک ہوئی - ابتدایس انفانوں کا بلہ مجاری رہا ۔ کچہ دیر بم کرمنگ ہوئی مچے مجور ہوکر بیرم خال کو ایک محسود موسیے میں بناہ گزیں جونا چڑا میکن مغلوں نے انغانوں کی اسس کوششش کو کروہ اسس پرتاب پائیں ناکام بنادیا-

اب موسلادهار بارش مشرع بون کی اور ہوا کے جنگر چلے نگے لیکن اس کے با وجود مخصف ندو و توریح کی اس کے با وجود مخصف ندو و توریح بر مخصف ندو و توریح باری رہی ۔ اسس دقت سب سے زیادہ نحفز اک زواس مورجے پر فیل ہم ہی جاں مسکندر سورکا بھائی کا لا بہاٹی افغا فوں کی سرکردگی کر را تھا اور ولیعہد کی فوجی اسس کے اموں نوا برمنظم اور ایکا خال کی سرکردگی میں جنگ از ما تھیں ۔ اسس موقع پر کھیں گاہ سے بہت کے طون سے آیک محل ہواجس نے جر دورجنگ کی صورت اختیاد کر لی سودل کی اسس مقبی فوج کی مرکردگی تردی بھی اور شاہ الوالمانی کر رہے تھے۔

ان فا فول میں مراکبی کھیل گئی اور راہ فرار اختیاری - سکندر سور پڑی شکل سے جان بچاکر شرالک کی پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا، دوسو پیکسس ہتی ' تین سو گھوڑے ' سزان اس کے جاندی کے ظروف اور قل کا سارا سامان مغلوں کے اٹھ آیا۔ یہ فتح ہرطرح سے محل تھی ۔ اس چھے میں سب سے زیادہ قابل تو لیت بات یہ فتی کہ" دونوں فراقوں نے انسا نیت ونٹر اخت کا جموت دیا بیال بھے کر ان وگوں کی نعیش ہوجنگ میں مارے کے شتھ بڑے احرام کے ساتھ ال کے ساتھوں کو دے دی گیس''

ن مرہندی نتے سے دبی کا دائتہ کھل گیا · مغلوں کے سامنے موافع مائل نہ تتے ہائے معاما نہ کے رائے دبل کی طرف جل بڑا ، 20 جولائ 1888ء کو دہ سلیم گڑھ کے قلع میں داخل ہوا بحکہ ہما ہوں کے دبن بناہ کے گرد تمیر کیا گیا تھا۔

مایوں کا دہلی کی طرف بے مدک کوک کوچ اس کے احدا باد اور گوڑ کے سابقہ مغروں سے کا فی منامبت رکھتا تھا۔ اسس کی دہلی کی آمد کو کسی طرح بھی نتج ہندوشان کی لازی سنشرط نہیں کہا جا سکتا ۔ یہاں بھٹ کر پنجاب کاصوبہ جہاں سے کہ مہ کا میسا بی سے سے مغلوب نہ ہوسکا تھا اور سکندر سور کی طرف سے افریشے تھے جو شوالک کی بہاڑیوں میس مرحردال تھا۔

انوش کامغبوط تلو ابھی کہ سکندر کے بینے یس تھا۔ دو سرے موبول میں بھی افغانوں کا احتراد ابھی بھی بر قراد تھا اور دہ نوگ بغیر قرت آدا ل کے بھیارڈ النے کے افغان منا فوجی سالار لیے تیار نہ نے جینے تھا۔ منل فوجی سالار بناب است مددع ہونا تھا ۔منل فوجی سالار بناب بیرٹ اور دوہیل کھٹر کے طاقوں میں معروف تھے ، ان کی ہیں قدی کا مسست تھی

ليكن مغبوط وستحكمتني.

اسس دفر محی تم کی نقراری کا نوف منظا، بیاوں کو اب ان مشکلات کا سامنا منظا جن سے کروہ بندوستان میں اپنے دور اول میں گزر بکا تھا، اب نہ تو بہادر شاہ بی نفا اور ترشیرشاہ یا اسلام شاہ - سب سے بڑھ کرید کر اس سے بھا یوں میں سے بھی کوئی باتی نہ بچاتھا جو اس سے لیے حالات کوشکل تر ادر بجیب و تر بنا دیا کرتے تھے۔ علاوہ بریں برختی کے دور نے اس کو بختر کار اور مستحکم بنا دیا تھا۔

شبخشاه یرجمی چاہتا تھا کر دمتاً وَتاً صوبوں کا دورہ کرے ادر و إل کے حالات بهشع نود دیکھے ، فواہوں کی اصلاح کرے۔ اس مفوید کومدِ نظر دیکھتے ہوئے اسس نے شاہ ابوا لمعانی کو لا ہود کا اور تردی پیگ کو دبی کا حوب وارمقرد کیا۔

لیک قدات نے کھ اوری فیصل کردکھا تھا۔ اسس کی تعمت میں پرنہ تھا کہ اپنے منعوب کی کامیائی کو دیجے مناکہ اس منعوب کی کامیائی کو دیجے منحاکہ اس منعوب کی کامیائی کو دیجے منحاکہ انجا کا کا الحت اٹھا یا کرے اورجب ورادِ عام لگانا او تو اس سے تبل مُہرا کی جبت پرسے تانہ بھاکہ کی منتارے کے طوح ہوتا دیچے مسلے کیں معد جوری 1880 می شام کوجب برایوں کتب خانے

کھیت سے اتر رہاتھا اور ابھی دوسرے زینے پر ہی پنجا تھا کہ مودن نے اذان دی۔
ہمایوں نے تقیدتا اذان کے احرام میں جہاں تھا دہیں بیٹے جانا چا اکر کیا کی یا کوں تھا کے
دامن میں ہینس گیا اور صعا ہیں گیا جس کے سبب وہ سر کے بل حرا ۱۰ اس کے داہنے کان
سے نون کے جند تعارب گرے بہر حال اسس کو اتنا ہوسٹس تھا کہ اس نے دیسمد کو بوائے
کے لیے فر آبی مواد دواز کیا جوٹ مند پر بھی ۔ اس پر ب ہوشی طاری ہوگی ۔ اس حالت میں
سکون کے ساتھ عد جندی 1885ء مروز اتواد ہمایوں داہی ملک عرم ہوا۔

### شیرشاہ واسلام شاہ کے واقعات بسلسار تاریخ

| 1486   1478              | سنيرشاه كا پديائش                                    | 1   |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----|
|                          | مشيرشاه جونيورمين                                    | 2   |
| 1494                     | مشيرتناه كااب إب ك جاكيركا نافلم مقر                 | 3   |
| 1518 1697                | ما دار دار کی در |     |
| یے حاضری                 | سلطان ابراہم کے دربارمیں الأزمت کے                   | 4   |
| 1824                     | بها درخال نوبانی کی طازمت                            | 8   |
| 1527                     | جنید برلاس کی الازمت                                 | 6   |
| 5523                     | چنبیرک مهم میس با برک بمرا ہی                        | 7   |
| 1828                     | إبركا المسس كى جاگيروايس دلانا                       |     |
| 1628-29                  | المحمد المحاص في يمروا بيل دلاما                     |     |
| 1529                     | بہادے نائب گرزری جنیت سے تقرر                        | 9   |
| 1538 613.                | ہالوں سے وفاراری کا اعلان                            | 10  |
|                          | مورع كره كى جنگ                                      | 11  |
| 1534                     | مشبرشاه مورك دروازب ير                               | 12  |
| 1536                     | بنگال پردومرا ممر                                    | 13  |
| 1637 <i>US</i> .         | بعان پر دومراعمر                                     | 19  |
| 1527                     | ہمایوں کا مشرشاہ کے خلات اقدام                       | 14  |
| الحرِّد 1537 كَالِي 1538 | محاصره مینار                                         | 16  |
| 1838 011 1001 23         | ينيرشاه كى قلى ربتاكس مرهرير نتع                     | 16  |
| 1538                     | بنگ يوسا                                             |     |
| 1639 UF 26               |                                                      | 18  |
| 1650-40                  | شيرشاه بادشاه بطال وبهار                             | 18. |
|                          | بخاب مؤرج                                            | 19  |
| 1840 6,17                | ينيرشاه بادشاه مندوستان                              | 20  |
| 1848 1 1640              | گرز مگال کی رطرنی                                    |     |
| 1841                     | ورر بھال ق رور ق                                     | 20  |

| 1542        | نتح ابق ونتقبنور       | 22  |
|-------------|------------------------|-----|
| 164 2       | بشنه كاستك بنياد       | 28  |
| 1648        | تعلورا كيمين كانمخ     | :24 |
| 1642-48     | پنجاب پرملیہ           | 25  |
| 1544        | بختح والجستحان         | 26  |
| 18.44 / 9   | كالنجريميل             | 27  |
| 1545 6 ,22  | خيرشاه کې دفات         | 28  |
| 28 من 1848  | إملام شاه كي تخت نشيني | 29  |
| 15.47       | مِنْكُ انبالا          | 30  |
| 1548-60     | محتكرملاتے برتبعث      | 81  |
| 1540 - 50   | خينخ طائ كالمحل        | 32  |
| <b>1962</b> | کا مران بخابت می       | 88  |
| 1683 17,30  | اسلام شاه کی دفات      | 34  |

## ہمایوں کی زنرگی کے واقعات بسلاتاریخ

| 1661           | هندال کی دفایت                      |
|----------------|-------------------------------------|
| أجردتمبر 1888  | كامران كي المحول يس سسلائ بجيراجانا |
| 1868 90,24     | بهايدل كن فح الابور                 |
| 1855           | بهایون کا افغانون کوشکست دینا       |
| 1886 4 22      | بطب مرہند                           |
| 1688 34 20     | جاون كادبل س داخل بونا              |
| 1886 (أنك 1886 | جاي <i>ل کاگرنا</i>                 |
| 1886 d.F. 26   | ہایوں کی دفا ت                      |
| 1667           | کامران کی کم میں دخات               |

#### شيرشاه اوراس كح جانشين

مزيد مطالع كے يے مندرج ويل كابي پڑھے:

فاسى:

): عباس خاں ساریخ شیرشاہی اطبیٹ وڈادسن کی تاریخ مبد جہارم کے انگویزی ترجم سے متعلقہ صقے ۔

ے سے ہے۔ نبعت اللہ ۔ تاریخ افاخہ ۔ ڈادن کے انگریزی ترجے کے متعلقہ سے عبداللہ ۔ تاریخ داددی ۔ ایلیٹ دڈادس کی تاریخ جلد جادم دیجم کے انگریزی ترجے مے متعلقہ صحے ۔

انگريزي:

كول محل كتاب وستياب نبي البترحب ذي كتب كا مطالع فرائي:

Erskine, W. : History of India, Vol. I & II

Campos: The Portuguese in Bengal

History of Bengal, Vol. II

Qanungo, K.R. : Sher Shah

Zulfigar Ali & Sher Shah Suri

Tripathi, R.P. : Some Aspects of Muslim

Administration

P. Saran : The Provincial Administration of the Moghals

Roy, N.B. : The Success of Sher Shah

# اكبراظم - دورا ماليقي

ہایوں کی ناگہانی ہوت معلوں کے لیے ایک علیم صاد نہ تھا۔ اسس وقت بہت سے اعلیٰ افسر پنجاب اور یہی میں افعا نوں سے جنگ میں مشغول تھے۔ دہلی میں جو افسر موجود تھے وہ اسس بات سے پوری طرح با خرستھ کر آگر ہایوں کے جانشین کا اعلان سا در حکومت کے کارو بارکا مناسب انتظام کیے بغیر با دشاہ کی موت کا اعلان کردیا گیا نو ملک میں افرات فری بھیل جائے گی۔

چنانچر آنخوں نے ہایوں کی وفات کی نیر کوسترہ دان کے پرستیدہ رکھا اوراک دوران ملا بیکامی کوبوکہ ہایوں کے وفات کی نیر کوسترہ دان ملا بیکامی کوبوکہ ہایوں سے بہت مشابہت رکھا تھا شاہی باسس بہناکر عل کے چردے سے عوام کے درمشن کے لیے بھیجنے رہے ، اسی عصصے میں شہرادہ دیجہداور بعض فاص امراد کو اطلاع کردی گئی ، 14 فروری 1850ء کو دہل میں مقیم امراد بھی ہوئ اورجلال الدین عمراکر کے نام کا خطبہ بڑھا گیا ۔ (بعد میس جب اکر نے سال شمسی کا آغا ذکیا تو اسس کی مخت نشین کی تاریخ سرکاری طور پر 11 ماریج 285ء مفرر ہوئی) ۔

کلانور ( شلع گورداسپور) کے مقام پر خبرادہ ولیمبد کے نیےے بس رسمی طور پر اکبر کی تخت مشینی کردی کئی۔ ادر وہاں بقنے ا مراد واسر موجود تھے اٹھوں نے بیت کی ، اسس دقت اکبرکی عرصرت تبرہ سال جار او تھی ۔

برم خال كو بحكه شهراوه كا آليق اور بهايون كا وفادار اوربسنديده افسرتف

فان فاناں اود کمیل مسلطنت مقرد کیا گیا - اسس میں شمک بہیں کریہ حبدہ اسس کے یے بہت ہی مناسب تفاکیوکر وہ شہزادے کافٹن آنایت ہی مزتما بکا شاہی کمیپ میں موجد امراد میں سب سے زیادہ با اثر تھا

اس بارے میں کہ یا وہ اس بلند مرتبے کے لائن تھا یا نہیں کوئی نتبہ نہیں کی۔
جاسکتا تھا۔ ہمایوں کے خاندان سے اسس کی دفا داری ہرسم کے شک وخیہ سے بالانزھی۔
اس نے ہرمعیبت میں اپنے آ قاکا ساتھ دیا تھا۔ اعلیٰ تہذیب، ادبی کیا قت طافرداغی ہوسنے اری محن اخلاق، سیامی جہارت ، انتظامی تجربات، اعلیٰ فرجی قابلیت اور فیر معمولی بہا دری کے سبب وہ آ الیقی کے بلند مصب کے لیے بہت ہی موزول اور مناسب تھا۔ اسس وقت اسس کی جوان شہزادے کا بورا بورا اخلافی حاصل تھا۔ یکن برم حاسس کی خوان شہزادے کا بورا بورا اخلافی ادار مذہباً سنیعہ تھا اور بہت سے برائے ترکی نسل سنی ادرا سے کم عمرتھا۔ ذائر مستقبل ہی اس امرکا نیسل کرسکتا تھا کہ آئیت کے ساتھ اُن اراد کا کیا دویہ برگا۔

ابتدای سے برم فال نے احتیاط اور سنعدی سے کام لیا اسس کے مکنہ رقیبول میں سے ایک شاہ جدالمعالی تھا ہو بارگاہ میں موجود تھا۔ یہ جوان سردار ترمز کے سیدول کے فا فران سے تھا۔ یہ فاندان سارے وسط ایشیا میں بہت ہی احرام کی نظر سے دکھیا جا تا تھا۔ اس کی سے معر جا ذب نظر تندرستی وسط ایشیا میں باخواری جاں بازانہ دلیری اور مان گوئ ہے اس کو جاوں کی نظر میں محصوص تحصیت بنادیا تھا۔ جا یوں اس کو فرزند کہ میں مان اور مجلس مشاورت اور ضیانتوں میں ہمیشہ عزت کی جگہ تھا آ۔

یرم خاں اسس مغرور بیل اور شیعوں سے منقر سرداد سے تعارب کی او محوس کرنا تھا، چنانچہ اسس نے موقع سے نائدہ اٹھاکر شاہ عبدالمعالی کو اکر کے جن تخت نشیعنی کی ضیافت میں گرفتار کریا اور اسس طرح شاہی کمیپ میں کسی فوری نطر سے کی پیشس آمدوقی طور پڑلی گئی۔

ا کرکی تخت نسینی کے تین جارون بعدجب کرفوج جالندھریس فیم ان علی کاب سے
یونہ آن کر سیمان مرزائے ایک بڑی فوج سے کا ال کا محامر کریا ہے اور آگر کا فی تعداد
میں مدد دہیج گئی تو اس کا موروط بھے سے مقالم شیں کیا جا سکتا مثل فوج تعداد ہیں ریا دہ ۔
مقی ادر اسٹ می میند دستانی فتوحات کے بیے نظرہ مول لیے بغیر مزیر کم منیں کیا جا سکتا تھا۔

اب شای مکومت کابل کرصا دات کے سلسطیس پریشان تھی کر تردی بیگر محبیدار دبلی کی طون سے یہ پنیام داکر بیوگوالیار ہوتا ہوا اگرے پر قابی ہوگیا ہے اور دبلی پر جمسلہ کرنے کاآدادہ رکھتا ہے اور اگر کا تی تعداد میں دقت پر مدد زبینی تو دبلی کا انجی طرح د ضامے ذکیا جا سے کا۔

عکمت ابشش دینج میں متعلایتی کیوں کر یہ بات تقریباً یقینی تھی کہ اگر امل فوج کوکا ل یا دہل کسی بھی طرف دوا نہ کیا گیا توسکنددادوی کو جوشوالک کی بھاڑوں میں جیپا ہوا تھا۔ موقع مل جائے گا اور پنجاب کونتے کرنے کی کوششش کرے گا۔ یہ تنویش اک حالات اگرہ ودہلی میں وحشتناک قبط اور طاعون بھیل جائے کے مبیب اور بھی برتر ہو گئے اور دسو کامسٹا ہت، ی مشکل و پھیلہ ہوگیا۔

برم خال نے گوزم دہای کی درنواست کے جاب میں اپنے سب کائی مردار برقر شردانی کو کچھ احد دوگل کے صافقہ تردی بیگ کے پاکسس دواز کیا 'اکر اس کی بمت بزھائیں ادر شعدہ دیں کہ موجودہ حافات میں سب بہ برطر پیرکار کیا ہوسکی ہے ۔ اوھ تردی بیگ بھی بیکار مرجی اس نے اگرہ اور دہائے سوبول کے سب امراد کو کھر بیری کہ ایک نورنانی کے بیر دہا اکر جمع ہوجائی ۔ جہانچہ بڑی تعداد میں امراء جمع ہوھے ۔ احد بہتوں کی آمد متوقع تھی۔ علی تلی خال سنی بانی کی آحرکا ہے جہی ہے : ستھار کیا جا دہا تھا لیکن اسس کی آمد سے قبل ہی ہی وہلی کے واح میں بہنچ چکا تھا۔ جگی تعمس مشاحد تشعقد ہوئی جس میں جگ وہبائی کے موضوع پر بردی طرح ، بحث کا گئی اور بالا تھاتی یہ مجیلا علی کے بہوے کھے میدان میں جنگ کی جائے۔

تدادی کی کے با دور معلوں نے جان ور مقابد کیا افغانوں کے ہرادل دستے کو بیجے ہمنا بڑا اور آیو کے بیم اور ہوا ہوتا وقع معلوں ہمنا بڑا اور آیو کی بیم محت بل کی جسرارت منداز ہملہ اور ہوا ہوتا وقع معلوں کو نسیب ہوتی تین ان کو دو وجوہ سے شکست ہوئی معلوں کا بایل دسترا ہے محت بل کی انفان نوج کو ہراکر اکسس کے تعاقب میں اکسس تعد دور تک کل گیا کہ اس کا وابطر اپنی اکسل فوج کو ہراکر اکسس کے تعاقب ہوگیا۔ یعلی ایس دفتی جس کی کلائی ہرسکتی۔ ہیو نے جو اور دور اور اور افتیاں کی ایک معنوط محافظ دستے کو لیے منتظر کھرا تھا معل فوج کے تعلیب پر موادوں اور افتیاں کے تاکہ بیوکی طاقت ہیں ایک محت مملرکر دیا۔ اس دفت الور سے حاجی خال کی تاقہ دم فوج نے آگر بیوکی طاقت ہیں

مزید اضا فرکرویا - اسس اکک دقت میں کچرمنل سالادجن میں پیر محدفاں یمی شال تھا میدان چوڈکر جاگ کھڑے ہوئے میں پر تردی بیگ کو بہت تجب ہوا اور مخت خصر ہمی کیا سان کے فراد کی وجرسے اب مقابلہ کرنا امکن ہوگیا اور تردی بیگ ہمی اپن جان بیانے کی خاطر مجاگ کھڑا ہوا۔ یہ واقع ہ اکتور 1868 و کا ہے -جب تعاقب کرنے والی فوج واہی ہوئی قرامخوں نے دیکھا کہ میدان کا فقت، ہی بدل جکا ہے علی تھی خال جنگ کے ایک دن بورہنچا اور میدان خالی یا۔

تردی بنگ اور دو سرے امرا، نشاہی نوج سے جاسے - دہلی کا إِنَّه سے 'کل جانا بہت ہی انسوسس کاک دا تو تقا- چنانچے یہ نیصلہ کیا گیا کہ ایک انسر کوسکندر مودی تقل ہ حکت کو دیکھنے کے لیے چھڑویا جائے اور اصل نوج وہی کی حکمت دوانہ ہو۔

برم خان ع تردی بیگ کوخ کرنے کا منعوب بنا یا تھا آبدااس کو خاص دکھ کر برم خان کے اس سے بدا تہا پر کھن داہ درم بڑھالی جنا پر ایک دن شام کو اس نے تدی بیگ کواپ فیجے میں دیوکیا ادر دبی تیل کرا دیا۔ ترکی آسل سرواروں میں سے ایک اہم سرواد کی اسس طرح مثل کے اسس طرح مثل کے جانے سے ترکول میں توف و ہراسس بیدا ہوگیا ادر اس طرح برم خال کی و مشات نے من درست نابت ہوئ خال کی و مشات نابت ہوئ اس میں مثل بیس کر برم خال کے مخالے میں تردی بیگ کی و فاداری میں ثبات نہ تعالی اور اس کی تقدیرول تھا۔ تاہم اس نے مطان سے مقال کے لیے جو فدات انجام دی تیس دہ اس کی تقدیرول اور فرد گذار شین کے ایموں میں جانے میں کہیں زیادہ تیس بنا ہراسس کے خلاف یہ الزام کراس نے دبای و شول مول میں جانے کی اس کونا بت مہیں نے دبای متول معلوم ہوتا ہے لیکن اس کونا بت مہیں کیا جاس کیا جاس کیا۔

ید کہنا بھی درمت نہ ہوگا کہ یہ مزااسس سے دی گئی ہے کہ دومرے مردادس کے درمس مردادس کے درمس مردادس کے درمس جرت ہو اور وہ نوت کے دارے بوری اطاعت وفرال بردادی کے ماتھ فرائن کو انجام دیں ۔ مکن سے بیض امراد اور مردار فودکیکی تباد اور کیکا دس کے برابر بھتے ہول میکن کیپ یا نوج میں کمی تم کی بھوٹ یا نا فرمانی کی کوئ علاست نظرنہ آتی تھی ۔ اکبر کے امراد کا فائدہ ای میں تقا کہ دہ مشترکہ فطرے کے مقابے میں متحد ہوجائیں ۔

شاہی افواج اب تیزی سے دبلی کی طرف روانہ ہوئی علی قال ازبک کو ہو کہ

ایک بہاددسیابی اور لائن سرواد تھا وس ہزاد موادوے کر ہراول دستہ کے ساتھ دوا نہ کر دیا ہے۔ کو استہ میں اور انہ کر دیا ہے۔ کو اس قرب خانے کر دیا ہی ہوگیا - اسس قرب خانے کی ہسس طور پر بوری طرح مفاظت نہیں کی جاری تھی کردہ ملی تھی خانے سے ابوں کا مقابلہ کا میابی کے ساتھ کرسکتی ۔

اسس میں ممک بنیں کر رہو کی زبر دست بھول چک تھی کہ اسس نے اپنا توب خاد
ایک کردر دیتے سے ساتھ نوج کے مسلم سنتے دوائر کر دیا تھا۔ ہجو اسس نقصان سے توفزوہ
ہوئے بغیر جھی تنظیم سے ساتھ بانی بت سے میدان کی طاف تیزی سے روائہ ہوگیا۔ انگے دوز
یعنی 8 رفوم 1860 و کودہ منحل فوج سے متعابل ہوا۔ فریقین نے جان توفر متعا بر کمیب اور
کا بیابی مہمتہ ہم ہت ہم ہو سے قدموں کی طوف بوصے فئی۔ منحل تیر اندازوں اور موادول نے
اپی مہارت اور بہادری کا اچھا مظاہرہ کیا لیکن ہیونے میمنہ ومیسرہ کو پیچھے دھیل دیا اور
قلب پر زبر دمت دباؤ ڈالاجس کا تیجہ یہ ہوا کردہ بھی بہ با ہوگیا۔

ہمونے قلب کو دور نے کہ لیے اپنے جنگی ہاتھوں اور فافظ موار دستہ کو آھے بھر صابا ، فود ہموایک ہوئے ہر موار بڑے جوشے بہا ہموں مر وسٹس کے ساتھ اپنے جوشیط بہا ہموں کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ موں فوج بس مجاھے ہی والی تھی کہ ایک تیرار تا ہوا آیا اور ہموکی اسکے میں بوست ہوگی جس سے مبعب وہ یہ ہوش ہورگر بڑا۔ بول ہی ہمو ہودہ کے المد گرائس کے مرت کی جربیب لاکی۔ ایسی افواہوں اور ہمسس قسم کے حالات نے اکٹر جینے والی فوج ک کوشکست دی ہے۔ ایسا خاص طور پر اسس وقت ہوتا ہے جب جگ کی مقصلہ کے بائے انتخاص کے یہ لوی جاتی ہے۔ بہوک فرج بھی اسس کیلے سے سنتی دی ہو وہ میں اور اور اس افراد کی اور داہ فراد کے انتخاص کے بیائے وہ میں معلوں نے فوری فائمہ اٹھا یا ، ہموکی فوج منتشر ہوگئ اور داہ فراد افتاری۔

بیرے بہی بڑی تدادیس فاتین کی طواروں کا نشانہ نے بیوے فیلبان سے یہ کوسٹسٹس کی کر وہ اپنے آفاکو کال سے جائے کی کم کوشش کی کر وہ اپنے آفاکو کال سے جائے لیکن اسس کو دوک بیا گیا اور اہمی شہنشاہ سے سامنے سے جایا گیا۔ بیرم خال نے شنشاہ سے کہا کہ بیموکا سرانے ابھرسے قلم کرسے لیکن اسس نے مرتب وہے کر اتنی بات مال کی حرب بیرم خال اسس کا مرقع کرسے قر اکبر اپنی طوارسے اسس سے سرکو ھے سے بیموکا سر كال دواذ كردياي اوراكس كاتن ولى ك ايك ودوازك يرافكادياي-

اس طرح موالوں مدی کے متاز اثناص میں سے ایک شخص کی زندگی کا خساتہ ولي بيراج ني ايك بهت بي معول حيثيت سے زندگ كا آغاز كي نفا ابتدايس ده ایک معولی افسر مالگذاری مقرر بوا- اسس کے بعدادن درج کا توجی انسربس اور آخر كار عادل شاه كى افواج كاميرسالار موكيا - وه سارك انعان سالارول سيمسقت المكيا ادرينارس دبل ك ابغاما كي بعد بائي الاائيان الدي ال مي كاميابيان

وہ افغان سیا ہوں میں بھی بہت ہی ہردنعز نریحا اور وہ وگر بھی ب انتہا وفاداری کے ساتھ اس کے اتحت بھے میں ٹرک ہوتے اسس کی آخری شکست کے بارے میں بہت سے دجوات بیان کیے معے ہی میکن رسب دجوات اگر بدنی رمنی نہیں آ عجر ا قوض بي يا أن مين وش فيالى كا وخل ب اسس كا كست ك وجداول واسس ك قيامًا ع كالجين جانا ب اورووس اس كارت بوك يركاس كا ألل ين يو ہوجانا ہےجس کے سیسے وہ ب ہوش ہوگیا اور فوج میں ابتری بیدا ہوگئ اس کی شکست

أيك اتفاني امرتفا اوراكرك فع من جانب الله

وہی کی نتے کے بعد منل چین سے نہ نیٹے ۔ فتلف جگہوں پر نوجی مہم دوانہ کی گئیس۔ عى فل خال كوسنبعل عبدالله خال كوكالبي تيانال كواكره ادر برمدكوا ورجيجاكيا الدے افغان صوب وار ماجی خال سف راہ فرار اختیاری اور شہرکو معلوں کے می جوڑویا۔ میوکا خاندان جو اکاری میں رہاتھا برمحدے تھے میں ای بیوے بوڑھ باہے كالكي كا الروه وندكى جابتائے تواملام تول كرے ليكن اس عجاب ديا" اس سال مكسيس ن افي عقيد المح مطابق الي خداكى يرسش كى بدار بدكرمرى دندگى كا مورج فرد بن بى والا ب- امن عقيد ، كوت كرد يكول ترك كردول. يس ير جی بھے سے فاصر ہول کر میراطرز عبادت آپ کی عبادت میں مس طرح دخر والا سے " تیوك إب ك اسس معلق واب نه سنگدل علمار پركوئي افر دي اور اعول اس كوفوراً بي مثل كراديا. بيموى بيرى ابنى جان بيان كى خاطر جنگلول كى طرف بعاكر حمى اوراس كا مال وورات لوف ياكيا-

ایروی شکست نے مادل نٹاہ کی تعمت کا نیسل کردیا بہوکی عدم موجودگی سے محدرت میں ماری کے معتابط محدرت اور کی سے محدث ماری سے معتابط میں بھال کے بیٹے نعز خال نے اکا کمہ اٹھایا ۔ عدشتاہ عادل شاہ پر ہماری اس میں بھار میں عادل شاہ پر ہماری اس کوشکست دی ادر تناکر دیا۔

اسس نے اپنے احساسس ففرت کوتسلی دینے کی خاطرمتول بادشاہ کی محسّ کو اِبھی کے بادں سے بندھ اکر تھمایا ، حادل شاہ کی مرت کے بعدمش افواج کے بلے میدان معات بوجمیا ، وہ مل تملی خال کی سرکردگی میں جوکہ اب فال زماں کے فتب سے وازا جا پکا

تقامعرون على بويس.

او صر سکندر مورک حالات بھی کھ زیادہ اطبیان فش نہ تھے۔ دبی اور احمرہ پر تبعد کرئے کے کھری وجد برح خال نے شہنت ہے ہماہ سکندر مود کا مقا فر کرنے کے لیے کوچ کردیا۔

محندر مور اب بہاڑیوں سے محل کرمیدان میں آگیا تھا اور بنجاب میں مالگذاری وحول کرد اِنھا - جب اسس نے یہ مناکہ شاہی فوج اسس کے مقایعے کے بیے آدہی ہے تو

فدكو ماكوث كا تعريس بدكريا-

تلوپر یکا یک عمل کرے تھے کرنامکی زختا فہذا من فیج نے اسس کا عامرہ کرلی۔
سکندر نے چر چھنے یمک محامر فرج کو رد کے دکھا لیکن جب اسس کو دد بڑے افغال سالا دول
دکی خال فرانی اور حمن خال با چگوتی کو طی تخلست کی اطلاح بیٹی تو اس کو بہا کہ رہنا ان بھا ۔ اسس کے بعد جب اسس کو عاول شناہ کی موت کی اطلاح بیٹی تو اس کو بہا کہ کی گوگئ امید باتی نزرہی اور اس نے اس سنسرط پرشط کرنا تبول کرلیا کر بھادیس اسس گا جا گیردے دی جائے۔

عد مئی 1887 و کواکسس کی مشیر الکا منظور کرنی گیش اور تعلی انکوٹ کومنول کے والے کردیا کی متحدد کو بہار جائے کی اجا ذیت دے دی گئی جہاں دہ چند مال بعد

وت بولي.

کالی س بھی مالات بادشاہ کے می میں رُخ برل رہ مے بھی کمی ہینے کے ناکا م مامرے کے بعد سیان مزدائے موجا کر خم خان کے ساتھ کسی میسط پراہی جا تاہ کا تاہا اقدام ہوگا۔ومط ایشیا ہیں اڈکول کی تمثل دوکت' مردیوں کی آمد اور یرف بادی کے مسبب و سے بند ہوجا سے کا خوافر ' بندوستان سے مدد پہنینے کی ا فراہ ' ان مب سے مل کر میلمان مرزا کو اس بات پر بجور کردیا کہ وہ محاصرہ انتخاب اور دابس بھا جا ہے۔ بشرطیکہ اسس سے نام کا تعلیہ نواہ وہ ایک ہی دفور کول نہ ہو بڑھ دیا جا ہے۔ بہتر خواہ دیا گیا۔ اور میلمان مرزا وابس بوگیا۔ اب کا بل آزاد تھا۔

مشکست کی تبریطنے پر شاہی خانمان کی ستودات سع خال کی حت نلت میں ہندومستان کی طرحت دوانہ ہو گئیں۔ جلال آبا دہنچ کر سعم خال کی طرحت روانہ ہو گئیں۔ جلال آبا دہنچ کر سعم خال کی بالادمستی کا حال معلم ہوا جنانچہ اس نے مسطع بڑھنے کے ادادے کو ترک

مروط اور كابل والس اليا-

ہمس طرح معل حکومت بڑی آ دائش کے دور سے گزردی ہی۔ سیس کون معل افسروں کی کوسٹ معل افسروں کی کوسٹ معل اور بادشاہ کی توسٹ تسمتی سے اس میں کوئی تزلزل واقع نہا طاہ کرکائی نقصان اٹھا تا پڑا۔ تندھار کے گورٹرشاہ محد نے شہر کو ایرانیوں کو مونہ ویاء شاہ محدث یدھیم اس بات سے مجور موکر اٹھا یا کرخان زال علی قلی کے کھائی بہا درخال نے بقاوت کھردی تھی۔

بیرم خال کے چاد مبالہ مہدیس زحرت یہ کہ برترین خوات پر قالِ پایا گیا بکہ مخل فری نے کانی اطمینان بخش پیش دنت کی ۔ کابل سے جونچوریک اور شمائی پنجاب کی پہاڑیوں کے واقع سے اجمیر کک انجر کی محاصت سیلم کی جاچکا ہی جوالیار نتے کیا جاچکا کھا اور مجھنے دروالوں کی فتح کرنے کی مجرزور کومشنش جاری ہی جھنکروں کوجی مخاص شہشا

ك يرزى تسليم كرا كري وفا مندي جا جا تا-

بیرم فال کی فاقت اور دقار بھا ہر حرکال پریٹے بچے تھی بہت سے وال اسس کے اثوات کو کم کرنے کے لیے کوٹنال نتے اور آ ٹرکار 1000 ویس اسس کا اُڑم پھر دیا۔ اسس کے کفت ترین فالنین حوا ترکی امراد اور صوماً آبر کے رفاق والوں ستے ان کی فاص مشکلیتی رفیق کر شیر وزیر مظلسم کا برآ اُڈ ان لاکن کے ساتھ بہت ، ہی مان میب تھا، اسس نے قبی امراد اور شابی فائدان کے فازین کو افواسس کی مالت کو بہنیا دیا تھا۔ برم فال یا قرابے ہی بم مقیدہ وگوں کی مایت کر اُٹھا یا پھرا ہے امراد کو دلا یں لاد ہاتھ جو ہوی طرح اسس کے فراں برداد ہوں۔ اسس کے طاق صادے امراد مستقلاً فوت وضیر کی حالت میں بسرکر دہ سے انھیں اس بات کا بھی بقین تفاکہ بیرم اپنے اثر و رسوخ کوسٹی مقائم کی تغریب اور شیع حقائم کی ترویج کے بیے استعال کرد ہے۔ با دجود کم یہ الزابات بوری طرح میں مزکتے میں بہ بیاد ہی دستے۔ تردی بیگ ومصاحب بیگ کا مشل اور مساحب بیگ کا اور اسے دہمن کی واضح دلیلی تھیں۔ پھر مشیخ گوائی کا حکومت کے صور کی جیست سے تقرر اور شیخ محرفوث کی ابات پر الحانت سے میں کومٹی ان کی دومانیت کے سبب بہت احرام کی نظرے دیکھتے ستے ، ستی مقید دے کی تخریب کے الزام کو اور تو بین بیال کھی عرصے بعد الرکوالیار جا کر گئی خوف سے ملا اور اُلی مورد در میں شامل ہوگا۔

اگر اکر رند رند برم خال سے کثیرہ زبوگیا ہوتا تو امراد کاخم وضعے سے پیج و تاب کھانا ہے کارہی ثابت ہوتا۔ اکر جل جول جول بڑا ہوتا گیا وہ اپنی شخصیت موانا چا ہتا گیا ہی بعض امور میں اکر کی نواہشات کو یا کئل بی نظرا المرائز کرجاتا۔ اکرے شاہی اکتیوں سے مانڈ خاسے کا اختیار کو اپنے اپھر سے محل جانے بر بڑی برمی کا اظہار کیا۔ اوھرا کرکو مرف خاص کی رقم بھی اور نہیں کی جا رہی تھی۔ چارسال بحر نریرا آگی تھی رہنا کا تی محت ہیں مشول رکھنے کی سیاست با دشاہ کو بہند د تھی اور معالم کو بہند د تھی اور معالم تھا۔

ا کریہ بھی جا تا تھا کہ دریر السم سے کھلّم کھلّا ناچا گی اس کے لیے معز ابت ہوسکتی ہے ادراس سلسلے میں اپنے وادا بابر کی کھٹال اس کی نظروں کے ساسنے تھی ابذا وہ منا سب موقع کا انتظار کررا تھا۔

جب برم خال نے برعدخال نونوی کو الازمت سے برطرت کرے ملک ہداد کر دیا تو اکبرکو موت اسے برطرت کرے ملک ہداد کر دیا تو اکبرکو موق اِکھ آگیا - اگرم پیرعمد بیرم کا ہی پروروہ بھا لیکن اس میں کوالہ کی بلندی بھی اور دہ ایک متعسب سی تھا -اس نے کئی مرتبہ بیرم کے بعض امور کے برخلاف احتیار کی برادت کی اور ال ہی وجوہ سے پرخیال کیا جانے لگا کہ بی توکیل کا جان کی موقات ہیرعمد کو کا کہ تا تعدید استعام ہو، متعسب مندی در اور اور کا در ال کے خلاف ہیرعمد کو کا کہ تا تعدید استعام ہو، متعسب مندی در اور کا در ال تھا ۔ ایک تھیار کی چیست سے کام میں لایا جا مکنا تھا۔

پرمرک مزدل اوراسس کی جگر ایک ایرانی کے تفردسے بادشاہ کے واردی بیس خوت دہراسس پیدا ہوگیا اورائرے بیرم کے اسس عل کوکراس نے شاہی اختیارا کا استعمال کی البندیدہ نظروں سے دکھیا۔ چنانچہ بادشاہ شکارکا بہائی کرکے چندھتوئی کے بمراہ 10 ارچ 1000 مرک و شہاب لدین مرب دارد بی نے واس مفوی سے وا تعت کتا بادشاہ کا دبلی یں استقبال کیا۔

## أمراء كے ساتھ مكث

دہلی پنچ کراکرنے بیرم خال کی معزولی کے انکامات صادد کر دیدے اور امرائے مططنت کویر جرایات صادد کس کر وہ اپنی وفاداری کے بوت میں دہلی کرطف وفاداری انتھائیں ۔ بیر محد کو بوکر مغربی راجو گانہ میں بھٹک رہاتھا دالیس آنے کی دونت دی گئی بیرم خال سے نا راحق اور ول بروا ثمۃ امراء دہلی آکر جس ہو گئے۔

بیم اسس ناگہان تبدیل کے لیے آمادہ نتھا۔ دواس علط ہی میں مسلاتھا کر اکر کو اس پر ورا ورا احتاد ہے اور دہ یہ سوپ بھی دسخا تھا کہ اکراس کو اس فیرکی طریقے سے نظرا ماذکردے گا۔

بیرم کوان صافات پر مخت تجب ہوا ادد دہ یہ بات بادر نہ کر مسکا کہ فود با دشاہی اسس منعوب کا فود با دشاہی اسس منعوب کا فود ہے۔ اس کو یقین تھا کہ اگر دہ ایک مرتبہ با دشاہ سے مل سطے ڈیچر سے اس کو اپنا طرفدار بنا ہے گئے گئے اسس کی در نواست ملاقات نری کے ساتھ رڈ کودی گئی۔

بیرم نے یا دشاہ کو استعفا دینے کی دیم کی دی لیکن اسس کو یہ معلیم کر کے بہت تجب ہوا کہ اس کا امتحا منظور کرلیا گیا ۔ چنائچہ بیرم نے یافٹوکسس کیا کہ ہر بیک منزکا ئے منصوبہ کی قرت اور انرکو ہدی طرح نتم زکردیا جا ئے۔ امسس دتت بھر یا دشاہ کا امثار دریامه طاصل دی جاسکے گا اور جب پیر فرکو بیرم خال کی فقل و حرکت کی ویک بھال کے بیرم خال کی فقل و حرکت کی ویک بھال کے بیر مقدر کیا گیا تو اس کے بیستے میں اور بھی پخت کی جمئی ۔ بیرم خال کو اس بات کا خیال نزر یا کر اگر اس نے اس محروہ کے خلات ہو یا دشاہ کے ساتھ والستہ ہے کسی تسم کا فوجی مظاہرہ کیا تو اس کا یہ خول بغاوت ، بی کھیا جا سے گا۔ شہشاہ اور اس محروہ کے درمیان جس کے بی تو وک وقعت کر دکھا تھا کسی تسم کی بھی تغریق ہے کا دشی ۔

برم فال كانيال يرتماكر بادشاء ساز منيول كم إنتول مي الأكار بهنا بوا ب يكن فيفت يه ب كرامس في مالات كامي جائزه ين اود اكر كرواركو تكفيم

کھ ترددادرہیں وہیش کے بعد اپنے جذر کوفاداری کے فیال سے رخیعسہ کیا کہ اپنی لاج رکھنے کے بیے اور اپنے دخوں کو مزا دینے کے بیے ہتھیار اٹھا گئے ۔ چنانچہ وہ بیکا نیرسے بنجاب کی طرف ان وگوں کے پکسس معد صاصل کرنے سکے بیلے دواز ہوا ۔ بیموں کے اکسس کے دواز ہوا ۔ بیموں کے اکسس کے دواز ہوا ۔ بیموں کے اس دوریس دہ لوگ کام رآئے ہے ادھر یا دشاہ بھی بنظر خاکر اکسس کی تعل دورکت کے ایک مقار دوکت کے ایک مواز کوئے دائے اور اکسس نے بیلے ہی شمس الدین فحداکم کو بیری کو دو کے کے لیے دواز کوئیا اور اکسس نے بیلے ہی شمس الدین فحداکم کو بیری کو دد کے کے لیے دواز کوئیا اور وہ اگست میں اس کی مدد کے لیے یا گئے تھت سے کل کھڑا ہوا :

شمس الدین نے گونا کورے مقام پر برم خال کوجا لیا اور اسس کومشکست دی۔ برم خرالک کی بہاڑوں میں جا چہا ۔ اکبرنے بہال بھی اسس کا مخت تعاقب کیا

اديا السيمنم فال يمى اس كى مددكو أينا

برم ، وكرب ولى كم ساقة بنادت براكان بواقنا اپنه ودست حيين حبطا مركى موت كى مهر ياكر ادرائي كزدر حالت پربهت مايسس ادر نااميد بوا چنانچه اس سنه اكور عده و ميش فوگو بادشاه ك دح دكوم پرهپردديا- اكبر برم كى ان تام بيش بها خوات كوچكم اس ك سلطنت ادر شابى خاندان كسيد انجام دى يش بهولا و تعشا خوات كوچكم اس ك سلطنت ادر شابى خاندان كسيد انجام دى يش بيرو و تعشا افرات كوچكم اس ك ساته ما اي تواكم اپنه تخت سه اند كه اي اس ك ساته انون سه بيش اي اگه لگايا ادراب و داش حان بيان اس معنوق بديران كو

وكم كريم كاول اس اوزاز اور سائق بى افية مجزك منوط مذبات سے اتنا متاثر بواكد

اوٹاہ نے مجت بھرے الفاظ سے اس کوٹستی دی اور اپنی تبا اس کوٹایت فرال المرے اس کے ساخے تین بوزی رکھیں۔ اگر برم کو فرجی زندگی کا شرق ہے قو کا ہی اور چندیری کی محومت اسس کی تو اہشات کو ہو اکرٹ کے بیے کا نی مواقع فر اہم کر سکتی ہیں۔ اگروہ وربارم مزوانہ سے درینے نہ کی جائے گئی اگر اس نے ملازمت سے ومتبروار ہو کرعبا وت کا ہی ارادہ کریا ہے تو بھر مع کوٹ کے جلاجا کے دامش کے مالی مقام رہے کی مناسبت سے مغریس اسس کی عالی مقام رہے کی مناسبت سے مغریس اسس کی ہماری کا معقول انتظام کیا جائے گئی ۔

بیرم خال کو پہلی دو تھا وزمشکی سے بیند آسکی تھیں کو ل کے چار سال کم کلات
کا دو او کو وری طرح اپنے اختیار میں رکھنے کے بعد وہ خو کو اسس بات کے بیے راحی
ہیں کرسکا تھا کو کسی کا دمت بھی ہو کرکام کرے حالا کا اس تسم کی بہت سی شالیں موجود
میں کر وزوائے اُظم کو صوبائی حکومتوں میں صوب فوار بنا کر بیجا گیا ۔ اسس کے طاوہ ایسا مسلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے وشمول سے اب بھی نوت تھا ، چانچہ وہ ایسی جگر رہا پینر مرکز اتھا جال کا احل فاص از ہو۔ اگر اسس کو دکا ات بیش کی کئی ہوتی تو شاید و،
مرکز اتھا جال کا احل فاص نے ہو۔ اگر اسس کو دکا ات بیش کی گئی ہوتی تو شاید و،
جول کراتیا نیمن موجودہ حالات یس یہ بات نا مکن انعن میں مہتر اس نے پریشان ہوتر

بیرم کی قست میں مگرینی : قوا عجرات میں بٹن کے مفام پر بیرم وال کے مفام پر بیرم وال کے مفاور قدیمی اللہ کی سرکروگی س مشور قدیمی اللہ کی میر کرسندگی دال ایک نیم دیانہ بادک فال نوانی کی سرکروگی س افغال خنٹرول کا کیک عمرہ اس پر عمل آور ہوا۔

بکے دردیش اور فرباد اس کی نعش ساسے اوریشن صام سے مقرب سے بوازیس ما وہ ہور پر دنن کردہ -

خوبرم کے سامتی اسس کی نعش کر اپنے ساتھ دے جاسے لیکن رست مر وکر برم کی بیری سفر بھر اس کے دور کے دائرے کی بیری سفر بھر اس کو استقبال کیا مشہداہ اس میری کے دور کے د

خادی کل ادد مدالرم ک اے بیے کی طرح پردوش ک

اکرے فودکی بیرم فال کے اختیار سے اسس ہے آزاد کرایا تھا کہ آبیاہ دہ کسی کے پہنے
یس گرفتار نہ ہو۔ ان امرادیس سے بعق انتخاص میحول نے بیرم فال سے فش کش کے دورالی
یا دشاہ کا ساتھ دیا قدر تا فودکو ایم بھے گئے تھے۔ ان کی توقیات بہت باند کا تھی تھی تھی الراء
اکر کا فود اپنا شعور تھا ادرا ہے شخب فور کے بھی جاعت تھی۔ بنا تھی ہیں شا ایسے امراء
کو ودر کر نے کے بیے جو اس کے ادر گروجے ہو تھے تھے نیز اپنی سلطنت کی صود کو دمیس
کر ع کے بیے اور اس کے گئود پہلوں کو مغیوط بنا نے سے بہت سی بھیں سٹرو مالیں۔
کر ع کے بیے اور اس کے گئود پہلوں کو مغیوط بنا نے سے بے بہت سی بھیں سٹرو مالیں۔
ان امراد میں سے آیک کو کا بل کی حکومت کی حایت کے بے دواز کیا گیا کون کو بہاں پر افسرول
کی بد انتظامی کے مسبب برامنی اور ابنا وقت بھیل رہی تھی اور ایک کوا دیم فال ' بیر الد

شبنتاہ نے ان تعطر اک دوستوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد مرکزی حکوست، کی از برزو منظیم منروع کردی اور اہم انگر کوسسیاست سے دست برداری کی اجازت

رے دی گئ

الی کی مم کامیاب دہی۔ یہاں جھا ہے ماں کا کارے بادیداد سنے اپنے مب حافولگ مکست نے کرازاد کومت کا کم کر لی متی۔ باز بها در نے بوکہ جران اور سند آدی متنا مٹون شردن میں تندہی ہے کام کیا لیکن بعدمیں شراب اور حدیث کی اذقول میں منہک ہوگیا۔ وہ بہت مشکیل چیل متنا و کسس کا ذوقِ جالیات بلند اور وہ خود توسیقی میں اگل ومیرس دکھیا مخاراس کو صنعت آبادک کی مجمعت بہت ہے عدمتی ۔ طاہر ہ ایسا آدی ذیا وہ ہے پہر مثل موات کے بڑھے ہوئے میلاب کا متنا بل و کرمسکن مثار اس شاکھ مقابر کیا لیکن شکست مکاکم رانج دکی طرف راہ فراد اختیار کی۔ الله کی باسانی نیخ نے اوم فال کو مغود بنادیا اسٹی ظلم و ورکا بازاد گوم کردیا اوم اسپران بخت کے ساتھ ب وہی کا برتاد کیا می کوشیوں وسیدوں کے بیری بیوں کو بھی زینش اس نے باز بہاور کی موروں اور سادے مال فینت کو ا ہے تبضے بس کرلیا اور یا دشاہ کو تحق بند ایتیوں کا تحق بھی کر مطبئ کرنا چا ہا ، با دشاہ اس بات سے نا راض ہوگیا اور یا دشاہ کو تحق بن کا داخل کے کہلے کے لیے 27 اپریل 1881 م کو ایک تجو نے سے کا فلط در تر کو ساتھ کے کہائے کے لیے 27 اپریل 1881 م کو ایک تجو نے سے کا فلط در تر کو ساتھ کے کہائے کے ساتھ بھی کروں کا گودن کی ساتھ کے کہائے کا دائے مقام پر ناگھائی طور پر جایا ۔ ادم تعظیم بھالیا ،

المرساريم وركم بعال ادم فال عد سادا ال منيت ادر باز بادر حرم كى ميناول كر بادش من خط كا در المرسان كا در المرسان

ک دایس کا حکم و ا۔

ادم دووروں کو پسندہ رکھے میں کا میاب ہوگیا جب اکر کریہ بات معلم ہوئی تو اس نے ان دووروں کو پیشن کرنے کاحکم دیا - ادم خال کی ال اہم جو اس وقت ادم سے کیپ میں پنچ چی تھی ڈری کر اگر ان موروں کو با دشاہ کی خدمت میں پیشن کردیا گیا توجہ اس سے بینے کی شرارتوں کا ہردہ فاسٹس کردیں گی - جنانچ اس نے خاموشی سے ان کوشل کواریا - اکرنے اس دقت تو اس محلم برمیشم ہوشی کی اور تقریباً چھ دن کی فیرصاحری سے بعد 4 جیل 1881 مرکم گرہ واہی آگیا۔

برم فان کی معرول نے بہارتے انعان کے وصلے بڑھادید اور انکوں نے ایک دنو پھرمت آزائ کی تھان لی۔ انکوں نے ایک دنو پھرمت آزائ کی تھان لی۔ انکوں نے مادل شاہ کے بیٹے سٹیرخاں کو اپنا بادشا تسلیم کریا 1881ء میں میں ہزار مواز بچکس ہزار پیادہ ادریائے سو بھیوں کو سے کر

ونور روحان کری.

آسس جگ میں مغلق کے ہیر اکھر کے تقے کو خان زباں آندمی کی طرح آیا اور پہلے کے افغان زباں آندمی کی طرح آیا اور پہلے کے افغانوں پرحل آور ہوکر ان کو پہلے کے افغانوں کی طرح خان زبال نے بھی مدارا ال خیت ہو اسس کے الحقر آیا اپنے جینے میں کریا۔ یہ افواد بھی اور کی کہ دو اور کی کہ دو اور کی کہ دو اور کی مدسے ایک آزاد موست قائم کی جانبا ہے۔ الداہی دستہ واروں کی مدسے ایک آزاد موست قائم کی جانبا ہے۔

۱۲ بھائی ۱۳۵۱ می اگرشم خال کو صافحہ کے مشرق کی طرف دواز ہوا۔ جب مد کول بہنچا قد خال زبال اور اسس کا بھائی بہاورخال انطار مقدت مندی کے بیے طاخر ہوئے اور ادر ایسی با بیزی بطور پیش کش ندرکس ۔ اکرنے ال ادرا بیٹے بھر بہنزی افتی اور دومری بیٹس بہا بیزی بطور پیش کش ندرکس ۔ اکرنے ال اوران کا ملوک کیا اور 20 اگست 1841 و کواگرہ وابس ہوگی۔

عود بخدی عدی عدی و اکر نواجرمین الدین چشتی کے مقرہ واقع اجمیری زیادت کے بیٹی مرتبہ دوات جیری زیادت کے بیٹی مرتبہ دوانہ چھا۔ اسس نے ہنددستانی منیوں کی ذبانی فواجہ کی بزدگی وضحت کی دامتانیں میں دکھی تقیمیں۔ امبر سے چندمیل کے فاصلے پرسٹنگا نیز کے مقام پر داجہ مجان مل کچواہ کو چنتائی خال نے بادشاہ سے تعاریف کرا۔

داج محن عرض ادادت وتعقیم کے لیے ہی حافر نہ پواٹھا بلا دہ محد مثرت الدین حین صوبے داد موات کے مقابطے میں اکر کی بناہ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا کیوں کہ خری الدین داج کے بھتھے صوباکی حد کرنے مجادہ مل کو اکسس کے ورد ٹی مثیر اجرسے کال ہا ہر کرنے ادر اکسس کے خاندان کو براد کرنے کے درجہ تھا۔

کواہ فائمان ایک طون قرارواڑک راج اور شرن الدین کے درمیان فون دہرا کی حالت میں بستا ہوکہ ہمتہ ہمتہ کی حالت میں بسر کررہا تھا اور دوسری طون باہی زراع میں بستا ہوکہ ہمتہ ہم ہمتہ دیاوی کی سمت بڑھ را تھا کھا ہول کی دھون می ریاست چوٹ ہو ٹے راجاوں کے درمیان بی ہوئی تھی اور ان کی میٹیت دوسری ریاستوں کے جاگر داروں سے زیادہ نہ تھی ۔ معہ لوگ فاعوش اور بزدل کے ساتھ با ہم جالیل بیرشاہ اور شرف الدین جین کے ساتھ با ہم جالیل بیرشاہ اور شرف الدین جین کے ساتھ با ہم جالی بیرشاہ اور شربی ان میں آئی فوی وہ تھی کہ ان کا دھن دہی وہ تھی کہ ان کا دھن دہی اگرہ اور میدانی طاقوں سے قریب ہونے کی دھرسے دہی دہی ہوئی سے حراف کی کا ایک خارمی کے دوسے دہی دہی ہونے کی دھرسے دہی دہی ہونے کی دوسے دہی دہی دہیں تا اور اسس کی منتہ کی دوسے دہی دہی ہونے کی دوسے دہی دہی دہی ہونے کی دوسے دہی دی ہونے کی دوسے دہی دوسے دہی دی ہونے کی دوسے دہی دیادہ کی دوسے دہی دیادہ کی دوسے دہی دیادہ کی دوسے دہی دیادہ کی دوسے دی دوسے دیادہ کی دوسے دیادہ کی دوسے دیادہ کی دوسے دیادہ کی دوسے دی دوسے دیادہ کی دوسے دوسے دیادہ کی دوسے دوسے دیادہ کی د

كاديخ المسس بات ير دومشن نبي والتي كاخرية تحيزكس ند بميش كائتي . بمرحال

یرتیاکسس کی جاسکت کو اپنی ذاتی فرمن اجمان مندی اور شاید شبخشاه کی طرف سے کھ در میان در اجوت ور قول کے ور میان در اجوت ور قول کے ور میان اس سے پہلے بھی شاوی بھی میش ۔ کین یہ بات مشکوک ہے کر آیا وہ شاویاں بھی اسی طرح مین میت اور صرف دل کے صابح انجام یا ئی۔

اس شادی کے وق رابر کا افرا جگی ناتھ ادراسس کے دد بھتیج ہوکر شردالین کے پاس ضائت کے بطور پرخال سے رابر کوواہی مل سے ادراس کا دومرا لوکا را جسہ بھگوان واس اور بڑا ان سنگھ شاہی طارمت میں واخل کریے گئے۔ یہ بحری راجوت شہزادی سے بہی شادی تھی اور بیس سے ہی اس کی وہ میا مت مٹروع ہوتی ہے وہندوتان پرمنل حکومت کے دوران بہت ہی اثر انداز رہی .

اکرکا نفر اجیرهن زیارت کی فرض سے نفظ بلک واجیران کے بارے میں اکبر کے آیندہ منعوبوں سے اسس کا گہرا تھاں تھا۔ یہ بات امبرے گھرائے سے دختر واری اور میراکی فرائے سے دختر واری اور میراکی فرائے سے فاہر ہوتی ہے یہ واروا ٹر کی میب سے بڑی دیاست تھی ہو ماروا ٹر کا دروازہ مجھا جا آ ہے۔ منترف الدین نے برتاکا محاص کرنیا ادر ہے فی و دیود اسس کے بہادرانہ دفاع کے با وجود ناگہانی جو کرکے اس کونے کرنیا۔

راجوت رسم کے مطابق ارواڑک دام الدیوئے چدریس کو اجمر جھاکرداں جاکراکری خدمت میں حاخر ہوکر اس کو تھے تحافت بیش کریں ادر کمی قسم کا معاہدہ محری لیکن اکبرکا امراد تھاکہ الدیو بنات نود حاخر ہوکر تعظیم بجالائے۔ وہ "رنگیسانی یا دشاہ کے اس محبراد طزم کل" برم ہم ہواجا کچ 1802ء میں یہ گفت ومشنید کمی تھیے پر مہنے بغیر ہی نخر ہوگئی۔

نے پھرتی سے اس کی موت سے قائدہ اٹھایا اور الودیس داخل ہوگیا جال پر اوگوں سے گرم ہوتی سے اسس کا استقبال کیا۔ کیول کر برحد کی طومت کے دوران رہایا کو بڑے ظلم د مستم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

تبل اس سے کم باز بہا در اپنی طاقت ادر عومت کو منبوط کرسے اس کو عدالہ ہوا کہ ۔ سے 1808 میں مقابلہ کرنا پڑا جس کو اکبر نے بالوہ کا صوب دار بناکر دواد کیا تھا۔ باز بہا در ایک باد بھر مالوہ سے ب وخل کیا گیا اب اس کو ہیشہ کے بیانی سلطنت کو بھے ڈکر مواڈ کی پہاڑیو میں بناہ لینی پڑی اور مبدائنہ خاں نے دیڑو پر تبعد کرایا۔

ادم خال نے ایسے حامیوں اور اپنی ال کے اثر درموخ کے بل بوتے برشمال پی پرہنلرکرکے ہسس کو زخی کردیا اور اپنی موجودگ میں تنل کرادیا۔ ادم فون میں ذگی ٹوار سے اکبر کی آخامت گاہ کی طرف چل پڑا لیکن ایک نواج مرانے اس کو روک ایا اور تور و خل ریا ہوا۔۔۔

ا کرنے جب وزیرعظم سے مثل کی خرکی تو وہ اپنی نواب گاہ سے باتھ پس نوار ہے کر ابر نکلا ا دہم خال اسس کو داستے میں ہی مل گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر ا دہم ، بہانے بازی کرنے لگا ا در اسس کی ٹواد کچڑلی ا دہم کی اسس گٹا خا زحرکت پر برم پوکر اکرنے ایک ایسا بھروار منکا رسید کیا کہ ا دم سے ہوش پوکر زمین پرگر پڑا ا در شہشاہ سے حکم سے اسس کو فرداً چھت سے پیچے گراویا گیا۔ یہ وا تو ہائی 1882ء کا ہے۔

اکبرنود داېم کې پاسس بيځ کې نبر برسنانے گيا - ده صاحب فرانش تنی - ۱ آم سنه بغلاپر اطبينان سے پرنيرسني يکن اص کو اس تورز پر دمست صوم پېنچا کر ده جانبر نه پوسکی . اورجاليس دن ليعد اچنه پيڅ سے جا چی .

ادیم فال کود روست مزال جانے مے مزید کشت دفون ہونے سے بے گیے۔

شمس الدین کا مب سے بڑا اڈکا مرزا ہمت خال اپنے شیخے کے ماعیوں کو سے کر اُنگام کی آگ سے شغل ہوکر آگیا · اس نے مطالبہ کیا کہ ادم خال ادراس کے حامیوں کو اس کومونی ویاجائے لیکن جب ان کو ادم خال کی مرگذشت کا پترجِلا توان کا ختر مھنڈا چوگیا اور دائیں ہو ھے ہے۔

ادم خاں اوراس کی ال کو نتہنٹاہ سے حکم سے تعلب مینار وہل سے قریب ش ان واد طریعے سے دمن کردیا گیا۔ منع خال دشہاب الدین کو بنجاب میں عمز قتار کر کے دہل در بار میں الیا گیا - کوئ کر قتل میں ان کی فٹرکت مصد تھ ذختی اسس ہے ان کو بُری کر دیا گیا۔ یہ وا تعہ اسس بات کو ظاہر کرتا ہے کر مسلطنت سے بڑس سے بڑسے امراد اور افسران نتہنٹاہ سے کس قدرخالفت رہتے ہتھے۔

منع خال کے کابل سے والیس آنے کے بعد سے وہاں کے حالات ابتر ہوتے جاریم تھے منع خال کے دھے خنی خال اور دور سے اضروں کی نا الی ابدا عالی اور فیر ہردنوزی سے خائمہ اٹھاکر اکبر کے تھوٹے بھائی مرزا تھیم کہاں اہ چ چک بیگم نے جوکر ایک ماز خی اور تیز حورت بھی خنی خال کو کابل سے کال دیا۔

جانچ انجر انجر فضم خال کوکابل کے حالات سدھاد نے کے لیے رواز کیا ، او چھک پھر منم خال کا مقابل کرنے جلال آباد پنچ حمی - جنگ میں ضم خال کوٹ کمست ہوئی اور وہ اپنا سادا سا در سامان چوڈ کر فراد ہوگیا - وہ پریشان وشکست فوردہ انبر کے در باریس واپس ہوا - باوج دیک سم خال شکست کھا کر آیا تھا عکر شہنشاہ نے اس سے مہر باقی کا صول کیا - اسس وقت سے کابل عملاً دہی ہے بالحل آزاد ہوگیا اور مرزا موجع کی حکومت قائم ہوگئی ۔ یہ بات ایک کیا ڈے ایجی ،ی ہوئی کیوں کہ اب شاہی حکومت ہوگا بل وسطال شیاود مغربی سرود کہ چھیدی سے است سے باحث ہمیشنہ ہریشان دہتی بری الذمہ ہوجئی ۔ اب ہمر

سلطان مادیک گھرکے بیٹے کال خال نے مؤل کی ملازمت اختیار کول اور انفاؤل کے خلاف الوائیل میں بہادری کے جوہر دکھائے ۔ اسس نے بادشاہ کے صوریس یہ در فوات بیش کی کہ اس کا مجاسلطان آدم اور اس کے لائے تشکری نے گھکر طاقت پر تعفہ کرلیا سبے اور اسس کے فت کو بائکل ہی فرا مرسٹس کر دیا ہے ۔ وہ یہ جا بتا تھا کہ اس کے آبالی ملاتے میں سے اس کو کچے نہ کچے حصر خود ملنا چاہیے ۔ اکبر نے بنجاب سے صوب وادخان کال کو کھم دیا کو وہ سلطان آوم سے مچے کر آ دھ طاقہ کمال خال کے بیے بچوڈ دس۔ سلطان آ دم نے یہ حکم ما نے سے اکاد کردیا - اندا من گرزر نے گھنر ملاتے پر تعلی کردیا اور بہتان کی جنگ میں آ دم کو شکست ہوئی۔ آ دم خال اور اسس کا بیٹ انشکری گرفتار ہوئ اور کھال خال کو پور ا علاقہ مطاکر دیاگا۔

جب آگرنے برتا کے خاتے طرف الدین مین کے باپ نواج میں الدین کے ساتھ ہو کو حال ،ی میں مگر سے وابس آیا تھا ، مہر بانی کا برتا اُر کیا تو طرف الدین کو اس بات سے بہت تشویش ہمل کو کر باپ بیٹے کے تعلقات بہت ،ی شیدہ تھے ، شرف الدین خطرہ نحوس کرکے اکتوبر 1802 میس دربارسے فراد ہوکر اپنی جاگر کی طرف حبالگیا جو اجمیر و ناگور میں کنی ۔ اکر نے حیین تنی خال کو اسس کے تعاقب میں جمیجا ۔

شرف الدین شاہی سرحدے ا ہرکل گیا ادر اسٹ کی جاگیر پرمیس تلی خال سے مجھے کر پرمیس تلی خال سے مجھے کر اس کے فرد آئی ہدھیں تلی نے جودے پور پر تعلر کیا جہاں دام الدیو کا چھوا الوکا چنددیس محومت کر انتقاء الدیو کا بڑا ۔ لاکا دام دائے مغلوں سے آ الد اور تقو ڑ سے وصے بعد ہی جودے پر برحیس قلی کا تبغیر ہوگیا ۔ چنددیس مجاگ کر سراتا ہنچا اور اس نے ارواؤک آزادی کے لیے بیگے کرنے کا حبور کیا ۔

11 بوندی 200 و کو ایم نظام الدین ادلیاد کے مزادسے شہر واپس جا رہا تھا کہ رائے میں مدرمہ اہم اگر کے قریب ایک شخص منط فولاد نے بوکر مزدا خرت الدین کے فلام کا فازم تھا شہنشاہ پر برجلایا ادر اسس کا شانہ زخی ہوگیا۔ جرم کا مقصد باکل واضی محرث کردیا گیا۔ جرم کا مقصد باکل واضی محل کے دجود یہ افواہ او گئی کہ اسس ملے کا تعلق ایمری اس میشہ نوا ہشس سے مقاداس کے اوجود یہ افواہ او گئی کہ اسس ملے کا تعلق ایمری اس میشہ نوا ہشس سے مقال کی دوروں سے شادی کرنا جا ہتا تھا۔

پندرویں صدی کے افری چیس سالوں میں اس داس نامی ایس تفس کی مسرکردگی میں موجودہ مدھیے پرولیس کے شالی طاقے پرجس س ساکر، واس، ایڈوا میون، دریا ئے فرماکی وادی اور شاید تھویال کے کی طالقے ہی شامل نے لکرایک ریاست دیجد میں الن اس ریاست کا نام شی جیلور کے دو تبروں گر ا ادر کھی کی منابعت سے گرا کھی جھی۔
ابسیں کے شمال میں بنا کا طاقہ تھا ، شرق میں رتن بد ادر مغرب میں الوہ تھا ، اس ریاست کا مقہ معدودہ میلی میل تھا اور اسس کا پایٹ تخت بورا گڑھ تھا جو کم شلے ترسخہ بدیس وا تھے ہے ۔ اس کے قدرتی تھے قل وائی ہے ۔ اس کے قدرتی تھے قل وائی ہے کہا تھا اور کا معدود دورے بھوٹے ہوئے تھے ہے ۔ اس کے قدرتی تھے قل وائی ہے کہا تھا اور کھی اس دیاست میں مود کے ۔

امن واسس ند مجرات کے با دشاہ بہادر شاہ کو دائے میں نتے کرنے میں مدودی میں بازدی است وازا تھا۔ اسس کا لوکا دلیت شاہ کی بہت ہی بنائی با دشاہ اسس کا لوکا دلیت شاہ میں بہت ہی بخشی تھی ، دلیت شاہ مہرا کے بیدیل داجہ شائی تھا۔ یہ شاہ می درگا دی سے شادی کرنے میں کا میاب ہوگیا تھا۔ یہ شادی بند دشان کی مشتید داست اوں میں بہت ہی دلیب اور معروف ہے ۔ دلیت شاہ نے دیا کا یائے تخت مودا کڑھ سے مشکود کڑھ تبدیل کردا۔

منگور گڑھ جیراکی وادی کے اور ایک بہاڑی کی قوس پر واقع ہے اوران بہاڑی کا سلسلہ جلیور واموہ اور ساگر کے دریان سے گزرا ہے۔ ولیت شاہ شادی کے حیساد سال بعد اپنی بوی ورگاونی اور نین یا پانچ سالہ لاک دیرنا دائن کوچور گرفت ہوگیا۔ دانی نے اپنے بیٹے کو باتپ کے تخت پر بٹھادیا اور اس کے نام سے حکومت کرنے لگی۔

ورگا و تی بنتی خیین بھی انئی ہی بہاور اور وصر مندیکی تھی۔ وہ بندوق اور تیر کمان کا نشا نہ لگانے میں اہر تھی اور سیروش کا رکی ہی مٹوقین تھی۔" اس کا پرطر لیر تھا کہ اگر نیمر مل جائے پر کہیں سٹیرنظر آیا ہے توجہ : بہت رواس کا نسکار نرکریٹی یا نی نہیتی!!

اسس کاد إ ئے نمایاں اور بگام آدائ کی داستانی برندوستان بھر میں شہور ہیں۔
اس کے دور مکومت میں ریا ست سنتم اور نوش حال بوشی ، افوہ کا محراں با زمبادر اور رائے

مین کے مکراں میا نے کئی دفو اس سے لوا ایول ہیں شکست کما چکے تنے ، ور ڈور کے نظامت اس کی فیج میں میں ہزار مواد امیت سے استان اور تقریب کی ہزاد عمدہ استی شابل میتے لیکن یہ کی فیج میں میں ہزار مواد امیت سے کے سنتی اور قابی اشاد تنے۔

معرم کنتگاکی ریا مست کی مرحزی ما اوه سی منل سلطنت کی مرحدول سے ملتی میش اور صراح الحدد آمد حال سرب درگزا ( المآباد الله بحافقا فتح کرایا قرریامت کی مرحدی پالیا معلم مثل معلمنت سے سطنے گئیں۔ ہمسس میں مشک نہیں کہ پڑھتی ہوئ مثل معلمنت کا و یا و اس دیاست کو جلایا ہویر بردانشت کن پڑتا لیکن آصف خال کی حرص وازنے اسس وا تھ کوجل تر دونما ہو نے میں موددی۔ کصف خال نے دانی کی دولت کے بارے میں بہت کارش دکھا متنا۔ مہ اسس کونتے کرنے کا بہت نواہش مندھتا اور اکٹر مرحدی ملاق میں خارت گری کرتا رہا تھا۔

رانی نے اپنے دربرآدھ کا یکھ کو شہنشاہ کے پاکس بھیجا لیکن گفت در شنید کا میاب نہ ہوئی ۔ شاہر اکبر برجا ہتا ہتھا کہ دائی ہسس کی اطاحت بھول کرنے اور کچھ طاقہ بھی مبرد کردب اُدھ دائی نے آصف خال کی خارت گوی کا انتقام لینے کے لیے بھیلسا اور الوہ پس منگام آدائی مشروع کردی ۔ آدھ آصف خال نے جوکہ شاہی مکومت پر اکسس بات کی اجازت حاصل کرنے مشروع کردی ۔ آدھ آک کو گفتگا پر تعلم کردیا جائے منصوبوں کو بردئ کار لانے کا نصل کردی ۔ میصلہ کردیا جائے منصوبوں کو بردئ کار لانے کا نصل کردی ۔ میصلہ کردی ۔

سی من نے روایس بھا تھا کے بھاگیل داجر دام چدد کو پہلے ہی سنگست دے دی کھتی اور گرا پر معلاکر نے ہے ہے ہے ہے تواد تھا۔ چنانچ اکسس نے دس ہزار سوار اور بڑی تعداد میں بیادہ فوج جمع کر کے مطلے کی تیار مال کشسروع کی اور دامرہ پہنچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دانی کی ریاست میں غداری اور ہے اطبینا نی بھیل بھی تھی۔

جب آصف فال کو دانی کی جائے وقوع کا پترچلا تو وہ ایمسس طرف پڑھا۔ رائی نے مزید فوج ہے کرنے کے اتکا دسے اٹھارکردیا اور جگ کوٹا سے کے بیے راحتی زہوئی ایم نے کیا۔ " آفریس کریا کک ورفتوں میس بناہ سیام پڑی رہوں "

چانچر وہ پانچ ہزاد آدمیوں کے ساتھ مغلوں کو مغوں نے گھاٹی کے دہائے ہرتعظم کررکھا تھا اکھاڑ نے دہائے ہرتعظم کررکھا تھا اکھاڑ نے کے بیائی کا آئ ، لائ کونتے ہوئی۔ مغلوب نے اس کا یہ مٹورہ تھا کہ اسی دات کو اس سے پہلے کہ آصف قال مددسے کرہنچ باتی درستے کوبی ملاکر کے ختم کردیا جا نے لیکن ہمسس کے اضروں نے اس کی بات سے اتفاق زیمان یہ مشورہ دیمینتم ہوکررہ گیا۔

اکلے روز من خال بنے گ اور جگ چیڑدی ۔ ڈائ یس طرفین ن افت مفا بر کیا۔
دیرا دائ مس فال اور مبارک فال بہت ہی بہادری سے اور اور تین دفو مغلوں کو دیکل
دیا ۔ برستی سے تیمرے معرے میں دیرا رائن رفتی ہوگی اور اسس کو تو فا جگر بنجا دیا حمیہ اس کے میدان بیک سے ہشائے جانے سے افرا تفری جیل حمی اور فوج میں بیکڈر رج حمی ۔
یہاں بھے کہ رانی کے ساتھ محض تین مو آدمی رہ سے کی لیکن رانی یزدوں کی بیکڈر سے مناثر میاں کا درجنگ جاری رکھی ۔
دیوں اورجنگ جاری رکھی ۔

آٹوکاد اسس کی وائیں کہنٹی میں ایک تیراً لگا جے اس نے کال پھینکا لیکن برسستی ہے تیرکی توک اغربی کے میں ایک تیرا سے تیرکی توک اغرب مہنگی - تفوڈی ہی دیر بھد ایک اور تیر اسس کے تکھے میں آکرنگا اور کو اسس نے اسس کو بھی کال پھینکا لیکن سے ہوشش ہوگئ ۔ جب اسے ہوش آیا تو پہ میلا کر اسس کو جنگ یں شکست ہوچکی ہے ۔

رانی نے اپنی مزت پر تیلے کے فوت سے آ دھرے کہا کہ دہ اس کو تمل کردے میکن اس بات کے تصور سے ہی آدھر کا دل کا نب اٹھا ادر اس نے رانی کاحکم اسنے سے اکار کردیا البتہ اسس کو فوظ مجر بہنچا نے کا دھرہ فیکن ولا در البیت خاتون نے یہ منا سب دیجھا بچائے۔ اسس نے اپنا مخر کال کرسینے میں برست کرایا اور اسس شاندار طریقے سے خود کو موت کی آفومش میں مونی دیا۔ دانی کی فش کو جمپور سے تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر ایک منگلہ گھاٹی میں دفن کردیا گیا

بعن لگ رانی کے اس انواس ای واقد فرکٹی کے یہ امر برخر فردری اور

ناجائزالزام تقویتے ہیں حالا کو ہمسس پر کوئی ذیتے داری مائد نہیں ہوتی اکبر کسی تہا ہوت سے برسبر پکار منتخا اس کا مقابل ایک طاقت دردیا ست سے تھا ہوا نون فون کی مائی و دوست تھی۔ یوض ایک اتفاق ہے کہ اس دقت ریاست کی مکومت کی باگ فور ایک بہادر شجاع ادر دیرورت سے باتھوں میں تھی اطارہ ازیں اسس دقت بک اکبر اپنی قوت کو اسس تعدیستی مرکز یا یا تھا کہ آصف خال کو بجور کردیتا کہ وہ اسپے منصوب کو درگزد کرس بھر اگر دہ ایس کرنا جا ہتا تو بھی ذکر سکتا تھا ۔ اسس کے علادہ اکبر اس بات کی کس طرح بیٹس بینی کرسکتا تھا کہ حالات اس طرح کردٹ برلیں گے ادر

اگر آریخ کو آسس سلسلے میں کوئی نیسلہ صادر کرنا خردری ہوا تو دہ ہی ہوسکتا ہے ان آبل نفرین ہیں وہ بزدل جنوں نے ابنی وئیرادر ہردلوزنے دانی کا ایسی مخت معیبت

ك وقت سائمة تيول كرداه فراد اخيارى .

ہسس بھٹ کے بعد آصف خال ہوراگڑھ کی طرب روانہ ہوا بھو پر مخلول کا اسس دنت بھر نبطر نہ ہوسکا جب بھے کویر نا دائن بہادری سے نوٹا ہوا کام مربھیا اور جوہر ک رسم ادانہ ہوئی۔

رائی کی آیاز بہن کما وق گرفتار ہوئی اور دوس پانھیوں کے ہمراہ ورباری بیخا اس کی آست اس کا جارہ ورباری بیخا اس کا جارہ اس کی ۔ آست اس کا جارہ اس کی ۔ آست اس کا جارہ کی اس کی ۔ آست اس کا جارہ اس سے اس بیزوں پر فرد ای بعثر کرلیا اور نہزانا ہم کہ کی جو دی ہوئی ہے کہ دو آست کو دہا ہے کہ بعد یہ موس کی گا تست اسس تدر معبوط ہوئی ہے کہ دو آست نائل ہو یہ کہ وہ آست نائل ہو یہ کہ دو آست نائل ہوئی کہ دو آست نائل ہوئی کہ دو آست نائل ہے کہ دو آست نائل ہوئی ہوئی ہے کہ دو آست نائل ہوئی ہوئی ہے کہ دو آست نائل کی رہاست دبیت شاہ کے ایک بھائی چندر شاہ کر واپس کردی اورصوبہ الوہ کی مناسب حدیثری کی خاطروس تعصل ہے۔ ایک ہوئی ہوئی کہ کہ اس کہ بیٹ اور مشرقی اضاف می گستانی پر شاہر اسس دج سے جانم ہوئی کہ اسس وقت الدہ ہے ہوئی کہ کہ اس کو خیشا ہوئی کا کہ اس کو خیشا ہوئی کا در اس کو بیشنان کے اذبا سے بیشن آ دے جے۔ اس می کا در اس کو بیشنان کے اذبا سے بیشن آ دے جھے۔ اس کا خیشا ہوئی کا در اس کو بیشنان کے اذبا سے بیشن آ دے جھے۔ اس کی کہ اس کی کھوں سے بیشنا تھا جا دہ میں آ دے جھے۔ اس کی کہ اس کی کھوں سے بیشنا تھا جا دہ میں آ دے جھے۔ اس کی کھوں سے بیشنا تھا جا دہ میں آ دب جھے۔ اس کی کہ اس کی جانم کے دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا تھا ہوں آ دب ہے۔ اس کی انداز کی کہ اس کی انداز کی کھوں سے بیشنا تھا جا دہ کہ اس کی انداز کی کہ اس کی کھوں سے بیشنا تھا جا دہ کہ دیا تھا کہ دیا تھا ہوں کا دیا ہوں کی کھوں سے بیشنا تھا جا دیا ہوئی کہ دیا ہوں کا دیا ہوں کی کھوں سے بیشنا تھا جا دیا ہوئی کی کھوں کے دیا ہوئی کھوں کے دو اس کو دی کھوں کے دیا ہوئی کھوں کے دیا ہوئی کھوں کے دو اس کی کھوں کے دیا ہوئی کھوں کے دیا ہوئی کھوں کے دو اس کی کھوں کے دو اس کی کھوں کے دیا ہوئی کھوں کے دو اس کو دو کھوں کے دو اس کے دیا ہوئی کے دو اس کے دو اس کے دو کھوں کے دو اس کی دو کھوں کی کھوں کے دو اس کے دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کی کھوں کے دو کھ

کے بادج داڈیک مرداروں نے معطنت معلیہ کے لیے بیٹس بہا فدات انجام دی کیش بجر بھی ان ان کا دور انگ مرداروں نے معطنت معلیہ کے لیے بیٹس بہائی دار ان کا دور انگ بہادر خال نے ایک شاہی طازم کا مرفعہ کردیا۔ یہ طازم بیرم خال کے ممالے اور با خول کے مرفعہ دنی بیگ کا مر فازم کا مرفعہ کا اور با خول کے مرفعہ دنی بیگ کا مر فار محیم گیا تھا ، بجرجب 1802 دیس اکر ال نعیت کے اجائز تعرف سے اراض ہور کے ماسل کرنے کے لیے کوا جا نے پر بجور ہوا تو دونوں بھائی حاضر ہو کر تعظیم بجالا سے جس سے فودی طور برمصیبت الی گئی۔

بہمال یہ افراہ گشت کر رہی تھی کر خان زاں بنگال کے انفان حکوان سیلمانی کر انی کے ان ان میران سیلمانی کر ان کرانی کے ساتھ دوستی کی پینگ بڑھار ہا ہے۔ اکبر کو یہ خیال تھا کہ جلا یا بدیر اسس کو ان دوگوں سے مُوٹرطریقے پرنٹنا ہی پڑے گا۔ چکو ابھی اسس کو کئی اور خروری یا توں کی طرت تیج مبدول کرنی تھی ابندائسس نے اسس مسئلے کومل کرنے میں جملت ناک

یکن جب جد الله خال از بک صوب دار ما لوہ نے آزادی اور خود نمتاری کا نواب و کھینا مشعروے کیا توصورت حال ادر بھی نا ژک ہوگئی۔ دوسرے امراء کی طرح اس نے بھی مال خنیمت نود ہی رکھ لیا ادر اپنی دھنی کے مطابق کام کرنے لگا۔

بولائ 1544 ویس اکر فردادیس شکار کے بہائے الوہ روانہ ہوا لیسکن وہ در اصل حیداللہ کے 1540 میں المحکائے لگانا چا تنا تھا۔ جب عبداللہ نے شہنشا ہ کی آمد کی تجریستی تو وہ مالوہ سے فرار ہوگیا اور معانی ومہر بانی کے وعدے کے با وجود واپس سے سے اکاد کردیا۔

شہنشاہ فرجداللہ فال کے فرارسے دیجے اندازہ نگایا کہ مکن ہے اس واقع کی بنا پرمشرتی اضلاح میں جال پراسکندرخال فال عالم بہاورخال اور ابراہم فال جیسے از بسروار مقرر نتے فرادات اٹھ کھڑے ہوں، جنانچ اکبر نیصل کیا کہ ان کو منال جیسے از بس مروار مقرر نتے فرادات اٹھ کھڑے ہوں، جنانچ اکبر نیصل کیا کہ ان کو منال عالم اسکندرخال اندر مرد سے ہاس دوا ذکیا کہ اسس کا اپنے ساتھ دربادیس حاضر کرسے اسکندرخال افترت کے ہماہ مشورہ کرنے ابراہم کے ہاس بنجا اور میروہ میب مل کرفال نمال سے مشورہ کرنے براہ مشورہ کرنے ابراہم کے ہاس کے بین بنجا در میں مشرق میں اپنے مشورہ کرنے بوجود دوانہ ہوئے۔ ازب اسس کے بین تیار دیاتے کومشرق میں اپنے مبدول سے درست بروار ہوجائی کیون کواس طرح ان کو اپنی طاقت اور اتحاد کے کرور

ہوجائے کا خواہ ای نتا-ان انگیل نے معمون ود باریس جائے سے اکارکردیا کی امٹرف خال کو بھی جائے ہے اکارکردیا کی امٹرف خال کو بھی چل میں ڈال دیا اور مشترتی اضافات میں اکر کے اسر موجود سے ان سے حکومت کی جگ ڈورچین لی۔ اسکٹورخال اور ابراہیم خال کھنؤ کے داستے قزی دواز کردیے گئے اور کی تھی دیا درنے کڑا ایک پورکا دخ کیاجس پر اسس دقت بموں خال تشقال کا تبعید تھا۔

منطح مسیماید مین میکهادی مقام پراسکندرخان ادرابری دفادار فون سک درمیان بنگ بھی اسکندر نے بخالین کو بسیا کردیا اور انحوں نے بیکمارے ظویس بناہ ہے کرشہنشاہ سے مدد کی درنواست کی اس طرح بہادرخال نے بون خال کو ایک پررے علومیں محصور جونے اور حمر ہا کشکا کے صوب دار کاصف خال سے معدد کی درنواست کرنے پر جبور کردیا - آصف خال دو بیم ادر نوج سے کر معد کو بینجا لیکن اس کو اسس بات کا اندازہ ہوگیا کہ دہ بہا در از بک برا دران سے میٹ مذکے بینجا

جب نہنشاہ کو بتہ جلاکہ اذبک تبییلہ مسطے ہفا دت پر آبادہ سے اور ا نغان مرداد عوض خال ہو است ہر آبادہ سے اور ا نغان مرداد عوض خال ہو آگے وہ انہ موار کو آگے وہ انہ کی اور نود بھی جون 1888 و میں اس سے جا ط جونہی دریا ئے گنگا پایاب ہوا شہنشا ہ اسس کو میزی سے جود کرکے تھنوکی طرف روانہ ہوگیا اور ناگہائی طور پر اسکندرخال کو جا لیا۔

وب یہ اسکند ہا گر کوان انہ میں ہیں ہیں کہ ابراہیم واسکند ہا گرفان انہ بہا دوناں کے باس بنیج سے اور انہ سرواروں نے یہ کو کر کہ مقابلہ کر امشکل ہوگا ہو کو کہ طرت راہ فرار اختیار کی اور بھر وہاں سے گذک کے داستے سے بشنہ کے مقابل کی ای طرت راہ فرار اختیار کی اور بھر وہاں سے گذک کے داستے سے بشنہ کے مقابل کی وربیع کے اور سیان کر اوشاہ سے او اسس وقت آصف خال کو یہ افواہ میں کر مین اور بھر اور ای معرف ہا کہ اسس وقت آصف خال کو یہ افواہ میں کر بھول کے مشرف اور ایس کے فرار بھرت سے بہت ہی فر بھول اور وہ دائیں گرا کی معرف ہا گرا ہوا۔ اس کے فرار بھرت سے شائی فری کو دو ہوگی خود ہوگی اور بھر دائی کی جست بندھی اور اسس شد اسکند خال اور بھاد خال کو ما ما روگور کھور خود کا دو بھر میں بقاوت کی گرا بھرا نے کے بیے دوا دی گرد کھور کے دو آ

ہی ان کو دبا نے کے لیے ایک فوج رواز کی ، اسی دوران طی قلی نے منم خال سے معافی کی بات جیت مفروع کی ، اکر نے منم خال کے کہنے پر باغیوں کو معاف کردیا گیک ان کی نیک فیتی پر مشبد کا اظہار کیا اور یہ شرط ما ند کی کرجب تک اکر مشرق اطلاع میں موجد ہے خان زبان وریا کے محکا کے اس پار نہائے ۔ خان زبان کی ہوایت کے بوجب بہادرخال بھی اطاحت اختیار کی مالاک اس نے نیم آباد کے منام پر شاہی نوج کوشک دی تھی۔ اب ایم نے بوزید سے کرے کا حکم دیا اور پائے تخت کی طرف دواز ہوا ۔ واستے میں کہ جومہ ہمتی کے مشارک نے چار کے متالات میں گزارا ۔ ایم انجر مشکار میں معرون تھا کہ جم کے دور سے نے بار کے متال کی نتے کی جرمشن کر ابنا اداوہ بدل دیا ہوا ۔ اور جونجود کی اور شنہ تا ہ سے کے گئے دور سے کے برخلاف دریا ہے گئے اواج کو دادر جونجود کی اور خواج دی ہور ادر جونجود کی تھے کے دور سے کے برخلاف دریا ہے گئے گزارا کے گاذی پور ادر جونجود کی تھے کے دور سے کے برخلاف دریا ہے گئے گا پارکرے خاذی پور ادر جونجود کی تھے کے یہ دور ادر جونجود کی تھے کے یہ دور ادر جونجود کی تھے کے یہ دور ادر جونجود کی تھے کے اواج دورائے گئے گا پارکرے خاذی پور ادر جونجود کی تھے گئے دور دی ہے افرائے دورائے گئے گئے دور دی ہے۔

2 فردری 1800 و کو آگرنے خا ہوٹی سے نیصلہ کیا اور بغیر کمی اطلاح کے گھوٹپ پر مواد ہوکر بافیوں کی مرکوبی سکسیلے معانہ ہوگیا اور فوج کو پیچے آنے کا حکم دیا ۔ خال زال سے کورکچور کی طرف راہ فرار اختیار کی ۔ شاہی افدی نے سختی سے اسس کا تعاقب کیا لیکٹ جنگوں

يس غائب بوليا-

مجرجب ض جنم گڑھ میں موکے مقام پر بینجا تو اسس کو بتہ جلا کرج نچر د پر بہا دواں کا تبعثہ ہوگیا ہے اور اسس نے بنا دس میں فارت قری کی ج لبذا اکر داہس جوا اور اسس نے بنا دس میں فارت قری کی ج لبذا اکر داہس جوا اور وہ صابی ہور کو شہشاہ کی داہیں کا علم ہوا اور وہ صابی ہور لوٹ کی آیا۔ اکرنے اپنے اسس اداد سے کا اعلان کردیا کوب بھٹ وہ از بک بنا دت کوؤدی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی عربر دی میں رہے گا۔

ا اراد سے مل قل خال کی بہت بہت ہوگی اور اس نے ایک بارچر رحم کی ورثواست کی - اسس دنو بچرخم خال بچ میں برا اور خبنشاہ کو اس پر دامن کر اس کو وہ ایک وقو بحراس کرنتا کردے بنبنشاہ کو اب اسس امرکا بوراا صاسس ہو چکا تھا کر شخ کا اور ود سرے شاہی انسر باغیوں کے لیے اپنے دل میں بعودی کا بوشیوہ بغربہ رہکتے ہیں اور دنس منامر کو کچلے کے لیے اسس کے باسس کا نی طاقت نہیں ہے ۔ جنا پی شہنشاہ نے ان مالا میں میں بہر جاتا کہ باخوں کو معات کروے ۔ یہ ارب عدود م کوود اگرے کے تریم کوالی کی طرف ددانہ ہوا تاکہ بخرجین نامی مضافاتی مل میں جاکر بوکر پہت ہی سکیقے اور وش فعدتی سے تعرکیا گیا بخیا تیام کرے۔

آبر کا بھال مرزاطیم میں کہ بدختاں کے حاکم سلیان مرزانے تعلم کے بی اسے کا لی ویا تھا اکبرسے مدوماصلی کرنے ہندہ سستان آیا۔ اکبرنے بی بنیاب کے اضروں کو کھم ہیا کہ وہ اسس معیست کے وقت حق المقدور مرزاکی مدد کریں۔ اسی عرصے میں مرزانے اپنا ادادہ بدل دیا۔ اس نے اپنے مامول فریدوں کے بہلانے مجسلانے پر از بک بنا دست نے ہوگی فائمہ اٹھانی تھا اس لیے شدیدم احمت نے ہوگی مرزا راستریں بھراکی وہ تنا ہوا لا ہورکا محاصرہ کرنے بہتے گیا۔

ی نبر ایر ایر فصے سے باتاب ہوگیا اور اسس نے 17 فربر 1000 و کو اگرہ سے
اپنے کھائی کی بغادت کو کچلنے کے بیے کوچ کر دیا ۔ ابھی ایم شکل سے دریا ئے ستنج کے
تریب بہنا تھا کہ اسس کو فیر ملی کہ مرزا لا ہور کا کامرہ قول کابل واپس چالیں۔ مرزا ایک ساتھ سالیاں اور ایکرود فول سے اولے نے لیے تیار نہا۔ اسس کی مادی ایدیں اس فرقی فیال پرائی ہوئی تیس کہ اس کو امراد کی مایت عاصل ہوگی کیوں کر پینال کی جا تا تھا کہ امراد فیرطیش ہیں۔ لیکن لا پورس میں جس خالفت کا اسس کو سامنا کرنا پڑا اور جس مسرحت واپس سے ایمراس سے مقابع پر دوانہ ہوا اس سے مرزا کیم گھراگی اور دہ سرحت واپس سے ایمراس سے با وجد اکبر لا بود کی طرف بڑھتا گیا اور اس نے ایک فوج مرزا کو السس کو را کو تاسس کو کارے پر دک کورک کر ایک کوری کارے پر دک کورک کر کارک کی دریا ہے مندھ کے کارے پر دک کورک کر ایک کورک کی کر کار کر کار کر ایک کوری کی کورک کر ایم کار کی کورک کر ایم کارل کے مطاب و کارک کر ایم کارل کے مطاب کارن نے جا جا تھا۔

مرزاطیم کی فری واہی اکرے کے فوش تعمق کا باحث ثابت ہوئی۔ اگردہ ہنددستان میں کچھ وسے اور رہ جا آ و حالات اسس کے لیے اور بی سازگار ہوجا کے اس کی دجہ یہ تنی کہ اب جب کہ اکبر پنجاب کی طرف متوجہ تھا تو یو پی میں سنجعل سے لے کہ بونیور تک بغاوتیں بھڑک اکھیں۔

ایک طرف توسنگسل کے مرزا کھلی بغاوت پر آبادہ تنے دومری طرف از یکوں نے ایک بار پھر انتھا ہے اود گر اکٹنگا کا فاتح آصف خال بھی ان کے ساتھ لی گیسا۔ ازبک پہنے ہی مرزا مکم کے نام کا خطبہ بڑھ سے تنے ۔ اب اکبر دوؤں طرف سے میکٹنی ہوئی پگریں گوا ہوا تھا اور حالات خوانگ ہو چکے تھے۔ ب تو یہ ہے کہ پھو کے ڈیائے کے بعد سے اکر نے اس قدرشکل حالات کا کبی مرامنا نہیں کیا تھا ۔ لیکن اکر کی تسست کا سستارہ بشد تھا۔ باخیل کے ہسس کوئی کٹوس منصوبہ دکھا لہذا وہ اپنے عمل بیس متحد ز ہو کئے۔

موسلطان مزابات کی طرف سے براہ راست نیمورے لائے عرشینے کی سل سے مقادراس کی اس سطان میں بایقراکی لائی تھی۔ وہ النے بیگ مزدا اور مشاہ مزداک ما تحت رہ چکا تھا ، انخول نے اپنی باغیاد مرکزمیوں کے مبد ہمسایوں کو پکھ پرلیشان بھی کیا تھا لیکن ہاوں نے ان کو معان کردیا۔

اب یہ لوگ فان زال کے پاس کے لیکن اسس نے ان کے ساتھ اتن زیادہ بد تری دیادہ بد تری دیادہ بد تری دیادہ بد تری دیاد بد تری برق کر دہ لوگ اس کونیز یاد کہر کر راستے میں لوٹ ارکرتے ہوئے ایک اندوں ا ادر فیکھار کے جاگر دار کرشکست رے کر دہلی کی طرف تدم بڑھا یا ۔ ہو کو دہلی لیک نروی تھو بد دارای تھو بد دارای دیستھ بھر باحر بھا اس کے انوں سند الوہ بر بھائی کردی ۔ الوہ کا صوبہ دارای دستھ بھر باحر بھا اور فرنشاہ کے پاس بھاب کیا ہوا تھا ، اس الحوال نے بھت کردے گاہدہ الوہ بر بھی ہوا تھا ، اس الحوال نے بھت کونے تھا اور فرنشاہ کے پاس بھاب کیا ہوا تھا ، اس الحوال نے بھت کردے تھا۔ اذب کے بعدل بغادت پر آلادہ نے امنوں نے مرزائیم کے نام کا خطبہ پڑھا تھا اور دسین بیان پر منبوبہ بنا ہے تھے ابنوں نے مرزائل کی لا محدود طاقت اور آصف ہمال کی بیاتت اور دسائل سے میں کو ابر نے گرا کرنگا کی صوب واری سے طبخدہ کردیا تھا اور وہ اذبکول کے ساتھ لی گیا مقالے ہے جی میں خائمہ نرا ٹھا کر ظبلی کی مرزا یا لہ کی طرف ہیں گئے اور آصف خال بھاک کر شہنشاہ سے آ اللہ شہنشاہ نے کشادہ بیتانی کے ساتھ اس استقبال کیا۔

باخی آزیک برادران اب اپنے ہی بل بوت پر کھڑے تھے۔ کھنویس سب انیک سرداروں نے مل کر ایک بطلب میں برنگ کا مھوس منصوب تیار کیا۔ ان کے اقدالات بڑی صدیک کا میاب رہے کوں کر جو بورے توزج اور اودھ سے کوانیک کا میارا طاقہ ان کے رحم پر تھا۔ خان زمال نے فود توزج کے صوب دار کا محاصرہ کرایا۔

اکر کو اس نجرسے بہت ذیا دہ پریٹانی نہ ہوئی۔ مزاحکیم کے چے جانے ہے ایمرکی
پریٹانی کم ہوجئ تھی اب دہ داخل نطالت سے بٹے کے بے اپنی پدی قوم مبندل کومکنا تھا
ارپ 1807ء میں اکبر لاہورسے جل کرا گڑے آیا اور بہاں اسس کو اذکوں کی بخاوت کی
تفصیلات کا حلم ہوا۔ دہ ہ مئی کو باغیوں کو کچل دینے کا مصم ادادہ کرے آگرے سے دہانہ
ہوگیا۔ اسس مزید اسس نے منع خال کو آگرے میں ہی چوڑ دیا کیوں کہ اسس کے دل میں
اذبک براددان کے بیے مدددی کا ہوجذر تھا اسس کی وجسے اہرے پھیلے موکول میں
کردری ہیدا ہوگئ تھی۔

حب خان زماں سے شہرتاہ کی آمری فرکسنی و اس نے توج کا قامرہ انھا ہااود
اپنے کھالی کہا درخاں ہے ہوکہ آحد خال وجوں خال کا ایک پوریس می امرہ کے ہیے
تما جا ہا۔ شہنشاہ 20 ہون کو چر ہزاد موارول کا آیک وستر عمرتی اور داجر و دُر ل کی مرکزیگ
میں اسکندرخال کے مقابط میں اور وہ بھی کر فودخان نواں کی احاشن میں دوانہ ہوا اسے
مائے برئی بینی کر آحیت خال کے ایک خط سے بتر جلاکہ از کس برادران محاصرہ احتساکر
جلے گئے تھے اور جانے ہوئے گوائی ریجھ کرائی۔ شہنشاہ مے بالی بی کو اسس کو
موٹدیں اور مماری دات اور آورہ وہ من جل کر ایک پورٹ کی اور برائی کو اسس کو
ہندیں اور مماری دات اور آورہ وہ بی کہ ایک پورٹ کی اور برائی کو اسس کو

جدسترک فدرل کی تیادت میں اودھ بیجاگیا تھا وہ اسکندرخال کو برابر دبا تا رہا۔
خالی زبال اور بہاورخال کی موت کی خبرنے با خول کے وصلے بہت کردیے اور شاہی
اقدادی کی ہمت بڑھ می ۔ آخرکاد اسکندر طات کی آدی میں فرار ہوگیا۔ اس کا تعاقب کیا گیا
لیکن مہ کودکچیر ہوتا ہوا بہار کی جانب کل میں ، چرکم شاہی افوائ کو برعد پارکر نے کا حکم نہیں طا
تھا لہٰذا وہ دائیں آخیش ۔ جب اسکندر خال کو بھال میں اپنی جان کا خطرہ نظرا یا تو وہ منع خال کے پسس بہنیا جس کی در خواست پر شہنشاہ نے اسکندر کو معاف کردیا اور تھند کی جاگر مطا

ك ( 1871 م) الكيمال الكندكا انتقال بوكيا-

شبناہ اورآبا دہے بنارسس کے داستے ہنچود ہلاگیا : خان زماں کی جاگری سم خال کو معلا ہدی اوراس کو پلٹ تخت سے بلاکر ان پر تبعثہ کرے کا حکم دے دیاگیا · اب مشرقی خلاح میں امن قائم چاکیا خلاجا نے کمیر 10 جولال کو پائے تخت کی طرف واپس ہوگیا ۔ وزیکا دی دورت سم بھٹ کو سم سرائت مراح شعف اوراد دوران کر مراد کر سرائت مراح شعف اوراد کر دراد کر مراد کر کمش

اذیکل کی بخارت کا منافقہ مائنہ مائنہ شبنشاہ ادر امراء کے درمیان کش کمش کا طویل دروج بوگیانہ پر ملیسل 201 میں بیرم خال کی برطری کے بدرسشروع بھالان پورے مبات مال یک جادی رہا۔ نتبنناہ نے اسس کش مکش کے دودیس اپنی ورت ا مقادادد اقتدار کی حفاظت کی ۔ اسس نے اپنے اہرانہ مسسیاس تدبّر، صبر وصلے اور ب انبّا قرت اور وح دائے سے کام کے کوفٹوں پر قابو یا ہے۔

اس کن کمش کا فری در سال (۱۳۵۰–۱۳۵۵) مخت پریٹ نی اور از اکنس میں گورے اور پات کا بورے خبرت و انتیاب میں گورے اور پات کا بورے خبرت و انتیاب کے دول میں دگوارے تھے ۔ اگر کہر ان مصائب کے سامنے جمک جا یا تو ہندوستان کی اریخ پوری طرح برل ممئی ہوتی لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کو وہ خل سلطنت کو پا کمار بنا سنا کے لیے طویل وصے یک زندہ ہے۔

## أكركي فتوحات - ميوارو مالوه

اندرونی خطرات سے فارخ ہوکر اکبر ایک ایسی دسین سلطنت کا بلا شرکت فیرے مالک بن پکا تھاجس کی وسعت دریا نے سندھ سے جونوریک بھیلی ہوئی محتی اورجس کی مدودیس کبندیل کھنڈ، گونڈوانہ اورمشرتی راجونانہ کے وسط علاتے وافل ہو چھی تھے۔ اور اب شہنشاہ سسلطنت کی منظم و بتدریج توسیح کی طرف توج و سسکتا تھا۔ راجونانہ میں اس کی بیش قدمی کو جو کہ اب بھی ازبک بغادت و دیگر اندرونی خلرات کے سبب ارک تھی اب کوئی رکا وال باتی مزری ۔

کیوا به خاندان تو پہلے ہی برتسلیم نم کرچکا تھا ۔ جدھ در د بیکا نیر کا ردیہ بھی خاصا عاجزانہ نفا ، اسس کے طاوہ ودسرے بھوٹے بھوٹے راجا دُن کوکمی دتت بھی زیر کیا جاسکتا نقالیکن اکبر کو اسس کاعلم تھا کہ جب بحب میواؤ کاحکراں شاہی افترار کے خلاف برمریکار دسے گا۔ داج تا نہ اس کے تبعیر قدرت میں نہ سے گا۔

راجرتاد کے قلب میں واقع ہونے کے مہب ریاست موال مارے راجوت راجاؤں کے بیے دوای آزادی اوروصل مندوں کا سرچشر تنی واس میں شک نہیں کو موال اپنی درخشاں روایات اقدیم تواریخی اشان دارکامیا بیل ادراعل میاجی معیارے مبب راہرتازی مب سے اہم ادر برتر ریاست بھی جاتی بھی وابھی حد وگ زندہ تھے چھوں نے مواڑے مراؤں کا ردیمنوں کے ساتھ کم ازکم دوسًا ندہ تھا۔ بابرے زورہت فالف دانا سائگاکی موت ہو کی تھی لیکن اسس کے درثار میں سے کسی نے بھی بابر یا اس کے جانشینوں میں سے کسی کے آگے سرنے بھایا تھا۔

ید موار ہی تخاجی ہے ابراہم اوری کے ارائے محود لودی کو اسس وقت بھے پہناہ وی جب کہ اس وقت بھے بہناہ وی جب کہ اس نے جوڑ کو بہادر میں جب کہ اس نے دائی دی جب کہ بادر شاہ کے ایک شاہ کے ایک ایک ایک ایک ایک کے ایک مصیبت کے دول میں بھی موار جائے کا تصور بھے ذکیا حالا کر دال کی جنگی بہاڑ ہوں میں مصیبت کے دول میں بھی میوار جائے کا تصور بھے ذکیا حالا کر دال کی جنگی بہاڑ ہوں میں مادوال کی جلتی دیت کی رئیست اس کو زیادہ آرام نصیب ہوستیا تھا۔

اکر نا مشرقی ہم سے داہی کے کھ و سے کے بعد ہی داجواند بر موکر آدائی کی ماروں مرکز آدائی کی ماروں کردیں۔ بھاتھا اور کر ہاکنگا کے فاع اصف فال کو بیان کا صوبہا مقرر کردیاگیا اور یہ ہمایت کی گئ کوج کے بیے دصد اور سازو سافال بہیا کر سے مقرر کردیاگیا اور یہ ہمایت کی گئ کوج کے بیے دصد اور سافال بہیا کر سے مرزاوں کے کالے کے اداوں سے دوانہ ہوا، دھو بور پہنچے پہنچے سکت سنگھ اپنی مونی سے دراوں کے کالے کے اداوں سے دوانہ ہوا، دھو بور پہنچے پہنچے سکت سنگھ اپنی مونی سے دیا سے کو سکت سنگھ اپنی اور سنگھ کا لؤگا تھا، شہنشاہ کے اداوں کی اس کوجر بر ہم ہوئی۔ کہاجاتا ہے کو سکت سنگھ اور سنگھ کا لؤگا تھا، شہنشاہ کے اداوں کی اس کوجر بر ہم ہوئی۔ اس کو اس بات کی خبر اس وقت ہوئی بب اس سے دریا مت کیا گیا کہ اگر حور پر بہم کیا جا کے قروہ کیا خرات انجام دے ملک ہے۔ مدول پر تاکہا نی خورات انجام دے ملک ہے۔ مدول کی اپنی ہے۔ داخل کی داخد ارکرائیا اور اپنے اور یہ الزام لاگا کہ اکس نا مخل کو اپنے باپ کے خلات لاکھ اکیا پہنانچ وہ مخل اور اپنے اور یہ الزام لاگا کہ اکس نا مخل کو اپنے باپ کے خلات لاکھ اکیا پہنانچ وہ مخل

كيمب مع بمال كوا بوار

سکت سنگے کے فرار نے اکبر کے اداد سے اورزیادہ سنگم کردیا وہ وہ اس فوت سے کہیں رانا کو دنائی اتعابات کل کرنے اور سے دنا ہائے ہیں انا کو دنائی اتعابات کل کرنے اور معلوں نے آسانی سے ان پر قبعہ کریا ، چرڈ کے میوں سویل مغرب میں بقام گاگروں اکبر نے اپنی فوج کوئی حصوں میں شقسے کردیا - ایک معبوط د نوی وسنے کو شماب الدین احد فال کی سرکردگی میں مزداوں نو کا لئے سے یہ الوہ جیجا گیا آصف فال کو منظل گڑھ کے فلم پر صلے کے بے دوائد کیا بوکہ جوڑے شال میں واقع ہے فو اکبر نقیہ فوج کے کہ دوائد کیا بوکہ جوڑے کے اور قعلم کو ایک سے منودہ کیا اور شہرادوں کے اپنے مرداوں سے منودہ کیا اکبر نقیہ فوج کے کہ وہ عور توں اور شہرادوں کو اپنے مراہ لے اور قعلم کو سردار ہے مل کی سرکردگی میں پانچ مراد راجو توں مرجوڑ کر خود راج بمبلی جلاجا کہ جو کہ مواڈ کی مدوجی جونی ہاڑوں کے درمیان واقع ہے ۔ شایداس کو اس بات کا فیال مرسی افراد کی مدوجی سے مناوں کی فوج کا قافیہ سنگ کرسکتا ہے اور اس طرح باہرہ کو معور شدہ افراد کی مدوجی کے سامی میں کا قافیہ سنگ کرسکتا ہے اور اس طرح باہرہ کو معور شدہ افراد کی مدوجی کرسکتا ہے اور اس طرح باہرہ کو مور شدہ افراد کی مدوجی کرسکتا ہے اور اس طرح باہرہ کو مور شدہ افراد کی مدوجی کرسکتا ہے۔ اور اس طرح باہرہ کو معور شدہ افراد کی مدوجی کرسکتا ہے۔

دیائ بانس کے بل کھاتے ہوئے مشرقی کنادے پر حیوالی بہاڑی ہے ہوکہ سطح مرافع سے اور اسلی کہا ہے اور اسلی مار بیٹی سے اور درمیان میں اس کی چڑائی مواجن میل کے قریب ہے ۔ اسس بہاڑی کی چڑائی بر جیوال بر جیوال کے قریب ہے ۔ اسس بہاڑی کی چڑائی بر جیوال مشیر سے میں اسلی مار کی تعداد میں سفیر سے باتی اور سربنر میدان و با فات ہیں ۔ اسس کی اصلی داہ ایک شیری پیچاد داستے سے موکر گرام تی ہے جوکہ میاڑی کے کا فی کئی ہے اور اسس کے سات وروازے ہیں۔

اکرے رانا اور سنگھ کو بہاڑیں میں بندکردیے اور ملک کو ارائ کرنے کے
ایک دسترحین قلی فال کی مرکدی میں رواز کیا اکورے افری ہفتہ میں اکبرے
چرو کی اکر بندی منسددے کردی جب فیشظم حمل کا کوئی افر نہ ہوا تو با قاعدہ اور منظم طریع
سے عامرہ کریا گیا اور تین جگہوں کو مصلے کے شخب کریا گیا ، تو شہشاہ نے کھا لا باڑی کے
مانے براجا واجس کے شمالی دروازے کی حفاظت اندر کی طون سے جل را طور کو اور زادہ
بیاں پر دیوار کو سمار کرے کی فوش سے زیر دست بمیاری کی می جب عاصرے کو اور زادہ

شک کردیگی فوصور افراج کو پرن نی اوشی دو نی اور اعوں نے سدااورصاحبال نامی دوقاصدوں کو اس تجویز کے ساتھ دوائری کر دہ بھیارڈ اسے اور سالان فرج اوا کوئے کوئیار ہیں۔

اس کے بعد موت وزیت کی شمکش سندوع ہوگی محصور افراج کے پاکس اہر افغان تورب وار بندو تجی اور کھے تو بچی کا ایک دستہ تھا جھوں نے محاصری پر فوت اک کو را باری سنسروع کردی مغلوں نے توکاری گرفندن کھود نے اور ثبات بنانے کے لیے مقرر کیے بتنے وہ برطرح دو مو یوب کی رفتارے ارے جارے سخے لیکن ان کو بڑی بڑی رفیس افعام و مزودری بیس دے کر اسس کام کو جاری رکھا گیا۔ ثبات ایک بچ دو ہج واست موتا ہے جس کے دونوں طرف مٹی کی دیوار کھڑی کردی جاتی سے اور اس پر گول پاری کا اثر نہیں ہوتا ۔ ان کے ساتھ بربی کھو نے والے بھی اسس کام یس محردت سخے کر سراک کو تعلی کی دیوار کہ بنجادیں ۔ افرکار دور گھی جی اسس کام یس محردت سخے کر سراک کو تعلی کی دیوار کر بنجادیں ۔ افرکار دور گھی ہوتے ہی اس کام یس محردت سخے کر سراک کو تعلی کی دیوار کا بنجادیں ۔ افرکار دور گھی ہی اس کام یس محردت سخے کر سراک کو تعلی کی دیوار کا دور کھی اور والی کو دھاکہ ہوتے ہی گئی تا دور کو کا دیور کو گھی اور والیں آدمی ایس گئی اور والیں آدمی ایس کام یس کو تعمل کے دعما سے ایک بری گری اور والیں آدمی ایس کامی اور والیس آدمی ایس

سے منل سیابی ہوش میں بھا گئے چلے محکے لیکن دومری مرجک کے پہنے ہے وہ سبجسم ہو گئے اس دھاکے سے مرنے والوں میں تقریب مونشاز فوجی اضران بی شال ہے۔

جب مرگون کا بوزه عمل کام ر إقد اکر ف اپنی توج ثبات کی تعیری طب بردل کو دی دیر کام اور قاسم خال کی اجراز مریرستی میں انجام پار ا تف به شبات کو کران قب اسس قدر چرکی کان کام اب شروع موق تھی اسس قدر چرکی کان کوئ کوئ کار موار اسس میں اسانی سے گزر سکے تھے اور اسس کی بندی اسس قدر متی کہ آئی پر مواد میزہ بر دارسیا ہی اس سے نیجے سے محل سکتا تھا۔

کی روزجب کر انجرشا کی وروازے کے سامنے ایک دوارک آڑیں کھڑا تھا اور اس کی توجہ تھا ہے۔ اس کی توجہ تھا وی کا خطا اس کی توجہ تھا کہ بندوق الحصائی اور اسس نقط کی طرف بندوق چلائی جہاں سے کولیاں آری ہیں کا اس کانت دار اسس نقط کی طرف بندوق چلائی جہاں سے کولیاں آری ہیں کا اس کانت دار اسمولی اس کانت دو ایسا تھیک بھیا کہ بندوقی الاک ہوگیا ۔ یہ تحض بندوقموں کا مردار اسمولی خال تھا کہ بندوقم کا کام محل بیریں ۔

دودن دورات یک جنگ سلسل جاری رہی ۔ دیواروں میں کئی جُرْتِها من بر گئی جُرْتِها من براہا ہے برائی اس بی اس میں داخل بونا ہائے کہ مغل سابی اس میں داخل بونا ہائے کہ مغل سابی اس میں داخل بونا ہائے کہ دوئی کا دراسس میں دوئی کوری مل اور تمل بحر دیا اگر افرامل بسس طرن سے داخل بول تو اسس میں مول کا دوئی ممل اور تمل بحر دیا اگر افرادی میند بند بینے بوئ واسس میں ایک میں اور بین کر دا تھا اپنی مشہور بندوق سندھوام سے ایک میں دیا یا اور بین ان اور بین ان اسس موری بولیا واس میں بی میں اور بین ان اور بین ان اس موری بولیا کے دیا ہوئی دی کے وسلے بہت ہو تھے ہوئی مال کی موت اور بے مل کے رقمی ہوجانے سے طوی فوج کے وسلے بہت ہو تھے ہوئی ہا کا میں کا موت اور بردی کی ہوجانے سے طوی فوج کے وسلے بہت ہو تھے ہوئی ہا کا موت اور بردی کی کے مسب پرانیان تھی ۔

جب واجروں نے کوئی چارد کارند دیجا تو انفوں بہر ہری رسم اوا کی اور آگئ ہزار افراد اپنی جانوں کی قر إنی سے بے آبادہ ہو سے قلور سے دروازے کھول دیے گئے۔ دمت بدست محسان کی ڈائی شروع مومی اور طرفین بہادری سے جوہر دکھانے لیے مب سے نیان بہادرانہ عمل بھا کہ ال اور ہوی کر رہی تیس ۔ یہ ددؤں بہاندں سے اترکر جات علی شرک ہوئی ادد اوستے ہوئے اری تیس ا کبر بھی ان جور توں کی بہا دری کا کارام دیکے کو سخت شجب ہوا اور اسس معرے کو زنرگی جرفراموشس ذکر ملکا بین سربھی التی راج توں پر چوڑو یے مجل بخوں نے زبدوست کشت وفون کیا ۔ آٹے برار بہا ہوں سے طاوہ میسس بزار کسان بھی اپنے گھر بارک محافظت کرتے ہوئے ارب سے اسے ۔ یہ واقد 20 فرددی

مغول کو وردست جانی و الی نصان اٹھا نا پڑا اسس کی دجسے وہ اور فرد
اکبراس قدرخف اک ہو سے نے کہ انفوں نے قتل وغارت گری کا بازار گرم کردیا ۔ اس
تسم کا با رجانہ ملوک اکبر کی زدگی کا بہا اور آخری واقد ہے اور اس اظاق پر
ایک برنما دھتے کہا جا سختا ہے ویے با لطبی کردار کے اضار سے وہ وسن الافلاق تھا۔
اس کا لماء دویے نے یوالووالوں کی ہمت کو بہت کرنے کے بائے اُس کے دویے کو
تیموریوں کی طرت سے اور بھی سخت بنادیا۔ اگر اکبر کی حقل پر اس وقت الدجا وصن مد
غیر ماد فی کا پرون مزیر جاتا ہے گرت ایجا بوتا با جرد کو فاک میں طادیا ہی لیکن اس
عظیم حادث کے معب موالو والوں کا مراس میک بلند ہے۔

مر فرا و الله المرث مين الدين مين الدين مين كا در المار بالرامن فال عراقد يس در والله المرث مين الدين ا

درگاہ کی زیارت کے بعد اکبر آگ روان ہوگی۔

وکرے اسس علیم فتح کی یا گار قام کرنے کے بیاد کم دیار تعلیم ہوئے کہ عصد در در اس میٹے ہوئے اور اس میٹے ہوئے در دان کے اس میٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں۔ اسس طرح ان میاوردا مج قبل کے لیے یا واسط طور برخواج محین اداکیا گیا - میکن بہت مکن ہے کماگردہ زندہ ہوتے قواکسس کو اپنی ایا نت محرکس کرتے ادد ناگواری کا اداکہ کرتے ۔

جب پتوٹ پرتبند ہوگی آد بھر د تھنبور کو چتوڑ ہی کی طرح میں ورد مودن تھا گئے کولیٹا چندال شکل کام نردا۔ 10 فروری 1800 مرکو محاصرہ کیا گیا۔ ایک ماہ کی مزاحمت مے جدمری بڑائے 22 ارب کوشکست تسلیم کرئے۔ الی کو مہم بھی گئی وہ کا میاب رہی ، مرزاؤں نے اندازہ کر لیا کہ وہ علیا ہی افواج کا مقابلہ کہ وہ علیا ہی افواج کا مقابلہ نہیں کر ہے۔ اندازہ تیزی سے بھاگ کر گجرات میں چھیز خال کے باسس بہنچ کئے ۔ پچھیز خال نے ان سے مہر ہائی کا سلوک کیا اور ان کی مددسے اعتاد خال کو سے سنے سنے دے کرا حمدآ باریر فابض ہوگی ۔

بنگرخاں نے مزراؤں کو ان کی قابل قدر تر بانیوں کے عوض بہوج میں گیری عدا کی کی کابل قدر تر بانیوں کے عوض بہوج میں گیری عدا کی سیاکی نیکن حرص وطع کے سبب چنگیز خال سے ان بن بھر کی اور اس نے ان کو کست دے کر گرات چوڑے یا بہور کر دیا ۔

دہ ہوگ آیک بار مجر الوہ کی طرف لوٹ اور مانڈونے کرنے کی ناکام کوسٹسٹر کے بعدگوات فرار ہو تھے اس وقت جنگیز مرحکا تھا۔ اس کی ریاست میں خانہ جنگی شروع بوگئ تھی۔ مرزاؤں نے تیزی سے اسس موقع سے فائرہ اٹھایا اور جمیا نیز موت بڑو دہ اور بروج بر اپنا قبطر تھائیا۔

امید کے مطابق جوڑک تح نے عکرانوں اور عایا سب بر انجا انر ڈالا سیان کوانی گور بنگال نے اکبری خدمت میں خراج عقیدت بیٹس کیا۔ اس کے نام کا تطبہ پڑھا اور مگوں برجی اس کا نام کندہ کرایا۔

کانٹوک راجا رام چندر نے جلدی سے ۱۵۵۵ء میں مجنول خال کو قلو حوالے کو یا ارداؤ کے داجا جندرسین اور بیکا نیرک رائے کلیان مل نے ۱۵۳۵ء میں خود حاصر ہوکر اطاعت قبول کی - بیال یہ کہ الوہ سے سابق حکوال باز بہا در نے بھی دکن، مجرات اور میواڑ میں بھٹلے کے بعدیمی فیصلا کیا کہ اطاعت قبول کرئے۔

اکبرکاستمادہ عودی پر تھا اور تسمت ہر طرن سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔
اکبرسلطنت کے کارد ارکی طرح اپنی گھر لو زندگی میں بھی نوسٹس نیسب واقع ہوا تھا۔
میکری میں اکسس کا پہلا فرز ند 30 اگست 1800 مرکز مرکز الزمانی کے بطن سے پیدا ہوا۔
مریم الزمانی تا زان کچوا یا کی شہزادی تھی۔ اس سال 21 زمبرکو ایک وخر تولد ہوئی اور
مریم الزمانی تا زان کے درسرا فرز در مراد سلیم بیگھ کے بطن سے تولد ہوا۔

ابری خصرت ملطنت کا بانی مقا بلکه متاز بانیان سلطنت کی سل سے می تعلق دکھاتھا زیادہ وصے یک فا موشس ز ہی ملکا واجران تقریباً بوری طرح ندیر ہو پھا تھا۔ البتہ عوالو کا ملک بدروا جا اب بھی مغلوں کی کوار کا نوبا انے کو تیار نہ تھا اور الطوف پہاڑی وادیوں میں مجرود کے مقام ہر آزادی کی دیدی کی برجا کررا تھا بشنبشاہ نے وفاع کو مفہوط کرنے اور واضل معاملات کو درست کرنے کے لیے واجبِ تا نہ اور پنجا کی وورہ کیا اور پنجا کی وورہ کیا اور پنجا کی طرف مبذول کی۔

## حجرات وبنكال

بہاددشاہ کی موت کے بعدے گوات کے مالات آ بستہ آ ہستہ تواب تر ہوتے جا کہ تھے۔ بہا درشاہ کا ایک بھتیج تیرہ مال کی عمرس محودشاء موم کا لنب اختیار کرکے تخذ بھین کوا دیا گیا - اسس نے مشرہ مسال بحب حکومت کی اسس کی یہ حکومت برا ہے مام عنی اور قدار دراصل چند امراد کے باتحہ میں مقا

بہادر شاہ موم میش وعشرت کی رندگی کا دلدادہ اورکینوں کی عجست کا مشتاق مخار باغ آبوظ نہ میں جس کے درخوں کے سے درخوں کے ساتھ دیگ دلیوں میں مصرون درتا۔ اس نے ایس آزادی کی مختر رت الدہ پر جمعنہ کرسے اور ہندورعایا برخلر ڈھانے کے بے ہودہ کا مول میں صرف کی ۔

محود شاہ کی قابل نفرت زندگی ہیں محس ایک ہی قابل نویف پہوتھا اور وہ یہ کو اس نے مکریس یک قابل نفرت اندگی ہیں محس کو اس نے مکریس ایک سرائے ، نوال اور سلم علماء و نصنلاد کی سر پرستی کی 1883 م میں اس کے ایک الائق متعلود نظر پر ابن نے اس کو زہرہ سے دیا ، امراء نے مشتعل ہوکر بر ابن کو قتل کر دا -

محود مرم کے امراد میں عبدالحریم آباب طاقت ور مردار تھا۔ 1840 میں اس کو اعتباد خاب و اگیا۔ اعتباد نے آب طاقت ور مردار تھا۔ 1840 میں اس کو اعتباد خاب ویا گیا۔ اعتباد نے آب بڑے کو جرکہ اپنی قیمی کے دامن میں کو ترق کا دائے گئا ہے جارہ تھا کا اور اس کی اوجود اس برنیب کو مخت جحوانی میں دھا جا اس کی کو اس نے گئا تا اور اس کے اوجود اس برنیب کو مخت جحوانی میں دھا جا اس کی کو اس نے گئا تا اور گؤونا ضروع کردیا۔ وہ فقتے میں کیلے کے درخق سکوا مخاد خاس کہ کرماد تا۔ احد شاہ سے برائے ام حکومت کے سات سال دور میں گجرات کی دیا سست

ا خادالملک روی اترک ، اختیار الملک مبشی (افیقی امرداردل ، بخارا کے سیدول بمشیخ موئی خال اور فواد و افغا فول کے درمیان بیٹ حمی بہاں یہ کہ اہر والے بھی اسس ریاست کی طرف حریص بھا ہوں سے ویکھنے لگے۔

فاندیش کے کوال مبارک شاہ نے دو مرتبہ گرات برسطے کی دھی دی اور ترکالوں نے دمن اور ترکالوں نے دمن اور ترکالوں نے دمن اور موجان پر تبعنہ کریا۔ 1800ء میں احد شاہ دوم کوا خباد خال کے حکم سے برامراد طور پر تمل کر کے خندت میں ڈال دیا گیا۔ اخباد خال نے ایک مجمول السب بارہ سالہ لاے نظویا جیب کو فراہم کیا اور اس بات کی قسسم کھائی کروہ شاہی فاندان کا فرد ہے اور اس کومنطفر شاہ موم کا نقب دے کر بادشاہ بنادیا۔

اعتادفاں کی ان الموزوں حرکات کے سبب ساز شوں نے دور کوا اور اس ملک میں انقلاب تمل اور فارت کری سندورج ہوگئی۔ ریاست کے مقامی جاحوں اور مفسد سواروں کے علاق مرزاؤں نے بوکہ ماؤہ سے بحال دید گئے تھے مرافلت کرے حالات کو برسے بتر بنا دیا شا۔ ریاست میں مرکز اقترار ماتی در در ججرات کے مکڑے کرات کا مراب ہو گئے اور نام نہاد بارشاہ خود فوش امراد کے انتوں میں کھلو نے سے زیادہ کی جیشیت در کھاتھا۔

اکم را جوّاز ادر نجاب کے معاطات سے فارخ ہونے کھے وہے بعد مجوات کی طرف متوج ہوا۔ وہاں کے ناگفتہ برحالات ادر مرداؤں کی موجدگی ہے ہوکہ وہاں بہت ہ لیے بہتے گئے گئے کہ کو اسس طرف متوج کی ، اسس کے علاوہ ہوکہ جایوں نے ایک مرتبہ پہنے بہتے بھی گجات کو تھے کیا تھا ابنوا ایمر گجرات پر خاندائی خی رکھا تھا۔ گجرات کی میاسی اور تجاری ایمن تقدر واضح تھی کہ ایک بائی ملطنت تجارتی ایمن شائی ہست اور وکن وونوں کے لیے اسس قدر واضح تھی کہ ایک بائی ملطنت خاند شاہ اسس بات کو ہرگز بر واشت ذکر مسکنا تھا کہ یہ ریا ست مکروں میں برخی کا در اسس پر الائن جھرالو ، ب اثر مروار اور برشتر نووارد وصلا مند فابض ہوجائی۔ اسس کے ساتھ ما تھ گجرات کی بڑے مروار اختار خال نے اکمر کو دھوت دی کہ گجرات اس کے بنتی کا خالت کروے ۔

20 نومز کو تنبشاہ احداً او بہنیا ، انجسسرا بنے اب بمایوں سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ احداً اورہ کھی ایکن مصبتوں کا صاحنا تو اب ہونا تھا کیوں کہ بھن امراء اور خاص

الدے مرزاجز فی مجرات میں مقم تھے کھ مجرات امراء اسس بات سے بھی بیٹیان ہوئے کہ النول ف اكرى وروى كون تسليم كرى من سابول في ير انواه س كركم اكرف محرات امراد کی حرفتاری کا حکم دے ویا ہے ال امراد کے غیرں کو وٹ یا ۱س واقع کے بعد ا وجود يكه جريس كوجرت اك سزائي وي حيش يكن جراتيل كا عادما ، را

طادہ ازیں گراتیوں کور بات بھی باگرار ہوئی کرمنل امراء ان کے ساتھ مغرواد ردی اختیار کرتے سے اس ردیة سے دل برواشتہ اور اختیار الملک احرا ادس عالی

كر ايدكى بارون من جاتها -

اكرام آبادے 12 دنمبر كو يمي بينا اورطدى مرزادں كا قل قع كرے كا كام مضردع كرديا اس غنچيانير ادر مورت بربيك وقت مرصال كرے كى فوض سے دو معبوط نومیں روا تریس - یہ فومی ابھی زیادہ رور دھی تھیں کر ینبرملی کر ابراہیم سین مرزاایک بزارسیا ہوں کے ساتھ جاگا جارہ ب ادرمکن ب نشابی دیرے سے آلا میل کے فاصلے پر اس کا گزرہو۔ اسی رات جار بھے مٹہنشاہ جالیں آ دیموں کو سے کرمرزا ے آما تب میں نحل او محضة کی لگا آر الکشس کے بعدیتہ جلا کہ مرز اسرنال میں ہے۔ اجرمرت دوسوسیا بول کردریائ ایی جود کرے قطالوسائل پرسیدها چرفتا ہوا وہن بر آگرا۔

فيحه ويروست بدست لؤاني بوئي. ايك دفع تواكبر برى طرح مينس كي ميكن اسس نے اپنے گھوڑے کو ایک فار وار جا ڑی پرسے گداکر اپنی جان ، چائی . برسمتی ے اسس کی ساری کوششیں ناکام ہوگیئ برستی سے جان نقصان کے بادی دمرزا بوا گئے ہیں میں کامیاب ہوگیا ۔ ارجیرے کی وج سے تواقب بھی دکیاجا سکا ادر اکرزا اُمیسد ہوکر اینے نیمے بردائس الکا-

بنشاه ن ۱۱ جزری 1873ء کو سورت کے تلوکا عاصرہ کرلیا ۔ یہ تلی بہت ہی معنوط تفاکوں کہ اسس کو پر کا ہوں کے حملے کی ددک تھام کے بیے بنا یا گیا تھا۔ اس قلد کورا نے نیں کیا جاسکتا تا اور کی ایک جھ طویل عرصی مرسانے سے وشسول كو ثمالي كرات يس برامى جيلاك كا وقع ل جانا جنا فيرشنشاه عد مالوه ك المسرون كوهم دياكر وه احدة باو كرمويد فادع يزككا عامين سافة عى اسس سايعى افسرول کو اس بات پرتعینات کیا که مه شمانی دامتون ک خاطت کری تاکهی مزدا بنددشان بنج کرد بال بدامنی مرتبیلائی .

سورت کے مامرے خول تھنیا تھو کی فسیل پرے آپ کے گول کی باڑھ نے موت کا بازار گرم کردیا تھا ، اسی دوران جرآئ کر مرزاؤں نے شیر فال ولادی کے ساتھ مل کر بین کا مختی سے مامرہ کریا ہے ، ادھر بنگال کے افغال بھی بامین ہوت کے ادر اس کا امکان تھا کہ وہ مشرقی صوبول میں ابتری بھیلا دیں ۔ ایسا معلم ہوا تھا کہ مہاوں کے دورکی اربی بھرسے دہرائی جانے دالی ہے ۔

ا مجرت امرار کے اسس مشور کے بعد کر دہ جلد ہی شمال کولوط جائے عامرے کولا وف تر دیرجاری رکھا۔ اس نے نیسلہ کرلیا کہ دہ کس بھی دلیل کو ذہنے کا اور طورخ کرکے ہی رہے گا۔ اس ووران جوری کے میسرے ہنے میس عزیر کو کانے مرزا کیل اور افغانوں پر بٹن میس ایک شان دار کا میا بی ماصل کی اوریہ افواہ اُڈگئ کی وہ اب محاسرہ کرنے والی فوجل کی مدکو آرہ ہے۔

آ فرکار آیک اہ سترہ دن کے ما مرے کا مدسورت کا تعلم 20 فرددگا 1872 کوضع ہوگیا - اسس طور کے نتم ہوجائے سے وہاں کے والیاب ملک پر پڑا اگر پڑا · مجلانہ کا داجا اور خا فرینس کے راجاعی خال شہنشاہ کے مفودیس حاخر ہوک اور اظہار اطاعت کیا - برسکا ہوں نے بھی جوکہ محاصرے کے دوران م بھی تھے تھے تحا گف بیش کے اود اکبر کے ساتھ معا بھ کرانا ۔

ابھی پہر اسس کی برنری اور حاکمیت کو تبول نرکیا تھا اور اسس کے طاف کا روائی کرنے کوآیا مہ تھے لیکن اس نے مزید گجات میں رہنا منا مب دیجھا۔ اسس کی ایک وج یہ بھی تھی کرشمال میں بے چینی وبدا منی پھیل رہی تھی۔

اکبرٹ فان زال کو دائھے کو دیا کہ وہ دشمن کا مقابر کرسے کو تیار سے لیکن مزودی احتیا ط برتے بیٹر مخرودی احتیا ط برتے بغیر اوائ کا خطوہ مول نہ سے بلکہ اگر مکن نہ ہوسکے تو اکبر کو پہلے سے مطلع کر دے واس کے بعد اکبریائے تخت کی طرف روانہ ہوگیا۔ 3 جن کو دہاں پر اس کا گرم ہوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ یہاں پر اسس کو ابراہیم حین مرزا کا مربیش کی گیا۔ ابراہیم بٹن سے مشکست کھا کر سنجل اور وہاں سے پنجاب کی طرف بھاگ گیا تھا مفل افسرول نے اس کا مخت تعاقب کی اور اس کو مشکست و سے کر شکر کردا۔

اکبر بونہی گجرات سے باہر کا منطول کے سادے ڈیمن اپنی اپنی بناہ گا ہوں سے کل آئے ۔ جھرصین مرزائے فور اُ ہی مورت کا مناصرہ کیا اور بہرہ چ و سیمیے پر تبعثہ کرلیا۔ فالد، اعظم نے جکہ ایدرمیں پڑا کڑا ہے ہوئے تھا۔ مورت کو مدد پھی لیکن انسس طرح انسس کی اپنی فوج کردر ہوگئی ۔ جنبی انھیارا کملک نے یہ بات سنی کیرتعداد میں فوج کے کر انسس سے ارشے کوئی آ۔

اکبرے مشورے پرمل کرتے ہوئے مزیزکوکانے فود کو ایک سفتکم مقام پر محصور کرلیا اور کھلے میدان میں جنگ سے گریز کیا۔ اب اختیادا لملک احرآباد کی طرف دوانہ ہو لیکن عزیز کوکا اس کو پیچھے چیوٹرکر بائے تخت میں داخل ہوگی اور شہرے بچا دی اُمنیانات کرلیے ، بہجال احتیادا لملک نے محاصرہ کرلیا ادر محصین مزراجی جلاہی آملام فور آ ہی سارے گجرانت میں بغاوت کی آگ تھیل گئی۔

المجرات سے یہ پرمینان کمی خریں شہنشاہ کے پسس نتجور اس وقت بہنی جب کمہ دہ بنگال کے انفاؤل کے خلاف مہم کی تیاریوں میں مصرون تھا جونہی خان الخطسم نے مفال کے ساتھ مقا بر نہیں کرسٹنا مجمر مفال کے ساتھ مقا بر نہیں کرسٹنا مجمر نے فردا ہی گجرات مبائد کا ارا وہ کرلیا الوہ کے امراء ادرجا گیر واردل کو تھے وہا گیا کہ د بلاقت و تردد گجرات کی طرف کورے کریں۔ ان سنتھ کو یہم طاکہ وہ جنے بھی کجرا امبا کی ماسل کرسکے اغیب ہے کر گات کے راستے میں شہنشاہ سے جا سے .

اقداد 28 اگست کو اکرفتورے بائی سوسہا ہوں کے ساتھ بادرقار مانڈیوں مردانہوں کا درقار مانڈیوں مردانہوں کو 20 کی مح بڑھ کیا اور قوام کی درگاہ کا طوات کرے ہے بڑھ کیا ابسانا کے مقام پر اسس نے فوج کا جائزہ لیا جس کی کل تعداد تین ہزار تنی میں ایسانا کے مقام پر است جو میں کے فاصلے پر اپنے نیے نصب کرادی بہاں ہے اس نے فال بالم کو رکم کا بھیا کہ وہ دلری ہے است کرتا ہوا قلوسے اہراکر اس سے مل جائے لیکن فان جلم کو اس بات کا تیمین نہ کیا اور دہ مذہذب میں رہا۔

شبختاه کی آمدی خروشموں کو تھی دہوئی اورجب یم کر شبختاه سابرمتی پارکے کمنارے پر دہنچ کا آدرجب کی خروش ما برمتی پارکے کمنارے پر دہنچ کا آدرجبل بنگ دیا ہے درا ہی عرفین مرزاجگ کے بیا آئی دیوں اس پر اتنا زردست اور پرجسش ملکی گیا کہ وہ اندھا دھند بھا گا۔ اسس کے گوڑے کو مفوکر نگی اور خرکیں اور اسس کو گرفتار کرے مثل کردیا گیا۔ اس اوائی میں اکبرجی محن اپنی حاضر واغی اور جہا گوہر کی بروقت امراد کے مبب بال بال ال

ابی شکل سے ایک گھنٹ ہی گزرا ہوگا کہ اختیار الملک مزراکی ٹسکست کی فرس کر بھاگنا ہوا میدان بنگ میں کیا . شاہی سپاہ نے اس کے ہرادل دسنے کو پیچے دخلیل ہا اسس کی صفوں میں بوکر پیچے سے حلی آرہی خیس افراتعزی پھیل گئی۔

اکبرنے وقمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھاکر گھوڑ سوارول کے دستے ہے اس قدر کا بیا ب
حلکیا کہ ہمن کی فوج سخت گھراہٹ میں سربٹر ہوکر بھاگ کھڑی ہوئی جس کی در سے
شاہی افواج کو بہت تعجب ہوا اور فوشی بھی ہوئی۔ اختیار الملک اپنے گھوڑے سے گریڑا
ادر فوراً ہی اسس کا سرتن سے جواکر دیاگیا۔ بشک شاہی افواج کو ظیم نتح فیسب ہوئی
اکبرے محف تین ہزار میا ہیوں کی فوج سے تیس ہزار کی فوج کو کپل کر دکھ دیا۔ چند ہی گھنٹوں
میں احداً یا در مضعنوں سے یاک ہوگیا۔

اکبر نے گجرات سے واپسی پر بنگال پر تھے کی تیاریاں سفروع کردیں۔ جب مادل شاہ نے فعرفال سور کوشکت دی تو اس کا لوگا بهادر تخت نشین ہوا ، بهادر نے اپنے باب کی موت کا انتقام لینے کے بید مادل شاہ کو 1888 میں سورج گڑھو کی بنگسیں اپنے باب کی موت کا رواند اس سے بعد شکت دی اور شاکرویا بہاور سے بعد س کا محال جلال شاہ بخت نشین ہوا در اس سے بعد

اس کا بیٹا دارت تخت ہوالیکن 1800ء میں خیات الدین موم نے اس کوتل کردیا۔ کا نیول عمر بیٹ کے پس صور بہاریں جا گیری بیٹس بھال کے طوال کے ساتھ میل کردیا اور تعتول شہرا ہے کا مامیوں کا ماتھ دیا کوں کہ اسس میں ان کی ذاتی ا فراض بھی شال بیس تابی فال نے فیات الدین موم کوتل کردیا اور اس کے بھائی سیبان کی طرن سے حکومت کرنے لگا۔ معد 180ء میں تاب فور کے بعد سیبان نے حضرت مل کا خطاب اختیار کرکے انڈو کو پاک تخت قرار دیا۔ اور از کی سروار فائ زمال علی قبل فال سے دوستانہ تعلقات سائم کر لیے۔ بہب 200ء میں اذبک بفاوت بھیل تو اسس نے کوششش کی کر اذبکوں کی عرد سے قال سے دہتا س جین نے لیک شہشاہ کے جو نیود بہنے اور قلع کے تصور شرہ لوگ ل کی مدد کی خود کو اذبکول کی مدد کی مدد کی دیا ہے کہ کا دوالیس جلاجا ہے۔ بہوال سیبان نے محداری سے کام سے کرخود کو اذبکول کی بیادت میں طرف ذبکا۔

خان عظم کی موت سے بعد اسس کے المازم اسدا نشرخال نے بس کا رہا نیہ پر قبضہ تھا یہ جو پر بہت کے ایک اس کے المازم اسدائش خان نے بی ایک اللہ توجی سردار اورعا فل سیاستداں اوری خال کو ایک فوج دے کر رداز کیا لیکن اوری خال کو اس اس سے پہنے ہی شعم خال نے اسدائشہ خال کو مص میں ہے بار مسات اسدائشہ خال کو مص میں ہے بار مسات اللہ خال کو مص

سلمان نے ابسنم خال سے دوستا ز تعلقات بیدا کے اور تہنشاہ کا اتدار تسلیم کرتے ہوئ اس کے نام کا خطبہ بڑھا اور سے جا ری کر دیے ادر بچر کہی تخت پر نہ بھٹا، سلمان میں اسس تبدیلی کا سبب پر تھا کہ اکر کی فتوحات کو دیکھ کر اسس کو اس کا تقین ہوگیا تھا کہ اگر وہ جلد ہی اکبر سے جھٹوا مول نے گا تو اس کی منت دایگاں جائے گی ۔ اس کے علاوہ اس کو یہ بھی خطوہ تھا کہ اگر اس نے مغلوں سے دشمنی مول نے من تو منتوں میں حارج ہوگی ۔ کیو بھر دہاں کا حکم ال تو منتوں کے ساتھ دوستا نہ تعلقات رکھتا تھا ،

سلیان کی تربیرکامیاب رہی -اس نے 1800 عیس اڑلیہ پر قبضر کرایا اور راجا مکنددیو ادرابراہیم خال مور ج کم مادل شاہ مورکا رقیب تھا جنگ یس ارے سکے

1572 عیس سلیمان کا اُتقال ہوگیا -اس کا سب سے بڑا لؤکا اور دارف یا یزید انفان امرار کے اِتھوں اراکی اور اسس کے دوسرے لڑکے داود کو تخت پر بھا دیا گیا سلیا کی موت کے فرا بعد اس کے جانشیوں نے اس کی سیاست کو بدل دیا ۔اکبر کے نام کا خطبہ اور سکے بندکر دیے اس کے افتدار کو بانے سے اکاد کردیا اور تود مختار ہو ھے۔ بول ہی ریات اکبر کومعلوم ہوئی اس نے منال کو بھال پر تعلیر کے کا مکا دیا۔

منع خال نے ایک افغال سالار گوہر خال سے گفت وسٹ نید نزوع کی ر گوم ہے مدکا وعدہ مجلی کیا گار ہے ۔ مدکا وعدہ مجلی کیا لیکن لودی خال نے گوہر کو اپنی طرف اللیا ادر منع خال کو ڈوسٹس رکھنے کے لیے لودی خال نے اسے تین لاکھ رو ہے کا تحذیق کیا جوں ہی بھگال کے معاملات ذرا مشد حرب لودی خال امد داوُد نے زمانیہ برحملہ کرسے محکو کومسمار کردیا۔

آگرببارے داجا جگ پتی نے انفاؤں پر کامیاب تملر کیا ہوتا آدر سم خال کو غازیور کے پیسس اپنی افواج می کرنے کا کانی موقع فل جاتا تو مغل لاائ میں دیا وہ بہتر ہاتھ وکھا تے۔ انفاق اور عن فوجس ایک ووسرے کے مقابل مورچ ڈوائے پڑی تھیں ادر اکبر سوت کے علمہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔

منم خال نے جوکہ اب برارصا تھکا خستہ اود کمزور ہو بچاتھا یہ موجا کہ اگر شہنشاہ بدا خود اس لڑائی میں شرک نہو تو بنگال سے حکمران سے جس کے ہاس ایک بہت بڑی فوج تھی لڑائی لینا ضامی نہ ہوگا

مهاجاتا ہے کہ بنگال کی فوج میں چالیسس ہزاد کتر ہے کا دمواد' ایک لاکھ چالیس ہزاد پیادے ' تین ہزار چے سو اعتی' میں ہزاد بندونس اطہزادوں جنگی کشتیاں موہ و میس. چنانچیشم خال سے گھنت ومشنید نٹروع کردی لیکن افغانوں نے ایس کو کوئی اہمیت مذدی ۔

منم خاں کی خوکس تسمی سے اننا نوں میں تاج خال سے بیٹے اور اوری خال کے وال دویہ خال کے وال دویہ خال کے وال دویہ جوٹ وگھی وال بات سے اوری خال کا دویہ جل گیا احد اسس نے فرڈ ہی منم خال سے ملح کرلی واگر اوری خال کے ساتھی اس کو چورکر

ساگ منباتے تودہ واؤد پر تملر کرویتا۔ اسی دودان شہنشاہ کے امراد برجس نے مدد پھیجے کا حکم بھی صا در کردیا تھا منعم خال نے ایک بڑی فوج کو مسلح کر کے افغانوں کے خلاف ابتدائی کارر دائی مفردے کردی ادر اسس میس کا میابی نعیب پوئی۔

داؤد نے تودی فال کے حب الوطن کے جذب کو ابھارکر آو نوشا مدا ز الفاظ استعال کرے اس کو اس بات کے لیے رضا مند کرلیا کر منطوں کوچوڈ کر اپنے قدی آقاکی خدمت میں لوٹ آئے۔ یہ سب لودی فال کو دائیں بلانے کی تدبیریں بھیں - بھرتنوفاں اور شری دھر کے اکسانے پر واود نے اس کوفش کردیا ، اسس وحثیا زھل سے انعمان امراء کے درمیان فوت کی لردوڈ گئی۔

منع خال ند اپنی سادی تربیری مرت کردیں نیکن کوئی فائمہ نہ ہوا اور پھنہ کی نتح کی کوئی مورت نظر نہ آئی۔ ننع خال نے لا چار ہوکر شہنشاہ سے ورواست کی کہ وہ فود آکر اسس محتی کو ملحائے۔ فود آکر اسس محتی کوملے ہے۔

20 بون 1874 و کو کوم برسات میں جب ہندوستان میں بارسٹس ذوروں پر جوتی ہے شبخشاہ آگرے سے چنز روانہ ہوا۔ شہخشاہ ان وگول میں سے نہ تھا جو کہ جوا طوفان اور بارسٹس کے سبب اپنے لازمی اور ضروری کا مول میں تا نیر کریں۔ یمو بحکہ یہ بات یقینی تنی کہ بارسٹس کے زمانے میں دریا وس کو جور کرنانا ممکن ہوگا اس سے اس نے مشتول پر جوکہ شاہی بارٹ اور اسس کے ان گست افسروں کو ساجا نے کے جانائی گئی تھیں سفر سنسروع کردیا۔

ان کشتیوں کے بناتے میں بڑی مہارت سے کام لیا گیا تھا اور ان کو آرام وہ بنانے میں بوری کومشنش کو گئی تھی، اس کے با وجود دریائے گنگا کا یہ سفرجکر اسس میں باٹھ آئ ہوئی تھی بہت ہی وشوار اور تشریشس اک تھا۔ بہرمال اکرنے مشکلات کا بہاوری سے مقابل کیا اور میدی بور بیٹے گیا جو کھنگا اور گومتی کے مسنگم پر واقع ہے۔

يبال يرده فوج بوصلى ك داست آربى على اسس ل حمل شنبشاه ف اسف خاندان ك افراد كو بوريسي و اا در 4 الحست كو بنه بيني كي ر

ختشاه نے انسروں کی روداد اور ذاتی مطامع کی بنا پر یہ تیج افذ کیا کہب

مك حاجى بور نتح يزكرنا ما ئ بين كانتح كرنا وشوار بوكا كيون كرفلوكي رمدوك ان

فردونمش دفيرويين سے فرائم كى جاتى ب.

نهنشاه ن فوراً ،ی رنیسلر کیاکر ایک معنبوط دستر ماجی بورددان کیا جاست سائق مى ساقة اسس نے داود كوير بنيام بھيجاكروه يا توقلوكوسون دے يا بحرفظيد كو بنائ كے يے جس بھيارے بھى دو جا ب دوبرد لوكر فيصل كرے اس نے يا بھى كماليا ك اكريد خرط منطور د بو تو بيم دونول كى طرف سے إيك ايك بيلوال ميدان جنگ مي اتر آئ یا دونوں وجوں کی نمایندگی کے لیے ایک ایک ایک ایک میدان میں محوردی اور ان كى فع وسلت يرادان كا فيصله بوجاك.

مكن ب كفهنشاه كى يا تويز شيرشاه ك اسس مغردراز دعوب كا جواب ہوک اتفان دوبروال میں مغلوں سے بہتر دبرتر ہیں. یا پیراکبریہ چا بت عقا کہ ي فان عمرال برنفسياتي وا دُواك يامس كوسي طرح فريب مي ركح. اس ا قبل کراکرے ہسس مراسل کا جواب آئے مغلوں نے ہ اگست کو ماجی پر نتے کریا۔ المس ميں منک ننبي كريہ نتح ايك مال شان كار امر تفاجوانتبال خواب موسم الدهيري وات انون اک طوفان مدی اور زبر دست انفان مفاوست کے با وجود کا بیاب رہا۔ ماجی اور کے سالار فتح خال اور و درب سرواروں کے سرکات کراکبرکو بیش کر دیے گئے۔ مال نکدداددیکیاس زبردست ترب خانها بکن ده راجا دکر، بیت کرساند ا كر تلو عقبي دروازب سے رات كى اركى مين على عماكا اور نيرى كے ساتھ كشتى سے ورہا یار کرنے لگا۔ اس وقت گومرغال حشکی کے لاستے نوج اور انتیوں کوسے کو فرار مِركيا أنظريس زبردست بل على مي كني مغلول كواسس كا اندازه موكيا-

اكرما بما تفاكر نوراً بي وسنسن كاتما تب كياجاك . ليكن مع خال ف وات کی زبردست ارکی عرب فنبشاہ کو اسس ادادے سے بازر کھا ، اس کے طلوه ندى نامے طوفائی حالت میں مق اور اكبركى نوج وبال كے جغرافيائ حالات سے

انجی طرح واقعت رہتی بشہنشاہ اسم روزہ انگست ہو ، وکو کی اصح شہر پھندیں وافل ہوا۔ اور جند گھنٹوں کے دوران اسس نے بعض ضروری امور کے بابت اکا اس صادر کیے اور افغانوں کے تعالم بسی روانہ ہوگیا اور شعم خال کو چھیے چھے آنے کی ہوایت دی۔

اوردا ول سے ما مب یں دورد ہویا ہور ماں ویپ یپ ہے اس ما ہم یہ دور ہوں ہوں ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہ اکبر ساٹھ میل یک ایک ساتھ بغر تکام کھنے و خوب ہوت ہوگیا، بہاں پرخان خان ال گیا لیکن ہسس کو داؤد کا کوئی سراخ نظارہ و جی مجنس مناورت منعند کی حمی ہم میں منام ہاں کہ معتول ہوگا اس بات پرخود کیا گیا کہ موسس برمات میں مہم جاری دکھنا کہاں کے معتول ہوگا

كانى بحث ومباعث ك بعديبي ط بالكراك بى برمياجاك

منعم خال کوفری کی مسید سالاری سونب دی گمی اور اسس کو بنگال کا صوب دارنا مزد کردیا گیا- شهنشاه واپس چلاگی اور شعم خال آگے بر هنا را ، کوک پور اور گدهور کے را جاؤں نے خال خانال کی معدک تیلیا گوهی جوکہ بنگال کا در دازہ کہلآ ) ہے آسانی سے نتح ہوگیا اور ابسفل فوج بغیر کسی مزاحمت کے فانڈا (گوڈ کے زدک ) میں داخل ہوگئ ۔

منم خاں اولیدے اجنی ملا ترجات میں داودکا بھیا کرنے سے بھی آ کھا میکن وورل نے فری اقدام کے بے شاہی فران حاصل کریا۔ آخرکارسم خال کو

الرابيه ين داخل بونا برا-

ہ ارچ 1678ء کو کا رول اضلے بالا مور) میں ایک گھسان کی جنگ ہوئی۔ مشردے میں ایسا معلم ہوتا تھا کرنتے افغا فل کونعیب ہوگی لیکن ایک بحران کے میں افغان مردار تیر نگئے سے مرگیا اور اسس طرح مماوا فقشہ مغلوں سے حق میں برل مي الود ال تح ك بدرك يم ينادكرا بوابني مي جب واود كيد كن جادكاد باتى در باتو اسس خصلى ك ورنواست كى فرد رل مط كرف كى موافقت مي د تقف اوراس في مل كه معا برس بروستخط كرف سے الحادكرويا ليكن منم منال سف 12 ايرال كو ايني ذے وارى ير وستخط كرد بيد -

آم سطح کے مطابق داؤد نے وعدہ کیا گر اپنے بہترین اہتی شہنشاہ کو دسے گا فراج حقیدت بیشس کرنے اپنے بھیے شیخ محد کو بطور پرخال درباریس بھیے گا ادر بعد میں فود انہار اطاحت کے لیے حاضر ہوگا شعم خال صلح نامہ پر دستخط کرنے کے بعد

الما الما واليساكل.

اکتوبر 1878 دسی امنی مبالہ خانخا نال ملیریا میں مبتلا ہوکر گوڑ میں ہوکر صوبہ کا خان السلیم اس کے مرتب کے فود البعد مغل فوج کا یا گئے تھا اس دنیا سے جل بسا۔ اسس کے مرتب کے فود البعد مغل فوج میں بچوٹ اور اختلامت کے آثار بیدا ہو گئے۔ اسس دقت فودی طور پر خال خانال کی مگر کرکے نے کوئی زنتھا۔ کی مگر کرکے نے کے کوئی زنتھا۔

راو فال نے میر آسے اسس افرا تفری کا فائدہ اٹھایا اسس ناصلح نا مرکو کیا ہے ہے اور بھرک (اڑیہ ) کے صوبہ فار کو قبل کردیا ۔ کھر اٹھاٹ کے ملاتے سے تفت وں کو بھٹا دیکا دیا گیا ۔ واؤ ن الا الرو وارہ بھٹر کریا ۔ مقر اٹھاٹ کے ملاتے سے اور اس کو بھٹا دیا گیا ۔ واؤ ن الا المینان کیڈر د تھا ۔ اور افضان ان کو برابر دبائ جارب عق ۔ ان حالات سے بریشان ہوکر وہ بڑی خرمناک صالت میں بہاری طرن فرار ہوگئے ، جب ان کو یہ بہر بیلاکہ بغا دت کے مشطے بہاری می بھڑک ان میں بہاری طرن فرار ہوگئے ، جب ان کو یہ بہر بیلاکہ بغا دت کے مشطے بہاری می بھڑک ان میں بہاری می بھڑک اس نے راجا اس نے راجا میں مدد کر کے ان وگوں کے وصلے بڑھائے اور ان میں دوبارہ احتاد قائم کیا فرار میاں نے دوبارہ احتاد قائم کیا خود کو ایک مور کر کے ان وگوں کے وصلے بڑھائے اور ان میں دوبارہ احتاد قائم کیا خود کو ایک مل در کر کے اور اس کو اپنی کردری کا احساس کو نے بیاں پر افغانوں نے اسس کو بہت دبایا اور اس کو اپنی کردری کا احساس ہونے کا گئین منظر خاں بہار سے بیا بھڑ بڑار موار ہے کر بر دفت اس کی مدکر بنے گیا۔

۱۱ جولائی ۱۵ و ۱۹ و کوجنگ ہوئی جس میں مغل کا میاب ہو محے واسس جنگ میں مشمشیر افغانا ل " جنید ارائی اور برحبد مرتد ہندد کا لا بہاڑ جس فے کوجئ کا تھ کی بڑی جومتی کی تقی زخی ہوکر فرار ہوگی واور بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ ٹوڈر ل نے اس کا مختی سے تعاقب کی اور اس کوگرفتا دکر لیا و فال جہال واور جسیے مشکیل آومی کو الک کرنے کو تیار نہوا لیکن امراء نے اس کو داور کا مرفلم کرنے پر مجور کردیا اور وہ مرشہنتاہ کو جھیج دیا گیا و داؤد کی موت نے بھال کی آزاد حکومت کا فائم کردیا۔

## رانايرتاب عكران ميواط

گرات کی نیخ کی پا بداری را بچراند میں منل طاقت کے استحکام پر مبنی تی اله میں نمک نہیں کچروڑ کی سنگست نے ابرے وقار کو اس طاق میں قائم کر ویا تھی۔
لیکن میواڑ کی دیا ست میں امن قائم نز ہوا تھا، فروری 1872 دمیں را نا اوری تھے۔
اٹھادہ را نیول اور چومیں بچل کو چوڑ کر فوت ہوگیا۔ اسس نے ب سے بڑے لوطے
پرتا ب سنگھ کو نظر انداز کر کے اپنے میب سے چینے بیٹے جمل کو تخت کا وارث مقرد
کی میکن برتاب کے اموں رائے اکھائی اراجا جالور اور گوالبار کے سابق راجا نے
کی سرکردہ سردادول کے ساتھ ل کر ایک ناگھائی تمارکرے جمل کو تخت سے انا رویا
اور برتاب سنگھ کورا جا بنا دیا۔ جمل میواڈ چوڈ کر اکبر کے درباریس بنجا بہ شاہ اس سے مرافی سے جیش آیا اور اس کو جاگرو طاکی۔

 سے معلم کی مشراکط کے متعلق بات جیت کرنے کے لیے مواڈ بھیا۔ را نا نے داجا
ان مستھی کا ایجی طرح استعبال کیا اور اکبر نے جفلعت روانہ کی تھا اس کو تبول کیا
اس طرح یہ بات واضح ہوگئی کہ اکبر اپنے درباریس جگ سل کی مود دگی کے با وجود مواڈ
کی ریاست کی جائشین کے معاملے میں معافلت کرنے کا ادادہ نہ رکھنا تھا اور نہ را نا
اس سے بیے تیار تھا کہ وجود کے را جا را وچند رسی سے دوستی کے با وجود کم از کم فی ہال
اس سے بیے تیار تھا کہ وجود کے را جا را وچند رسی سے دوستی کے با وجود کم از کم فی ہال
اکبر سے جھی اور ایس موال بان سنگھ کی سفارت پوری طرح کا میاب نہ ہوئی اور وہ
بایوس پوکروایس ہوا۔ ایسا معلم ہونا ہے کر رانا مان سنگھ کی اس تویز برشن نہ تھاکہ وہ وہ
جاکودر ما ریس حلف وفا واری انتخاب کے۔

اکر تودکوکسی ایسی جنگ میں جوکنا زجا ہتا تھا بس سے کردہ بج سکتا ہو۔ کیونکہ اس فسسم کا جل از دقت اقدام اس کی نتج مجرات سے لیے بوکرحال ہی میں حال ہوئی تھی خطراک ابت ہوستا تھا۔ سمبر 1573 ویس اکبر نے داجا بھوان داسس کو ای مقعید سے جس سے کہ مان سنگھ کو بھیا تھا میوال دراز کیا۔ دارا بھوان داسس نبتاً کا میباب ربا یہ بات فطعی طور پر کہنا مستفکل ہے کر آیا رانا پڑا ہا ہے اس نعل پر پہنیان تھا اور اب یہ اس نے جدبات کی دومیں بہر کر ان سنگھ کے اصامات کو جروح کر دیا تھا یا کہ کہ اصامات کو جروح کر دیا تھا یا یہ کہ دوہ اسس دقت امن وامان کا نوابال تھا اور جا ہتا تھا کہ بخیر کسی دوک گوک سے یہ کہ دوہ اس دقت امن وامان کا نوابال تھا اور جا ہتا تھا کہ بخیر کسی دوک گوک سے آزادی کی نوعت سے مشغید ہو ا رہ ہو اس نا اور جا ہتا تھا کہ بخیر کسی شامل ہونے سے لیے ارمان کے مسابقہ صافتہ وامادی اس اختیار کی مارتہ میں شامل ہونے سے لیے امریکی کے سابھ ساتھ وام داری انتھا نے اور انجری مازدت میں شامل ہونے سے لیے امریکی کے ساتھ ساتھ فوری دو ارمان کا نواباری سے مندت کی درنواست کی۔ بھگوان داسس امریکی کے ساتھ ساتھ فوری دو اداری انتھا نور بہنے گیا۔

نیا دہ وصہ خگزدا تھاکہ ڈورل بھی را ناکی ریاست سے ہوکرگزدا۔ را نامے اس سے بھی بہت مہال وازی کا سلوک کیا اور وہ بھی بہت ا ٹرے کرگیا کہ را تا اجرے کسی شم کا جگوا کرنا نہیں جا تیا۔

دومتی کے ان تمام مرام کے باوج دواناکا برتاؤہ بستہ آبست مخت ترج آگیا وہ خبنشاہ کے اسس ددیے سے معلن دیمقا کہ اسس نے داناک دوی کے جذبات کا

محم عنی بواب مذویا اور اسس ات بر معرر ای رانا فود در ارس عام او کوطن وفا داری سا

راناکو یہی شکایت سی کا کرچوڑ کے مفتوم طاقہ جات کو واگزار کے فیت نہیں رکھتا ہے۔ دو تری طات کر رانا کے انہار دوسی پراس وقت کی نیت نہیں رکھتا ہے۔ دو تری طات کر رانا کیا ایار کے فیر مطیون راجر احد برار اخترار انحانوں کے ساتھ معاجرے میں بندھا ہوا ہے۔ طاوہ بریں رانا نے برد جو کے پردیس اور سروہ کے دار سران کے ساتھ دوستی کررکی ہے بخوں نے شہنشاہ کے اقترار کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اکبر اس بات سے توش نہ تھا۔ بہری ان کی مستقل دوستی کا بیتین نہ ہوجا تا اس دقت یک دہ برواڑ کے مستقل دوستی کر ڈھیلا کرنے کے لیے تیار نہ تھا کوں کر بہی مفتر مطاق کی برے اپنی گرفت کر ڈھیلا کرنے کے لیے تیار نہ تھا کوں کر بہی مطاقہ ایس ایس اور تا ہروں کی خانا کہ کا تھا یا دہاں سے گردنے دانے مشافروں کو ایس کے گردنے دانے کہ دانے کر مکنا تھا یا دہاں سے گردنے دانے مشافروں کو ایس کے گردنے دانے کہ دانے کر مکنا تھا یا دہاں سے گردنے دانے مشافروں کو ایس کے گردنے دانے کر مکنا تھا۔

۱۹۹۵ وین جوجور کے راجا چندرسین نے علم بناوت بلند کردیا ۔ ایمر نے ایر نے کا لیے میں جوجور کے راجا چندرسین نے جندرسین کو دیا نے کہ لیے ایک فیصلے دی اور فود پھنم کی طوف کوچ کیا۔ جلابی بوندی کے داجا ڈوڈ انے کی لیے وی میں بڑا اس نے چندرسین کو دیا نے کہ لیے وی میں بڑا اسکول میں میں بڑا اسکول میں میں بڑا اسکول میں میں بڑا اسکول میں میں بہا ڈول میں میں بہا ڈول میں بیا دول میں میں بہا ڈول میں بیا دول کی دیا نے میا دیا ۔ را تا نے اس می کرنے دی اس اقدام کا یہ بیر ہواکہ داسکا والی کو موت کی مزاویے سے بھی کرنے دی اسس اقدام کا یہ بیر ہواکہ داسکا والی میں مور اور میا کہ خارجہ کے درمیان بوال مور اور میا کہ خارجہ کے درمیان بوال مور اس دور اور میا کہ دور میا کہ دور کی موت کی دور میں بندرگا ہوں کے داستے ہو تجارت ہوتی مود ورف ماد

شاید ان دا تعات نے امرکزیہ تیجہ افذکرنے پرجود کرداکہ شرارت کا مرحشہ دانا کے اخیاد رویے یس مغرفتا اور اس سے مب مجر افارت سے جرائم پھیلے ہیں۔ متبنتاه مادی ۱۵۷۵ میں اجمیر بہنچا۔ اس نے مان سنگھ کو ضعت فاخوہ اور ایک مخطوط منافقہ مان کے مقابط کی مقابط کی گھوڑا منابت کی اور بائی ہزاد ممدہ موادوں کے ساتھ رانا پرتاب کے مقابط کے لیے رواء کرویا ۔ انجرکو مان سسنگھ کی کا میابی مرتفعیاً مثک مزتف البندا وہ خود یا کے لیے دوات کرویا ۔ انجرکو مان سسنگھ کی کا میابی مرتفعیاً مثل مزانب وائس ہوا۔

راجا ان سنگه نے بھی" ناما بل بیان نیمت مدی کا افادی " رانا پرتاب ان سنگه کا مرمقابل بوا اور دولوں سے داد خاصت دی ۔ طالا کو رانا کاجم تروں سے جیلنی ہوگیا تھا لیکن اس کے با وجود نزدیک تھا کہ وہ راجا بان سنگه پر غلب طامن کرے کہ اسی دوران مغل ہراول دستر ہوگہ ابتدایس بہا ہوگیا تھا دو اور میدان جنگ میں وسٹ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ افراد بھی گرم ہوگی کو فود اکر بھی میدان جنگ میں دولوں مرد وی کو فود اکر بھی مزیر فوجی امداد سے کر بھی گیا ہے ۔ اسس افواہ سے رانا کی کوششیں سکست پریکیس دولوں طرن ہاکہ شدگان کی تھا د

تریباً برابرہی بنی اور فریقین کے پانچ پانچ سوآدی ارے گئے۔ منل فوج گرمی کا سنت سبب بھائتی ہوئی راجوت فرج کا بچھا درسکی اس کے علاقہ یہ بات بھی بخی کرود وگ بہت ہی خستہ دا ندا سے اسلام دور منل فوج سے آلے بڑھ کر گؤنڈا پر تبعثہ کریا جے برسمتی ہے وانا نے بہ بیاد نوت کی دج سے خالی کردیا منا اور داں رہ کرمنوں منا اور داں رہ کرمنوں کا مقا بل کرتا و فالی کرنا ہو فالی کرنا و فالی کرنا ہو با اور داں دہ کرمنوں کا مقابلہ کرتا و فالی دار من من من منا میں ہو گئی اور فوج تلومیں بے کا دبیتی رہی۔ ادھ دسرد دسا این فورد و فوت میں کا دبیتی دہی دہا ہو گئی این جان بیا اسلام کا شان بچا نے کے وارد دول کا گؤنٹ اور و کا کورد کی جو گئی ۔ ساہروں نے اپنی جان بچا نے کے وارد والی کا اسلام کی میں کردیا ۔

ان تمام معینوں کے إوبی ان سنگھ اور آصف فال نے دانا کے علاقے میں لوٹ ارکو نے دانا کے علاقے میں لوٹ ارکو نے دانا کے واپس بالیا اور مان کے دربار میں صاخر ہونے کی اجازت ذملی البتہ کچھ عرص گزرجا نے سے بعد اس کومعاف کردیا گیا اور اس حکم کے ساتھ دوبارہ رواز کیا کہ دہ دانا کے طلاقے کو

تاراج كردس-

ان مستنگه کی عدم موبو دگی میں دائا پڑاپ واپس مجلی تھا۔ اس نے مغل فرج کو پیشان کیا ان کی رسد بند کردی اور اس طرف ان کو داہی جانے پر مجود کردیا تھا۔ اب کو گذار دانا کے قبیفنے میں مجلیا تھا۔

مظلات بعدا قرمان برتاب الني يك دست كوعيم خال مودك التي ين دركما اور د اكراين مارى في كو ان سنكم كى قادت مي رداد كرا -اكر في نظريا كافت إذ بها در حمران اله . مظفر عمران وافد بكال مردا جال بيك سندى ادر يسف الميرى ك زري قا. اى عذب في ال يوازك مانا ع بك برا عادا - الريواد يرمى سلان کی طویت ہوئی تب بھی اکراس سے اس طرح پیش آنا۔ اس م کی ذرہ عرام شہارت مجدنہیں سے یر تیم افزیا جاسے کریواڑے خلاف بھے کرنے میں معن ساسی افراض کے طادہ اکری کوئی اور فوض شامل تھی ، شنشا ہیت انجی ہوا کری اس بات سے انکارنبی کیا جاسخا کہ ہندد اودمسلمان مدؤل ،ی یورپ والوں کی طرح اں کا مای تھے۔

برمال رانا پرتاپ کی بمت' ورم رائع ادر فیرمزلنل ادادے کی توق کے بغیر بنی را ماسکتا ۔ یہ انتابی بڑے گاکہ رانا پرتاپ جن اصواں کے لیے لارد انتحا مه ان امولوں سے بالکل فیلف سے بن پر راجوان کے دورے مران گانون تھے رانا برتاب قعال کی آزادی ادرسسودیا خاندان کی ماکیت دا تدارے کے بھے۔ أذا تقا. ودمرے ماجعت حرال اس سلے میں زیادہ پوسٹ وفویش بروکھات تے ادراس ک دم یا تا کر عوال کے عراف ک واف سے ان کر اض میں تا جرات مرج ع . اس ات سے يتيم اندكراكم إتى داجرت يُزدل بري ع ع إال ك وصع اس تعدبت بوسخ کر انحل نے ابن آزادی کوچر ادی مفادے مدان والأمح مناوكا.

واریخ کے صفوات میں وال کارائ نمایاں درج ایں وہ اس تسم نادرست فيالات كو فلط ابت كرف ك يدكاني بي . أكر داج قل كواس إت كافراش بداکران کا گر ارمذہب اور آزادی حوے میں ہے توں ہے کی طرح رانا کے صابح

・こりていとして人人ひし

المركا يودوية اورية المدور واجرت واجادن كاساته وإسان يات وافح ک دی کو ده نز آن کے ماجی انتقادی یا مذہبی امودیس کی تسسم کی مداخلت کرنا جا ہتا تما ادر دی ال کی ریاستول کو اپنی سلطنت میں طلائے کا نوایش مندی ا وہ معن پر

چاہا تقاکد راچوت محرال دفاتی مسلطنت کے دفادار دہیں اسس کے یہ دو جار باتوں کا فوائی مقاد اول تھا۔ اول تو یک را بھان مسلطنت کے فرا نے ہیں بطور فراج بھے رتم ہی کویں۔ دومرے یہ کورے سے دومرے یہ کو تا کا می مسلطنت کو سرت اور آپس کے چگڑوں کو جگ کے ذریعے سے مقردہ تعداد دفاقی مسلطنت کو مرکز میں مسلطنت کا مجز تقور کویں اور یہ فیال نہ کویں کر وہ قض انفرادی اکا کی کے فیست مرتبے ہیں۔ یہ تو معاملہ کا آیک گرخ تھا۔ دومری طرن سلطنت کے سارے عہدے اور مرتبے ان کے لیے کھلے ہوئے نے اور ان کو آسسی بات کا حق حاصل تھا کہ وہ لیے مرتب دوم مہدہ افسروں کے ساتھ بل تفریق مذہب دسل برابری کے بن کا مطالبہ مرتب دیم مہدہ افسروں کے ساتھ بل تفریق مذہب دسل برابری کے بن کا مطالبہ کی برسلم راست کو اپنی سلطنت میں شاخل کو لیا تھا لیکن ہیں نے کسی بھی ایم ہمدہ ریا ست کو اپنی سلطنت میں شاخل کولیا تھا لیکن ہیں نے کسی بھی ایم ہمدہ ریا ست کو اپنی سلطنت میں شاخل کولیا تھا لیکن ہیں نے کسی بھی ایم ہمدہ ریا ست کو اپنی سلطنت میں شاخل کولیا تھا لیکن ہیں نے کسی بھی ایم ہمدہ ریا ست کو اپنی سلطنت میں شاخل کولیا تھا لیکن ہیں نے کسی بھی ایم ہمدہ دیا ست کولیا تھا دیکی۔

ا بیمر نے چینطقی اور قرائے دلانہ سنسدا کظ پیش کیں یعنی یہ کہ سماجی ومذہ بن معاملات وواقعی استعمال کے سماجی معاملات وواقعی استعمال کا شرک میں مشاحل ہوئے معلیہ دفاتی مسلطنت میں شاحل ہوئے کے خلات برمکن استعمال کو جد اثر

-135

راجرت مکرال داجرتان مین سلسل جنگ دیدامتی سے تنگ آپنکے تھے اور اس بات نے فوابال کے تھے اور اس بات نے فوابال سے خات ل سے افتات پریشان حالی سے نجات ل سکے اور اس وا بان وخوسش حالی میشر ہو۔ سلوں کی برتری تبول کرنے میں ان کووہ فائد سے نظر آ رہ سکتے ہے ورواڑ سے ان کو حاصل نہو سکتے ہے اور زحاصس فائد سے بھے ہو میواڑ سے ان کو حاصل نہو سکتے ہے اور زحاصس میٹ سے بھی دور ناصسل میٹ سے بھی دور ناصسل

دفاتی حکومت کی بیجی پالیسی دختی کر ایجوت را جا دُل کو ان کی جنگ جوباند مفات یا انتظامی بیاتنت سے انکبار سے مناصب مواقع سے محروم رکھا جا شریفنل شبشتاہ شنے ازدواجی نعلقات کا بوسلسل مشروع کیا تھا اس کو ہوا بنا نامکن نہیں کو کک میراڑے بھا اوں کی غیر ذہتے وارانہ تعما فیصد سے طاحہ اور کوئی ایسی شہادست کا تی مقداریس موجدنیں بو اس بات کو ابت کرسے کرمغل شنبشاہ نے ازدواجی تعلقات کی عام سیاست کو تمام راجوت داجاؤل پر به زودستط کیا ہو۔ پی تویہ ہے کہ ازدواجی تعلقات کی یہ پایسی کوئی نئی بات زختی۔

محجرات الوہ اوردکن کی اریخوں میں اسس مم کے بے شمار واقعات مندری میں دس مم کے بے شمار واقعات مندری میں ۔ اس بات اس سباست کو اند کرنے پر کل ہوا تھا یک واجوں کے درمیان اس سسم کی شادیوں کے خلاف کو فاقد کو کا تحریب یا جوش وخروش بیدا ہوگیا تھا۔

ان تمام حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے واچوت وا جا دُل نے ایمان وادی اور پر رہے ہوئے واچوت وا جا دُل نے ایمان وادی اور پر رہے ہوئے دی کہ وہ منول کی سربرستی میں وفاتی ملطنت میں شامل ہوجائی بجائے اس کے کرمیسو دیا خاندان کی برتری کے معمی نہ پرزہ ہوئے متے جقیقت پہندی اور عمل دونوں کا بہی تفاضا تھا کہ ان واول کا ساتھ دیا جا ہے وہ می میں تفاضا تھا کہ ان واول کا ساتھ دیا جا ہے وہ ایک حامی ہیں میکن جذابی مداحا مات اسس بات کے خوابی سے کے کا میں میں کہ دانا کی حامی ہیں میکن جذابی مداحا مات اسس بات کے خوابی سے کہ دانا کی حامی ہیں میکن جذابی مداحا مات اسس بات کے خوابی سے کہ دانا کی حامی ہیں میکن جذابی سے کہ دانا کی حامی ہیں میکن جذابی سے کہ دانا کی حامی ہیں میکن جذابی سے کے خوابی سے کہ دانا کی حامی ہیں میکن جذابی سے کہ دانا کی حامی ہیں میکن جذابی سے کہ دانا کی حامیت کی جائے ہے۔

مال کی تع کے بور شہنا و نے راجی ان کے معالات کی طرف اوری زمیم میدول کی ستبر 1878 میں مد اجمیر آباد ان سنگھ کو اس کو ای کے یے شبیب

## رانايرتاب عكمان ميواط

گرات کی نتے کی پاراری داریوتا: سرمعل طاقت کے استحام رہنی تھی۔ آک میں نرک بہیں رہوؤی سنگ نے اکبرے وہ کو اس طاقے میں قائم کر دیا تھے۔ لیکن میرا لوکی ریاست میں امن شائم ندیوا تھا۔ طروری 1872 دیس را نا اوف سکھ اٹھادہ دائیوں اور چیس بی کوھوؤکر فوٹ ہوگیا۔ سس نے سب سے بڑے والے رتاب سکھ کو نظر انداز کر کے اپنے میں سے چینے بیٹے جھل کو بخت کا وارث مقرر کی سرکردہ مرداروں کے ساتھ ل کی سک ناکھائی تدرکر کے تھل کو بخت سے انا دیا اور برتاب سنگھ کورا جا بنا ، بھل میر ڈیموڈ کر اکبر کے درہا، ہوں بہلی سنہناہ اس سے

ی قرر آیات می کریم از ۔ ن واجا دایت دمائل ار ر و تعلیم کر نے
ادر اپنی طانت وجانے کے نے وقت درکی تھ دہائل دست کا سے مرت کا طرف
کی فسیم کا تفت دور اختیار شرکھ ہے ۔ ایم مقامی نوج کے ناف افحال امد
نے کوات کے اپنے معرب کو ہو کی خاص نوٹ کا کہ کا کہ اسمال کی ایمان کی کا تال می کا جوالے کی ایمان کی کا جوالے کی ایمان کی کا جوالے کی کھونے کے ایمان کی کا جوالے کی کھونے کی کہ انہاں کی کا جوالے کی کھونے کی کھونے کے ایمان کی کھونے کھونے کی کھون

مقادمت مد کار ہوگی قودہ خام ش سے فرار ہوگیا یکن قلم ہ جان یک آیک زبردت بنگ کے باوجود زیر نہوا اسکے روز گوکنڈا اور اور سے پور پر تبعید ہوگیا جب یہ معلم ہواکر دانا ایدور اور بانسواٹواک طرن چلاگیا ہے تو شہار خال نے اسس کا تعاقب کیا اور بہاڑیوں میں پاکسس اور میداؤں میں بنتیں مقانے قائم کردیے "اکم اود سے بورسے بورمنڈل ک سے ملاتے کی گوان کی جاسے ۔

رانا کے دسائل پر اسس قدر از بڑاکہ اسس کاشقبل باکل تاریک نظر ان لگا وہ باڑیوں اور دادیوں میں ایک جگرے دوسری جگر بحاکت و اور ب مددشواروں اور کلیفوں کا سامنا کرنا را - اگردا ناکو اے مقصد سے فوص اور آزادی کی اتنی کلن نه بوتی تووه دل بروامشته بوجا با - آخر کارجب شہباز فال کو مواڑسے بہاریس بفاوت دبائے کے لیے بھیاگیا جال حالات ف بڑی نا زک صورت مال اختیار کر ل تھی تورا نا کو موتع إنترا کی - مال کم مواڑ اہی وری طرح زیر د ہویا یا تھا مجرمی اکبر کو اسس کی طرف سے زیادہ فائم من الماكول كراب راجوًا دى ارفع من موال ك عيت اسس مد وفر دري في كراس كوايك الم صفر كها جاتا اورمغليه سلطنت يس جوام تبديليال مودبي فيس ان كومدنظر ركع وك يوال ك معا المات كو مقا في حثيث سع يثال بالكا تقاء ١٥٧٥ و ١٥٥٠ ويك اكرى توم مشرتى الريرديش، بهادا بكال اور مجرات كى بنا وتون كوديات اور بخاب سے اپنے بھال كيم مراك فيل كوناكام بنام یں معروف رہی ۔ 1808 ویس ملے کا اتفال ہوگیاجس کی دجہ سے شال مغربی رط كامعامل اس مديعيده بوكياكم المركوانيا باير تخت ١١٥٥ ويس لا ويعلل كرا بڑا اور دہ عدد وی مقرم رہا۔ ابھی ابر شمال مغربی مرودوں سے چھٹکادا دیا سے اللہ الکار شمال مغربی مرودوں سے چھٹکادا دیا سکا تھاکہ 800 دی میں موالات خواب بو على - 1800 ميس جدالفظال ازبك ك وفات عالمل اكبر بخاب ك طرف بنيدگ ك ساته ابى قيم مبندل د كرسكا بنوا ١٥٦٥ و عد ١٥٥٠ اكم ائے مادے اٹرودموں کے ساتھ بہت ہی مزودی مسائل کومل کرنے میں معرون را-ان مائل کے ما سے مواڑ کامسٹل بہت ہی چراہم الدنا چر تھا۔

رانا پرتاب نے تیزی کے ساتھ موض سے فائدہ اٹھایا چکہ اسس کے دمائل میت ہی مدود سے لہذا وہ کوئی قابل توبہ پیش قدی نہ کرسکا ، ادھر اجرکا صوروا وقت فوت فوت فرزی ہم بھی بر بریشان کرتا رہتا ، فرجی کارروائیاں ب دلی کے ساتھ جاری رہی ، اکوبر 1888ء یک رانا سب کی کھوٹ کے یا دبود گر تنار ذکیا جاسکا اور 1887ء یک جب کر اجرکا صوب دار را جا جن نا تھ کھیر نہیج دیا گیا کسی ذکری طرح دفت گزرتا رہا ، اسس کے بد مغلوں نے مفید کیا کہ اجیرچوڈ اور منڈل گڑھ بھی فرجی اجیست کے مقابات کو اپنے تبنے میں رکھیں اور ودسر سے مقابات پر ڈچل گڑھ فول دیں ۔ کہ جا تا ہے کہ دانا ابنی ریا ست کے بیشتر طلاق کو دویارہ حاصل کرنے میں کا میاب ہوئی ۔ رانا نے بی بی سال حکومت کی ۔ اس نے اپنا بیشتروت آزادی موجی کے بیشتروت آزادی خواج میں موت کی ۔ رانا ایس خواج کی موجی کے بہنے ہے اپنا بی موجی کی بہنے ہے اور محرفی کی بہنے ہے اور محرفی کی بہنے ہے اور محرفی کی بہنے ہے جوڑی بور اس کے درائی ہی رانا ہی موجی کی بہنے ہے اپنا بی مورکہ آدادائیا نی حرفی اور اس میں کو اپنے تاریخ بورکہ آدادائیا نی جوڑی بور اس کے درائی کی درائی ہی درائیا ہی موجی کے بہنے کے ایس موجی کے درائی کے درائی ہی مورکہ آدادائی نی موجوزی بور اس کے درائی ہی درائی ہیں ہی درائی ہی درائ

## ستحکام ملطنت ۱-فرج

1878ء میں بہلا فران جاری ہواجی میں یہ اطلان کیا گیا کہ افسرول اور مرکاری طازمول کو بیاری طازمول کی ازمرفی مرکاری طازمول کو بجائے جاگیرے نقد تنخا ہیں دی جائیں۔ نوجی عبدول کی ازمرفی ترتیب دی گئی اور سرکاری گھوڑول اور جا فررول کے داختے کا طریقہ دو بارہ نرفرع کیا گیا۔ ان احکا ات کا نفاذ 1878ء میں گجرات میں اور 1878ء میں الموس بھی کیا گیا۔ ان نے قوانین کے مطابق افسرول کو یہ جایات صاور کی گیئی کہ وہ اسب الم کھوڑوں کے باس مے جائی اور ان سے ان کو دفوائیں۔ یہ جائی دیا گئی کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ یا بھرجب ان کو جنگے۔ بر طائے کا محاجی جول ۔

شهداً ه خود بی برانسرے واتی طازموں اورسازوسایان کا فیصل کرا - واقع ب کران اعلامت کا مقدر مقاکر آیندہ جل کر آیاب بہت ہی منظم اور مقتل فوج وجود بیں آبا ئے لیکن مربیع افسر فوجی اجماع یا تعرف ہی میں امودیت کے موقع پر داخداد محدود س و نرص کے بیتے اور اسس طرح بخیوں کو دھو کے میں رکھتے -

جاند سخریں یر نبیل ہواکہ ہرا میر کی فرج کے بیے ایک طیلوہ نشان مقرد کرایا جائے ارزاگر کوئی محدود ہو کو داخ کوانے میں انجر کرے تو اس کو سخت مجر مانے کی مزادی جائے۔ اکبرکو و اور منطوں کے رسم ورواج ورنے میں سطے تنے آسے ضلف ا چنگیزخال دیمور کے آئین درموم سے اپنی مسلطنت کے ملکی و توجی انتظام سے لیے مفید مواد ملاجس سے اسے نظام مکومت کے انتظام میں بڑی مدد ملی۔ ایک علی انسان ہونے کی وجہ سے اسس سے اس بات کی امید کی جاسکتی بھی کہ وہ ہندوستان کے موج مور طور طریقوں سے بھی پورا قائمہ اسھا۔

ایساً معلوم ہوتا ہے کہ اکبرافسروں کے حبدوں کے تین اورسپا ہیوں کی درم بندی کے کام میں زیادہ تر ان اصولوں پر پا بندر اجن کو حیابیوں نے ردی و بازنطین طریقے پر وض کیا تھا اور جنگیز خال و تیور دونوں ہی نے ان کی تعلید کی تھی۔ ان کی نوبی منظیم اعتباری طریقے پر جول تھی۔ سب سے چوٹا دستہ کسس آ دموں کا ہوتا۔ اسس کے بعد سوا ہزار اور وس ہزاد کے دستے ہوتے ۔ عبابیوں نے دس اور سو کے درمیان پیکسس بیاسس کے دستے بھی مغرد کے تھے۔

تیمورنے ہزاری و وہزاری اس ہزاری 'جار ہزاری بہال یہ کر بارہ ہزاری حبرے مقرد کیے نتے میکن مات ہزاریک کے دستوں کی تیا دت مام طور پر بادشاہ کے لڑکوں کے انتقال میں ہوتی - اسس کا مب سے بڑا لؤکا جا چیر مزدا بارہ ہزار کے دستے کا مالا دیتھا۔

ہندوستان میں بلبی کے زمانے کہ توکول نے اعتاری طریقہ بڑھل کیا سرخیل کے سے کے کوچکہ دس ہزاد اور بہاں کہ کر ایک سے کے کوچکہ دس ہزاد اور بہاں کہ کر ایک لکھ معلاول کے دیستے کا ذکر پایا جاتا ہے ، اینیس کے درمیان بیاسس کا بھی افسر ہوتا ان دفعل ہزاد میا ہوں کا سالاد اعرکہا آ ، اور دسس ہزاد والا تیک مہلا آ ،

املام شاہ سورے بھی تقریب اس نظام کی پردی آئی البتر اسس نے کھ درمیا نے مہدے مثلاً 100 اور 200 کے بھی بنائے تھے۔ ابزا اکرجی طریقے پر ابنا عشری نظام بنا تا جا بتا تھا اسس کی بیاد ادر قا مدے پہلے ہی سے مود دیتے ۔ اکر اپنی جر بسندی کے مب یہ جا بتا تھا کہ الشرمدن کی رقم کے برابر نوجی مصب بھی 20 برل آئین میں جن مصوبی کا ذکر کیا گیا ہے مہ در اصل 20 ہی تھے لیکن فہرست کے مطابع سے پتر جنا ہے کہ بہت سے دومیائی شامب جن کا ذکر موجدہ ان کو یا تو اس فیال سے کہ دہ بہت ہی فیرائم سے یا اسس وج سے کہ ان کو ایک عوی اور قابل استبال فہرست میں شامل ہیں ہی جا سکتا تھا وددہ دیا گیا۔ یہ ہی مکن ب کر یہ پوا شعر ہے ہیں ہے کہ روٹ کا رنہ لا ای ہو اسمی مروث تربیات کروی گئی ہوں۔ وسس سے بادہ ہزاد یک سے شعب موجود سے۔ بادہ ہزاد یک سے شعب موجود سے۔ بادہ ہزاد یک سے شعب موجود سے بادہ ہزاد کی موجد سے ایک ہزاد کے ایر بہلے۔ سب سے بڑا فرق جہدہ فاق بنام مقا جو بعد میں فاق فانال کہلا یا جانے لگا۔ ایک وقت میں تعنی ہی مان ہنام مقر کیا جا آ ۔ بعض مستشا کے طلاح پانچ ہزادی سے بلند تر کے مناصب ان خمزادوں کو دیے جاتے جن کی کروں میں شاہی فون بڑا کہ بی کو اسم سات پزادی سے بلند تر کے مناصب ان خمزادوں کو دیے جاتے جن کی گئری میں شاہی فون بڑا کہ بھی کو نہ بہنی گئری میا ست یہ جو کو رہ بہنی اور اپنی میں میں سات یہ جو کو رہ بہنی میں میں سات یہ جو کو رہ بوگری اور اپنی میں میں سات یہ خوالی فرق کریں اور اپنی میں میں سات یہ خوالی فرق کریں۔

تعلی کے فری افغان کے مقت اس میں میں سے ذیادہ متنا ندھ فیرمسلم یہ را میہ کو متفاسلد اور فات میں کیا فرق ہے ، بوجی کا بن آل ہے کہ فیک کات اوران میدے کوظا ہر کرفا اور فظا میاد ہر ایک اصرے یہ فت گوروں کی مقردہ آداد کو بنانی ہے ہو انج ایک ہزارت اس اس اوران کی تعداد تھی ایکی میں مقا فی ۔ اس کے برطان اوائن کا خیال ہے کہ دفظ موادی کی تعداد تھی ایکی میں مقادوں کی دائمی تعداد سے نے کا خیال ہے کہ دفظ موادی تھا اور اسس سے موادوں کی اس تعداد کا پترجاتا تھے۔ اس کے باس قداد کا پترجاتا تھے۔ اس کے باس ذات کے طاحہ ہوئے۔

 اسس کی حمول تخاہ کے طاوہ اور کتا بھتہ یا وظیفہ مل ہے ۔ اس بھتے کی رقم دو روپ نی موار کے صن سے کہ اسس کا دو پیر نی موار کے حاب سے مقرد بھی انسان نظریہ کے مطابات نفظ زات العسس بھتے ہورا پورا ہزار دو پر اچوار ہوتا و اسس نظریہ کے مطابات نفظ زات العسس جہرے کوئا ہر کرتا ہے جس کے لیے افسرکو اسس کی حول تخاہ ملتی بھی اور موار سے مطلب یہ مقاکم اسس کو مزید بھتے سے مطلب یہ مقاکم اسس کو مزید بھتے سے مطلب یہ مقاکم اسس کومزید بھتے سے مطلب یہ موارد در کوئ بات ہی واضح ہوسکی۔

بھاں پہ اسس بات کا تعلق ہے کہ ایک افسر کے انحت کے سوار ہوتے و اسس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو اسس بات کا تود تبنیا، ہی بیعلم کیا کرائیکن بعدیس اسس کو" مہ بیستی " کے اصول پرسطے کیا جائے گا۔ اسس احول کم می یہ بقتے ہم دس مواروں کے ضعب وار سے یہ قریق کی جائی کم وہ بیس موارد کے گا۔ اسلام فنظ وواہیہ سے مرادوہ مواد ہے جس کے پاکس دو گھوڑ ہے ہول اور کی اس کی استعمال کی جاتی جن کے اس ایک گھوڈ ابوا۔ مجمی استعمال کی جاتی جن کے اس ایک گھوڈ ابوا۔ مجمی میں ایم گھوڈ ابوا۔ مجمی میں ایم گھوڈ ابوا۔ مجمی استعمال کی جاتی جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھوڈ ابوا۔ مجمی استعمال کی جاتی جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھوڈ ابوا۔ مجمی استعمال کی جاتی جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھوڈ ابوا۔ مجمی ایم گھوڑ ابوا۔ میں ایم گھوڑ ابوا۔ میں ایم گھوڑ ابوا۔ میں ایم گھوڑ ابوا۔ میں ایم گھوڑ ابوا۔ میا ہم گھوڑ ابوا۔ میں ایم گھوڑ ابوا۔ میں گھوڑ ابوا۔ میں ایم گھوڑ ابوا۔ میں گھ

بندوستانی فاندانی دا جادل اورزمیندادول کے طادہ سادے معدائل کے دجودکا دارومدارشہناہ کی مرفی برتھا۔ جانچ دہ جنے دفا دار ہوسے تھے اتنے ہی مدار ہی جو سے تھے ۔ بو اس کو بھارت تو یہ کہ کر سرا اگی ہے کہ اسس میں موشوم بکد کیرزم کی طون رجال ایک طرن قریب کر اسس میں موشوم بکد کیرزم کی طون رجال یا یہ باتھ اور دومری طون اسس پر یہ اخراص میں باتل موثر ابت نہ دست مول نہناہ کی مطلق العنا بہت پر ہا بندی ما در کرن میں باتھ موثر ابت نہ دراس یہ دفان نظرید تعول ادر فام خالی کا تیج ہیں۔ خیقت تویہ ہے کہ یہ طرز تاریخ کے ایک طوئی مددی چیاوار ہے جی تی فاد بدی کی زندگ سے کے قردن دستی کی تیت طوئی مددی چیاوار ہے جی تی فاد بدی کی زندگ سے کے قردن دستی کی تیت سے دوائیت میں واقعا ادر اس مارتی کی تیت میں جی دراس سے دوائیت میں واقعا ادر اس مارتی دراسی می درسیای طرز حکومت کی تیت

دجد کے یہ : توکی حکمران کی تعربیت کی جاسکتی ہے اور دیکی کو مورد الزام جمراً! ماسکتا ہے -

منصب داروں کو اچی تنوابی دی جاتی تیں۔ مثال کے طور پر ایک تیمرے در ہے کے مومواروں والے کو چار در ہے کے مومواروں والے کو چار ہزار جارہ اور بائی ہزار مواروں والے کو چار ہزار جارہ اور بائی ہزار سواروں والے کو 80,000 روپیر ، ہوار تواہ متی تی تنواہ میں سے تقریب نصف تو مقررہ معیار کے ہتھیاروں وسامان میں نریج ہوجب ما اور بقیہ نصف منصب دار کے افراحات کے لیے ہوتا۔ چانچ سودالے کو دھائی سوالے ہزار والے کو دھائی سوالے دو ہزار دوسواور بنجزاری کو جودہ ہزار دوبیر ، موادمل جاتے۔

المسس زائے میں ردیائی قبت کا ازازہ اگر بہت ہی اخیاط ہے بھی کیا جائے ہے اس زائے ہیں دریائی قبت کا ازازہ اگر بہت ہی اخیاط ہے بھی کیا جائے ہے اس مات گیا اور کیا جائے ہے اس اس کی مسات گیا اور 1001ء کی قبت کا اکسس گا ہوگی ۔ انہی اعداد و شمارے اسس بات کا پتر جاتا ہے کو خلیہ دوریس افسرول اور من کرسے ایول بھ کونا قابل یقین حدیمہ عملہ

تنواب ملى كيس-

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہ نوگ شہنشاہ کے ساتھ ساتھ سیاسی اساجی اور الی اسفاد میں سرکے ہوئے ان میں اس مفاد میں سرکے ہوئے ان میں اس خوا میں سرکے ساجی نظام کی فرسال اور کروریاں دونوں ہی پائی جاتی ہیں کی جرمے یک قریبار ایکن بعد میں خوا میاں میدا ہوتی گئیں کیوں کے اسس کی میست ایک ایس بیدا ہوتی گئیں گیوں کے اسس کی میست ایک ایس بیدا ہوتی گئیں گئی ہو۔ اکبر میست ایک میابی کے ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وسطول طرز کو موروقی دا جوت تنظیم سے میں سے موروقی دا جوت تنظیم سے میں سے سے میں سے سے میں سے سے میں سے سے میں سے

منعب داروں کے علاق مواروں کا آیک اور فسلفت طبقہ کھا جن کو احدی کھے تھے۔ احدی کے معنی ہیں آیک یا واحد ان کو عام اصطلاح ہیں متربیت ہوتی کہا جا گاہیہ ان کی تخا ہیں زیادہ فیس۔ بیال بھک کر احدی کو بھی کھی پانچ موروج ہا ہوار مخل کئی جب کر ایک معول مرب ہی کی تخواہ یا رہ سے پھیں مدیدہ اجوار بھی ہوتی متروج طرح میں آیک احدی کے کیسس آ ٹھ محمد شدہ ہوتے لیکن بعد میں گوٹھل کی زیادہ سے زیادہ تعداد پائج کردی گئی احدیوں کی تعداد وقرآ فرقراً کم یا زیادہ ہوتی رہی ۔ ایک دفر قرآن کی تعداد بارہ ہزاد یک بینے گئی احدیوں کا منصب داروں سے کوئی واسط نہ تھا لیکن بیدان جھ میں شہنشاہ کی داخے ہدایت کے برجب وہ منصب داروں کے ساتھ نشر کی ہوئے ۔ احدی شہنشاہ کے اکا مات کے تابع تھے اور اُن کے دوان دہنی بھی اُلگ انگ ہوئے ۔ ان کا امتیازی نبرہ تھا .

ترکوں کی طرح مغل بھی زیا دہ ترمواروں پر ہی بھردسرکرت ادران کی فرج کی بڑی تعداد سواروں پر ہی سشتل ہوتی ، سوار خاص طورسے میدانی جگ میں بہت کارآ مرنا بت ہوتے کیوں کر وہ نیزی سے نقل دھڑکت کرسکتے تھے اور نسبتا زیا دہ سخی سے حملر کرتے تھے ، اسس وقت یک بندوت ان میں قرن کا استعال اتنا عام نہ ہویا یا تھا کہ وہ سواروں سے جو فائرس تھے اُن کو ہے اُ اُڑ بنا دیتا۔ سوار ہی سلطنت کے فرجی نظام کی دیڑھ کی اُڈی بھے جات۔

برمال یرنیں کہا جا سخا کر بارہ فوج کے فائردل سے وک ناوا تعت مخے ملک کے بہاڑی اور و توار گذار طاق میں بیادہ فوج مواردن کی نسبت ہیں تھے۔

نیاده مفید ثابت اوق سفیر شاه کی فرج میں بھی بیاده رست موجد سق

ال معلوم بوتا ہے كر اكبر ف سئير شاه كى نبت برياده فدى بر زياده توج دى بيكى فظر نظرے برياده فرج دوحتوں ميں مقسم متى ان يس سے ايك بند د في هے اور دوسرے مشير زن - اكبركى فوق يس باره بزار بندوفي سقے اور أن كر مرداد كو دار دم و بجيان كما جا كا تقا -

شمشیرزن نوج کئ دمتوں میں منتم تنی ادر اُن میں سے ہر ایک دستہ الگ انگ اسلے استعمال کڑا ، شاہ اگر کمی دستے کے پاس المواد متی و کمی کا ہتیسار خفر اکسی کا چاتو متما تو کمی کا چوپ دھات ۔

منعب دار اور احدی فرول کے علادہ جرکمستقل فوج کا برد سے فیمستقل فوج یا میں کا برد سے فیمستقل فوج یا میں ہوتا جس کو داخل برد تے میں کا میں ہوتا جس کو داخل ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا جس طرح کر ان کے متعلقہ داجا دن کا طریقہ تھا احد

به داجا آن کی تیادت خود است فقی میں رکھے۔ مام طور پر ان کو شاہی حوست سے کوئ وظیفر نرمل تھا ہدا ان سے یہ تو تع ن رکھی جاتی کو دستقل نوج کے قوانین کی بابندی کریں گے۔ کی بابندی کریں گے۔

مركو بالخلول كاببت طوق تفا النقى ال بردارى اورجنگ وونول يم كام است اگر ان كو الجى طرح استعمال كياجا تا تو وه جنگ ميس بيصل كن ابت بوت. البته مجى مجى اگر وه درجائة توخطراك بهى ابت بوت بزادول بايتول كوجگ

کی تربیت دی جاتی -

آگرے انسلیل خاص میں ایک بزار اعلیٰ نہل کے باتنی موجود سے جن کی ترمیت وفال کا بہتی موجود سے جن کی ترمیت وفال کا بہت معقول انتظام مقا، عام عقیدہ یہ ہے کر ساری سلطنت میں تقریباً بچاس بزار باتھی موجود سے البتہ وہ سلطنت کے فتلف علاقول میں منقسم سے اور ان میں سے تقریباً بانچ بزارجگی ترمیت حاصل کیے ہوئے ہے۔

آیرے ملے کے پیدوے رفت رفت کو پال کا استعال سمالی ہنددستان میں عام ہو آئی۔ ہمایوں اور سشیرشاہ دونوں کے پاس توپ فان نقے بیکن ابر نا اسس بر ان دونوں سے زیادہ توجہ دی ۔ ابری سررستی میں لوہ اور تا نے کی جادی جرکم قربی بنائ گیش جن سے کہ ٥٠٥ بہتا ہے کہ عامروں اور کو گئے۔ یہ بیاری تو بی تقل دھل کے قابل زیمیں ابندا قلوں کے عامروں اور کو گھگ کے یہ بڑی تھا دیس ایسی تو بی تیاری گیش جو سبتا آسان سے ساجان جاسکتی تیس ہونسبتا آسان سے ساجان عاصکتی تیس ہونسبتا آسان سے ساجان عاصکتی تیس ہونسبتا آسان سے ساجان

طوع آو پ فا : تزی سے ایک بلاسے دومری بگر شقل کیا جا سک تھا۔ یہ تہا : اسٹ کل ہے کر آول کی مجع تعداد کتن بھی لیکن خیال کیا جا ہے کر اُن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی ترکی آب فان کو چو ترکز اکبر کا آوپ فا نہ سا رہے۔ ایشیا یوں محدی کے دی اور اکبر کے زمانے میں مہ اپنی افا دیت کے اعلیٰ ترین ملجع

رائع بكاتها.

ایمری ملطنت زمینی طاقول پرمشتمل کی جیرات کی فتح کے بعدہی اسس کی مرحدیں سامل ممندریک بینے فیش اس دت یک پریجالی ممندر پرحادی ہو بھی سے اور وہ ہندوستان سے کسی بھی حکمراں کے بحری بیرے کی ترتی کو حاصد کا ہول سے و پھتے۔ ان حکم اول کے بیے پریجا لیوں سے ارٹ بینر اور ابنی برونی تجارت کو نقسان بہنچائے بغیر ایک ایسا طاقت وربحری بیرا بنانا ممکن نہ تقاص کی مدہ سے وہ مندری راستوں پرقبعنہ کرسکیں وب یک کر دکن ملطنت میں سشامل نہ ہوجائے اس منصوب کا کا میاب ہونا مکن نظر نہ آتھا۔

ا مربم سنیواجی کی ان ناکایول کو مدنظ رکیس جن کا اسس کو ٹری کوشٹو کے با وجود سامنا کرنا پڑا تو ہم اکر اور بہاور شاہ کی مشکلات کا اثرازہ کرسکتے ہیں۔ اکبر کی ولی نوابشات میں سے ایک پر بھی تھی کو بحرہ وب میں کرتگالی بحری ڈاکووں کا تھے تھے کردیا جائے بیکن اس سے قبل کہ وہ اسس سنتے پرسنجیدگی کے ساتھ عمل

كوتا اس كا عركا بيان برز بوكيا-

دریائی ارا تول سے لیے جس کی خرورت شہنشاہ کو اکتر بہنیں آتی اسس کے

اس موٹر دریائی بیڑے موجود سے ریر بیڑے خاص طور سے بھال بہار اور سندھ

میں متین سے وال بیڑوں کی افادیت کو بڑھانے کے لیے اکرنے 100 اور 111 نظ کی بڑی بڑی کشتیاں بنوائی جن میں 200 شی وزن کا سامان نے جا یا جا سے ا کی بڑی بڑی کشتیاں بنوائی جن میں 200 شی وزن کا سامان نے جا یا جا سے ا متا لیکن آتی بڑی کشتیاں زیادہ نہتیں کو کو ندیوں میں ان کشتیوں کا کمیسنا مکن نہ تفار اس نے لاہور اور الرآبادی جوکشتی سازی کے کا رفانے بنائے دہ بہت ہی مفید ابت ہوئے۔

الراكر كي وسع اورزنده ربتا توده يقيناً برقيت يربحرى برا تاركينا. برمال اسس ات سع الحادثين كي جاسخناكم اس عزمان يركن ايساءي

براز تفاص كوقال ابيت مجامات.

منل فرجی تغیم کی سب ، ام خصوصیات میں ایک صوصیت جھا دُن می مکل اور معلق عے محرم موانشیں سے غیر زنی کے مازد ما ان کی تیاری میں بڑی مارت حاصل کرنی متی جرخمیر زنی کا یه طریقه نه بوا توکی کران نواه اسس کی بیت کشی بی متن با مال کار مراس کا میت کشی بی متن بی اور فیرطروری تشده آمیزا مال سے روک ناسکا تقا و

معل جھا وُن خصوصاً اُس وقت جب کے شہناہ بھی سفر کر او بہت ہی ہی ہی وردی ہوتی وقت فیے اس ترتیب سے نگائ جائے کہ چاوُنی شہری شکل اختیا کر لیتی یہ فیجے ہے سے لے کہ وہ سل یا اسس سے بھی زیادہ رقبہ گھرت و جھاوُنی میں ایک سے دولا کھ آدی کے رستے ۔ یہ شخرک جھاوُنی اس زیائے کر برت سے بڑے یوروں شہر کے برابر ہوتی ادراس میں وشک ہی نہیں کہ لندن کی آبادی سے بقیناً بڑی ہوتی اس فیر اس برابر ہوتی ادراس میں وشک ہی نہیں کہ لندن کی آبادی سے بقیناً بڑی ہوتی اس فید جہا گھری میں اس خاص نظم وانتظام کی پوری طرح یا بند تھی ۔ بورڈین نے عبد جہا گھری میں اس ضمن میں یہ تھا ہے گھردل میں ہوں ۔ میں سے جھاو کی سے معلوں کو داخیان سے رہتے جسے کہ ہم اپنے گھردل میں ہوں ۔ میں سے جھاو کی سے داخیان سے رہتے جسے کہ ہم اپنے گھردل میں ہوں ۔ میں سے جھاو کی سے داخیان سے رہتے جسے کہ ہم اپنے گھردل میں ہوں ۔ میں سے جھاو کی سے اس ہونیاری اور تابل تو بھن طریقے سے لگایا جاتا کہ آگر کوئی تخص ایک جگرے اس ہونیاری اور قابل تو بھن طریقے سے لگایا جاتا کہ آگر کوئی تخص ایک جگرے دوری جگر جانا جا ہے ہو بلائمی شکلات سے آجا سکنا کھا گویا کہ دہ مشقل اور تعمر دوری جگر جانا جا ہے و بلائمی شکلات سے آجا سکنا کھا گویا کہ دہ مشقل اور تعمر دوری جگر جانا جا ہے ایک اندر ہوں '

سب سے ریادہ چران کن بات و یمنی کرنچے بڑی تیزی کے ساتھ نعب کے جاتے تھے ، اس کام یس جار گفت سے زیادہ وقت مرت نے ہوتا۔

موقر گاروں کی ایجادے قبل نقل اور نوجی رسد کے لائے ہے جانے کامئلا بہت دشوار تھا۔ نوجی بڑاؤیس ہرعام استعال کی چیز مناسب واموں برمل جاتی۔ کھانے کا سابان بنجارے فراہم کرتے ۔ یہ بنجارے فرج کے سابھ سابھ چلے۔ امراء اور بڑے بڑے افسر اینے سابھ کھانے کا سابان رکھتے ہوان کی کئی ون کی خروریا کے لیے کا فی ہوتا لیکن عام سے ابی اور فوج کے ہمراہی اپنی دور مرد کی خروریا سے امدوی نی بازار سے خرید نے تھے۔ اکرجہ تھیم مرزا کے فلات مہم پرجادیا تھا تو مسس نے بنات خد فوجی بازار ہیں بھے دائے کھانے بینے کے سابان کا معائن کیا۔ سابان کی فراہمی کا طریقہ بہت ہی قدرتی کم خرچ ادر قابل احینان مقا۔

ایسا واقعہ اتفاق سے ہی مجلی پیش آیا ہوجب کر رسدیس کی پڑگئ ہوالی اصطراری حالت بیس کا پڑگئ ہوالی اصطراری حالت بیس کو مت سامان رسدہم بہنجاتی اوراگر ایسامکن مزہوا تو چر اس کی فراہی سے بیان دروز بردی کی جاتی ۔ تعجب کی بات تویہ ہے کہ الی صورت بست کم پیشس آتی ۔ حالا کم اسی زمانے میں یوروپ میں یہ باتیں عام تیس۔

## 2-امور مالگذاری

گرات کی نتے کے بعد توجی اصلاحات کی طرح شہنشاہ نے امور الگذاری کی طرن بھی توجہ کی اور اسس سلسلے میں کئی تجربات سے۔ اسلام شاہ کی موت کے بعد بب افرا تعزی کھیلی قرمشیرشاہ کا نظام بھی گمزور ہوگیا۔

ہادں نے درمان تھیم کرنے اور افسروں کے درمان تھیم کرنے اور افسروں کے درمان تھیم کرنے اور اصول تا کار کی ۔ شاہی اراضیات وجاگرے درمیان کوئی واضح فرق نہ تھا اور اور ایات بہت ہی خواب حالت میں ستے۔ برم خال کی عومت میں کوئی فاص اصلاح خل میں نہ آئی۔ برم خال کے دوران حکومت میں مرکزی مسرکار ہم مال اپنے مطاب ت غلری ہیدا وار اور برگھز جات میں غلری قیمت کی بنیاو پر مقرد کوئی۔ شاید یہ طریق مورول سے حاصل ہوا تھا۔ اسس میں یہ خوابی تھی کو ہرسال کوئی۔ ساتھ مرائ رہنا اور حب میں کر ہرسال میں میں ایم اور دار فلری تیمت کے ساتھ ساتھ بران رہنا اور حب میں مرزے مطاب اور حب میں مرزے مطاب اور حس میں دست کے مطاب اور حب میں میں اور حب میں مرزے مول یا بی کا کام معمل مہتا۔

ان فاعول کی وج سے انگذاری کی وصول یا بی صین اکثر تاخیر ہوجاتی جس کے مب افسران حکومت اور میں دونوں کومٹ کلات کا سامنا کرنا ہوتا اور مال گزادی میٹ کم نیا دہ ہوتی رہتی۔ علاوہ ازیں علم کی بیدادار اور اسس کے فرخ کی تعفیل صاصل کرنا بھی ایک فوی طلب اور نا قابل اطمینان طریقہ تھا۔

چنانچر اسس نے سرکاری اراضیات کوجاگیری زینوں سے ملیکدہ کیا اور یا کم دیا کرسکوں کی ظاہری قیت کو تبول کیا جا ئے . اس کے علاوہ اسس نے مال اور نزاشکے دفاتر کی ازمر نو تنظیم کی۔

معده میں منطفر علی خال کو نشاہی دیوان بنایا گیا . وہ معدف اس کی جملی کا دروا کوں سے منظفر علی خال کو جملی کا دروا کوں سے منگ آگی اجذا اس نے مقامی قانون گو مقرد کے ۔ ان سے نصلوں ۔ کی منجی اندران کی فقل کرنے کے لیے دکسس قانون گو مقرد کے ۔ ان اندراجات کی بنایر انگزاری کا ایک نیا درجشر بنایا گیا ادر اس کا نام جمع حال حاصل دکھا گیا ۔ یہ رصشر بھی پوری طرح اطمینان بخش نا تفایموں کر اس کی بنا د بھی براہ راست اطلاحات پر جبی و تھی ۔ یہ ااطلاحات مقامی قانون محودل سے جھی براہ راست اطلاحات پر جبی قابل اضاد نا مقی۔

۱۹۹۵ میں شہاب الدین احدفال کو سرکاری اراضیات کا دیوان مقرد کیا گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ برسال نصلوں اور قیمتوں کا اندازہ لگایا کہ برسال نصلوں اور قیمتوں کا اندازہ لگایا کہ صرف مرب طلب بیلط طریقہ ہے بھر سلطنت کی وست کے سبب مکن انسل ہی نہیں اور بب یک مناصب انتظامات نہ ہول یہ طریقہ قابل اطینان ڈھنگ سے انجام نہیں پاسکت ابدا اس نے نبط ہر سالہ کا اصول خم کر دیا اور نسق کے طریقے کا آغاز کی جس میں معاملہ سے پاجا تا۔ یہ کیاجی میں معاملہ سے پاجاتا۔ یہ کیاجی میں معاملہ سے پاجاتا۔ یہ کیاجی میں کا جارہ داری کا طریقہ تھا ہو جندال تسلی بخش نہ تھا۔

17-71ء س مظفرخال کوایک بار بعر دزارت بال کاکام بردیایی اس نے دقت ضائے کے بغیر نرخ مالکذاری کے نیبن کے لیے اپنے برائے طریعے کاآفازی جس کی بنیاد صاب تماب اور قیت کے اندازے پرمبنی تھی۔

حجوات ادر بگال کی نظ کے بعد البرا اور مالگذاری پر ذاتی توجید مبندول ک و بالگذاری پر ذاتی توجید مبندول ک و باکتروں کے فاقے کے اصول نے از بروتنظیم کو ضروری قرار دیا۔ 1878ء میں زمیوں کی بیائشش اور دو سری معلوات حاصل کرنے کے لیے ملازمین ردانہ کے گئے۔

پیائش کے لیے اکرنے یہ حکم دیا کر بجائے طناب کے بانس کی چڑوں کو وب کے چیلوں سے ملاکام یا جائے کموں کر یہ چڑایں طناب کی طرح سکونی ایرضی رتیس۔

بان کا یہ کام ملطنت کے سارے علاقوں میں انجام نہیں دیا اور مرت پنجاب اتر پردنی' اجیر' الوہ اور مشرقی وجوں گرات میں ہی جیائش گنگ - ایسا معلم ہوتا ہے کہ راجا دُل کی بہاڑی ریاستیں' راجیت کومتیں' بہار' بنگال اور ملتان کے کھے مصے چوڑ دیے گئے۔

سلطنت کی صرب خاص کی ارا منیات میں 102 کردری مقرر کے سکے ا بر کردری کا طقہ اضیار ایک کردر تنکہ یا 2,800,00 درہے کی بیدادارے علاقہ کے رابر ہوتا ۔ اسس کا فرص تفاکر دہ اسفے طقر اختیار کے اندر اراضیات کی حددد کا فیتن کرے ۔ آمدنی کے متناعت دمائل کا اغدائ کرے اور یہ تھے کم محتلف فدائے آمدنی ادر ترسیم کی نصل سے کمی قدر در آمد ہوئی۔ اسس کی مدد کے لیے ایک۔ کارکن اور ایک نوط وار دخرائی) مقرر کیا جاتا - نقدوام سے مطا بات مقامی تیت کو مدنظر رکھتے ہوئے مطا کیے جاتے۔

1886 ویں مرکزی حکومت کے دفاتریس اتنا موادی ہو چکا تھا کہ اس کی بیاد پرکام کیا جاسکے۔ حالا کر راجا کوڈرمل وزیر اعلیٰ بایات تھا یکن صلاحات کے نفاز کا کام اسس کے ساتھی نواجہ شاہ منصور کے التحوں میں تھا۔ پہلاکام یہ انجام دیا گیا کہ ختلف سرکاروں کو طائر صوبوں کی تشکیل کی گئی۔ چنا نچر سلطنت متدرجہ ذیل بارہ حوبوں میں تقسم ہوگئی۔ ملکان، لا بور۔ دہی ہے گرہ - الرابا دا ودھ بہار۔ بنگال معد افریسہ کے مفتوم علاقہ جات ۔ مالوہ - الجیر بجرات اور برا اس نام کابل ۔ ان میں سے ہرائی صوب میں بالگذاری سے کام کی دیجہ جال کے لیے ایک دیوان مقرر کیا گیا۔

نین سب سے زیادہ اہم اصلاح جس کے یہ اہری خاص طور سے تولیت
کی جانا جا ہے وہ اسس کا دہ سالہ جدول نرخ نامہ ہے۔ ہرصوب کے لیے پرگو
کو طاکر پوکہ پرداوار کے کاظرے کیساں تھے مطرا مصول مقرر کے گئے اور ہرطقے کے
ہے طیعہ علیمہ اگذاری کے نرخ کا تیمن کیا گیا۔ حالا کہ اگذاری جس پیداواری ایک
تہاں کی بنیاد پر اداکی جاتی لیکن مطابے کو نقد جس تبدیل کرنے کا یہ طریقہ اختیاری
گیا کہ 2000 دے وسس سال جس ہوئی سیس کہ جیسیں رائے تھیں یاان کا اندران مرکواری کا فقدات میں نخا ان کا اوسط کال کر مطابے کی رقم مقرد کردی جا ہے۔
مرکواری کافذات میں نخا ان کھا وسط کال کر مطابے کی رقم مقرد کردی جا ہے۔
مطابے کی فقد رقم شین ہوتی یعنی بھلے کی طرح پیداواد اور قیموں میں کی بیشنی سے
مطابے یر فرق نزیر تا۔

ینیال کرناکر دہ سال سے مرادیہ سے کریہ انتظام دسس سال کی مدت کے بے ہوتا یا ہردسس سال کی مدت کے بدوبت استراری کہا جا ہودست نا ہوگا۔ د اسس انتظام کو بندوبت استراری کہا جا سختا ہے کو کہ طومت نے اسس سم کی کوئ طانت مزدی تھی کریہ بندوبست ہوت بیرمین مرت بیرکی جاری را

وہ مالہ بندوست کے فائد باطل واقع تے اسس کی وج سے الگذاری کے تین کاکام اسس قدر آمان ہوگیا کہ الگذاری کے افتان کاکام اسس قدر آمان ہوگیا کہ الگذاری جی کرنے والوں کو اس سا مدسک نفاذ کرنے اور کام بالاک جایات ماصل کے بغیر الگذاری وصول کرنے میں کوئی دقت نہوں ۔ بندو بحت محوم کرنے اور مطابع کے ہر دفسہ بیداوار کے کا غذات کے انباد و کو چا سے اقیوں کے معوم کرنے اور مطابع کے کہتوں کے کا غذات کے انباد و کو چا سے اقیوں کے معوم کرنے اور مطابع کے کتیں کام سے نجات مل میں۔

اسس کے طادہ آیک فائدہ یہ ہوا کہ ہوں ہی زیرا شت زیموں کی فہرست علے کو بہت علے کا شت کا دول کو بہت علے اس موات کی موست علے اس موات کی دول کا اچھا خاصا تخینہ تکا سکتے ہے۔ کا شت کا دول نے بھی اس بندوبت کو بندک کو کو کہ اسس طوح ان کومعلم ہوجا آ کہ وہ جھیس ہے ہے دائے ہیں اس بندوبت کو مراح کا مرک ہو ایک خیر پھینی حالت ادرا گذاری جمع کرنے والے حکام کی ہے ایمانی و شرارت سے بجے رہے۔ طلاح از یکا شت کا رکی بندوبت منا سب ادر حا دلان معلم ہو ا تھا۔ کیوں کی میروں کے ان کا شت کا رکی اس مرکار کے بجائے کا شت کا رکی ذری ہے داری دواری ترار ایل ۔ ا

کماؤں کو طومت کے اس وعدے ہے ادر بھی تقویت ملی کر آگر بداوار کو آفات اور کی تقویت ملی کر آگر بداوار کو آفات اور کی است اور کی است اور کی دے اور کی در اصل میداوار کی بربادی کی صورت میں مطاب ت میں خود بخد تھین ہوجاتی ۔ محرمت نا مذکری وہ ملک کی مناوی مربنیں ہول یا بخشی ہوئی جا گراوی۔ رمینوں کے لیے تھا۔ دہ حرف خاص کی رمینیں ہول یا بخشی ہوئی جا گراوی۔

زین کی تعسیم بندی اس کی کاشت کی مُت کی بنا پری گئی۔ دہ زمین ہوکر متعل طور پرج تی جاتی اس کو پرئے کتے ۔ جوزمین تین چارسال پھر بغیر کا مُت کے پڑی دہتی اس کو چو کتے ۔ جوزمین پانچ سال یا اس سے زیادہ وصے کے بیے زرگاشت ذاتی اسس کو بنجر کہا جا تا ۔ پوئے ، چھچ اور پرتی زمینوں کو بزیر تین درج ن میں تقسیم کیا گیا ۔ حمدہ نواب اور مؤسط ۔

زمین کے ان درجات کی بیدادار کا اوسط کال کر اسس کو مت کاحتم

قرار دیگی . بگریرتی زمین محف ایک صال ب کا نشت پڑی دہتی آد بچر آیندہ جب اس میں کا هشت ہوتی تو اسس کا مطالبۂ انگذاری ہوئے زمین کی منرح پرطلب کیا جا آ اور اگریہی زمین دومال تک سے کا نشت دہتی تو اسس کی الگذاری پہنے سال کے مطابے کی رقم کا بّن چرتھائی ہوتی اور دو رس سال ہوا مطالبہ وصول کیا جا آ .

ا کری سیاست یہ می کرکا نست کار اس بات کی کوششش کریں کر خواجتم کی دیمنوں کو بہتر بنایا جا سے اور اس طرح اعلی تسسم کی پیداداد کو زیادہ دست دی جائے۔ اس منصد سے اس نے چچر اور بنجر زمینوں برکم اور تدبی محصول ما پر کیے تاک وہ زمین اسکے چند سال کے وصے میس پونے کی تسسم کو بنج جائے اور اسس کے بعد ماگذاری معمول کے مطابق وصول کی جاسکے۔

عرمت نے ایس نعلوں کے سلسلے میں جن کی پیداوار کے لیاکا فی رقم اورمنت

كى خرودت بول صولات كى خرص فخلف مقررى ييس.

نی اصطلات کے استقمال کی تشری ایمی تک تطی طور پر نہیں ہوگ ہے۔
بہتریبی ہوگا کہ اسس موضوع پرج نظریات مام طورے اب بھی بیان کے سے ہی

ان بی کو دہرایا جائے .

مام طور پر الگذاری کی تعین کے تین طریقہ تھے۔ نظریث انتی ادر ضبط انظر بھٹا شا دو ابتدائی ہندوستانی طریقہ تھا جس میں بیدادار کا ایک حسر مام سے بیا کوڑا یہ آکر ڈوک چاہتے تو یہ طریقہ سلطنت کے کسی بھی صصے میں ان فذکی جاستانی کا لکی عام طورسے پر طریقہ سندھ سفل کا بل کے چھلا قوں ادر خاص طودسے تیندھار محتی مام طورسے بیندھا۔ اس دین مام طورسے بیندھا۔ اس دین مام طورت تھا۔ آس دین در بین دائی تھا۔ آس دین مام مورد کی اور فوری ادارد کی تقسیم کوکوئی دخل نہ تھا۔ یہ آیک سیدھا سادا بھوتہ تھا جو مرمون ادر زمین کے ایک کے درمیان میں مرمون ادر زمین کے ایک کے درمیان انہوں کی ان شاد ہوں ایک شرمین کے درمیان

الرم المراسي من دومرا التراسي من دومرا و رحت دائرى كمانا ادراكر السسى من دومرا في تعدد من التراسي من دومرا في تعدد من التراسي من دومرا في تعدد من الترام ال

تم دیزی ہوئی ہواس کی الگذاری بیداوار یہ بت کے مط بیت الکذاری ہیداوار یہ بت کے مط بیت الگذاری عموماً است کا مط کا محت الگذاری عموماً افقد وصول کے تحت الگذاری عموماً افقد وصول کی جاتی اور اس بیس بیداوار کی کی زیادتی کے سبب ہو تبدیلیاں ہوتی ان کا خیال نزکیا جاتا ، ابنی وجه کی بنا پر محومت اسس طریعے کو زیادہ بتد کرتی بیکن یہ ان کیا جاتا ہواں کو بہند مرکزتے ۔

ابری مقرد کرده اگذاری کے نرخ کو زیاده نہ تھے پھر بہت بکے ہی نہ تھے ان چندصدیوں کے دومان ابر کو رہایا کے باپ کی طرح بھی جا تا رہا ۔ ایس کی دجر بہی ہے کہ ایس ایک ایسا طرز دائج کیا جستمل تھا ا در بس کو کا نشت کا در بس کے مطابات کی شویس مقرریش ادر اس دجہ سے حکومت ادر کسان دونوں کو فیریقینی ادر امید و بیم کی حالت سے نجات مل کئی تھی ۔ اسس کے علامہ ابر مودی محر انوں سے بھی مبتقت نے گیا ۔ کی کھی اس نے کسانوں کو متعدد و بھی سات کے علامہ ابر مودی محر انوں سے بھی مبتقت نے گیا ۔ کی کھی اس نے کسانوں کو متعدد جھی سے جھی نے بھی نے بھی نے بھی ہے گئی ہیں۔

المرفع بریا، تواہ اور زیارت نیکس کے علاوہ ورفول، مویشیوں کی فرونت، میلوں، نمک بازاروں، کواہ اور زیارت نیکس کے علاوہ ورفول، مویشیوں کی فرونت، میلوں، نمک بازاروں، مجوالیں، مرایس، کھالوں، تیل، کبل، وزن کئی ارائی جائے ہے ان سب کو معاف کوئیا اور تفسیلم اراد وارد فر، خزانے وار وسکہ کی جائے پڑتال کرنے والوں کی فیس کوئی ہے منوع قرار دیا۔ بغیر اسس سے کہ اسس بیان کو نفظ بر نفظ ورست بھا جا اس یہ فریوں کو کا تی حد فیال کیا جا متنی ہوگ ہوں کو کا تی حد سے فریوں کو کا تی حد سے فریوں کو کا تی حد سے موات می کوئی کران احکالت ہی

پوری طرب عمل درآ دکیا جائے ۔ ادرجب بھی رسوت سستانی کا کوئی معامل اِتھ آ آ تو قرار واجبی مزادی جاتی۔ اگر قبط سالی آفات ارضی وسماوی یا تیمتوں کے فیر حمولی آباد چڑھا وُسے کسنوں کو زیا دہ نقصان ہوتا تو اکبر الگذاری ومحصولات میں چوہ و سے ویتا۔ اسس کے علاوہ غریب کا شت کا رول کو بھی موشی اور آلات کا شت کا ری کی خریداری کے بیے بیشگی رو بیر بھی مل جاتا اور اسس طرح ان وگوں کی حالمت میں امستواری آ جاتی جو اپنی معاشی زندگی کا آفا زکرتے ۔

اس طرح البرك ان احكا ات كوبر اسس ن فائدہ مند موليتيول كى ديكھ بھال كے يہ صادر كيے اور جن كے ذريع كائے بيل ادن جينس دخيرہ كے بران كے يہ صادر كيے اور جن كے ذريع كائے بيل ادن جينس دخيرہ كا بران كا انتظام كيا كيا كسا نوں نے بسنديدہ نظروں سے دكھيا بسب سے بڑى بات تو يہ تقى كر شاہى اور حكومتى اراضيات ميں دهيت والاى طرز كے تيام اور مارى سلطنت ميں كيسال نداحتى طرز كا نفاذ دعايا كے ليہ كسى نعت سے كم نرتھا كيوں كواسس طرز كے بروئ كار آئے ہے دعايات نوميندادوں اور لائي بي تكل سے نجات پاكر اطينان كا سائسس اور جا يہ دوج -

## 3- سيورغال

مملم ریاست کے قیام کے آفاز ہی سے السس کے فرانعن میں علماد انعظار المست ور اور مفلس ونا دار است میں علماد انتخطار المست ور اور مفلس ونا دار است و در اندہ افراد المور اور اور افرات فیرطاز المائم کی پردرست شامل رہی سے محکومت یا توان کو نقد الی مدود تنی یا محرومین یا دونوں ہی چنریں دیتی - نقد احداد کو دظیفر کے تنے اور اگر اس تفصد کے لیے نقید ملک تا دو اس کو ملک مدرمائن یا محدد خال کے تنہ اس کو ملک مدرمائن یا محدد خال کے تنہ اس کو ملک مدرمائن یا محدد خال کے تنہ اور اگر اس تفصد کے لیے دونوں میں کو ملک میں مدرمائن یا محدد خال کے تنہ اس کو ملک میں مدرمائن یا محدد خال کے تنہ دونوں کا میں مدرمائن یا محدد خال کے تنہ دونوں کو ملک میں مدرکہ کا مدرکہ کا دونوں کا میں مدرکہ کی مدرکہ کیا کہ تا مدرکہ کی مدرکہ کی مدرکہ کی کا دونوں کی کا دونوں کی کا دونوں کی کے دونوں کی کا دونوں کا دونوں کی کا

ابتدائی کواؤں نے مدیمائی میں بڑی بڑی زمینی منایت کیں مثال کے طور پرمرت گرات میں مطالت کی کل آمدنی کا چٹا صداس تسم کے کا وں کے بے دقت میں اس کے با مجد بھی مطالبات مدز بروز بڑھے ہی جائے تھے۔ یہ قدتی

بات متی کر اسس قسم کی امداد سے فائرہ اٹھانے والے اپنے ممن کے من میں کا یُس کرتے اور صرورت پڑجانے پر حاکم یا اسس کے فائدان کی بھلائی کے لیے علی کا زوالی پر بھی آبادہ بوجاتے۔

الوکا حکوال محدوظی کہا کرا تھا کہ گجرات نتے کرنامشکل ہے "کیوں کہ و اِ ں ایک نوج دن میں اور دوسری فوج رات میں سرگرم عمل رہتی ہے " ہذا جب یعی کوئی نیا خاندان حکومت کی جگ ڈورسنجھا تی تو وہ خرمت ان حطیات کو جاری رکھا بلکہ اسس کو این طرت سے بچھ نرکھے اور اضا فرجھی کرنا بڑتا۔

خودسٹیرشاہ مورنے پرانے علیات کو پہلے تومنسوخ کردیا اور پھر ان کو ازمرنوا ہے نام سے جاری ٹیما - عام طور پر مور حکراں بودیوں ہی کی طبی علیات کے معالمے میں مناون سے بیٹس کمت تھے۔

جب من ہندوستان میں آئے توان کو بھی ایے عطیات دینے پڑے الن اور کے بلے ایک علیٰدہ محکم کھولا گیاجس کی پاک ڈورصدر کے باتھوں میں ہوتی - اکبر کے ابتدائی دورمیں محکم صدر بجائے فود قانون کی چیٹیت رکھا تھا۔صدرے اختیارا بہت رسین ہوتے اور لوگ اسس کا بڑاا حرام کرتے۔

برم خال کی آنایتی کے دوران شیخ گذائی کا طرز پرتھا کہ افغانوں کوعطیا کے مورم کرے اکھیں اپنے طامیوں کوشتھل کردے۔ 1868 ویس منطفرخداں وزیر الیات کی سفارشس پرسیسنے عبدالنبی کوصور مقرد کیا گیا۔ اسس کو برایت ملی کریبور خال کے مسئلے کا مطالعہ کرے اور اگر خروری کجھاجا سے تووزیر ال کی مدد سے ازبرنو تقییات کی جائیں ۔ شروع مشروع میں اس نے بہت سے انغانوں کوعطیات سے محردم کیا اور آن کی ادافیات کو صرف خاص میں خم کرلیا لیکن بعد میں جب اس کا اثرو اس خاروخ با دشاہ پر ایھی طرح قائم ہوگیا " تو اس نے دسین بیانے پر وقعہ انعامات ادر ادافیا کے اور اپنے قدار کی خاوت دفیاض کوپس بشیت ڈال دیا۔

جب 1678ء میں کردروں کو تحقیقات کے لیے بھیجاگیا تو بیور فال کا مسئلہ ایک بار پھر اجراء ان کویہ ہوایت دی تھی کر وہ عطیات کے کا غذات کو اسس وتت کے تبول ذکریں جب بک کر ان پرصدر کے رستخط موجود نہوں ، اسس اقدام نے دظیفے واروں کوجورگیا کہ وہ اسنا دِ عطیات پرصدرے وستخط کرائے کے لیے یا گئت مائیں۔ اسس میں ٹنک نہیں کہ ان وگول کو اس وج سے بہت مشکلات اٹھائی پڑی ہوں عی ادرطول طول سفرافتیارکرنا پڑا ہوگا۔

ودمری طون تکرسردین وقون کاجھٹ ہوگیا ہوگا۔ عبدالنبی نے بوارام طلب
تھا بیشنز امور ایک دومرے خص عبدالرمول کے اعتوں میں مونب دیا۔ جدالرمول
برستی سے بدایمان اور رشوت فور تھا۔ وہ یا تو اپنے اخیا رات کے تحمیلاین آکریا
وقت کی کمی کے بعث علماد افرام ان ضغاد اور مشائع کے ماتھ وقت واحرام سے بیشس نہاتا۔
علاوہ بریں عبدالنبی بھی اپنی پہلے کی می مفاوت وضاحتی کا مظاہرہ فرکرا کیول کہ اس
موزیر مال سے اسس می مایات مل کی تیس بھی بھی تو یہ بڑے بڑے وظیفوں کی
دوم کو کھٹا کرم کر دیتا اور اسس کے بدلے ودمرے نی کا مایمول کروفا گفت جاری
کوتا فواہ دہ لوگ فیرمعروت ہی کیوں نے ہوں ۔" اس سے قبل کمی بھی شہشاہ کے دور
کومت میں صدر کو اسے وسیع اختیا رات میشر نہ تھے "

اسس اِت کا بڑا امکان ہے کوجدالنّی یہ کام شہنشاہ کی مایت ہے بوجب انجام دے دا آزاری یاب عزق کے بوجب انجام دے دا اور شاید شہنشاہ کا یہ مقصد ہو کاس کی دل آزاری یاب عزق کے بغیردد مرے فریب ستی وگوں کوجی کھ دفا افت مل جائیں اور سرکا ری فزان بر

جي حيد باد نديد

کو اسس موا معے کی تعلیف لوگوں کی مشکایات اتنی بڑھ کیس کر اکبرے فرید خاری کو اسس موا معے کی تعلیف کے مور کردیا ۔ پتہ یہ چلاکہ وظائفت ومدد مواس کی تقسیم ب ترتبی سے کوئی تھی۔ حالا کہ صفیات حاصل کرنے والوں کی توراد بہت ذیا ڈ تھی بھرتھی بڑی تعداد میں ایسے تحقین وہ سے کے تھے جن کو کھر بھی زملا ۔ دومری خوا بی یہ تحقی کومرت خاص جاگر اور بیور فال اراضیات کے اختلاط کے بہب مرکاری خام اور ان کے اسس بیور فال کی زمینیں بھیں شقول کش مکن دی ان سب کے طاوہ ایک بات کا اور بھی پتہ جلاکہ کھر کو دوں کے تبضی میں فعلف مقال ت پر زمینیں بھیں ان کی اسناد است تھاتی جل تھیں۔ ان تمام معائب کو دور کر شاہ کی نے شبنتاہ نے کھر دی کر میں بھی ہور فال کے بیے برور گھنے میں زمینیں بدا دکی جائیں اور

می وفید فوارکو یہ اجازت : دی جائے کہ وہ فتلفت جگہوں پرجا گراد رکے بھی حدالنبی کوصور کل سے جدالنبی کوصور کل سے جدب سے بھا دیا گیا اور اسس کی گر سلطان نواج کو مل ان تبدیلوں کے بہت کا جو جہ بڑھ گیا تھا اسس کو کر کرف اور مراجین کی سکیفت کا فیال رکھتے ہوئے ہوئے اس اور گرات کے لیے طیادہ علیادہ علیادہ مر مقرر کردید میں می بڑی بیود فال زمیوں کے حدا کرف کا معالم منبنا ہ ف فود اپنے اتھ یس کے ایا اور کو مراکی کی ایک فود منبنا ہ کی فودت میں ما فرید بھی ہم و تت کا لی ان استعماد اور فردت میں ما فرید ہم مراکد و تا اس ما فاطر ہیں ہم ہوتا ہے ایس کا وقید مقرد کردتا۔

یور حوں سے معاملے میں کا نی رعایت برتی جاتی جوٹوگ خود حاضر ، ہوتے ،ان کی جائر دیس سے 100 بگھر ریین سے رائد کا چ صد بطور سزا نبسط کر لیا جاتا لیکن یہ اصول اول فی قوائن کے لیے نافذ مر تھا۔

ایرانی و ورانی نواتین کے بیے نافذ منتخار ۱۳۵۰ میں منطنت کوموہوں میں تعتبیم کردیا اوران میں سے ہرایک میں ایک صدریجی مقرد کیا گیا۔ ان صدرول ہر قابو رکھنے کے بیے منطنت کو تجد منتوں میں تعتبیم کیا گیا اور ہر طبقے کے بیاہ ایک پخران مقرد کیا۔

اکمرکی سیور قال بالی پر دہت اوراضات کے گئے ہیں مقرض کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد صدر کے اختیارات کی دہت زیاد ، تری ہو گئے تھ کرنا تھا مقا اور ان دائے العقید و سلاؤں سے انتقام لینا تھا ہج اسس کی مذہب بعات س فرر دمت رکا دی فرائے فرر دمت رکا دی فرائے کو جھی مجر اور کھنا جا ہتا تھا - اس کے طاوہ وہ اسس طریعے سے سرکا بی فرائے کو جھی مجر اور کھنا جا ہتا تھا - اسس بات کو نا بت کرنے کہ مشکل ہی سے کوئی دلیا بہت کی کو کمی فاص مذہبی عقید سے دانوں کے ساتھ مام طور پر زیادہ مخت رویے بر اجا آیا یہ کمی کم متصب فرتر پر بیشتر عنایات کی برجار ہوتی .

یکناک مرکاری توان کو اس طرز کے مبب کول نائرہ ہوا بانک ضع اور ب بیاد ہے کیوں کہ اسس کے برخلات تا زہ در نواست دہندگان کے معاب سے کی دجہ سے فزائے پر دوز بروز بار بڑھتا جا ، متا جہاں پھے صدر کا تعل ہے یہ بتادیا خردری ہے کہ اسس کے افتیارات کئے ، می دمینے کیوں نہوں شہشاہ اپنی مرض ے اسس کو مقرد و مرول کرسکا تھا اور اکبر کو مجی صدر کی جگر کسی ایے آدی کے تقرد اس فراجی زخت نہ ہوئی ہو اسس کا پوری طرح مطبع ہو اسس کے کام کو مراب ماروں میں زخت نہ ہوئی ہو اسس کا پوری طرح مطبع ہو اسس کے کام کو مراب ماروں میں منقس کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ کام زیادہ متعدی ہے اجام یا کے اور اسس کی بہر گرانی کی جائے ۔ اس کے طاوہ اس طریق سے ہوئے چوٹ انگان زمین کو این جھڑ لیس نیس کر ان کے لیے طول طویل سفر کی زخت زانھانا پڑے ۔ بیور فال کے طرز میں ہو اصلاحات کی گئیں ان کا اصلاح ال گذاری سے تربی نعلق تھا کو رک سے ایک مقصد تربی نعلق کا کہ است کا مقصد تربی نعلق کو نیرات بہاں کہ ہوسکے منعنانہ طریقے پر تقسیم کی جائے اور جمل سا زول اور کا بال ایکاروں کو شریع سرایں دی جائیں۔

## 4-غرس

ایرای بیجیده لین من زخفیت کا الک نفا اکس کو بابر کی بهادری اور اصحت نظر باپ کا صبر اور در دینانه صفات ادر بان کا مذہبی لگا و ادرا متفاد در قب میں ملاتھا و دوسرے بموری شہرادوں کی طرح ایر کوجی جنگیز خال کے کا رہائے میاں سے یہ حصلہ لا جنگیز خان کا حقیدہ تفاکہ فدائے اس کو صاری دنیا کے لوگول کے لیے خواہ وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں ادر کسی مذہب، ربگ یا تفاقی وحدت محلق رکھتے ہوں امن و است اور انصاف فائم کرنے کے لیے بحوث فرمایا ہے ماہر کی رگوں میں جالا کی صوفیانہ آزاد خیالی محبن اخلاق اور سخا وت موجود کھی ۔ دہ بچن ہی سے مغل ترک افغان اور ایرانی امراد سے متنا جلت رہتا اور اس طرح جانعتی تنگ نظری کی علاظت سے جس میں مجنس کر آوی دوسر دل کے طور وطریق اور فرایت کو تحفیل میں معلوں میں محبن میں محبن کر آوی دوسر دل کے مغلوں اور جانا ہو اور باز یہ جس سے معلوں میں مندور ہوجا تا ہے فوظ رہا ، اسس کے معلوں میں مندور ہوجا تا ہے فوظ رہا ، اسس کے معلوں میں مندور ہوجا تا ہے فوظ رہا ، اسس کے معلوں میں مندور ہوجا تا ہے فوظ رہا ، اسس کے معلوں میں مندور ہوجا تا ہے فوظ رہا ، اسس کے معلوں میں مندور ہوجا تا ہے فوظ رہا ، اسس کے معلوں میں مندور ہوجا تا ہے ورسندنا میں مندور ہوگا ہو اور میں مندور ہوجا تا ہے ورسندنا میں مندور ہوجا تا ہو میں مندور ہوجا تا ہے۔ میداللطیف کو دوس کے دل و د اخ کو صوفیا نہ طرز ذندگی سے روسندنا میں مندور ہولیا اور اس کے دل و د اخ کو صوفیا نہ طرز ذندگی سے روسندنا میں کرایا اور اس کے ایران میں مندور ہولیا کی در ایک کو دور کرانے کو موفیا نہ طرز ذندگی سے روسندنا میں کرایا اور اس کی کران دور کرانے کو کرانے کی کرانے اور کرانے کو کرانے کرانے کی کرانے کو کرانے کران

زمن کو مولانا کے روم اور مافظ کے اشعار و فزلیات سے الاال کردیا ۔ انجر سے
انالیتی کے دوران بی صوفیوں درویشوں اور مشائع کوام سے حقیدت واحرام کے
جذبے کے ماتحت من شروع کردیا تھا ، پھرجب بیرم خال کومعزول کردیاگی تو ان
ملاقاتوں میں زیا دتی ہوگئ اور وہ اکٹر بھیس برل کرفقروں ' یوگیوں ادر سا دھول اور شیوں سے متا ۔ جوں جوں دقت گزرتاگی وہ اور زیادہ حین ' کم کو اور فور دھری نہاکہ
ہزا جلاگیا ۔ جب اس کوکوئ مشکل کام در مین ہوتا تو وہ نرصرت زوہ میکر گزرے ہوئے
درویش اور اہل اللہ سے مدد طلب کرتا۔ وسط ایت یا ہوام بی فقر رہی عام تھی۔
ایرانیوں میں بھی اس کاکانی دواج تھا۔ وہ جشتیہ مسکل اور شیخ میلم کا بہت زیادہ
متعقد تھا۔

تیرہویں صدی سے موہویں صدی کے درمیان ہندوسلم نہبی تحریکوں کا مقصد یہ تھاکہ لوگوں کے خاتم مرائی ہملوسے ہٹاکر اس کے مقالہ کا طنی دردحانی بہلو سے ہٹاکر اس کے باطنی دردحانی بہلو کی طرف موج کیاجائے اور بجائے کھو کھلے مقالمرکے حقالی ذنرگی سے روسٹ اس کرایا جائے۔

یر ساری تحکیس ابہام ، او ہم ، نا قابل نہم اور جیب وغریب حقائد کے با وجود مند بہ کے خاتص رسمی ظاہری ہم ئینی اور ساجی بہلو کے بجائے اس کی روحانی نفسیاتی اور اخلاتی بنیاووں پر زور دیتیں - مند بہی اور روحانی مسائل کو مل کرنے کے طریق نے اس بات کو واضح کردیا کم شتر کر تجربات بنیادی مند ببی منام اور حقائد کو حقل ملیم ، آزادی محراور برا درانہ جذبات کے ملسفے کی بنیاد بنایا حاسکتا ہے۔

ان تحریحوں نے ساجی زنرگی اور وام پرکا فی اثر ڈالا لیکن بیاست پران کا اثر بہت ہی دھند لاتھا۔ سلمان سلاطین اور با دشاہوں یں اس بات کا اصامس بران کا بر بہت ہی دھند لاتھا۔ سلمان سلاطین اور با دشاہوں یں اس بات کا دوشش برائی کا دوشش افران میں سے کئی سلاطین نے اس طریقے کوکا فی عریک اپنا شار بنالیا تھا بھیتی مذہبی اور دوانی تحریحی ساتھ وسیع الحیابی اور مثبت ہوردی کی بالیسی کا مجمی صوبجاتی ریاستوں میں مغاہرہ ہوتا لیکن دبلی اور اگرہ کے بادشاہوں بالیسی کا درائی کے درائی دیا ہوں ہوتا لیکن دبلی اور اگرہ کے بادشاہوں بالیسی کا میں مغاہرہ ہوتا لیکن دبلی اور اگرہ کے بادشاہوں

ے دیساجی ذکیا میں بھر ہی تھاجی کے اپنے وور کے خروج ہی سے کاستہ آہت ایک میٹر کا رواوادی کا سے است اور مذہبی تخریک سے خبت ہمدوی کا دوش افتیار کی۔ اکر کی واقع انکی اسے اس تجریات اور سماجی وازدواجی تعلقات میں نے لیکر اس کر اس کے بیا دیمارا۔

اکر اپنی متعدسیاسی اور وجی جهات دهرونیات کی اوجود مشا به فافس قور دکر اور ایل انترک اجماعات پس شرکت کے لیے دقت کال لیت! بہوال دہ عام طور پر طائے ایم عاد اخر الله مالی اور طراق میں مواضت ناکرا اس دقت طاء کی جامت مشیخ جدالتی اور حید الشر معلمان بدی کی مرکردگی میں ایک غیر دواداوان سیاست کی بیردی کردی طی و ده وک آزادی سے براس تھی کوجی کو کو وہ رافتی مقزل مسید یا مبدوی تکے مزامی دیتے ، البتہ اکران ب مسالات کو انتخابی محاوی میں ایک نئی پایسی اور شعو ب کا خاکد تارکرتا دیا۔

مارک اور است کی ایر گوات کی مہم سے سیمری دابی آیا توسینی مبارک فی منارک نے منابی ایر اور میں معایا کی دہنائ کوسه - اس کے معنی یہ سنتے کہ ایم فیلغہ کے دفائف انجام دے ایم کی سند ورح نہیں گیا۔ اس نے کوئی جاب نہیں دیا البتہ موج میں ہوگیا۔ ہم نے کوئی جاب نہیں دیا البتہ موج میں ہوگیا۔ ہمین میں ایمان اور اس دقت بھر کوئی فیماکن قدم الحقانا در اس مقانا میں میں ہوگیا۔ ہمین کے دو اس دقت بھر کوئی طرح بھر در اس مرحلی کوئی میں ہوگیا۔ اور اس برجلی طرح بھر در اور اس برجلی کوئی کے در اور اس برجلی کوئی کے در اور اس برجلی کوئی کے لیے تیار در ہوجائے۔

کیر نے فدکو آسس : ایک اور اہم ذیے واری سنجھا نے کے لائی بنانے
کے بے بہت ہی سنجدگی سے ہندونان کے بڑے بڑے مناہب کے طلبہ اور
انداز تھوکا مطالہ فٹرون کردیا۔ اس نے اس کام کا آغاز اسلام سے کیا اور بہت
ہی منظ طریعے کہ اسس کامطالہ کیا ۔ اس نے منرہب کے جامع صور ادر بھی ہی منظر
گافتیلی طریع کے لیے اسلام کے اصول و تعالیء اخلاتیات، ظرف تصوف ،
معایات ، فالون اور ارتا و مواج کا مطالہ شروع کردیا۔ ہندوستان کے ہیں

بہت بی مودن وجُود ملاء نے میاری کٹا بی اسس کو پڑھ کرٹنا پی اور آت ک تفسیر و تشریک بیان ک - ان ملا دیس سے میشن حدالتی ابوالفین ابوا لفت نویپ خال ادر مشیخ تاج الدین قابل ذکر ہیں۔

۱۹۷۵ء یں اگرے مبادت فانے کا حارت کی تعیر کا حکم صاور کیا اکر طائے دیں اہرین قافن اور صوفیوں کے شہر نمائندس و إلى جسى ہوائریں ، یہ عادت فحقر وصے میں شکل ہوگئی۔ کسس حارت کے چار سے سے مغر بی سے میں میں مشائ و متصوفین اور مشرتی سے میں اکر کے دربار کے مشہور ومودن علماء و مقلاء بیٹھا کرتے۔

فیال یہ ہے کہ دو سال سے زیادہ عرصے مبادت فان میں ہو مباقات ہوت رسبہ دہ طائے دین اسلام کے عدد ہتے ۔ ہرجعرات کی شب میں اور کبی مجی جمع کی مسیح کے دقت اکبر طاء کے بیانات کہ جو دہاں ہے ہوتے سنتا اور اُن سے مذہبی اور دو طانی معاطلات کے سلسلے میں گفتگو کرتا ۔ مد اکثر یہ کہا کرتا اس خرد مند طاد کیرا مقصد یہ سے کرحیقت کا پتر لگاؤں ، مذہب کے اصواوں کا انگشاف کروں ان کو پھیلاؤں اور ان کی مقدسس اصلیت کے بہنچل ہذا آ ہے اوگ اسس بات کا خیال دکیس کر کہیں آپ کے ذاتی جزیات آپ کوئی کے جہائے پرجھد نہ کریں ۔ خداراکوئی بات اندر کے فران کے خلاف نہ کہیں ؟

حبادت خاسد کی کارروائیاں نہ تو با وقار ہوتی تیس اور نہی پُرمکون بہشد مباغے کے مسبیلاب میں بہر ہم ہس من اور نہی میں بہر ہم ہس من اور اسس طوفان کی موجد کی موجد کی موجد کی موجد کی موجد کی موجد کی کوشش کریں وہ اوگ ایک دومرس کے طام ہی ہی کہ موجد کی کوشش کریں وہ اوگ ایک دومرس کے طاح جن فوی اور الوام موالی پر افر کے ۔ بیال بھی کہ انجر بھن وقت بہت ہی موجد و مورد ماد ملا کے طاح کی موجد میں اور الوام مواجد کی موجد ہوتا ۔ بیال بھی کہ انجر بید ہوا کر سنجیدہ مادر کے منت میں موجد اس کے ایک موجد میں موجد میں موجد کے اُر

 دروانسے عیسا یُول ارتشیول مندولوں جینیول ما ہوں اور وہر اول کے سے بھی گول دیے۔ ان وگول کی آمد کا تیجہ یہ ہواکہ ان موضوعات پر بھی بعث ومیاحت ہونے لگا جن کے شعلق سلمانوں میں کوئی بنیادی اختلان دیا۔ دی اولیت وصرت میں گوئی بنیادی اختلان دیا۔ الله بیت وصرت میں کا تھے۔ ان مضرت میں کوئی مسلم فرتے ہم خیال تھے۔ لیکن اب یہ موضوعات بھی عبادت فاندیس منعبد کا نشار بن سے ہم جی الله خار میں منعبد کا نشا دی میں مناز کے جس کے سبب نیک اور دائن النقیدہ مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ بہت مکن تھا کہ عبادت فاند فراہب کی پارلین کے مشکل اختیار کرجا آ لیکن برسمتی سے وہ صن ایک محفل مباحث اور خواب ہوت میں کا انکارہ بن کررہ گیا کہی کھی تو فریقین فصر کے مناف میں میں ہونے کہا گاڑہ بن کررہ گیا گیا ہی بہت جاتی کہا گاڑہ بن کررہ گیا گیا ہی بہت جاتی کہا گاڑہ شہنتاہ موجود نہ وا تو وہ در برس پر اتر آتے۔

عیسان بادری بالخصوص با نست وات نے اپنی بے ہودگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ کوگ اسلام پر تھل کر نے برہنر نہ کرتے ۔ ان کا بیال تھا کہ ایسا کرنے سے دہ اپنے مذہبی ہوسش و برادت کا مظاہرہ کر دہ ہیں۔ اس سے شہنشاہ پر کوئی اچھا اثر نہ پڑا اور اس نے ان کوگ استعمال کریں۔ اس نے ان کوگوں سے کہلا بھیا کہ دہ بہتر اور شامب تر الفاظ کا استعمال کریں۔ اس سے ساتھ ساتھ شہنشاہ نے ان کی حفاظت کے بیے پولس کا بھی انتظام کردیا۔

عبادت خانے کی کارگزاری سے خصرف با ہروالوں میں بلکر ان اوگوں میں بھی ہوکہ وہاں کی مجارت خانے کی کارگزاری سے خصرف با ہروالوں میں اور خلط فہمیاں بیدا ہوگیئی وہائی کی ختلف مذاہب کے مانے بیدا ہوگیئی وہندا کے مانے والوں نے ختلف ڈھٹک سے تعبیر کیاہے ہے تو یہ کر حبادت خانے سے بجائے اس سے کہ والوں نے ختلف ڈھٹک سے تعبیر کیاہے ہوتا بدنا می طرحتی گئی۔

اکبرگر عبادت خانے سے بو کھ حاصل ہوا اسس سے رہ مطلن نہ ہوسکا۔اسس نے اپنی مشباتہ حافل میں علمائے معادی وابتدائ کما بی سنے کاکام جاری رکھا اور خود پورے وصلہ اور خبط وتمل کے ساتھ ایناکام انجام دیتا رہا ۔ چار پانچ سال

میں اس نے اپنے واخ میں معلومات کا ایک بمیشی بہا فضرہ بھے کریا بہتور دمعروت کما بول میں سے شایر ہی کچھ ایسی ہوں ہو اسس کی تفل میں زیرہ کا گرشتہ ادوار کا کوئی ایسا کا رمنی واقع یا سائنسس کی جرت انگیز ایجادات یا فلسنے کے دلمیپ محات ایسے نہوں سے جن سے شہنشاہ آگاہ نہو؛

الولفنل کے اسس بیان کی تصدیق ملاحبدالقا در برابی نے ہو اسسر کا مب سے زیادہ کھتے چیں کا ان الفاظ میں کی ہے ۔" ہرتسم اور ہرائی نے علیا ان الفاظ میں کی ہے ۔" ہرتسم اور ہرملک کے علیا اور مختلف عقائد ومذاہب کے ہیرو اس کے ور باریس جمع ہوئے اور س سے گفتگو کرنے کے لیے باریاب ہوئے ۔ رات دان لوگ حرف تعیش اور عمال بین سے کام میں نگے رہتے ۔"

26 جون 1879 ع کوچ کر حفرت محمد کی پیدائش کا دن قدا اکبر اسس مسجد کے منبر بر کا مس محمل کو اسس میں میں کا است کا بعلا اشارہ مجھا باتا ہے کہ رہ ایا ہا دل کے فراغل آبا کو ایس مادل کے فراغل آبا کا بعلا اشارہ مجھا باتا ہے در بیس یہ ات کہ خطبہ تود حاکم رنا چا ہتا تھا ۔ عالم اسلام اور تیوری کمرا نول کے در بیس یہ ات کہ خطبہ تود حاکم رفایا یا دشاہ برسط کوئی نئی بات رفتی ، بہت سے قلقا اور نود ایر تیمور دالغ بیک مرزان جوکہ آکبر کے اجداد منے ایسا کی تھا لیکن مند دستیان میں یہ بات با تعلی انوکھی تھی ۔ اکبر نے منبر پرچ شرطے و تستیعنی کے بحقے ہوئے اشار پڑھے جن کامطلب ربیع شار پر حرف حق و تستیعنی کے بحقے ہوئے اشار پڑھے جن کامطلب ربیع شار پر میں منبر پر حرف حق و تستیعنی کے بیسے انتخار پڑھے جن کامطلب ربیع شار بیسے میں کامطلب ربیع شار پڑھے جن کامطلب

اس کے نام کے ساتھ جس نے ہم کہ اقدار بختا جس نے ہم کو بیدار تلب اور نکم بارہ عنایت کیے جس نے ہم کو ساوات اور انصاف کا راستہ وکھایا جس نے ہمارے دل کو برابری کے علاوہ سب جبزوں سے پاک کر دیا اس کی حربارے دہم و گمان کی رسان سے بہت پڑے ہے اس کی شان اعلیٰ وار نع ہے ۔ اشراکبر یہ اس موقع کی ٹراکت وسنجیدگی سے اکبر ذرا گھبراگیا لیکن اس سے دعا اور قرآن کی جندایات پڑھیں اور فاتحہ پڑھ کر خطیہ ختم کیا۔ منبرسے اتراکیا اور نماز جمد اوا کی۔ مالا کو اس واقر سے معجد یا تہر میں کسی تسسم ک ب جینی : جیلی بین بعن صلوں میں واقر سے معرد یا تہر میں کسی آسس ا میں وگوں نے جہم فد ثبات کا اظہار کیا اور شہشاہ کے اس عمل کوفسلف من واقراص کا جامد بہنائے کی کوششش کی جب یہ ہاتیں شہشاہ کے کا نول یک بنجی تو اص نے ان کو ب جمعه من شرای کی زادر جمیر را کہ کرال ویا۔

یول بول اکبر کا تجربہ اور فحل بر متناگیا اس تو اس بات کا یقین اور اطبنان ماصل ہو آگیا کہ وہ سینے مبارک کی اس بور کو ہوکا اس نے کوئ بائی سال ہیے ہیں کی تھی بروٹ کار لاسکتا ہے۔ چنانچہ یو سمبر ۱۹۳۹ کو ایک فران جاری ہوا جس بر شیخ حبد اللہ سلطان پری فازی فال برشیخ حبد اللہ سلطان پری فازی فال برشیخ حبد اللہ سلطان پری فادی فال ہونے برطش جیے مبارک حبد اللہ سلطان پری فادی فال ہونے برطش جیے مبارک عبد اللہ سام مادل ہونے برطش جیے مبارک مبد اللہ سام مادل ہونے برطان الله فاللہ سے کا الحال اللہ الله فاللہ سے کہا گیا :

مم اطلان کرتے ہیں کر پادشاہ اسلام بنی نوع انسان کا علما و امن ایرلونین مدے زمین پرخداکا سایہ الوافق جلال الدین عمر اکر پادشاہ فازی سب سے زیادہ عادل ادروائل پادشاہ سے ۔

اندائم وگوں نے یرفیط کیا کہ ایک مادل اور اللہ کا رتبہ اللہ کی کاہ میں ایک مجتبدے زیادہ بلندہ ہے اور وہ اپنی قان فی چٹیت کے لما طاہد اس بات کاستی ہے کو جتبدین کے متنازع فیہ نظریت میں کسی ایسے نظرید کراتھ ان اور نظام مالم کے مفادیس ہو "متنب کرے ۔ . . . . اور اس سلسلے میں ایک فران جاری کرے جو اس کی ساری رمایا اور سارے ہا شندول پر داجب الا ذمان ہوگا ۔ "اگر اطلحفت یہ منا سے بھی کر قرآن دو موریث اے مطابق ایک نیا فران جاری ہوادر اس میں قوم میں ہود ہوئیدہ ہو توسب اس کے بابند ہول گئے ۔ "

عالم اسلام کے بین الاقرآی حالات بھی آسس امرے متعنی سے کرمنل سلطنت اپنی سیاست کو واض کرے ۔ ایران کی شیعہ حکومت اورسنی ریاستیں ہیا ہی دیوں سے زیادہ کر دیا ہے ۔ ایران کو دیوں سے زیادہ کی ساجہ ایران کو شیوں کا مربولہ ہوئے کا دحوی تھا۔ اوھ ترکی کا خانی ملطان سلم حکومتوں اور خاص طورسے سنیوں کے فیلے ہوئے کا مدمی تھا۔ یہ خالف حکومتیں جاننا جا ہتی تھیں کہ سلطنت مغید کا کیا دور ہوگا۔

اکبرکے اطان سے جس پربیخ مشہور ومع دون طائے دین نے دستھا کے تھے اس کے طرف کو سے اس کے طرف کا سے میں اور کے معے اس کے طرف کو مت و مناوت ہوئی بھل شہرتاہ اس کے طرف کو مت کی انداز کردیا اور اطان کردیا کہ دہ قرآن و صدیف کی درمشنی میں دواوادی برحمل کرے گا اورطائے معتبر کے درمیان ہو معاہر ہوئے ہیں ان کی معدد کے احداد کر ایک آزاوروشن خیال اور دواوادا نہیا مست کی ہروی کرے گا۔

اگری سیاست درختت چگیزخال کے طرز پرمبی فی بی کریسٹ مغول کے پلے ایک مثانی کردادر ہاہے ۔ مالا کر اکرسلمان نتما ادروہ فیسلم ۔ یہ اعلان خاص کرسما اول کے بی تقا ادر اسس کا نفاذ ہندوندن پرمش اتفاقی ادر بالاسلاط رپر ہزا۔ یہ کہناکہ اکبر نے اسس اطان کے ذریعے تورکوشاہ ایران کی قانونی یا اخلاتی برتری ہے آزاد رکھٹ جا یا اور کھٹ میں میں اور کھٹ اور کھٹ میں میں میں کا دیور دی میں میں میں کا دیور دی ہوتھا۔

اکبرائی تعلیم و تربیت اور مزاج کی بنا پر تعصب وطرفداری کی بالیسی پرهل برا ز بوسکتا تخفاد وه اپنی فیرسلم رعایا کے عقائد اتوانین اور مکاتب تحریک بادے میں معلومات حاصل کرنے کا بہت نوائیش مند تھا۔ ہندو امراد کے ساتھ سماجی دو ابط و تعلقات قائم بونے کے سبب اس کو ہندو عل کے مذہبی نظریات سے دوز بروز

زیاده دمیسی بیدا بوت جار بی تعی-

ایسامعدم ہرتا ہے کہ اسس کی ہنددیگات کے مذہبی ہوسش ، جذبہ فداکاری اورمادگ نے بھی اکبرے داخ پر فراکاری طور پر اثریا - ان تمام تا ترات کے مجموعی اثرادر اس کے داخ کی تحقیق اوج نے اس کو اس بات کے بیے ابھارا کہ ہندو مذہب کے بارے میں مزید معلوات حاصل کرے - اس نے پر ترتم اور دیوی کوہندو مذہب کے اصول بیان کرنے کی دعوت دی اور خود گوگیوں اور سا وھوڈں سے مل کر ہندو مذہب کے صوفیانہ پہلوکا مطا لو کرنے لگا۔ وہ روگ کو موفت کا ایک اہم شعب مذہب کے صوفیانہ پہلوکا مطا لو کرنے لگا۔ وہ روگ کو موفت کا ایک اہم شعب

۱۹۷۵ ویں اکرنے میاری رانا کو زرتشی مذہب کی تستری کے یے طلب کیا۔ 1877 ویس اکبری جوابیش پرست گاؤں سے نا درگا کن الوز پریا Father)
کیا۔ 1877 ویس اکبری جوابیش پرست گاؤں سے نا درگا کن الوز پریا 011en aves Pariera)
خاگوا کے وائسرائے کے پاسس اپنا سفیر بھیج کر درخواست کی کہ دوعا لموں کو اس کے دربارس بھیجا جائے۔ اس خرسے گوا میں نوش کی زبر دست لمردور کئی اور تہنا ا

آبرے دربارس جانے کو آبش مندسی طماء کی تعداد اسس قدر زیادہ تھی کو قرم اندازی کے ذریعے روڈ دلفو ایکوا دیوا Padolso acqua Viva کو جرکہ سیمی فلنے کا گہراطم رکھنا تھنا اور فا در اینٹویز انسیراٹے (Father Antonio Monserrate) کو دربادیس جائے کے انتخاب کیاگیا ان سے ہمراہ ایزی کو دس (Bariquas) کو چرکہ مسلمان سے میسان ہوا تھا اور فارس جا نتا تھا روا نہ کیاگیا۔ فا در مانسیراٹے کور ہات مل کہ ن اس مشن کے واقعات نویس کے فرائف انجام دس، 17 نوبر کو پر لوگ بڑے پوشش وخروشش کے ساتھ اپنی تبنی کی کامیابی کے یہ دمائی انجٹ کر گواسے بیکری کی طرت دواز ہوئے اور 10 فروری 1000 وکو دہاں پنچ سے ک مالا کھ اکبر نے ان گوگوں کے ساتھ احترام ومہر ان کا مسلوک کیائیکن حبادت فانہ کے مباشات پس ان کے جھڑوا کو رویے کے مبیب انجر فوفق نہوا۔

1800 وميس شيخ ميد المرسلطان إدى اورميدالني صدر الصرور كوكر بيج ويا عیا . اکرمبدالشراطان بودی کو اس دم سے بسند نرکتا تھا کر د شرک مدیالنماؤں ك طرفعارى كريا . اس م علامه بركي عبدالني كتبا وه السس كى اندها وصند فا لغت كرا جس كرسي شنشاه اس معوش دفقاء برمال بول بدادن كرجب مسد الله معطان پدری کی جائت ، بست نظرتی اور نفرت انگر ما دات کا پتر جال و اکرمزی حمل ¿ کرم کا اس کے خلات یہ الزام مختاکہ من ذکاہ سے بچنے کے بے اوا یکٹی کے دفت صد نساب سے زیادہ جا اواد اپن ہوی کوشکل کردیا اور پھر کے وسے کے اید والیس کا ہتا ۔اس کے طاق مبادت فائے کے ماوت کے سلط میں تارانگی کا انبار کرتا ادرا ہے حملیت عبدالنی کی دعتی ہوئی وت دحرمت سے فنا ہوکر وہ اکبر بریکی فیر مهر کمی ہندویا جسان کہ کر الزام لگا آ ۔ اکس کی پردارت اسس حدیمہ بنے محق ک اس نے یہ اعلان کردیاکہ ہندوشان کا فرول کا ملک اور نا قابل رائشہے۔ چانچ مد تود ایک مسجدیس رہے گا - اوم مدالنی صدر الصدور یمی جرکمی آیا میں ارشاہ ک منایات سے الدال منا ابنا اثر کو بیٹا۔ ہوار کرمب فلرصدر کے موالا كالميتن وتنييش مضروح دمن توبته جلاكه وإل كم علم ولت كانوالي الدر موست ستان میں اگر عدائیں کی تا ہ لئی کو نیس تو کم از کم اسس کی ب قرجی کو مزود وقل مقال میں اور دفل مقال کا انداز کرنے ہوئے جدائنی پر بلدائی کرنے فك كالكادكا الى كا عاده يفغ دمرت مندود لا بكر شيول كانت مزاي وتاحل ووت المر مادرك المرفق على مدالعدود في الماك يدين ك ود كام يا- اى يالام يعاكم مدى تيرك يدوساد ادرسان جي يا می جا اس نے اسس پر تبط کرے مندی میریس استال کریا ادر صرت فرادر

مسلمان مے خلاف رکیک الفاظ بھی استعمال کے ۔ اکبراکسس بات سے بہت ہی ول بردامشتہ بوالور اس کوصدر کے احکامات کے عا دلانہ اور عاقلانہ ہوسے میں ملک بہیدا ہوگیا ۔ حبدالنبی میں بھی شیخ حبد اللہ کی طرح کرو مزدر اور نخت دید مزاجی بہیدا ہوگئی ۔

بول براین کے اس سے تبل کمی صدرت اسس تدر فالما : طریعے بر اختیا رات کا استعال نہ کیا ہوگا۔"

اسس کی ان ما دات سے سبب دوستوں سے زیادہ دیمن بیدا ہوگئے۔ شخ حبد اللہ کی طرح اسس نے بھی ابر بر برعت کا الزام لگایا ، ان تمام با توں سے ابر کی نظرے ان دونوں شیخوں کا وقار گرگیا ۔ اس نے نیصلہ کرلیا کہ ان سے بھیا چھڑا یا جائے ۔ تاہم ان کے خلات کوئی تشدد آمیز اقدام نہ کیاگیا۔

میں میں اور میں بنگال میں بغاوت اُٹھ کھڑی ہوں اور مشرقی علاقوں کے بعض قاضوں نے بدعت سے نتری معادر کردیا۔ ایسے شعل ماحول میں ان لوگوں کا خیر بمدروانہ رویہ بہت کھ نقعان بہا سکی تھا۔ چنانچہ اکرنے یہ منا سب بجسا کہ ان دونوں کو نرمی کے ساتھ دور کر دیا جائے۔ اہذا حاجوں کے قاضلے کے ساتھ ان دونوں کو بی بیت انسر کے لیے رواز کردیا گیا، دونوں کو کمیر مقدار میں روپ دیا گیا اور یہ جائیت کردی گئی کہ وہ اسس رقم کو شاہی ا دکانات کے بوجب سے میں شخصیم کرویں۔ ان سے یہ بھی کہ دیا گیا کہ اگھ جایات سلنے ہے۔ وہ وہ بی قبام بذیر رہیں جبدائنہ تو مکر جانے کا کھلا مخالف تھا ، ادھر عبدالنہ بھی زیادہ خوسش نہ تھا گین ان میں شہنشاہ کے فران سے سرتا بی کرنے کی جال نہ تھی۔

برٹ بی ملکت میں یا تت کے ساتھ ساتھ شان وٹرکت کا بہلو بھی مدنظر رکھا جا ہے۔ اور میں اور قام رہے اور آرعا یا کے دوں میں اور شاہ سے ناکر ورد اور آرام کا بند بر بیدا ہو اور قائم رہ سے نا ندار در آر مظیم اسٹ ن سمرکا دری منیا نتوں اور بھڑک دار با دشاہی سازوسا ان کا اسس کے طاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ با دشاہ اور محکومت سے رحب و د بر بے میں اضافہ ہو۔ ہندوشان کے ابتدائی مرک محرافوں نے اس مرودت کا احساس کرتے ہوئے ایران کے کیائی

بادشا بول کی طرح اسنے ودبار کو آدامتر و پراستری ادران سے رموم و آواب کی پیروی کی بین کا دربار اس قدر مالی ثنان مخاکر وگر دو در تین تین مومیل ودرسے اس کو دیکھے آت ادر اس کا جربیا بیرون بمندیجی بیٹے کیا شا۔

حید، شب برات اور نوروزیر تیزن مرکاری جن بڑے زبر دمت بیات پر منائے جائے اور دحوق ، منیا نوں ، سفے تحا نفت اور مخل میشس وحثرت پر روبیر بانی کاطرح بہایا جا ، وربارتیسی زر دونہ باسول سے جگاگا ، اور جاں گا۔ ان نی تین اور ال ودولت کی کثرت اجازت دہتی دربار کو با رحب اور برشکوہ بنایا جا یا ۔ ان باحظت ورباروں میں سلطان پورے جاہ وجول کے ماتے مبلوہ افروز ہوتا اور مب جوٹے اس کے حضور میں سجوہ بجالاتے۔

المائ دین کی نارافنگی کے بادجود اس نظریے کو کہ بادشاہ خداکا سایہ ہے بری کوسٹ سے ساتھ بھیلا یا جاتا اور آفزکار طا و کوئی اسس کے طلامہ کوئی بارہ شاہ اور آفزکار طا و کوئی اسس کے طلامہ کوئی بارہ نزاکہ اس نظریہ کو بان لیس- دراصل دبلی کے بادشا ہوں پر ہند دھتے گر اور ایرانی ددایات کا اثر خیرارادی طور پر ہوتا جا رہا تھا۔ تیمور کے جلے کے طوفان نے اس سادی شان و شوکت کوفاک میں طادیا تھا۔ سکندد لودی اور سود با دشاہو نے اس کے از مرزوتیام کی کوششش کی لیکن ان کو بہت ہی محقر کا میابی صاصل ہوسکی ۔

دبی کی منطنت کی تدیم عظمت کو دوبارہ زندہ کرنے کا کام مغلوں کے کا ندھوں پر آپڑا اکد وہ شہنشاہ اور منطنت کے وقار کو ابشیائی قوم کی اور حوام کی نظوں میں مرابعہ کریں · ابتدائی ترکوں کی برنسیت مغلوں کوچکہ با دشا ہوں کے آسانی حقوق میں لیتین کھے ۔ تھے آپنی اہمیت کا زیادہ احساس تھا۔

مولھوں صدی میں عالم اسلام میں شریعت کے طریقوں میں تدیی رونسا ہوئی جس کی دونسا ہوئی جس کی دونسا ہوئی جس کی دونسا ہوئی جس کی دون ہوئی جس کی دونر برای میں مقان کے تصور میں مجدید نظری ضرورت بڑی ۔ عشان کرک ملاطین سنے خود کومسل اول کا خلیفہ ہونے کا اعلان کیا میکن اس دوسے کو نہ تو ایرانیوں کا ابنا قوی ایرانیوں کا ابنا قوی بادشاں میں جس خود نما دونا کی میکن تو دفتا رضا فول کی حکومت میں بادشاں میں جس خود نما دونا کی میکن تو دفتا رضا فول کی حکومت میں

بار نے ہی مزاکا لتب ٹرک کرے تیودیوں کہ تا دینے میں پہلی مرتبہ بادمشا ، کا لتب اختیار کیا .

اکبرے در اور کو مسلطات مظیدے رحیاہ دیدب اور دقار کو مدنوا کھے ہوئے مرتب کیا گیا تھا ۔ شا ندار تعر اور حادثی تعیر کی گئیں ۔ مشکارے بے بڑے زبرت بھائے پر انتظامات کے جائے اور شاہی تحت دائی کے دقار کو بڑھائے کے میان اور دارا داروں اور داری کے مرام کو بہت ہی ویسے اور شاندار بنایا گیا۔ ان ہی مرام میں جن وروں کو دور کو دو بارہ میں جس کو موری مربی حمل میں واض ہوتا تو سال نو کا جنن بہاداں منایا جائے ۔ پرجش اور اس کے مراسم جا دور تک دن رات شائع جائے ۔ جن میں رقعی و مرود کی تعلیم بربا کی جائیں چیش و مرد دکی تعلیم بربا کی جائیں چیش و مرز منظیم انسان دور ارک جائیں جس میں تو تعلیم انسان دور ارک تا ہے جن میں اور جرافاں کے جائے ۔ اس موق پر دومر برحظیم انسان دور ارک تا ہے جس میں تو تعلیم انسان دور ارک تا ہے جس میں تو تعلیم انسان دور اور دور و ابرات سرنا جائدی ، مون میں تو دور ابرات سرنا جائدی ، مون اور وادرات کی تاریخ کی جائی دور و ابرات ، مونا جائدی ، مون اور وادرات کی تاریخ کی جائی ۔

ان درباروں میں امراد اپنے بہری بہس بہن کرصف بستہ کھڑے ہوت کا ختیفاہ کے فرامین سی جن میں عوام کی ہمبود کے اطابات ہوتے اور القاب خطابات عطاکی جاتے۔ ان درباروں میں اسس وقت کے بہرین ہوئی داں ہنرفائی کرتے اور ہندوستیان دایران کے بہری شواء اپنے اشارشنات مشہشاہ درباری میں جاگری عطاکر المدافسوں کے مہد برخا آ۔ اس موق پر ہنرمندوں وہاوہ کی بہرین کام سنا نے کے تط میں انوا ات سے نوازا جسا آب شاہی دربارے طادہ امراد بھی اپنی چنیت کے مطابق تھیلس برپاکرتے جن بس ہنبہ ندر کم جاتا اور ان میں شہشاہ بھی شرکت کرا۔ ایسے مواقع ہر امراد میں رقابت کا ہنبہ ندر کم جاتا اور ان میں سے ہراکی اپنے دقیوں سے شان وشوکت میں آگے۔ ہنبہ ندر کم جاتا اور ان میں سے ہراکی اپنے دقیوں سے شان وشوکت میں آگے۔

اس بیشن کے تیسوے دن وسط ایشیا کے طرز پر ایک مینا با زار نگایا جسا تا میں میں شاہی موم کی بھات مٹرکت کرتی اور دیچر بیگات کوجی دوت دی جاتی ماکستورات سفی کان ہیں ان سے سالان فردیں اس بازاریں میں دی کان ہیں ان سے سالان فردیں اس بازاریں میں دی در خود ک خصوج دیں خرکت کرتیں اور شایر منہنشاہ کے علامہ کمی اور مرد کو داخل ہوسے نے اجازت دختی۔ کی اجازت دختی۔

جب مینا بازار اتھ جا آ قودر ا دوں کے لیے بازار گلآ، جوکو ان بازاروں میں بھی بھی بھی ترخ ماد ما اور ثروت مند وگ ہوتے اندا سنطنت کے دور دولاً معتوں بہال کی کر برونی ما کھ سے وگ بیش تیت فادرات ساکر اس آبید میں گئے کہ ان کے سامان واسباب کے ابھے دام دمول ہیں گے جہناہ فود کی کان پر جا آ۔

ایے موقوں پر ازارے وگ اپنی شکایات اعلی صرت شہشاہ کے صور علی کی کھنے اور صعا بروار ان کو ردک نہ سکتے تھے ، مہ وگ اس موتع سے فائمہ اشکار اپنا نیا ان فینشاہ کو د کھاتے امداہے مالات کا ذکرکرتے۔

اجمعل کوفی نی ہوتا۔ امرادہ کچے فریادی میں فریع کرتے اکسی کے علاق میں اس کے علاق میں اس کے علاق میں اس کے علاق م میں خوشاہ الله با فادوں کی ترتیب ونظیم اور سابان کی فریاری میں بہت رقم فریع کرتا ہی حرب کے اس کے میں دیتے۔

اس میں شک بنیں کو دوز سب سے زادہ پُرٹ کو چشی ہوتا لیکی اس کے علودہ اور می صفیں بریا ہوتیں - ہر چینے میں ایک مرتبہ اور مبرے جینے میں تصریرت وزائشہ میں ت

يَى مرته فيالتِي وي.

فدود کے لعد ہے رجب اور 18 اکتید کے وان جوکہ قری اور فورسٹے ہیں میٹری سے یا وشاہ کی ہیدائش کی تاریخیں میٹس نیر دست بھٹی منائے جاتے ، ان وفال پڑی منیا فیش ہوتی - احوانات معاکیے جاتے ، فہنشاہ ہم موں کی جان بخش کا اور ہر حبد سے در بت کے وگوں کو افعات تغییم کے جاتے بیک اور مخروت مندول اور فیروں کو فیلے تماخت اور فیرات دی جاتی ویدوں اور جا فوروں کو گھٹے تماخت اور فیرات دی جاتی ویدوں اور جا فوروں کو گھٹے تماخت اور فیرات دی جاتی ویدوں اور جا فوروں کو گھٹے تماخت اور فیرات دی جاتی ویدوں اور جا فوروں کو گھٹے تماخت اور فیرات دی جاتی ویدوں اور جا فوروں کو گھٹے تماخت اور فیرات دی جاتی ویدوں اور جا فوروں کو گھٹے تماخت اور فیرات دی جاتی ۔

شبنشاہ مرت ای دریار ول اردمشن کے واقع پرہی وام کے مانے مانے مان کا ایکری یہ حادث میں اور شاید اسس کویہ اپنے باب سے ور تریں

ملی تقی کہ وہ ہر روزمی اپنے علی کے چھر و کے سے ورمشن دیا کرتا اور اگر وورم ا پر ہوتا تو دو منزلز خید کی کھڑکی سے ورمشن دیتا ۔ لوگ جھر و کے کی نیچے ، بڑی تعداد میں محن اپنے بادشاہ کے ورمشن کرنے کے لیے یا جاتا کر اپنی شکایات گوش گزار کرنے کے لیے باج آگر کرنے کے لیے کا جاتا کہ ان گا محقیدہ تھا کہ بادشاہ وشنو کا ارتار ہے بعض ہندود ورشن کی دیم کو انتی اجیت ویتے کہ دہ شہنشاہ کے درشن سے قبل نرکھ کھاتے نہ بیتے ۔

## اكبركى كاميابى

1500 دیس سلطنت کرتا ریخی وجغرا نیائی بنیا دول پر باره صوول بین قسیم کردیا دی ( ۱500 دیس سلطنت کرتا ریخی وجغرا نیائی بنیا دول پر باره صوول بین قسیم کردیا دی ( 1500 د میس تین اورصوبول کا اضا نه دوا) یرصوب کابل، مثنان الهودد پلی کرد الدا باد اوده بهارا بنگال اجمیرا باوه اور گرات سفت ان سے برایک می میس ایک میدر دار) یا والسرائ ایک دیوان دریس امور ال ) ایک بخشی (خزان دار) ایک صدر دریس خرات وامور دستی ) ایک قاصی یا میرمدل ایک کووال بر مقال فریس ادر ایک میرای کوها که ایک دقال خرات داری کردین در احدال دریس کوها کی ایک مقال کردین در احدال میرای کردین و احسال ما سری کی جایش ان کونان نذگردین -

جس زیانے میں اگر انتظامی امور کی اسلاح ادر مذہبی وعلی مباحث ت میں مصروف تھا اس وقت بنگال میں بغاوت کی آگ ہوگ اکٹی ۔ یہ بغاوت را پڑواکسس دیوان ادر منظفر خال کی عدم تمربر کی وجہ سے ردنما ہوئ ۔ منظفر خال اپریل 1679ء میں بنگال کا صوبے دار مقرر کیا گیا تھا۔ بنگال کے امراب جن میں اکثر دبیشتر شقی تھے اس بات کو ہے خد مذکر تے تھے کہ وہ مشیعہ اور ہندووں کے اتحت ، ن الہٰ النفوں نے ان کے تعریفی رہے النہ النفوں نے ان کے تعریب میں تبدیل کرنے کو تیار مذکا۔

ان ا فسرول کوشهنشاه ن یه برایت دے کر دوا ذکیا تھا کہ دہ تازہ ملکی اور نوجی

اصلاحات کوم بدیس بردشہ کارلائی ، بنگال کے فہی افسر بھکہ اس دخت بک موہ میں بڑی بڑی باری وقت بک موہ میں بڑی بڑی بڑی بڑی ہے خرقانی فی میں بڑی بڑی بائیروں کے مالک تقے اس کے بلے تیار نہ ہوئ کہ وہ اپنے خرقانی فی مناف کا جماب دیں اپنے گوڑوں کو واخ گوائی یا جاگروں سے اِتھ در وہ بھیں ۔ برسمتی ہوایک برساتھ اور نا و مناف اور نفاذ اصلاحات کے بوتیار اور لائن ا نسر تھا مگر ساتھ ای ساتھ سخت مزاج اور نفاذ اصلاحات کے سلسلے میں منشدہ تھا۔

بنگال میں جس کی آپ وجوا مفرصت متی ادرجس میں نیروانے افسانوں کی بڑی تعداد رہتی تھی مقای نوجی اضروں کی دفا دارانہ حایت سے بغیرنظام مکومت اچی طرح نہ جل سکتا تھا۔ نے انسروں نے ان حالات کو عوظ دیکھے بغیر بڑی شدت

ع سائة اصلافات كونا فذكرنا خروع كدوا-

ا با فان کہاکر ا مقاکہ اسس نے فود متر ہزاد دو پیر فرج کرد یا لیکن مو گھوڑوں کو بی فات تو اسس سے ہی اہر تھی۔ کوبی داخ نہ کوبی داخ ہے ہیں اہر تھی۔ جب نوجی ا نسرول میں سید اطبینائی جبلی تو بھر وو مرس منا مریس بھی ہد اطبینائی کے آثار پدا ہوئے گئے ہیور فال جاگیرواد بھی نے توانین سے نافوسٹس سے کیوں کہ اس کے معیات میس کی آئی تھی۔ اس کے حدیات میس کی آئی تھی۔

قامنی یوتب نیجس کوسلطنت کے قامنی القناۃ کے حبدے ہوت است کوکے بنگال کا میرحدل مقرکیا گیا تھا مسلماؤں کے درمیان بداطینا نی کی لیسیر دوڑائی اور اسس بات کو ہوادی کر شہنداہ را تعنی مقائد کی تبلیغ کردیا ہے سیالی کو اور زیادہ خواب کرنے میں مرزا عمر کیم کا رحدن کا یا تھ تھا ہو کہ بنگال میں تھا۔
کو اور زیادت پر آکسا رہے تھے ۔ ان کی دہری معموم خال کا بل مرزا کا دخالی جا فی اور دوشن بیگ کر دہ ہے تھے۔

بنارت کی فوری وج یہ متی کر بنگال کا فہی ہے ہوئی صدی سے گھٹاکر پیس فی صدی اور ببارکا ہی س سے گھٹاکر میں فی صدی کردیا گیا تھا اور جب اسس کا فواق کا گزشتہ اریخوں سے برد نے کار لایا گیا اور برحکم ریا گیا کوجس قدر رقم اضافرادا ہوگئی ہ دد وابس کی جائے قومالات اور بھی گھڑنے کا دواجا کا تذکر سے سے بھ مقای کام نے زبردسی کی ایسود کے جائیر دار خالای خال کو تید کریاگی اور بید سے اس کی توب پٹائ کی گئی۔ اسس اِت سے جائیر داروں کے در میان خر و خصتے کی بردور گئی۔ اسس کے ساتھ شہنتا ہی حکومت کی طرن سے یہ احکامات صاور ہوئے کو روش بیگ کوم نے تقت اول کے پاکسس پناہ فی تی توا کر لیا جائے مفار خال نے اس کو تقت اول سے جین لیا اور ان کے دوڑھ سردار بابا خال سے مخت بھے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود روش بیگ کا سراہنے با تقول ظر کرے اس منا منا برس نے تقت اول میں تربردست نا راض تی بیدا کروی۔ اس منا اور بنا دت کا اطان کے دو تعد اور منافرخاں کی جائرا کو اوٹ لیا۔ کردیا۔ باخی گو دی طرف دوان ہو گئے اور منافرخاں کی جائرا کو اوٹ لیا۔

ہونہی بغادت کی خروارالسلطنت بہنی شہنشاہ نے منطفرخال کو تقشالول کو تھنالوں کو تھنالوں کو تھنالوں کو تھنالوں کے تھنالا کرنے کا حکم دیا کیوکر وہ شہنشاہ کے سب سے تدی اور دفا دارسپاہی تھے جانم چاہ دارنے رضوی خال اور پر واس کو تعشالوں کے پہنوںہ دیا کہ وہ تعشالوں کے بہنوںہ دیا کہ وہ تعشالوں کے رہنا کو گفتگو کے لیے آیا جوا تھا تمل کرادے۔ بترداس نے یہ بات رضوی عنال کو بتائی ادر اسس سند اسس بات سے تعشالوں کو اتحاد کو دیا۔ یہ بات جا ہے فیر سنجدہ اورنا در مست ہی کھوں نے ہو گھر باقی رہنا کو خوت زدہ کرنے سے بیا کی تھی۔ اسس سند اس کو تعدالی اور تشدد کرنے تھے۔

بنادت کی آگ بھال سے ہوتی ہوئی بہاریں ہمیل گئی جہاں کہ دائے پر شوخ ادر مولانا طیب اصلاحات کو زور و شور سے نا فذکر رہے تھے۔ با غیوں کی سرداری معصوم فال کا بلی عکیم کے رضاعی بھائی اور ارباب بہادر کے ہمتوں میں ہتی۔ معصوم ایک مستعدا دی تھا ہو اپنی بہاوری اور کمال میں شہرت حاصل کردیا تھا۔ اوصسر ارباب بہاور بھی باہمت و بچریہ کار آ دی تھا۔ ان کو مُلا عمر یزدی سے بوکہ شومی ادرحال ہی میں جو بورکا قامنی مقرر ہوا تھا مدومی ۔ مُلا نے ایک فوی جاری کیا جی میں "میدان میں ، عل اسے اور شہشاہ کے فلات علی بغادت و لند کرنے پر زور و ما گیا۔ کیوں کو شہشاہ نے اپنی مسلمانت میں ایسی جسائیروں پر دست درازی سندوں و کردی ہے جو ہاری اور خداکی مکلیت ہے و

باغی اب بلنه کی طرف برسع ، اس کولوا) ملاطب کو ار بھگا یا اوردائے پرشوم کو جب کہ وہ بکسرے تریب دریائے گئگا کے کنارے مبادت میں معروت نفا قتل کروالا معصوم خال نے ارباب بہاور کو بٹنہ میں بہار کا انتظام سونیا اور نود بنگال کے افیوں کی مدد کو جل بڑا۔ اس نے تیلیا گردی میں جو کر بنگال کا دروازہ کہلاتی تھی خواجتمس الدین کوشکست دی اور بنگال کے بغیوں سے جاملا۔

اب با فیوں کی مشترکہ نورج نے منظرخاں کا محاصرہ کرلیا، وہ ٹانڈا کے مثی کے قطع میں جوزیادہ مفبوط نہ تھا محصور ہوگیا اور انیس ردزیک بڑی بہا دری سے مساتھ مقابلہ کیا۔ کچہ امراد وزیرخان بیل بیگ کی سرکردگی میں باغیوں سے جاسلے تو پھر وفاح بہت کمزور بڑگیا۔ اب منظرخال نے تلم کو مبرد کرنے کی شرائط بیش کیس اور یہ کماکہ اس کو سحرجانے کی اجازت اور خاندان والوں کی خانلت کا بیش دلایا جائے۔

منطفرخال کی اس بخویز اور مرزا شرف الدین کی دپورٹ نے بوحال ہی میں قلم سے فرار ہوکر آیا تھا باغوں کو اسس بات پر اکسا یا کہ وہ قلو پر دھا وا دول دس اور فع یاب ہوکر والیں ہوں منطفر خال کو ہرفسم کی ایذا رسانی کے بعد مثل کردیا گئیا ادر اب بنگال و بہار باغوں کے قدموں میں ستے۔ باغیوں نے مرزا مشرف الدین میں کو اپنا سروار شتغب کیا۔ اتنا ہی نہیں امخوں نے یہ بھی کیا کہ 10 اپریل 1800 وکو ایران مردا محرکیم کے نام کا خطبہ بڑھا اور آپس میں مہدے اور القاب تقسیم کر لیے۔

مرزائے نوسٹ برزول تھا اوراس کا مقابل کی طرح اکبر سے نہیں کیا جا سکتا۔ جب شہنشاہ کو بنگال اور بہار کی بغادت کا علم ہوا تو اس نے راچہ فوڈر مل اورشنے فریزنشی کو بافیوں سے مقابلے کے یہ دواز کیا اور اودھ الدآباد اور ہونپور کے جاگیرداودل کو کلم دیا کہ ان توگوں کی مدد کریں ۔ اسی عرح صادق خال دفیو کو ہدایت ملی کم چندیری سے مشرقی صوبجات کی طرف پڑھیں۔

بس دخت شاہی فرج بہارہنی مب عی خال نے ارباب بہادرسے پٹن جین لیا-

پٹنے کو فرڈول نے اپنے افسرول سے ساتھ تبادلہ خیال کیا ادر بھی صن آرائی کشکل میں بھال کی طرف جل ویا - معصوم خال فرنخدی ایک کابلی ، نے ٹوڈر ل کو تنل کرنے کی سازش کی لیکن فرڈر مل کو اس کی اطلاع کی محکی اور اس نے معالے کو مزید بیجیدہ کیے بغیر اپنی مفاقلت کا اتمالام کرایا اور فرنخوی کو اپنے ساتھ طانے کی کوشش کی .

بونی شہباز خال مواڈسے روانہ ہوا رانا پرتاپ اپنی بہاڑی پناہ گاہسے باہر کل آیا اور اس نے ایک کے جنگانا اور فوج کو جنگانا مشروع کو دوبارہ حاصل مشروع کو دوبارہ حاصل مشروع کو دوبارہ حاصل کریا ۔ اوھر بواڑیس چندر مین نے آزادی کا پرجم چھرسے بند کردیا اور صوبہ اجمیر میں یار دھاڑ اور فارت گری مشروع کردی۔

یواٹر کے انسرول کی طرح مالوہ کے انسروں کو بھی بلایا گیا · بہاں پرچ کہ ہا ہو کو بھتے کے اضانے کی دقم نہیں ملی بھی اسس بے بعض انسرول نے شہاب الدین کی مرکزدگی میں نٹورشش کردی اور پٹجا مت خال صوبے دار اور اس کے بیٹے کو تنل کردیا نوشش قسمتی سے بغاوت زیاوہ نرچھلی ادرجلد ہی اس پر قابویالیا گیا ۔

آیک ساتھ ہی مورشوں اور بغاوتوں کے پھیلے کی وجہ سے شہناہ پر بہت ہی اور بنا وقول کے پھیلے کی وجہ سے شہناہ پر بہت ہی اور بنا وقول کے بھیلے اور اس کے قرمشکلات کے کمتب میں بچین ہی سے درس حاصل کیا تھا اور سخت جان اور سخت کومشس ہوگیا تھا اس نے ان حالات کا بڑے شعنڈ سے دل اور تا بل تھیں وصلے سے مقابلہ کیا۔ اور تا بل تھیں وصلے سے مقابلہ کیا۔

مؤگیر کے اضروں نے ورنواست روانہ کی کر شہناہ بنات فود آئے لین اکبر الگیہ چوڑ نے کے اس وج سے تیار نہ تھا کہ وہ آیک وہ اس وج سے تیار نہ تھا کہ وہ آیک و تلب سلطنت تھا دوس سے یہ کہ وہا سے ایک این سلطنت کے حالات کا بلورمطا لو کرسکتا تھا اورا ہے ہیسا نی کی تقل وہ کت کو زیر نظر رکھ سکتا تھا ، اوج ای کھر مشرقی با فیوں نے تیم سے نام کا فعلیہ پڑھ دیا بہنا یہ خیال میں جاسکتا تھا کہ وہ اکبر سے خلاف فحاص نہ کا دو ایکاں سروح کے مسال میں جاسکتا تھا کہ وہ اکبر سے خلاف فحاص نہ کا دو ایکاں سروح کے در ایکاں سروح کی کا کہ در ایکاں سروح کے در ایکاں سروح کے در ایکاں سروح کے در ایکا کے در ایکاں سروح کے در ایکا کی ایکاں سروح کے در ایکان کی در ایکاں سروح کے در ایکا کے در ایکا کے در ایکاں سروح کے در ایکا کے در ایکا کے در ایکاں سروح کے در ایکاں کے در ایکان کے در ایکان کے در ایکاں کے در ایکان کے در ا

اسس کے طاوہ جواطلامات اگر کو ماصل ہویں ان سے پترملاکہ باخی بجائے
اس کے کر ریر بیش رفت کرتے کائی مدیک نقشان الشاہیے ہے ۔ اسس میں
فک بنیں کر انفول نے موجھیر کا فتھی کا داستہ بند کردیا تھا لیکن اُن کی یہ کوششیں
کر دریا سے دریعے رسل ورسائل کو بند کردیں ان کام رہیں مجربھی انخول سے
بارود سے بھری مین سوشتیوں کو ڈبودیا - اکبر نے وصلے سے کام کیا اور اسس کو
بیتین برگیا کر ویز کوکا اور منہباز خال کی آمدسے بہاریس بخا دت کی کر فرف جائے
گی لیکن اکبر نے داجا فرور ل کا چیشورہ ان لیا کہ وہ خواج شاہ منصور کوچس کی محقی سے
سب ہی بغادت بھرک انھی تھی معطل کردے .

یہ جی امیدی جاتی تھی کر شاہ منصور کے ہٹائے جانے سے باخیوں کے جنوات ٹھنٹے۔ ہوجائی کے اور این حالات کی بہتری کی امید بندھ جائے گی۔

شہناہ کا ارازہ خطا اس نہ ہوا ، وریزکوکا اور شہاز خال کی آ مری خبسہ اسکا شہناہ کا ارازہ خطا ابت نہ ہوا ، وریزکوکا اور شہاز خال کی آ مری خبسہ اسلامی خال کی سرکورگی میں تصوری سے محاص کرنے والوں پر کا میاب تھے ، افریسہ میں انغان مردار معلوں کر کا میاب معاوس ، تقشالوں سے مرداد با افال کی مرطان کی وجہ می موت اور باغی کیپ میں دسدگی اس دجہ کی کہ مقالی ہندو آ بادی ان وگوں سے ظلم دستم سے میک میکی کئی ان سب باقول سے من کر باغیوں کے وصلے بہت کر دیے ۔ باغی کوئی موس کا میابی حاصل در کرسے تھے میں کربا جیوں کے مرابی اگا می اور شاہی مرد پہنچنے سے قبل آ ہستہ آ ہستہ متشر

ادباب بهادر بنز ك طرف رداد بواليكن جب وه است في كرف يين اكام ما

ة ما ي يدك طوف فراد اوكيا - صب عل خال شا اس كا تماتب كريك مشكت دى -معموم كا يلي بهاد كى طوف والهس إوا ليكن فوندل ادر ما دق خال شا اس كا يجها

كي الدهوهير ١٥٠٥ وكواس كوفتكست دى يكن وه نودي كل.

امی دقت وزوکا اور شهاز بھی آبہنے اور وقدل کی فری میں شرک ہوگئے۔
اگر شہاز خال وزر اور وور ل سے فرکر پری طرح کا کرتا تو بخاوت نہ تا جلی افراد است المراس نے میں بصار کیا کر اپنے نسودوں برجا ہے ایک دوری بہید گی یہ تعویل برجا ہے ایک دوری بہید گی یہ تی برصوم ایک دوری بہید گی یہ تی برصوم خال فران کا میں اور ایک اور نیابت خال نے ہو کو واٹ پھی شہائی خال فرون کے واٹ پھی شہائی خال فرون کے واٹ پھی شہائی اور نیابت خال نے ہو کو واٹ پھی شہائی خال اور نیابت خال نے ہو کو واٹ پھی شہائی اور خال کا جاگروار تھا اطافیہ بخاوت کوی گازند اللہ والم الموری میں برا شرحت کی جانب دواز ہوگئے۔ باخیوں میں برا اتحاد دی جانب دواز ہوگئے۔ باخیوں میں مرا شرحت کی جانب دواز اس میں شرک نہیں کو نہروے دیا۔
اس میں شک نہیں کر مشرقی طاقوں میں باخیوں کی ترشن دیے تر طاقے میں جانب کو در ان تعاق بڑی موری کر در ٹر چکا تھا ان کو مرت در آبید تھی کر دوال کے جو کر کے مینا ان کو مرت در آبید تھی کر دوال کے جو کر کے مینا نان کو مرت در آبید تھی کر دوال کے جو کر کے مینا نان کو مرت در آبید تھی کر دوال کے جو کر کے مینا نان کو مرت در آبید تھی کر دوال کی تھا تھا ان کو مرت در آبید تھی کر دوال

شبازکوجب ترکندی ادر نیابت خال کی باخیار مرکزیموں کی اطلاح الی ہمی دتت مد بہارک بخادت کی مرکزی میں معروف مقار مد فرکندی اور ارباب بہاور

ع بھ کراے کے بڑی ہے وزیر کی طرف دوا : ہوگا۔

عددی 10 ما 10 ما 10 ما اورها سے بہاس میل کے فاضغ پر ایک جڑے ہوئا افوا افوا کے بہت ایک بیٹر بدل افوا میں ایک برک اور اور اس کے بہت کر نے افوا میں کر افوا کی کر فرکوری اور الحیا ۔ یہ افوا میں کر باخیوں کے معود ہل پر بانی بھر کیسا اور ن تسسب کھا ہے۔ بہتا کی فوق سے اتن مئی سے بہتا تھیا تھا کہ اخیس یہت نہوں کر کہا گئے ہوئے بہاز مال کی اور حیا جا رہ ہے تھا تھا کہ اخیا تھا کہ اخیا میں اور ان کا بھر ویدان میں اور ان کے فوج سے فروری کو اور حیا ہے مات میل کے فاصلے پڑ جہا نے فروری کو اور اس کے فاصلے پڑ جہا نے فرودی کو اندان دالوں کو تید کو اس کے فرودی کو اور اس کے فاضل کو اور کی اور اس کے فاضل کی ایکن جلدی جماری پر ایک کھی کھی کھی کے فودی اور اب بہادد اور نیابت فال کو چوکر جاک گیا لیکن جلدی بہرائی پر تھے کہ فلک فرودی اور اب بہادد اور نیابت فال کوچوکر جاک گیا لیکن جلدی بہرائی پر تھے کہ فلک

یے ڈٹ پڑا۔ وہاں اس کوکا میابی نہ ہوئی تو وہ عمود آباد پرجیٹا کوٹ مارکی اور بونچوریر محل اُور جوا · شاہی فوج اس کا اتنی مختی سے بیچیا کر رہی متی کو اس سے سامتی اس کو جوڑ کو بھاگ کوڑے ہوئے۔

م کانی بھاگ دوڑ کے بعد اس نے مزیز کوکاسے درخواست کی کر وہ اس کی مفادش کرسے ۔ شہنشاہ نے مزیز کوکا کے کہنے ہر اس کومعات کردیا لیکن چند دوز بدکمی شخص نے ڈاتی رفیش کی بنا ہر اس کرتمٹل کردہا۔

ادباب بہادر اور نیابت فال الودھیا ہے قریب بھٹ میں مشکست کھا کوسنی کی طوف فراد ہوگئے۔ ہیں مشکست کھا کوسنی کی طوف فراد ہوگئے۔ ہریل ہے قلو کو تھ کرنے میں ناکام ہوکر وہ کما ہوں ہے داجا دام مثاہ اور دومرسے ہندو داخیا دُن کی معدسے لوٹ مار میں معردت ہو گئے۔ لیکن ظیم میں الملک نے اپنی میاست سے ہندو داخیا وُن اور نیابت خال کو بھی اپنی طرف طالبہ اب ارباب بہاور اور اس کے مسابقی دہ گئے جو ابھی کے نظر ہے ہے۔ انٹر کار ان کو مکست ہوئی اور دا و فراد افتیا رکی۔

نیابت خان کو رتھنبور کے قلویس بھیج دیا گیا ، اس نے دہاں سے بھاگنا چا پالکن پر کا گیا ، اس نے دہاں سے بھاگنا چا پالکن پر کا گیا اور تھا اور معسوم کا بی اور تشلوخاں بھال اور ایسی میں انداب باغیوں کو تھوڑا تھوڑا میں کی میں میں میں میں میں میں میں میں بناوت کی کم فوٹ چی تھی انداب باغیوں کو تھوڑا تھوڑا میں کی کرے کی دینا زیادہ مشکل تھا۔

معوم خال کا بی میسی خال کے ماتھ ہوجؤب مشرقی بنگال کا ایک طاقت درجاگرار تھاجا ملا۔ دہ دو نوں شاہی اسحالات کی کا فرانی کرتے رہے اورجب بھی بھال کی عکومت میں کمی تشمیم کی کمزوری فسوس کرتے تو توکر کرنے سے بھی زچر سے لیکن وہ اوگ مغلیب معلمنت کو کوئی نقضان نہ بہنجا سے اور نہ مشرق میں حکومت کی گرفت کوڈھیلا کرسکے . جب یہ دونوں 1879ء میں انتقال کر گئے تو مغلوں کے بے میدان صاف ہوگیا۔

اکبر کی خومش قسمتی سے عکم کا ہندوستان پر عمل کرنے کا منصوبہ برخشاں میں خانہ بنگی کے سبب ملتوی ہوگیا ، اگر اس نے ہندوستان پر اس وقت تعلم کیا ہوتا جمکہ بنگال کی بغاوت اپنے عودج پر حقی اور دوسرے علاقوں میں بھی بے اطینانی بھیلی ہوئی تھی تو اکبر کو بہت سی پریٹ نیوں کا مامنا کرنا پر اس جب کا بلی افواج ہندوستان پر عمل اور ہوئی آ

ترمالت كانى مُدمومِكن من الكرمشرت كى بغادت درى طرح نعتم م بويان متى -دممر 1800 ويرك بل ا فراج كا براول وستر دريات منده موركركما -رجاى معرب دار وسف نے من کی محر بری وفاداری سے مدد کردے تے بادری سے مقالم كيا . زرالدين اراكيا اور انغان فرج كويي وعكيل دياكيا . اكبرت كور ال علم كو

کے بڑھے اور مرصوات بر تبعد کرنے کا حکم دیا۔ ان مستکہ تیزی سے کے بڑھا اور کچہ فوج داولپنڈی کی طرف بھے دی ہو کہ اس کر اس ات افد شرعا کر اتنان زرادین ک شخمت کا اتقام یے کے درارہ علر کری گ ال سنگركا الماندم الب بوا. شار ال شميرماكرافغان في عدد دركر الك مع بندد يىل نىچ نىلاب يى كلى كا مام وكرايا- مان سنى داجولان كى فدى ساكناب كى طرف تری سے دوانہ ہوا۔

عد دميركوا فنانون ادر داجو قول ك درميان جنگ بوئ مس مي افغان كست كما ي أن عكم كم إن داما مودي سنكم نے وكر منل فوج كے برادل دست ك مالارتفا شادال کودمت بدست لاال میں اس قلد دخی کردیا کر دہ قریبالرک ہوگیا مالا کم میدان بحک سے شادان کو زندہ اٹھاکر نے جایا گیا لیکن وہ جلد ہی انتقال کرگیا۔ جو بی عظیم کوشادان کی موت کی جرملی مع 16,000 سواروں کی فوج سے کرا گے برها - اکرت پیلے ،ی سے علم کی بیش بندی کردی متی اورسندھ سے افسروں كويهم يي ديا تقاكر مرزاك سنده جوركت من كون دكاوط مروايس ادرجب يك وه تود د كما ك اللان الت ريس.

اس حكم عبيب ان سنكم لا بوروايس والما ككروإل يربيا وك اتنا ات عمل كرسى مرزااب درياك مندم إركر كالفا ادراس في ربتاس يك كورز يومعت كواجئ ساتم المات ك كومشس كالميم من ربتاس كا تلوكون كرنا تعنى ادما محما ادراه بور ك طرف راه كيا-

راجا بھوان داسس، ان علم اور دوسرے مرداروں نے لاہور کا بہاددی ہے دفاع كيا اود مرزاك مارى كوششيس به كار تابت بويس. جب اس كريه معلم بو اكد لابور كايك بى افسرنواه ده بندو بوياسلان ادر ندك فا الجرك مقابل يس أسس ك طرت داری برآ ان ہے تو مرز اکو بہت ایوسی ہوئ-

شبنشاه کابل کی طرف سے مسلے کے لیے پاری طرح آبادہ تھا اکسس نے copoo مواروں 200 ہاتیوں اور بد شمار پیادوں اور بند وقبوں کی نوج تیار کرن تی 10 فردی 20 وکو اکر ایک زبردست فوج کی سرکردگی میں جواسس قدر بڑی تھی کوشٹ پر آئی بڑی فوج کی کمان اس نے اپنی صاری عمریس دی بڑی وارائسلطنت سے با برکل آیا۔ اکم کے ساتھ اس کے دو شہزاد سے سلیم اور مراد بھی ستے ۔

فادد انے دات کا کہنا ہے کہ نوکج کا نظم دنس بہت ممدہ نظا اور ہرج کھڑی کی طرح پروقت انجام پارہی تھی ۔ یہ بات اسس دجسے تھی کہ اکر انتظامات کی چوٹی سے چوٹی تفصیل پر ذاتی توجہ دیتا یہاں ہے کہ نوجی کیمیٹ کے بازار میں جو بھی سامان فرد عمت ہوتا دہ اس کی بھی چھرانی کرتا۔

جب شہندہ شاہ آ ا دیس خمہ زن تھا تو اس نے نواج شاہ منعود وزیر ال کو خداری کے الزام میں مزائ موت دی۔ ان سنگھ کو انغان سردار شا دان کے نویط سے تین نط بنام کیم المکف، قام خال میر کو اود نواج شاہ منعود دستیاب ہوئ ہوگی ا آن خلط کے جواب سے جوابخوں نے کیم کام اس کی ہمت بڑھائے اور اس کوملے کی دوت دینے کے لیے تھے تھے ۔ دو اس کوملے کی دوت دینے کے لیے تھے تھے ۔

پہلے توشہنشاہ اس بات پرخا موشس را لیکن جب شاہ منصور نے شہنشاہ کو یہ نجر دی کر مرزاکا دیوان ملک میں کا بلی اپنے آتا سے فیرطنن ہور بھاگ آیا ہے اور سنا ہی کیمپ میں ملازمت کی امیدیس موجد ہے توشہنشاہ کا سفیر پر کھاگیا ۔ اسس نے ان طوط کوچو ان سنگھ نے پیچے تنے منصور کو دکھا بار اور اس سے اس اجر سے کی تفصیسل دریافت کی - منصور نے ب مناہی کا اظہار کیا لیکن اسس کے بیان سے شہنشاہ کو اطینان نہ ہوا کیوں کہ اس سے دلائل یا تو کا نی نہ تھے یا بھر اس دج سے کہ اس سال است افسران اعلیٰ نے بناوی کی تیس کر اکر ضرورت سے زیادہ حساس اور شکی ہوگیا تھا معود کو جہدے سے رفاست کر دیا گیا اور اس کی باریا ہی بندگردی .

کچے دوں بدر کیپ کا کوال عود کا ایک ادربستہ اکر ماضر ہوا ہو اس فامندر کے تعدار نزن میں سے ایک حل سے اس بات

کاعلم ہواکہ میکم مرزائے اپنے سادے مفتور علاق کے پرگنوں یس سندار مفرکردیے ہیں بیکن فواجہ منصوری جاگیر کو اس سے بری رکھا ہے ۔ یہ بات وری طرح نہیں معلوم کا آیا اسس کے علاقہ بھی کوئی ایسے ولائل سقے جن کی دج سے بنصوری وفاداری پرشک کیا جا سختا - بہرال جبی ہویہ جو یہ جو تہنشاہ کو منصور کے تصور وار ابات کرنے کے بیدی کی تھے۔ چن کا فی تھے۔ چن کا فی تھے۔ اس کا جذب نہ میا اور میں ہی اس کے لیے ہوردی کا جذب نہ میا اور میں ہی اس کے یہ ہوری کا جذب نہ میا اور میں ہی اس کے لیے ہوردی کا جذب نہ میا اور میں ہی اس کے یہ ہوردی

وقت کی نزاکت کو دیجے ہوئے متبنا سے یربیعل کیاکہ ادھورا اقدام ب فا مُرہ ہوگا بندانسے کی جالت میں اس نے یرحم صاور کیا کو اگر کوئ اعلی عہدے کا ذمے وار افسر

اس کی ضانت د کرے تو اس کو برمبرمام مل کردیا جا اے۔

ثاه آباد کے مقام پر اباضل نے امائے فاص ادر عبدماران موست کی موقی میں مفود پرمائد کرمت کی موقی میں مفود پرمائد کرمد الزامات کا اطان کیا ادر اس کو و فرددی 1831ء کو بول کے فرت پر بھانی دی فئی- اس طرح ملکت کے سب سے زیادہ لائق دزیر ال ( ٹاید بر استثنائے ڈوٹرمل ) کی زندگی کا خاتمہ اوکی جس کا ابر کو اپنی مادی نندگ بلال رہا۔

جب فہنٹاہ کوکا بل ہیچ کراسس بات کا پترچلا کوضلولاکا آخری بسترجس نے منعود پر ما پر نشدہ الزابات میں تا ہوت کی آخری کیل کاکام کیا ایک بزدال دجولسازی کا نیچر تھٹ آو اس سے نم وافردہ کی کوئی حدی دہی ہوگی اور اس کوہمیشہ اس فریب اور چا لبازی پر کون انسوسس منتا چلیا ہوگا۔

منعور کے خلاف قرائن اور ولائل خرود موجود تے لیکن وہ کمی طرح ہی اتنے واضح د تے کہ اس کے قتل کے کلم کوجا اُز قرار دیا جا سکتا۔ بہرجال سیاسی خرد یات اور حالات کا تناوُ اس بات کا مقتفی مقا کہ صول و انصاف کی با دیکیوں سے درگزر کرے فوری اور مخت کا دروائی کی جائے۔ منعود کے تنک سے آگر یعنی وگوں کو درس جرت طاقر اس کے مرف سے ہر ایک کو مکوئی حاصل ہوا۔

اکر مرہند سے ایک مزل پارکیا تھا کہ اسس کو مرزا طیم کے لاہور سے والیس چلے جانے کی فوقیری کی - مرزا کو معلوم ہوگیا کہ اس کے صارے اندازے خلاقے -اس نے یہ ایدیں لگا دیکی تیس کہ اکر کو فود اس کے کام بر اوکویں گے ادرج بنی اسس کی افواق بندوستان میں داخل ہوں گی طک سے ہرگونے میں بغادت بھوٹ پڑے گی۔ لوگ ہوت درجات اسس سے آ لیس سے اور کم از کم لا ہور تو بلاکمی مقادمت درا تمت کے اس سے تبعی اس سے تبعی اس کو مخت اوری ہوئی ۔ نہ توکمی اعلی افسرے شہنشاہ کا ساتھ چھوڑ ااور نہ ہی مقامی لوگوں نے مرزا کا ساتھ دیا بلکہ راجوت سالاروں نے اس کے اس کو اس بات کا بتہ جلا کہ شہنشاہ ایک زہرت فرج سے کو بھا اور نیزی سے بھاک کر ہندستان نے موار ہوگیا۔

نوج سے کر لا ہور کی طرف آ رہا ہے تو وہ ہمت کھو بھا اور نیزی سے بھاک کر ہندستان سے فرار ہوگیا۔

و الجرکے لیے لاہورجانا مزدری زبھا جنائج اسس نے مرحدی طرف جاسے کا نمیسائے ایک کا میں کا مودی طرف جاسے کا نمیسائے کی دیا گئے اور اکا کی میں ایک مغیوط تعلیم کی بنیا دو الے میک میں کے معتا ہے میں کام دے ادر مشید شاہ ادر اسلام شاہ نے رہتاس ادر انکوٹ میں جمفوط تعلول کا معسلة تائم کیا تھا پر نظر اس سیسلے کی آخری کوئی ہو۔

اس اقدام سے مزایر کھ اثر ہواادر اس نے حاجی جیب اللہ کہ بینام دفاداری دے کر رداد کیا۔ شنشاہ صف الفاظ سے مطنن ہونے والا نہ تھا اور یہ جا ہتا تھا کو مزاکی دفاداری کا کوئ محوس نبوت سے۔ بہوال اکرنے کابل پر تعلم کرنے کے ادادے کا اظاری ۱۰س اعلان سے افروں ادر امراد میں نا راضک کی لہر دوڑگئی کیول کا گری کے موسسے میں استے طویل مغرسے پہلے ہی تحک چکستے ادر بہاڑی مغرکے لیے تعلماً تیار نہ تتے۔

اس سلیلے بیں ابرالفنل نے بھی گربوشی مذرکھائی۔ ہندوستانی سباہی برت سے خوت زوہ تھے اور ان کو انفائستان میں ایک مخت اور جا نفتال مہم کے خیال سے ہی وختت ہونے گلی۔ موسے دات نے شہنشاہ کو یہ متورہ دیا کہ بات کو دین متم کردے اور این میں میں میں میں میں ایک سے میکاؤاز بڑھائے۔

اس موضوع برگفتگو کرنے کے بی بڑے بڑے اواد کی جلس طلب کی گئے۔ ان می نے بالا تفاق آئے بڑھے کے خلاف دائے دی لیکن اکرنے بو منعوبہ بنایا تھا وہ اس نے بالا تفاق آئے برطرت میں بناوت کی شدت ہواود کوئی امراس کے وم کو مزلزل منبی کرسکا تھا۔ منعوم فرنووری برشہا زخال کی خ نے اس کی کورں میں کی کردی تئی۔ بانچ اس نے اپنے افسار دی کرائے کو کہ دریا کے مندھ جود خرے کئی اجیت دری۔ بانچ اس نے اپنے افسار کی دائے کو کہ دریا کے مراہ کے ای افلام کے بیریکن مدائی افلام کے بیریکن مدائد اوری میں میرسکتے ہیں لیکن مدائد کو کے درائے کو انتظار کے بیریک کی طرف ددائد ہوگیا۔ اکری جرادت نے امراء پرحسب دوواہ افری اور دہ بھی خواہ فواہ اس کے بھی دواد میں خاہ فواہ اس کے بھی دواد ہوگئے۔

اسل اولمانی میں قریب تھا کہ وہ خبزادسے پرمادی ہوبائے کہ ان ملکہ تیزی سے جنگی ایجیوں کو بان کا تھا تیزی سے جنگی ایجیوں کو سے اور اتنا بچا کا جلاکی کرا بی منتشر ہوکہ بھاکہ کھڑے ہوئے۔ شاہی افواق مرزاکی فیت کا بچھا نے کرسکیں کیوں کہ ایک تو وہ ملک سے جزائے سے ہوں کا دانہ منتقل اور دو مرسا ان کو مرزاکی طاقت کا بچی سے افرازہ مذکھا۔ برمال ابراگ برما ادر ۱۵۰ است ۱۵۵۱ و کالی بن گیار به بنددشان کی آری بس به داخر تنا کر ایک حوال قاتم کی بیشت کابل می در ایل بدا کر تنا کر ایک حوال قاتم کی بیشت کابل می در ایل بدا کر برای بر ایک خوال قاتم کی بیشت کابل می در ایل برای کر برای می در ایل برای کر ایر کا موازیس کابل برستا کی توز سن به به به با از در این اور این اور این اور این ایک به به با ک ایری به کر در سط این با کر ایری باد می بیاه می جا با ک ای کابی امکان تنا کر از کر ایری متابط می مد کر آبار ایک متابط می مد کر آبار ایک کی موافلت سے بهت می سیام بیمیدی آباد برای موافلت سے بهت می سیام بیمیدی آباد برای کر ایری موافلت سے بهت می سیام بیمیدی آباد برای کرد ایران دفت آباد د تنا د تنا د د تنا د د تنا د ایران دفت آباد د تنا د

تیسرے یک ایم وادالسلطنت سے ہداہ سے زیادہ وسے سے فیرما حررا تھا اندا بھی بلامکن ہوسکے مہ والیس وطنا جا بتا تھا۔ اس سب سے علامہ یا کہ بھال ، راہرا د ادر گرات کے معالات است شعرے ہوئے دیتے کو مہ آزادی کے ساتھ

ایک مجموط فیرطی دعمی سے جڑب مل ایتا -

مرزا محم نے اطانیہ اپنی وفا واری کا اظہاری ادر معانی کا نواسٹنگار ہوا یکن تود اگرے سلنے ماخر ہونے سے اکار کردیا - چنانچہ ابر نے کابل کی حکومت کی بگل ڈور اس کی ہشیرہ بخت النسادیج زوجہ ٹواجر حمی کے احتول میں دسے دی - اس نے بخت النساء پر یہ بات بھی ظاہر کردی کہ اگر حکم نے بھر کوئی سرابی کی تو دد بارہ چشم ہوئی نہ کی جائے گ احدجب بھی دہ مناسب بھے کا کابل کی حکومت کی باک ڈور اپنے پاتھوں میں ہے ہے ۔ ابر چندروز وال دہ کر میدوستان کی طرف واپس ہوگی۔

کے وصے کے بعد عکم کا بل لوٹ آیا اور اب اپنی بین کے نام سے حکوست کون کا ۔ ان سنگر کومور سندھ کا صور وار مقرد کرکے اکر یم دمر 1881ء کودار المطنت

U 8.00

ا مرکی زدگی میں 28-1820ء بت ہی بحانی مال گذرے ہیں۔ ہندوستان میں مخافی اس کا گذرے ہیں۔ ہندوستان میں مخاوجی الح بی افراق کا تحلہ اور فود اس کے مجب میں بدا طبینانی ان سب نے ل کر اس کی قت بھی برائر ڈالا اور اس کی المیت نویر آزائش چھی ۔ امران مالات میں مغیوطی سے جا را

فوفاک کا مقابلہ کیا اور برکسکل کومل کریا ۔ اس عظیم الشان کا میا بی کی تو نیال منا نے کہ یہ 1888 ء کا سالاند مدارز درست ہیائے پر ٹرتیب دیا گیا ۔ سارے صربحاتی صوب واروں کو در پاریس حاضر ہونے کا حکم معادر ہوا ۔ اس موقع پر اکبر نے سال وکی خیافت رجش کا آغاز کیسا جس کو ، بی کے ابتدائی توک مواطیق ایرانی یا دشاہوں کی بروی میں منایا کرتے یہ مرام مسمسی سلمانوں کے ہے گئے ہی کومہ اور مای تی نقط تقریب جستے ہی گواں بار کون نہوں کے میکن اشرائی جمتے ہی گواں کا در شان اور شان وشرکت کے دادا وہ تھے ۔ اس کے علاقہ عام لوگ بھی اسے بند کرتے کون کر ان کو جی نوئیا منائے کا ایک موقع ایران کو جی نوئیا

اسس موقع کی یادگار منانے کے لیے کھ اہم اعلانات کیے گئے۔ بہلا اعلان خبشار کی طرف سے اسس سلسلے میں یہ ہوا کہ فلای کا خاتھ کی گیا ہے کو کو "اس خفی بھر کمزور النسان کو کی جا جا کہ فلای کا خاتھ کی گیا ہے کو کو "اس خفی بھر کمزور النسان کو کی جا کہ خلام کے اور اولاد کا دم کو اپنا غلام بنائے " یہ بھی اعلان کیا گیا کہ السران جنگ کو فلام نہ بنایا جائے یکو قوانوں کو یہ حکم طاکہ خلاموں کی فرود فرون سے کا داد کردیا گیا۔

نفظ غلام کے بجائے جیلا استعمال کیا جائے گا جس کامفہوم کہیں بہرے اور جس کے معنی ضرمت گذار کے ہیں۔ اس لفظ کے استعمال سے وگوں میں ب سن افرا ہی چیل گیش اور غیر ذیتے واراز باتیں ہوئے تھیں۔

ولیعددسلطنت اور امرائ عانی مرتبت سے کہاگیا کہ ان میں سے ہرایک حوام کے فاکرے کے فاکرے کے گیا کہ ان میں سے ہرایک حوام کے فاکرے کے گیا ہے۔ جو نزگو کا نے یہ رائے وی کو موجد وادوں کو اس بات کی اجازت نے دی کر موجد وادوں کو اس بات کی اجازت نے دی جائے کہ وہ کسی کو شنہشاہ کی اجازت سے بغیرتن کرسکیں۔ مبدار میم فاقی اس نے وض کیا کہ جال بہ ہوسکے چوٹے چوٹے پر دول کی مفار کا جند دہت کیا جائے ہے۔ واجا فروس کے مرائے کر روز کل میں خوات یا نظام کے داجا کو در من کہا کہ مرائے اور قصیہ سے حالات دوا تعات کی ادمیہ رودے واس کی جائے۔

. بربل ے اسس بخ زیس اضافر کی اور یہ کہا کہ کا الساطینان انسیکٹر مقرکیے جائیں اور

دہ لوگوں کی عام حالت اور خریوں پرجوظم دستیم ہواس کی اطلاح بھیجا کریں ۔ قامم خال جیف انجنیرٹ یہ چا اک مسادی مسلطنت کی نتا ہم اہوں پر موائی تعمیر کی جائی ۔ جسال نے یہ در نواست کی کر پریشنان حال کوگوں اور حاجت مندوں کودد بادمیس لانے کے لیے ایک خاص افسر مقرر کیا جائے۔ ملک الشعراد فیعق نے کیا۔ پڑائی لیکن مفید تج زیمیشن کی کر بازارمیس ہم پیڑی تیمت مقرد کرنے کے لیے مرکادی محاسب مقرد کیے جائیں۔

الدنفضل كى يدراك تقى كه برشهر اورتصي كى داروند كوهكم ديا جاك كرده مكانداند كنفسيني اور نام برنام و بنيه به بيشه نهرست تياد كرس . أن كي آمدنى وانواجات بركبرى نظر ركے اور آواره اور بيكاروں كو شرع كال دے عكيم الالفتح ف شفا خانوں كى تعميسسرك

درخواست کی ۰

شنبت و نے یہ ساری تجاوز تول کرلیں اور ان کے نفاذکا دعدہ کیا بہرحال یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ان میں سے ہر ایک بخریز برکتنا عمل ہوا لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ تجاویز محض کا عذر پر ہی نہ رہیں اور اُن کو بروٹ عمل لانے کی کوششیں کا گیئں۔

اصلات ، اگذاری کاکام از سرنوستروع کیاگی جکر ، ازک سیاس حالات کے میرنظر عارض طور پر روک دیا گی تھا۔ 1000 میں اور اس کو دزیر ظلم کے مہدے پر ترقی دی کئی۔ اس نے متعدد اصلاحات جاری کیں اور جا گیر داروں دعال کو اسس بات بر مجور کیا کو رستورالعل میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان سے سرتابی در کریں۔ تیجہ یہ ہوا کہ انصاف دیجیا نیت بر قرار رکھنے کے لیے جو تو انہن شاہی اواضیات پر نافذ کے ان کو جا گیروں پر بھی نافذ کردیا گیا۔ عال کو یہ کم دیا کہ دو بہت احتیاط کے ساتھ میچ طور پر بیالیشی کرکے بیدا دار کا فاکر تیار کریں یکاشت کا روں اور حکومت دونوں کے حقوق کی پردی ایما نداری میں مافال کی حقوق کی پردی ایما نداری دورہ کریں۔ احتیاط کے ساتھ کے لیے اپنے اپنے ملقوں کا دورہ کریں۔ ا

و و توروں اپنیکی ، سے بجائے نسبتا گیا۔ زیادہ ذینے دار اور لائن افسراس کام پر ہاموں کیا گیا۔ ماری فابل زراعت زمین کی بھالیش کی عمی اور تدریج نیکس اس سے مقرد کیا گیا کہ ایگ اپنی فراب درجے کی زمین کرکا شت کرے بہتر بنائیں اور پولٹے سے معیار یک بہنچا ہیں۔ زمین کی بھائیشن کے لیے جسال رمین مقرد کیے گئے ان کی تنواجوں کا اسکیل مقرد کرویا گیا۔ اصلاح شدہ سکے کے دوائ کو ترتی دھینے سکھیے متروک سکوں کی قیمت یہ کھا ظ ورن مقرد کردی گئی۔ حال کو دیکم دیاگیا کہ وہ اس یات سے لیے کر دھیت سرکاری مطابات کو کہت کر انے میں اداکردسے قطبی ارکوں کا تعیمن کردستا۔ فزائی کو بھی ہائیت کردی گئی کروہ ہرا میں رقم کی جو اُس کو اداکی جائے دمید دیاکرے -اہم کو رہی حکم طاکہ ہر بنتے صدر دفتر کو اپنے صاب دواز کرے اور ہر مہینے روزا دکی بھے کا کھا تہ رواز کر دیاکرے -

اصلاحات بالخذاری میں مب سے زیادہ اہم پربات تھی کہ ایرانی نودشیدی جنری کی بنیاد پر ایک سنے مال کا آغازی گیا۔ سرکاری صاب کتا ہدکتے یہ فرص کیا گیا کہ نیا سند ۱۱ ارب ۱۹۵۵ء سے شروع جوا حالا کو حقیقت میں یہ منہ 1608ء میں مٹردع ہوا تھا۔ متعدد جنروں کی موجدگی میں جس میں مسند ہجری بھی شائل تھا مرکزی حکومت کو خاص طورسے کانی مشکلات کا ما مناکز ا ہوا۔

ایشیا اور ورب یس متعد جنر پال تقیس ج سب ہی شسی حساب سے سیاری گئی تھیں بیک جب بغور مطالع کی آئی تقیس کی سب بی شسی حساب سے سیاری گئی تھیں بیک جب بغور مطالع کی آئی تو بتر جلاک ان سب سے ہر نقط نظر سے مطئن ترکرگان جنری تھی (جو النے بیگ کے نام سے موموم ہوئی) جس میں مہنوں اور دوں کے نام بغیر کسی تبدیل کے نادی میں سنتے " اکبر نے اس جنری کو تمام سرکاری معاطات کے لیے منظور کرلیا اور اپنے تحصوص طرز کھرک بناد ہر اس کوسند النی نام دیا ۔ یہ اصلاح یقیناً ک ورا ، تاجود س اور سرکادی طافر مین کو بند آئی ہوگی اور حکوست کے لیے بھی کام بس بہت ہولت بیدا ہوگئی ہوگی۔

ناداقت وگوں نے یہ کہنا شردع کردیا کہ اس سندکا انتخاب اس بات کی دمیسل ہے کہ شہنشاہ پر ایران اثر حاوی ہوگی ہے ۔ یا یہ کہ وہ سندہ بحری کو واسلامی اہمیت کا حال مقانع کم کردا جا ہتا ہے ۔ یکن دراصل سند بحری سماجی دمذہبی احتیاجات کی بنا دہر نہ قرائع جا سکتا ہے ۔ در زخم کیا جا سکتا ہے ۔

اس سند کوسند اہنی کے ساتھ ساتھ سرکاری کا فذات یک میں در رہ کیا جا آ- بہرحال اکبر اس بات سے نومٹس ہوا ہوگا کہ ایک دیسے سند کا آغاز ہوا جس کے سبب اس کا نام ادر مہد حکومت اربح میں بطور یا دگار باتی رہ سکیں گے۔

1878 میں گنبدن بیٹم اکر کہومی اور اگر کی بیٹمات میں سے ایک سیمریٹم مومین الشریفین کی زیارت کے بیے حمیش - پرتٹایوں نے جواس وقت بحرہ مسدب پر ماوی وقایعن تھے ان کو اس وقت یک سمندری راستے سے جانے کی اجازت نے وی جب محک کو ومن کے قریب کا گاؤں بلسر اجتسر، ان کوز وے دیا۔

ا 1881ء میں بیگات واپس آگئی اور کیم کا تلم بھی ہے اکر دیا گیا۔ اس لیے بلسر کا معا بہ معا مل ہو اور روٹر طریقے سے فوجی طاقت کا انہا رکر کے اس کی داہمی کا مطابہ کیا ہے۔ 1880 ویس دمن پر تملم کیا۔ پر گالیوں نے اس کا فوب دفاع کیا ۔ اس مسر سے می گیا۔ 1880 ویس دمن پر تملم کے جس کر تحت سے انار دیا گیا تھا مغلوں کے فلات ایک ویسی بیات کے مکراں منطر شاہ موم نے جس کر تحت سے انار دیا گیا تھا مغلوں کے فلات ایک ویسی بیانے نے بدنیا دیت شروع کردی اس کا سوید دار کی فوج کی دفاواری پر بھی اتر میں بیانے اللہ میں کا مدنو دمن پرج زور ڈالا گیا تھا اسس میں ڈھیل پردی ہوگئی ہوگئی۔

لیکن اس کابی پردا امکان تفاکری معاطر بھرسے اور بڑس پانے پر زادہ ندر مقد سے اللہ کا ہو۔ فا در اکو اور اکو صالات سے آگاہ کردیا گیا اور اس نے پر تحالی حکومت کی طون سے شہنشاہ کی خدمت یس ایک وضد افست بیشس کی جنائج شبنشاہ نے قطب الدین کو کھم دیا کو فی انحال پر کھالوں کو ان سے حال پر جوڑد سے ادر اپنی طافت گرات کی بقاوت دیائے پر صرف کرس جاں یہ محریک زود پکوٹن معلوم جور بی می باوجود کے فالل جھاک کرکھنی میں جو بھی پر کھالیوں کا مسئومل زبویا یا تھا۔

بیسائی پادری آبرے درباریس پر ابیدی نے کرآٹ تھے کہ مہ اسس کوھسائی بنالیں گے۔ ایخوں نے بڑی پُرامیداطلاحات گراہیجیں ادراکبرکی ام نہاد برحوں میں ایخیں معاصر در مربک سر در

ابن كا يا إلى كاعلى دكما أن ديث لكا-

اکر ان فیرطکی پا دریوں اور ان کے اصامات کا اقرام کرتا . صرت میسی میسی ہے ۔ حزت مریم کی تصادیر کو بڑے احرام دخمین ک بگاہ سے دکھیتا۔ اسلام اور با فی اسسلام ہے ان پاوریوں کے مخت اور وحشیار ملوں کو بڑے صبر دسکون سے منتا۔

اس نے انے دات کو اس سے طازم رکھا کہ نہزادہ گراد کو پُریکانی ادد جسائی افعاق داداب سکھائے۔ ان سب باتوں نے مل کو دگوں میں یہ انواہ چیادی کی شہشاہ جسائیت کی طرف داخب ہوگیا ہے ۔ ان دجہ کی بناد پر ادداس وجسے بھی کوشہشاہ حیسائی افواتی امونوں کی شوہین کرتا ادران کی بنین کو دواداری کے ساتھ برداشت کرتا میسائی باددیوں کے دل میں یہ امید بہدا کردی کردہ دان ددر نہیں جب کہ اکھیائی جہائے۔ لگی میسائی جہائے گا۔ لگی یہ توقعات ہے بیاد تیس ادراس بات کو ظاہر کرتی تیس کہ بادری اکھیائی اکھی کہا دی انسان میں تعدنا کام سے ۔

۱۵۵۵ و کے اوافریا ۱۵۵۱ و کے آغازیس ان پادریوں کو اس بات کا اصلی و نے 1800 و کے آغازیس ان پادریوں کو اس بات کا اصلی و نے لگا کر شبختاہ ان کے کھے ہے وظوں اوران کی تبدیل مذہب کی کوشنوں سے بیزار ہوچکا تھا۔ اب مہ بینا کی طرح ان کی باتوں پر توج ندویا، بغادت، مثورش اور تیج کے لئے نے مل کر وجر ای طرف مبادل کردی کر اب اس کو فوجی اور میا می صافل کی طرف زیادہ فورکرہ جاہیے۔

العداد كم آخازي كواك ونسل كراس إسكابورا صالبوكي كرية قر إلدي

کی یاتوں پر حرف ہون بھین کرتا چا ہیٹے اور نہ اکبر کے بیسائی ہوجائے کی امید ہا ہون چاہے۔ پاوریوں کو والبی کا حکم صاور کرو واکیا فیکن وہ واکبیس نہ ہوئے کیوں کہ انجر ان کو تقدیب وصے اور رکھنا چا ہتا تھا اور کھے اس میب سے کہ میاوہ ول اکوا وہا ہوز کا بیابی کی امید لگائے بیٹیا تھا اور رکھنا چا ہتا تھا اور بھی توجہ تھی کہ مغربی بھاب اور مشرق افغائستان کے بھر وقتی قبائی میں وہن میرج کی جہنے کے بیٹے تازہ بیدان ہا تھا ہے گا کا بھر ان ان اور استری میں ہی رہا۔ وہ دن رات ان میرک ساتھ مغرب کی طوف بدوان ہوا لیکن اکوا دہا میرک میں ہی رہا۔ وہ دن رات مباوت کرتا اور اکبر کی تبدیل خو میں سے بھت ریاضوں کی شقت برواشت کرکے مباوت کر بہت ماہے ہوئی والی بہرطان جب اکبر کا بال سے واپس والی تو اکوا دیوا کو یہ جان کو بہت ماہے ہوئی والی والی بیان کو بہت ماہے ہوئی کو شہنشاہ اصلاح کی صودرے مجاوز ہو کیا ہے اور اسس کا دہائی پرطس میت میں کام کو ا

..... اس اس کوا کبرکو ایجے سے قامر ہوں وہ اب پہلے کی طرح دیں سے کے متعلق موالات میں کرتا .... میں رکھتا ہوں اس

ك در إرس اب اللرك ورى طرح الاحت كاجات ب

محودرث اس سے فرداً واپس آن کی ورٹواہت کی ۔ آکوا وہا نے فہنشاہ سے واپی کا جا زے جا ہے اور کا ہے فہنشاہ سے واپی کا اجازت چاہی اور اکر نے نہایت ہمرائی سے اظہار سے ساتھ اجازت وے وی اکر مصافی مذہب واکین کے بارے میں ملمنا دے براہ راست معلونات حاصل کرنے کے مقصد میں کا بیاب ہو چکا تھا۔

اکرکوامیدی کوفتف مذاہب کے علی اکے درمیان بٹ وہا وڑے وہ ایک دوسرے کے خرج میں اس طرح محلف وہ ایک دوسرے کے خرج کے اور اس طرح محلف درمیان کے خرج کے اور اس طرح محلف خراج کے بیرووں کے درمیان ا فہام موفیع کا داستہ کھی جائے گا لیکن اس کو اس سے بیرووں کے درمیان ا فہام موفیع کا داستہ کھی جائے گا لیکن اس کو اس سے بیروں اور کھی بلا اس کا اُنظا اگر ہوا۔ آبس میں مقات ورخی بلا اس کا اُنظا اگر ہوا۔ آبس میں مقات ورخی برصاوا کا باکی مقات کی جو برصاوا کا باکی محل و قواہ نتائے کا می دفت صاصل ہو مصلے کے جرفی خراج کا جذبے مقات مذاہب وحقا کہ کے دوران اور کا داران کو مراجے کا جذبہ سے کا جذبہ کا جذبہ سے کا خواہ ان کو مراجے کا جذبہ سے کرآتے اور جاکمی تھی یا طرفدان و دوس سے کا گرفان ان کو مراجے کا جذبہ سے کرآتے اور جاکمی تھی یا طرفدان

ے ہے۔ دورے کی بات سنے۔ امرق سع کی کوشٹول کی کا جنابی کے بے دواداری وی القبی الم تحق اور انعان کے بیاد انوٹس تو تحق اور انعان بندی خرودی ہے لیکن بہاں مرے سے اس کا فقدان تھا ، انوٹس تو یہ ہے کرمیاوت فا ہن بھی ہوئے والے طا دتیا ولائنیا ہات کے بیابی زبوتے بھر جگڑتے ۔ بحث ومباسے کرنے کے بیا تا اور اس خیال کو پھیش توریکے کردہ اگر وام پر جیس تو کرنا جا جنا اور اس بے دہ ایک دومرے کا مذیع اسے ہر ایک دومرے فرق پر برتری چل کی کوشش کرتے اکر ان کے مر بر کا میں بی مرابع میں میں اسے کے کوشش کرتے اور جرطرے نجا دیکا

آفر کارشبشاہ کو یقین ہوگیا کہ یہ مباشات بے فائرہ ہیں اور اس کویہ بات جالی کر بہت دکھ ہوا کہ اسس کی بہتری نیت ادر ارادوں کو گفتا فعظ جام بہنا یا جا سختاہے شہنشاہ ان علیا، کی مثل نظری، طرف واراز فرہنیت اور ارواداری سے سخت ما در مسل ہوا اور اس کے ول میں ان وگوں کے لیے ہو ا قرام مقا اس کو مہت دھکا پہنچا جانچہ اس کے اور اس کے ول میں ملا حبادت فائے مباشات دمجامی کو بند کرنا نشروع کرویا اور یہ باب حدید میں ہیشتہ کے لیے بند مجرکا۔

اکرے ول میں قیقت ملائی کی کامٹس کا جذبہ اب ہی وجن تھا اس نے اپنے مذک کی اسس نے اپنے مذک کی دار مرف مشہر درے کروا ۔ ما بعض جیدہ جیدہ انتخاص کا اپنے عل خاص میں الکار ان سے حالتی دین و معاشرتی ضوحیات کے ارس میں موالات کا افراق انتخاص سے قدیق دکھنٹا کہ مہ موالات کا بھاب دیں ، اس کی مسلوات کا حائزہ مبت دیں ہوگی تھا اور اس کا انتخاص کا کاری جمہرا ہوئ سے انتخاص کا انتخاص کا انتخاص کا انتخاص کا دائرہ مبت دیں ہوگی تھا اور اس کا انتخاص کا کھاری جمہرا ہوئ سے ان معلوات کا انتخاص کے انتخاص کے انتخاص کا انتخاص کے انتخاص کا انتخاص کا انتخاص کا انتخاص کا انتخاص کا انتخاص کا انتخاص کے انتخاص کا انتخاص کے انتخاص کا انتخاص کا انتخاص کے انتخاص کے انتخاص کی انتخاص کا انتخاص کی انتخاص کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کی کھا کہ کہ کھا کہ کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کی کھا کہ کا کھا کے انتخاص کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کہ کھا کہ کھا کے انتخاص کے انتخاص کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کہ کا کھا کہ کے انتخاص کے انتخاص کی کھا کے انتخاص کے ان

ہبت ماای مواد ماصل کریا تھا ہ اس کے لیے مغید تھا۔ لیکن اکر کم بھی اسس اطینا ن کا (صامسس نے ہوا کہ مب گھیاں ہوی طرح سلے حمیٰ ہی ادراس کو ذہنی و ردسا ٹی مکون ماصل ہوگیا ہے۔ بلاشہ انسان چا ہے کئی ہی کوشش کرے یا تھیاں آج کے بدی طرح ملے خرکیس اکر بھی اس سے مستنٹن نے تھا۔ طرح ملے خرکیس اکر بھی اس سے مستنٹن نے تھا۔

طرح ير بحى مشكل بوجياك ان ميس سيمى ذبب كوكلية دوكردب-

اییا موم ہوا ہے کہ رہ اس تیجہ پر بنجا کہ مذہب پہلے آد می دھفت آدم ، کے ساتھ پیدا ہوا اس کے بعد آن میں دور اس تیجہ پر بنجا کہ مذہب پہلے آد می دھفت آدم ، کے ساتھ المان کی بنا پر گراہ انسانوں کی رہاں گی۔ دہ اس تیج پر بھی بہنجا کہ ہر مذہب کا ایک حوام بہندانہ ادر متعوفانہ بہلو بھی ہوتا ہے اور پوری طرح تجزیر کرنے پر اس بات کا بشر چھاہے کہ اصول دین اس قدر مخت اور متبائن نہیں بیتے کہ نظر آتے ہیں۔ اگر تسلف ذاہب کے بیادی اصولوں کو ان کی جزئیات مواسسم مذہبی افسانوں اور سمامی درم سے علمدہ کرے دیکھا جائے تو ان میں چنداں بعد واقعلان نہ علے گا۔ اکر کہ ذہبی سا طات میں تھعب کورے دیکھا جائے تو ان میں چنداں بعد واقعلان نہ علے گا۔ اکر کہ ذہبی سا طات میں تھعب کورے دیکھا جائے اور درم و آئین کی اندمی تھیدسے نفرت تھی۔

مرددی موادی مدم مودی میں اکرے مذبی مقائدے تمام بہود پر بوری صحت عربی مقائدے تمام بہود پر بوری صحت کے ساتھ تعلی بحث نہیں کی جاسکتی۔ البتہ بعض فیرموں ضومیات کا دننا مت کے ساتھ ذکر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مقیدے کی بنیاد توحد البی کے اس اصول پر استوار تھی ، اسس کو بندولاں اور میسا کیل کے مقیدہ طول مدت سے کوئی دلجبی یہ تھی۔ اس کا نظری وصرت البی بنین اسلای اصول پرمینی تھا اور اس نمائے کے کسی اور مذہب کے مقائد سے باعل مقتلف و متا اُدر تھا۔

اس کا مقیعہ تھا کہ دصال اہلی صرف مراقیہ اور اس کی یا دیس موہونے سے ہی ماصل ہوسکتاہے۔ اس سے حقیدے کا ورس کی عالم حاصل ہوسکتاہے۔ اس سے مقیدے کی دوسری تصوصیت یر بھی کہ عالم طاہر متائی یا طنی کا عکس ہے حرک کا ہری آگھیں سے نہیں دکھا جاسکت اور سرت تلب چھل اس کا احداک كرسكتى ہے۔ يہ بات كوئى نئى دخى اور اسلام كم مونيوں اور على الله علم اوراد البيعيات اس سے بہتے ہى سے الكاء تھے۔

طاوہ ازی اس کا یہ بھی عقیدہ کفا کر گو ہوا پائی اور فاک آدی کے لیے خرودی ہی اس کے بہر دری ہی ایک طرف کو دروان منطق اور روما نیت کی سنکل یں رونما ہوتی ہے۔ یو تقیدہ غزائی کے اصول سے مطابقت رکھتا ہے جے انحوں نے مشکوۃ الافواد اور حکمت الافراق یں بیال کیا ہے۔ اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ انسان پراراط یق پرایک وجودسے دو مرسے وجودیس منتقل ہورا ہے اور ہر مرسط پر اپنے امنی کوسیت اور شتقبل کو کو قابا ہے۔ وہ اس تسم کے تنامی ارواح کا قائل تھا۔

اگرنظری مرف یه بوکد دوح بعض مقرده مشکلول پس تبدیل برجاتی به توید کوئ محول بات : بوگ لیکن اگر قدرت کے جیب و فریب عوامل اس کو معدنیات بها تات دیوانات کی شکل پس تبدیل کرتے ہوئے ارتفائ مزلیس مطے کرتی رہی توجه ایک اعلی معتام بر

ريع مكتى عداس مي تجب كي كيايات ب ؟"

سلان صوفی اس نظریہ سے دافت تھا، دوئی مہیں کیاجا سخا کریے نظریکی نے اسلای سخت کر کوئیشش کرتاب ۔۔۔ اکرزی دوح موجدات کا اخرام کرتا اور کہا کہ زندگی عظیہ البی ہے جوانسان کی کوعلا میں کر سختا السس ہے جہال کی مکن ہو انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے وہ اس نظریے کا قائل تھا کہ انسان کو اپناجم وذبی پک وصاف رکھنا چاہیے اور عمن اطلاق ومن سلوک کے عام اصوال پرکار بندرہا چاہیے۔

معرمافرے بہت ہے مورفین نے یہ اظہاری ہے کر اکر نے آنتاب برتی زرتضتیوں سے بیکی اودیش فردود کا منایا جا تا پا رسیبوں کے افری دہل ہے ، اس یں ٹیک نہیں کو فرساری کے پاری اور ال کے بہت ہی محرّم دہنا دستور مہیا رہی رانا اکبر کے درباریس موجد تے ، ال کے مطابقہ کبر کا ایک اور حالم وفاضل باری سے میل جول تھا جس کوفاری النت کی الیف میں معدد ہے کہے ایران سے بلایاتی تھا ۔ یہ انست بعدیس فرہنا ہیری

ک نام سے موموم ہوئے۔ اس میں کوئی تھی کی بات نہیں ہے کہ ان لاگل سند اکر کو اپنے عقا ٹر و اصولی وین سے آشنا کرایا ہو۔ لیکن اس کو دومت ٹابت کرنے سے بھائٹوں ٹبوت ورکا دہے گہ اگر نے ان وگوں سے آفتاب پرستی سیکھی۔ فوروز سے موضوع پر پہنچنے ہی گھیاجا کا ہے۔ ایران اور اسی طارح و بلی کے ابتدائ ترکہ مواطن کی ارتئے ہیں ہم کہ اس بات کا چھومت سے کہ پڑے بڑے بارشاہ کس طرح سالی فرکا ہٹن منایا کو سے تھے۔ یہ شالین کاتی بیش کو اکبر کے جٹن فوروز منا نے کے لیے ایھادا جا ہے۔

پارلاں کے متیدے کے معابات روشنی یا آقاب کی پرسٹن اکریسے وہ کوشکل بی سے بہند آسکی تی کوں کر پارلان کا حقیدہ بنیادی طور پر ٹونیٹ پر بہنی ہے۔ اکر اور اس کے سرکاری مورّخ نے متعدد باد اکسٹی پرخی سے افزام کی تردیدی سے آس سے طاوہ اس کے برگی اور آفتاب پرتی مرت یا رکھوں ہی اس دائے نہیں بلکہ بندود ک میں ہی اس کا بہت معاملة عنا-

براؤن نے بھی آ ناب پرتی کی ایتواکو زرشنیوں کے بھائے ہندمک اور فاص طور ہر پیرٹی کے افرکا تیج بیان کیا ہے۔ حالاکہ آکشنے بیٹی کے متعلق دس کا پر خیال ہے کر اس معصفے میں وساری کے زرشتین اور مرم کی ہندو بیات کا ڈیکا و قبل تھا۔

درمیل ایرکا نفر یکی اسس طبی تھا کہ انسان کو الشرکی دوراز فیم ذات کے تعود کے بیائی خاری طاحت می خاری طاحت کی خردت ہے۔ فعالے فورکی میں سے بڑی طاحت می کو برخض المرکھنگا ہے بھی ہے۔ اس نے بی حد سے بیڑھ کو میں ہے کہ نفوا کا خریف بنیں بنایا۔ اس کا بچا حقیدہ تھا احد یہ اس کے مغلول ادر ایٹ باپ سے درشگا کا حقیدہ تھا احد یہ اس کو مغلول ادر ایٹ باپ سے درشگا میں طاحت کر ادرا تعلق ہے۔ با وں کا مقیدہ تھا کا کھشت کو موسی سے مبا کے کہ کر امرار تعلق ہے۔ با وں کا مقیدہ تھا کا کھشت کا ادر اختر کے ماتھ مانے مکر افران میں دائے میں کا حدال کے ماتھ مانے مکر افران ادر بائے دیا جدال کے ماتھ مانے مکر افران ادر بائے دیا جدال کے ماتھ مانے مکر افران کا حدال کا حدال کے ماتھ مانے مکر افران ادر بائے دیا جدال کے ماتھ مانے مکر افران کا حدال کے ماتھ مانے مکر افران کا حدال کے ماتھ مانے میں دائے دیا ہے۔

مشرب كريستون كاخرى في فنا الداكران ع بترازمًا الرب كالاده السس كر

یتن دلایگی کرمواود نشوں کے جاپ سے آفتاب کی توت سے زیادہ مفید نتائج وامسل سکے۔ باسکتے ہیں۔ علم نجوم کے اس مقیدے میں اکبردومرے ایشیائیں کا بم مقیلہ تھا ، حالا گر کام ان مقالم کر ایجی بھاں سے زدیجہ انتھا مجریجی یہ مقیدہ زمرت یا تی را بھر بہت سے مسلقوں میں میں کر اس نے مقولیت بھی حاصل کی۔

اکر فداکی طرح مورج کی پرشش ذکرتا بگر اس کا اقرام کرتا اور یجت تفاکر قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ اکر کا قول تفاکر" لوگ اپنی انہجی کے مب مرجنٹر فور کا احرام نہیں کرتے اور جاس سے دعایت ، نظیے ہیں ان کو طامت کرتے ہیں۔ اگر ان کی کھا کا تصور نہ ہوتا تو وہ یہ دبھرت کرتران کی ایک مورت کی ابتدا مورج (افتارہ ہے مورہ واشس کی طرف) سے ہے۔ افتار ہے میر افتا کو اور گوشت فودی مے رمیز افتا مورک کا سلوک اور گوشت فودی مے رمیز افتا جی میر افتا کہ اور اگر کی جی موجود تھے اور اگر کی جی میں موجود تھے اور اگر کی اس باتی افزاد ماس کے افراد سے میرا دیے موری و دیے مین موری اور مجا فرجنوا اور اگر کی اس باتی افراد اور ایک اور کیا فرجنوا اور ایک کو میں موری اور مجا فرجنوا اور ایک اور ایک کی میرا

1682 میں ہرا وہے موری اکر کی درخواست پر گجرات سے ادر 1881 میں جن بخدر سوری کی درخواست پر گجرات سے ادر 1881 میں جن بخدر سوری کی سے اس کے ارکالدیا بدر سوری کی سے آئے گئے۔ اکر نے ان کے مائے بہت فیا خاند سوک کی ان کے ارکالدیا ہوئے کی تعریف کی ادر ان کے دل دریائے کورٹن کردینے دائے بیانات کوفور سے مناقبا ادر ان کو انقبا اس کے مب اکر ان سے جو رابط قائم جواتھا اس کے مب اکمر کے دل میں جوانی زنرگی کا احرام بھوا جوا ادر اس مقید سے کو تقریب بنجی۔

بيے زبردست علاء وفعظاء اور درولیتوں کے بیانات کوساتھا۔

اور المراج المراج المعلمارى حالت ميں اجرنے اپنے توق شنگار كو ترك كرويا اور المرك المرق المرك كرويا اور المرك المر

انے دات کا کہناہ کر کیوری منیا ہوں پر اکبری گزشت فوی ترک کرنے کی فرطوی ما مُر ہوتی ہے ۔ مئی 1878 ویس اکبرے واضح طور پرجوانات کی زندگی کے احرام کا اظہار فرعث كرويا ادرحكه صا ورفرايا كرشنكا وتعلقا بتذكر وياجائ لأ

اس میں فک بنیں کو بین اس بات کا دھوی کرتے ہیں کہ اکنوں نے اکر کو مبزی تور بنایا لیکن ان کو اس کا پرا پر الن اس دیاجا سکٹ کیوکہ اسس نوعیت کے دورے واقعی وحن رق حوال کی اس کے دل دوائع پر اثر انداز ہورہ سے یکن چینیوں کے طرح اکرنے گوئت خوی کو باطل میں اس نے دل دوائع پر اثر انداز ہورہ سے یک جا نوروں کے مار نے پر پابندی عائم کی تقی، اس نے گوئت کے استعال پر پابندی عائم کردی اور بعض دنوں میں جانوروں کے وجے کہ ممنوع قراد دے کرگوئت خوری کو کم کرنے کی کوشش کے۔ بقول الوائنطان گائے کے ذبیح پر بھ بابندی عائم کی گائوں تران کے جانوں اس کی بہلی دج معاشیاتی اور دوری میاسی تقی، اس تم کی پابندیاں قرآن کے منافی دیکھیں اس کی بہلی دج معاشیاتی اور دوری میاسی تقی، اس تم کی پابندیاں قرآن کے منافی دیکھیں۔ اس کی بینوں کا اثر کا دگر ہوا بھی تورہ شانوی یا تا گیدی هندسسر کی چیشیت مائم کیں۔ اگراس کیلے میں کا ترکار گر ہوا بھی تورہ شانوی یا تا گیدی هندسسر کی چیشیت دیکھی تھا۔

اکبرے نیالات وحقا کرنے ارتقاد اور اس کے عام ددیتے اس کو بیرونی دیا دالوں کے لیے ایس شکل سل بنا رکھا تھا۔ بہاں پک اس کے دین کاتعلق ہے تحد اکس کے زائے کے مورض کے درمیان مبت سے تحداث نظر ایت پاک جاتے ہیں۔ ابوالفنل ہوکہ اکسس کا مقاع ہے اس کو میا شدید نقا و ہے اکسس کو ایک مقاع ہے اس کو میا کہ میں مقاع ہے ایس کو ایک ایس بھی بیان کرتا ہے جس نے اپنی او طمی کے مبد مبادک ناگوری احداس کے لڑکوں اور درمرے نود خوص جا بلوس افراد کے مشیعان فی اثر میس اکر انجا نے بن میں اسلام کونقسان بہنچایا تھا۔

بداد نی نے اکرے فلان اس بات کو ٹابت کرنے کیے بہت ہی شدد الزامات مائد کے بیں کہ دہ نہ مرت اسلام کا منکر ہوئی بھر سلمانوں کو ایدا بہناکر اپنے سے فرمی کرتا تھا۔ اس فرمی کرتا تھا۔ اس کر ہوئی جا اسلام کی بیٹوری کو اس کرتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے مناس کے ہوئی گار یوں نے بھی تا اُدد کی ہوئی ہوئی ہوئی منوں میں جول کر اللہ مناس کے مناس کر اللہ کی بیٹر مناس کے مناس کے

بان بوہ کران کی فلا تبیر کی گئ ۔ ارتخ کے بہت سے مل دیے ان بیانات کا خود سے معل او کیا ہے اود وہ تقریب مسب ہی اس سے کی تبیان بین کرنے کے بعد اس تیجے پر ہنچے ہی کو اکبر کے خربی اود سیاسی نظر بات کومج طریقے سے بھنے کے لیے براہوئی ا ورجیبوشٹ پا در ہوں کے بیانات پر بھرد مرکزنا نا منا مب ہے کیوں کہ ان کے پاس محیح صلونات کی کی تقی اور وہ حقائق کومج اور خرجانب وارانہ طریقے سے بھنے سے قاصر تھے۔

اوالغنل کے بیانات کونسٹنا ڈیا دہ قابل اُحّاد ہیں لیکن ان میں فاری طسرز بیان کی بے احتدالی و افراط پائی جاتی ہے اور ڈاتی اصان مندی اور ہیرو پرستی کے مجرب جذبات اس میں نمایاں ہیں۔ ہجرکے زانے سے ساکر آنے ہمکسی نا مور منادی مورخ نے ہداونی کے نفرایت کی تا بُدنہیں کی۔

بوخین اور استحداکہ آب کر اکر اسلام سے باکل خوف ہوگیا تھا لیکن بوری کا حقید اسلام سے باکل خوف ہوگیا تھا لیکن بوری کا حقید اسب کر "اس شکری اپنے ابتدائی مذہبی عقائد سے انواف ذکیا " ابم اسس کا فیال ہے کر اسلام کی صداقت کے بارے میں مشکک تھا۔ کا دف والی اکر اسلام کی مسئک کو ایک قسم کا پارسی صوفی ہندومذہب کہنا ہے اور یہ اظہارِ خیال کرتا ہے کر اکر اسلام کے فلیم کو خوخ کرنا جا ہتا تھا۔

محضین آزاد بوکر ایک سنید معتمد ب اس کا حقیده تفاکر اکرنے جو کچه کیا ده محض سیاسی دجو کی بنا دیر تھا۔ حالائک ده اکبر کی بعض بدحتوں کو تا ذن اسلام اسک خلا

محتاب ابم اس كومكرنس كتا.

 نقط نغرے دیچہ سے تے۔ اکرنے ہرایک کا نقل کنارشدنا یکن ج کچہ اس ک حقل کواچہا لگا اس کی پردی کوش کا نیعلہ کیا ۔ مکن ہے مشعب اورضوص مکا تب کوک پروڈوں کے نزدیک انجرایک انجیا سلمان نہ ہوا لیکن اس نے امسالم سے کسی بنیادی اصول کو مجھی یا نمال نہ کیا۔

مکن ہے اس کے بعض انعال قابل احراض ہوں میکن اکرے حقا کر کو کھیڈ خر امسالی نہیں کہاجا سختا۔ یہ کہنا کہ اس نے پادسا مسلانوں کو اُن کے مذہبی حقا کر کی دمست ایڈا پہنچائی اس مدیک ہی درست ہے کہ اس نے ان وگوں میں سے بعض سے مواحدہ کیا

یومشرق حربجات ادرینجاب ناص طورسے لا پودیس مودمشس پھیلانا چاہتے تھے۔ برا یونی نے محف کینہ پرددی سے بہب مبالغ آ ہزی سے کام نے کر اسس نعل کو

ذہبی ایزار مانی کا رنگ دے دیا۔ چانچ جیوٹ یا دریوں کے بیانات بھی طرفداداز ددیتے اور جی این کا رنگ در این اور جی اس میں ان کی یہ خواہش بھی پر شیدہ تھی کو دہ اپن کی مشتر میں کی مطالع کی مشتر کی مطالع کی مشتر کی مطالع کی مسئوں کی مطبع کرنے ہوائے۔ اگرخودسے مطالع

کیا جائے تر اکر پریہ الزام کر وہ اسلام کے مشکر ہوتی تھا باکل بدینیاد ثابت ہوگا۔ اکر کو اس بات کا یقین تر تھا ہی کر انسانی احال کی مذہبی دونیوی تقسیم فلسنیانہ نتین ندر در در تا میں از است تا مار مناقع سے مناقع سے منافعہ منافعہ منافعہ منافعہ منافعہ منافعہ منافعہ منافعہ

نقادنظرے اورت ب ابدا وہ قدرتی طور پر زدگی کونا قابل تقسیم ہوئے پر زور دیت ما اس کا حقیدہ تھا کہ انسان اپنے برنعل کا نواہ وہ کتنا ہی معولی کیون دا ہو ف رائے ساتے جواب وہ ہے۔ چوہی انسان میں شور اجا گر ہوجا تا ہے وہ خدائے حاضر دنا قراود قاد بطلق کے دور در بتا ہے اور اس کی محام والی مونی معلم کرسا اور اس کی اطاعت اس بات کا کوشاں رہا کہ گر مکن ہوسکے قوندا کی مونی معلم کرسا اور اسس کی اطاعت کرس وہ ہے دل ہے اسس کا معقد تھا کردہ جو کھی کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس سے اس کا برنعل وہ معنوں میں مذہبی ہے۔

اکرے گہر۔ مطالع ارجی خورو اگرے بعدیہ تیج اخذکیا کرتیقت مطل ممی مناص مذہب کے ساتھ فقوص ہنیں ہے بہمی مذہب نیک کی دوت دیتے ہیں ادر ایک ہی مقصد کے لیے تدردیتے ہیں ، اکر کے اس نظریہ کو الوافقشل نے بہت ہی خواصدت الفاظ میں مشیر کے ایک مندر کے کہتہ میں بیان کیا ہے ، مہ کہنا ہے :

ا سے نعدا میں معدیس ان وگوں کو دیکھا ہوں ج تیری جستویں ہیں اور ہرنبان مين بوال ماتى بي تيرى ثنا فالى كرت بي-شرک ادر اسلام تیری بی جستویس بی مرزب يهي سكا أب كرة واحروب شال ب وگر محدیس تیری تقدیس سے محن کات ہیں اور مندر میں تیری جت سے جذبے سے مرشارموکر نا توکس بجائے ہیں س مجی میسایوں کے گرب اسدول کے منور اور مجی مجد کا اُرخ کرتا ہوں میں ہرمجگہ تیری ہی تلاخس میں مرگروال رہنا ہوں ترے برگزیرہ بندول کو کفر دعمبیت سے کی نبت کوکہ ان میں سے کوئی بھی تیرے اسلام اسچائی اے پردے کے پیچے بنیں جمر محت کفر کا فرکو اور دین وین برست کو مبارک لیکن گاب کی بھروں کی خاک کی نسبت توعطار کے دل ای سے ہوسکتی ہے مینانچه اکر گوجب اس بات کا احداس بوتاکه لوگ ابنی ضدے مبب حقیقت اعلی سے من موريات بي اوراكس بات كوكهنانس جائة كرابس مي صلح وصفائ ك ما تقر دا جا سكتا ہے وا فراى الكشس ميں اسك برھا جا سكتا ہے اور سكى دياك وامنى كى زندگى كرارى جاسكتى ہے تواس كوبہت وكم بوتا . وه كهاكر إلى تفاكر " حالاكميس أنني ويس سلطنت كا مالك

راخ پریشان ہوجا آ ہے ! اکرے بین دانائی اور ہوشس مندی سے اس کا اندازہ کرلیا ہوگا کہ نے سائے نداہب کو لاکر ایک کیا جاسختا ہے اور مذہی کمی نے مذہب کا آغاز کیا جاسختا ہے - اگرالیا کیا جائے تو بوجودہ متعدد مذاہب میں ایک اور کا اضافہ ہوجا کے گا-لیکن اس کو اس کا اصاص تقاکہ اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کروہ اپنے خیالات کو اُن لوگول یک پہنچا کے جواس کی باقر کو شننے کو تیار ہوں -

ہوں اور حکمرانی کی مباری لڈات میری مٹی میں ہیں لیکن کیوں کر حقیقی بڑائی خداکے احکام کی با بندی میں ہے لہزاجب میں عقائر ہیں اس قدر اختلات وافتراق دکھیا ہوں تو میرا

اكبرت اسس مقسد عصول كى راه بحالة كے ليے است مشيروں اورمعمدوں ك

مجلس میں اس مسطے کو چیڑا۔ ان لوگوں نے وحن کیا گرکمی ایسے تخص کے بے جو کو مت سے ستول جو موجودہ حالات میں کو فی ایسا قدم اٹھانا مکن نے ہوگا کیوں کربین اتحاص تو واقع دفرنیال ہوں گئے لیکن اکر کر آ اور شعب لوگوں کے قدرسے زبان بندر کیوں کے سب اور اگر کوئی بہت بہت مورک اپنے دوشن خیالات کا اظہار کرے تا ہی توساوہ نوح نیک لوگ ہس کو پیمل کہنے تھیں گئے اور اس کو اکادہ مجھ کر اس سے علیمہ جرجائیں گئے بیک ویک ہوت والحاد کا الزام ما کر کروں گے۔ اور اس کی جان کے ورب بوجائیں گئے بیک دیک ہوت والحاد کا الزام ما کر کروں گے۔ اور اس کی جان کے ورب بوجائیں گئے ۔

ایخوں نے یہ بات بھی شہنشاہ سے گوش گذار کردی کرنود دہ اپنے اعلیٰ مقام اور مقل وروحانی اکتسابات کی بنا پر اس کام سے لیے سب سے زیا وہ موزوں ہے اور اگروہ چا ہے تو ان افراد کوچو تیار ہول اور جن کو وہ ہیند کرے اپنے اصول زنرگی میں شرکت کی دعوت وے -چانچ انجر کے ان قدروا نوں سے جو اس کومذہی رہائی کے لائق بیجھتے تھے خود کو ایک انجن کی شکل میں مرتب کہ اور انجر کو ابنا ہیر پاگرد مان لیا۔

ا کرنے اس نی فق داری کو پورٹ آ حاسس مسؤلیت سے ساتھ مضروع کیا۔ اس کا کہنا تھاکہ مرد بنانے کا مقسد رہے کہ اس کو اطاعت خداک مرایت کی جائے زیر کر اینا ذاتی خدمت کا بنالیا جائے !

ایک روحانی دستری کام یہ ہے کروہ اپنے ٹریدکی روحانی کیفیت گا افرازہ کرسے' اس کی اصلاح کرے ذکرمشیوں کی طرح زلیس پڑھا نے ادربھٹی تبایس ہیوند نکاکردسی مباخا نٹروح کردے "۔

ہم کو اس مے بحث نہیں کر آیا اگر ردحانی کیفیات کے ادلاک کے لائن تھایا نہیں۔ اس فے نود بھی کھی اس کے دور کے ان تھایا نہیں دو فی کی خوبی مزل پر اپنے گیا ہے لیکن دو فود کو اس کام کے لیے بہت سے دومرے گروفوں ، بیردوں اور روحانی مفروں کی نبست ، بیردوں اور دوحانی مفروں کی نبست ، بیردوستان میں فراوانی کے ماتھ یا ئے جائے تھے زیادہ موزوں کھیا تھا۔

اسس کی یرانجن بوری مثانت وضا بطر اور سادگی کے ساتھ متوڑے آدمیوں سے مثروع ہوئی کے ساتھ متوڑے آدمیوں سے مثروع ہوئ اسس انجن میں ہرایک کو شرکت کی اجا ذہب زختی اورمرقی ڈگ ہی اس کے دُوا ہاں جواں اورجن کو شہشاہ منظور کرے۔ نے اداکین کی تولیت کے لیے اقرار کا دن مقرر تھا ۔ میں تدی اپنے ہے جس چڑی ہے کر اپنا سے

یہ بتان مکن نہیں کہ آیا ان مردوں کو ان امور کے علاوہ ہو سرکاری اسسنا دیس درج ہیں کھ اور بھی کام کرنا پڑتے تھے۔ آفتاب ونور کے متعلق انجر کے جوعقا نہ اور زاتی توجات وخیالات تھے دہ دین اہئی کا تجزنہ تھے۔ اس فرتے کی نہ توکوئ مقدس کتاب کتی اور دھیمٹے ' نہ مندہی رہنا ڈن کاملسلہ تھا نہ اس فرتے کی کوئی تھوص جا نے عبادست تھی اور دین جس داخل ہوئے کے علاحدہ کوئی مرائم نہتے ،

برایونی کا کہناہے کر اسس فرتے میں شامل ہوئے والے کو یہ تحریری دعدہ دینا ہوتا کو اس نے اسسلام ترک کردیا ہے ادر مکل دین واری سے چار مراحل یعنی جان وال اور

مدبب وآروك قرائى تبول كرلى ب.

اس بیان کی مشکوک حقیقت پر انھار تر دھر کیے بیّریہ بات بلانوٹ کمی جاسکتی ہے کدیر مواحل حقیقتاً وہ مواحل ہیں جن کو الم مؤالی نے ان لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا جو روحانی محیل سے نوا إلى ہوں •

ا ام فزانی میاں کہ کہا ہے کہ مریدکو اپنے مرشدے اس طرح متوصل ہوجانا چاہیے جیے کہ اندھا اُدی دریا کے گارے اپنے دہنا سے بیک جائے ہو اس میں افظ دین کا دبی مغہوم ہے جو الم خزالی نے تقلید کے صفی میں بیان کیا ہے۔ اظب گمان یہ ہے کہ اکبر اپنے پیرووُں کے الفرادی نمر ہب وعقائد میں دخل نہ دیتا ، دہ محض ان کے روحانی ارتقاء میں معاونت کرتا اور ان کے دلوں میں فعلمت مذاہب کے بہترین المتزاج اور ان کی مبنیادی وحدت کا جذبہ بیدا کرتا۔

دین الی کوئی مذہب نہ تھا اور نہ اکبر کمی نے دین کی بنیاد ڈالنا جا ہتا تھا۔ وہ اس بات ہے بخب کی مفاور کے اس کے اعلیٰ مقام سے متاثر ہو کر اس نرہب میں داخل ہوں "کہ وہ اپنے جرب تلامشی وجہ تو کو آس کے اعلیٰ مقام سے متاثر ہو کر اس نرہب میں داخل ہوں "کہ وہ اپنے جرب تلامشی وجہ تو کو آسکین بنجاسکیں اور اس سے ادی مف او ماصل کر مکیں ، بہذا وہ اس سلسلے میں گوگ کو داخل کرنے سے معاطلے میں بہت مخت ، تھا۔ ان پائندیوں کے با وجود کہا جا مکتا ہے کہ مہت سے لوگوں نے خود کو اس سلسلے میں آئیں۔ داور خون "سے ب نیاز ہوکر اعلیٰ وارفع مقاصد کو مونظر رکھ کر بہشس کیا ہوگا۔ جب حریص لوگوں کو خون "سے ب نیاز ہوکر اعلیٰ وارفع مقاصد کو مونظر رکھ کر بہشس کیا ہوگا۔ جب حریص لوگوں کو یہ چر چرا ہوگا کر اکبر ان کی توقیات سے زیادہ ہوست یار سے تو یعیناً ان کو بایوسی ہوئی ہوگ . ایکر اکثر کہا کرتا تھا گرجن لوگوں کو کسی با دفاہ ذیجاہ کے دربار میں راز دارا نہ متورہ کا نی واصل ہے ان کی نلاح کیا دانوں کا دونا داری میں مضم سے ، اس فرض کی ادائیگی میں کسی خود غرضا نہ اور حریصانہ نواہشات کو دخل نہ ہوتا جا ہے "

توو بدایون کا بیان ہے کوم پر بنائے کے لیے کسی زور زبردسی یا اپنے سے کام نہ الیاجا ، فقاد اس سم کی ایک بھی مثال موجود نہیں کو کسی خض کا دین اپنی میں ٹسرکت سے الکار کرنے پر تنزل کردیا گئی ہو یا شرکیہ ہونے پر کسی مسلم کی ترتی ملی ہو ، اس کے با ، جود ہرطبقہ کے مریدوں کی تعداد کئی بزاریک بہنچ مگئی تھی ۔ ہم کوال مرید ہوئے والوں کے سرن بیس نام معلم ہوسکے ہیں ، بربل کے علاوہ سب مسلمان مقے ، ان میں سے کچھ تو بہت بند کردار ، ب دم لوان اور آزاد خیال مقے ، بندور ہے بندو اخران شلاً مجلوان واس الن سنگھ اور فوار مل لان سنگھ اور فوار مل سے اس میں شرکت کی برانسان وہ اے شک کی بخاہ سے دیجھے۔

ای معلوم ہوتا ہے کہ وین الہی کا مسیامی اثر زیادہ گہرا نہ تھا کیوں کہ ہند دستان کے کروڈوں باشندرں میں اس کے متعقدین کی تعداد چند نمرارسے متجاوز نہ ہوسکی . ") ہم اسس سلسلے نے ایسے لوگوں کا ایک گردہ پیدا کیا جس کا نصب البین خدا اور باوشاہ " تھا اور جنوں نے انجر سے وفاداری اور اطاعت کی تمریحائی تھی ادراس کے ساتھ انفزادی را بطے میں بندھے ہوئے ۔ تے۔ دین اہی نے یہ نموز میش کرکے دکھا یا کہ معاشرتی سیاسی اور دین اختلاف ت کے باد جود وگر کس طریقے سے رعایا باد جود وگر کس طریقے سے رعایا کے والے میں اکبر بر احتا دو بھروس اور بڑھ کی ہوگا اور موام اسس کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔

اسس خیال کرکسی طرح می نہیں مجھا جا سکتا کہ اکر اسس سلسلے کو اس ہے استعمال کوٹا تھا کہ وہ اپنے کمشپ فکر کی توگوں کو ترمیت وے اور پھر اُن کومسلطنت کے وو سرے صوبوں میں اِن مقا نُدکی تردیج کے لیے روان کردے۔

دیں اہنی اہری اس نوا ہمٹ کی پیدادار تھا کہ ایسے لوگل کو ہو اسس کہ روحانی رہنما ئی تبول مرنے کو تیار ہوں ایک جگریمی کرے ان کے دلوں میں اپنے بلند نظرات اور اصول عمل کی روح بھو بک سکے۔ وہ یہ میں کچھ اپنی مثال ان کے مانے بیٹس کرکے انجام دینا چا ہتا تھا ڈکرکمی زوروز ہردی سے یا محروفریب دے کر۔

ایسا موم ہوتا ہے کہ کہ کا مقصدیہ نرتھا کہ اپنا دوحانی جائشین نامزد کرکے یا
در مردل کے در سے اس سلسط میں اور کم بردل کو داخل کرکے اسس دین کو ایک شقل شکل
دے ۔ ہمر اگر چاہتا تو اپنی تکلی ہیا ت سے کم از کم اس بات کی کوشش کر سکتا تھا کہ اس
سلسلے کی بقا اور اشاحت کے لیے کوئ ترکیب کالے لیکن اس نے عدد ایسا نہیں کیا ہے۔
ایک باکل جی معالم تھا جس کا تعلق شہناہ اور دعایا کے درمیان نہیں بلکہ اکر اور ان
وگوں کے درمیان تھا جو اسس کو اپنا ہیریا گرو انتے تھے۔

المرکی موت کے ساتھ وہ نجی تعلق بھی ختم ہوگی اور دہ انجن بھی-جہا گیرنے کچھ وصد کے ساتھ وہ نجی تعلق بھی ختم ہوگی اور دہ انجن بھی-جہا گیرنے کچھ وصد کے اپنے باپ کی بیروی کرنا چا ہی اس نے مرید بھی بنائے ، منسست اور تصور بھی دی۔ اس نے مرید وں کو نصیحت کی کہ وہ اپنی زندگی فرقہ واراز لڑا اُن جگڑوں میں ضائے ذکریں بھر عامل وہ نہا مان سات کے مانست کے اصولوں پر کا ربند ہوں ، اور سوائے جنگ وتعقب کی حالت میں کسی جا ندار کو اپنے ایمنی سے زاری " لیکن جہا تگریس زوا ہے باپ کا ساافسلاق وکرواد تھا اور زجاؤ ہیت ، اسس کا نتیج یہ ہوا کہ وہ زیا وہ کا میاب نہ ہوسکا اور اس کھو کھے وقعے استعقامت خواصل کر سکے .

ار خاجن قوق کو اجا گریا وہ با کار دیمیں اس کے نظرات سے اس کے

جانفین کی کمے کم دوسلیں سفیق ہوئی ، شہزادہ خرو اور دادات کوہ اس کے مکتب الکور کے مکتب الکور کی کا میاب ہوجائے تو اور اگر وہ تخت شاہی پرنیٹنے میں کا میاب ہوجائے تو میت الکور کے بینام کو ایکے برصابۃ اور بہت ہی اعلیٰ تنائج حال کرتے ، برسمتی سے ان میں سے کوئی بھی اکبر کی گہری سیاس موجہ ہوجہ ہمت اور طاقت کا مالک دیتا اور اس دجے دونوں ہی ناکام رہے ۔

البرنے جب رہایا کے کخفا کے فرائف اپنے مریلے قریم اس نے حوام کی معاشد تی زوگ کی فلاح و بہود کے کاموں میں کوئی کیس دہشیں نے کیا ، ان میں سے پہلاکام مستق کا انسداد تھا۔ 1800-01 دمیں رہم معادر کیا گیا کہ اگر کوئی بچہ اپنی مرحنی سے بعند ہوکر واضح الفاظ میں ستی ہوئے کی ٹواہش کا انہار یؤ کرے تو اس کو زنوہ نہ جلایا جائے۔ یوان حود تی بخوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک دات بھی نہ گزاری ہو ان کو ہم کو نہا ہے ہا ہے۔ نہ طابی جائے۔

اسی سلسلے میں اس نے 1678 ویس ہوہ کی دوسری مٹاوی ٹافو ہ جا کر قرار دی اور ایک سلسلے میں اس نے 1678 ویس ہوہ کی دوسری مٹاوی ٹافو ہ جا کر قرار دی اور ایک سے فراندہ بوری یا مقرم رکھنا میں میں دوسری شادی کی جا محتی ہے جب حرت باتجہ ہو۔ 1882 میں نوائیوں سے ہے شادی کی عربی دوسری ناوی کی اس اس اس مقرد کی ان اصلاحات کے نفاذ کے لیے اس نے شادیون کے اندوائ کا فاعدہ خروج کیا ۔

سم فوداکیرایک فرہب چوڈی دوسرے مذہب کوټول کو نے کا حامی نظامی ایم 100 ع یس ہسس بت کی کھی اجازت دے وی کہ ہر تصفی اپنے مغرب سے سلسلے میں آزاد ہے۔ کس کو اسس کی اجازت نہ تھی کہ وہ زبردستی یا غیراخلاتی طور پر لائے دے کریا شہوائی مجت کے تحت کس سے شادی کرے۔

آگرے 1682 دیس ریحکم جاری کیا کہ شراب کا بنانا اور فردنت کرنا ہوم ہے لیکن بعض منٹورٹرہ دکاؤں کو متراب بنانے کی اجازت دمی گئی کہ وہ حرث اُن لوگوں کو مشراب ہمیا کویں جن کوجئی طور برطرورت ہو۔

91-1890ء میں فتنہ کی حربارہ سائی مقرد کا گئی۔ طوائوں اور برطین حودتوں کو شہرے باہر ایک بسستی میس دکھاگیا اور پولسس کی۔ ہوایت ک گئی کرچ لوگ اسس طاتے میں آمدورنت کریں ان پربگاہ رکھی جائے اور ان کے ناموں کا اندراج کرلیاجا ئے ' چونگ ان تورتوں کو اپنے پہل بلائی ان کے لیے بھی پہی کھی تھا۔ اعلیٰ افسروں پر اگر طوائف بازی کا الزام مائد ہوتا تو ان کوتبنیہ کی جاتی اور کبی بھی مزائیں بھی دی جاتیں۔ اکبر ہند دسستان میں نقیروں کی پڑھتی ہوئی تعداد سے متفکر تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ" میں جا ہتا ہوں کو بیری مسلطنت سے نقیری نا ہو ہوجا ئے "

مدیوں کی پرائی تعنت کو مٹانا واقعت اسٹ کل کام تھا لیکن اس نے پولس کو حکم دیا کہ وہ نقروں پر کڑی اسٹ ہولس کو حکم دیا کہ وہ نقروں پر کڑی گئیں۔ ان کے چال جلن کا پشر نگائی اور جن لوگوں کے خربت سے سبب نقری افتیاری ہو ان کو طا زمت ولائی مشتبہ چال جلن کے لوگوں کو شہرے محال دیا جائے۔ دیا ل دیا جائے۔

اکر باطیع جسس پند تھا۔ وہ جن لوگوں سے ملک ان سے مذہب، تھا دت و تمسدن افسی اللہ اور ملوم کے بارے میں معلوات حاصل کرتا ، اسس کی ہدایات پر عربی استرت ، فاری اور حق کر یونا نی زبان کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ جن کتابوں کا متروع مشروع میں ترجمہ کیا گیا ان ابتدائی کتابوں میں مستنگھا من تیسی کا 75-1574 ویس فردافزان سے نام سے ترجمہ ہوا۔ حیات الحیوان 76-1678 ویس وجودیس آئی۔ اتھودیوکا ترجمہ 78-1678 و اور بائل کا ترجمہ 1678ء ویس ہوا۔

امی صدی کے آسموی مخرب میں مہا بھارت کا ترجمہ 83-1682 و میں اور تعلقت کیتا اور را اس کا ترجمہ 83-1682 و میں اور تعلقت کیتا اور را اس کا ترجمہ 1583ء میں ہوا۔ ہمری ونشس پُران جامو رشبدی کا ترجمہ 1588ء میں کیا گیا۔

سولوں صدی کے آخری دسس سالوں میں جھے البلدان کا ترجمہ ہوا جو کہ جزافیہ کی البلدان کا ترجمہ ہوا جو کہ جزافیہ کی ایک تناب ہے - 92-1891ء میں قرآن اور 92-1891ء ہی میں بغ تنز اور 1598ء میں مرت ساگر ترجمہ کی گیس - 1803ء میں روم کی تاریخ کی کسی کتاب کا ترجمہ بنام تمرق الفلاسف کیا گیاجس میں بعض برگزیرہ مستیوں کی موانح حیات ہیں۔

اکری کومشعشوں کے بیج میں جرکتا ہیں الیف کی گیس ان کتا ہوں میں ارتح البنی (1582-83) اکرنامد اور آئین اکری (98-1638ء) شامل ہیں آئین اکری کے بھو تھے کا ترجیرسنسکرت میں مہیش امی موقت سے کیا لیکن وہ کمکل و ہوسکا۔ نیعنی نے 1894 ویس نل دوستی کے عشقیہ تھے کو مٹنوی کی شکل میں بہیس کیا ۔ بھول برایونی بشدوستان میں تین سومسال مدّت کے دوران نظم میں بھی ہوئی امس سے بہتر کوئی مخاب وجودس نہیں آئی۔ مشیر تربیحے زومحل تھے اور ز نفظ بہ نفظ۔ وہ ایک طرح سے عام تمم کے تربیے متے کوئر دوکسی خاص عمی تصدر کے لیے کیے گئے تھے۔

## سلطنت کی توسیع

1672ء میں اکبرنے گجرات کے آخری فرال روا منظر شاہ موم کو گر تمارکہ کے منع خال خان خان ان کے سیبروکر دیا جو اس کو بنگال ہے گیا اور اپنی لاک سے شا دی محددی منع خال کی موت سے بعد منظر شاہ کو نواج منصور کے میروکر دیا گیا جہاں سے دہ فراد ہونے میں کا میاب ہوگیا۔

منطفرنے کا تضیا وارمیں بناہ لی لیکن اپنی نقل وموکت اسس قدرخفیہ دکھی کہ وہاں سے صوبے وارشہاب الدین خاں کو اس کا بتہ نہ لگٹ سکا۔ 1882ء میں شہاللین کو واپس کما لیا گیا اور احتا دخال اس کی جگہ صوبے وارمفرر ہوا۔ شہاب الدین کے کئی موطا زمین نے تخواہ کے مشلے پرمٹورش بریا کردی .

منطفرشاه اس افر آنفری اور اعتاد خال کی احرآ با دسے غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاکر یکایک خاہر ہوگی اور احدآباد پر تیسند کرلیا۔ اس بات سے سورشیوں کو اور ہوا لی بنطفرالت سے اپنی کا میابی سے بوشش میں مغلوں سے جنگ کرے اُن کوشکست دی اور شاہ گرائ کالقب اختیار کولا۔

اکرے بناوت کی جرس کر 23 سمبر کو مرزاخال کو اجمیرے راستے پر دوانہ کیا اور اور میں تلیج خال کو حکم بیجا کہ وہ مالوہ کی طرف یزی سے دوانہ وجا سے اور دیاں کے افسرول کو اپنے ساتھ ہے کو مالوہ کے داستے سے احدا باو کی طرف جائے۔ اس

بیلے کہ یہ افواج گرات بیچ سکیس بناوت کی آگ اور زیادہ تیزی سے شتمل ہوگئی۔ سارے فیم مطئن عناصر منطفر کے جنڈرے شلے بیچ ہو گئے ۔ بڑودہ کا عاصرہ کرلیاگی۔ وہاں سے حاکم تطب الدین نے بتھیار ڈال دیے لیکن اس کو دھو کے سے قتل کردیاگی اور اس کی کروڈوں کی جا کداد لوٹ لی گئی۔ یہ واقعہ 23 نومبر 1583ء کا ہے۔

جب یہ افوس کی خراکر کوملی تو اس وقت وہ الدّ آبادیس کُنگا جنا کے سکم پر ایک تلے کی تعیری گرانی کردم تھا۔ چنانچہ وہ مجرات میں لڑنے والے انسروں کی رہنائی سے لیے وارالسلطنت واپس لرف آیا۔

جزب میں منظفر کا فی کا میابی حاصل کردیکا تھا لیکن شمال میں شاہی افواج باغیوں پر
اللہ بورہی تھیں ۔ 1883ء کے آخری دن مرزا خال بھی گرات بہنچ گیا ۔ 10 جنوری 1884ء
کو مرزا خال اور منظفر شاہ کے در میان سرخیج کے منام پرجنگ میں، منظفر کو مکمل شکست
جول دہ کیمیے کی طرف بھاگا اور دس بارہ ہزار سپاہی تبع کرے دائ بیپلاک پہاڑیوں میں
جولاگیا ۔ منل اس کا ہرجگہ تعاقب خرتے بھرے اور آخرکار مارچ کے جینے میں بیمیا غیر کے
منام براس کو مشکست فائس ہوئی اس مرتبہ بھی منطفر با وجود کہ اسس کی نورج بالحل
کیل دی گئی تھی کل بھا گئے میں کا میاب بوگیا ، اب گرات سے خطرہ بالکل مل گیا ہے ۔ اکبر
نے مرزا خال کی خدات کو سراہتے ہوئے خال خال کا لقب مرتب کیا۔

منطفر کا تحیادار میں افغان اور ہندو سرواروں کی کرجوکش مبددیا اُن کی جہم ویٹی اسے فائدہ اٹھا کی اُن کی جہم ویٹی سے فائدہ اٹھا کر کا دہنان کر کا دہنا ہوگئی ہے جہم اور کا دہنان کر کا دہنان کر کا دہنا ہے کہ معلوں نے بھی اس کو جین سے نہ نیفنے دیا ، نظام الدین احر برجگہ اس کا تعاقب کر ا رہا جب باغیوں کر کا نیا ہی کہ میں آہت آہت اس سے جدا ہونے لیگا۔

او 1590 عبر منظفراک بار بچر نا دائگر، کچر، کیوسی ادر جزاگڑھ کے مشکرانوں کے ہمادہ برآ الد جوالی اسک اور جزاگڑھ کے مشکرانوں کے ہمادہ برآ مد ہوا۔ 17 جرالی 1591ء کو فریز کو کا نے زمین کی اس متحدہ فوج کو ایک مخت جنگ کے بعد پاتری کے مقام پر بوکہ دریام گام کے شال فرب میں واقع ہے سنگست دی منظفر اب بھی دوسال یک منظوں کی تعالی تو ایس اور اس افواج سے بچتا بھرا لیکن 26 درمبر 1892ء کو جام کی تداری کے سبب گرفتار ہوا۔ راستے میں دھورال کے مقام پر منظفر نے استرے مام کی تداری کے سبب گرفتار ہوا۔ راستے میں دھورال کے مقام پر منظفر نے استرے سے اپنا گلاکا شکر تودمتی کرنی منظفری موت کے بعد گرات پر منظوں کا تبضہ مضبوط ہوگیا۔

ادراب وہ آسانی کے ساتھ بتدریکا ان افغان اور ہندو سردادوں کو زیر کرسکتے ہتے جنوں نے اب بہ کا تشیاداڑ میں مغل ملطنت کے اقتدار کوشیع نہیں کیا تھا منظر کمراتی کے لائے بہادرکی یہ کوشنٹ کا میاب نہ ہوگی کہ دہ گجرات پر ابنا حق جما کو اپنے گردیے کرے۔

امی دوران اکر دکن پر حمل کے متعلق موج را تھا لیکن اس کو شال میں افغانستان میں جو دافعات دونما ہوئے ان کی طوت قوم کرنی پڑی ۔ اس طاقے میں بابری مینا نمان کے موروفی دخمن از کیک گذشتہ چند مسالوں سے ایک الوالعزم ، جوشیلے اور چھج مروار عبدالشرخال کی مرکز دگی میں توت کچڑت جارہ سے ۔ اس نے بخارا ، بی متا اور مقنداور ممل طور پر سارا ترکستان فق کریا تھا اور از پک تبیلوں کو ایک متحد اور معنبوط قوم کی ڈور میں بردیا تھا۔

1884 ویس مبدالشرفال نے برختال نتے کریا۔ برختال میلان اور اسس کے پرت ناہ دُن کے درمیان خارجی کے بسب نا قابل کل فی حدیمہ کرور ہوگی تعسا۔ سیمان و شاہ درخ دونوں پریشانی کی حالت میں بھاگ کر کا بل پنچ ۔ مرزا علیم کو یہ خطوہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کی اپنی حکومت از کب تھلے کا مشکار نہ ہوائے۔ جن ٹھے مرزا نے شہنشاہ سے مدد کی در نواست کی اور پھراکبر کی ہدایت کے بوجب شاہ منے اور میلان کر منددستان روا ذکر دیا۔

اکرانجی برموټ ہی رہاتھا کہ ازبی کو روئے کے لیے کی اقدام کرے کریہ خرطی کہ مرزاحکیم 30 جولائی 1638ء کو ودھپوٹے چوٹے خبزادے کیتبا د اور افرامیاب کوھپر کوٹھالی کرکی اور کابل میں شورٹس کھیل گئی۔

المرئ فداً اس معطر کو ہانپ یہ جو انفا نستان کو اباق تھا۔ اس خصکم ویا کہ ان منظم دیا کہ اس کے حسکم ویا کہ ان منظم ویا کہ کہ در اور فورٹ کی جانب دواز ہوگی۔ داستے ہیں اکرے فودکا ان درے کشیم کو ایک منظم وداز کیا اور یہ کہا بھیا کر وہاں کا حکمال یا تو فود صافر ہویا اپنے بیٹے یعقوب کو جو کر کمیپ سے فرار ہوگیا تھا واپس کردے۔

١١ فيركوم مزاعيم ك ول جن كو ان مستكم من كابل مد دواد كا تخا يمب

میں پہنے قوائم بہت نوسٹس ہوا بہت سے مثل سرداردں نے اکبر کو یمٹورہ دیا کہ وہ رہاس سے اکثر کو یمٹورہ دیا کہ وہ رہاس سے ایک خوائد کا در ہا دیمرکو رادلینٹری پنج کی .

اگراسس بات کا نوا باں تھا کہ ہنددستان پر ہرمگذ تھے گے دائوں کوسعدد کرے اپنی مسلمنت کی بیٹی کو برقراد رکھے بنانچہ اس نے 20 ڈبمر کو کٹیر سوات باجوڑ ادر بوچیان کی نخ کے بے مہیں معانیمیں - مان سنٹھ کو کا بل کا صوب واد مقرد کرے دواز کیا ادر الکسر کو شاہی افوادی کا مرکز قراد دیا -

اکرے ایک میں طول تیام کی وجسے حبد الشرخال پریشان ہور ہا تھا۔ اس کا امکا اس بھی تھا کہ چھٹھ ان کو اس مائند کی جاری تھی اس میں بھیدگی پیدا ہوجائے بندا اکر نے وابس کا فیصل کر لیا گئین دومری طرف اس وقت تھے تجود جا نابھی منا سب د تھا جب بھر کر مردی قبائل ما تھا نہ دور اختیار زکریں بمشمر فی نے دوجائے اور مام حالات مُدھر زحب مُن اس کے طاحه کر اور اور دبی میں قط بھیل جانے کے سب اکرنے وہاں جانے کا ارادہ ترک کردیا اور دبال سے نوجی اور میاسی انتہاں اقدادی کی کو اس کو سلطنت کا پایٹر تخت قرار دیا اور دبال سے نوجی اور میاسی انتہاں اقدادی کی کو ان کرنے گا۔

اذبی کی منظم اور مہر گیر فی لفت کے لیے ضروری تھا کہ دتہ نیبر ہر پورے طور پر
بوصل کیا جائے اور دریائے کا بل کے کنارے کنارے بقتے افنان تب فی آباد ہی
ان کو میلنے کو لیاجائے - جب یک افغانستان پر پوری طرح بعضہ نہ ہوجائے اور پشاور
کے میدانی طائے اور سوات و باجوڑ کے پہاڑی طاقوں میں رہنے والے تبیلے خالفانہ روش
پر مرحزار دہیں، اسس وقت یہ کا بل یا بدخشاں میں کمی ہم کا بد دوک فوک سے بہا
اعکن تھا تہ بدشمتی سے سوات اور باجوڑ کے یوسف زئ تبیلے ہمیشہ کی طرح پریشانی
کا باحث بنے رہے - وہ واستوں کو گھر کر ہندوستان اور فوران کے در میان سے جائے۔
دائے قافلوں کو اور شے اور مرکشان مرکز میوں میں مصروف رہتے۔

اکرنے بابوڑ کے وسٹ زیوں کی سرگریوں کے نے زین خال کو دوا ذکیا۔ادھر مسیدخال محکو کو کم الزار کے میں خال سے جاہا ا مسیدخال محکو کو کم الاکر پشا درسے مید انی علائے کو صاف کرسے زین خال سے جاہا ہے کی دفول بعدزین خال کی مدرسے لیے راجا ہیں کی کوبی دوا ذکر دیا گیا۔ میدانی علاقے میں کا میاب میں قدیم کا فیاب دہی اور زین خال بھی با جوڑے کو بستان علاقے میں کا میاب رالیکن اس نے یہ اطلاع بھبی کرجہ یم تیراہ اور موات کے انفا نوں کو بوری طبع قارہ میں زکریاجا کے اس وقت یمہ باعثر کی ہم بودی طرح کا میاب زہر سے گی۔ چنانچہ اسس کام کے نیے اس نے مزید کمک مانچی .

شہنشاہ نے عیم الواضح کو مائٹنڈ کی گھاٹی کی راہ سے جوکہ قریب ترین راستہ تھا زین خال کی مدے بیے دوا ہی۔ الحنڈ کی گھاٹی ہے پاسس زین خال حکم ابواضح سے کا اور اب یہ مشترکہ فوع چک دندہ کی طرن رواز ہوگئی۔ اس وقت فوج کے سروادیل خاص کر بیر بل اور ذین خال کے درمیان اس بات پر انتظامت پیدا ہوگیا کر ایک فیج قیک دندہ کی تحراف کے بیے رہے اور دومری فوج پہاڑیوں کے اندرجا کر فوجی کا روائ مضروع کے ہے۔

متذکرہ بالا نظریہ زین خال کا تھا لیکن بربل جس کو تعیقتاً ، إلى سے مسالات سے بہت ہى كم وا تعینت ہمگی اس بات پر الحا د باكر شہنشاہ كی خواہش يہ تھی كر وہ وگر بہاڑیوں یس تھس جائیں' تیزی سے کیک مرسسے دومرے مرسى ہے اس طلق كو دوندتے ہوئے گزرجائيں ديكر اس پرمہیشہ كے بے تبطركوں۔

جوں ، ی فوج کا ہراول ہاڈیوں کی جی ٹی بہنچا کھیا دستہ جس کی کمان زین فال کے اتھ میں تھی اور جر ابھی وادی میں ، ی تھا دشمنوں نے تھے کا نشا نہ بن گیا اور وہ رسدکا سا ان سے ہا گئے۔ زین فال نے بڑی شکل سے اور بہت فقعان اٹھا کر خطرے کا مقابلہ کیا ۔ اسس نے اپنے ساتھی کی یہ مشوق دیا کہ وہ جہاں ، یں وہی ٹھرکر دشن سے اولی یا پھر جسنگی قیدیوں کا تباد کر کے مطا کولی اور شہشاہ کے انگے امکانات کے منظر دیں ۔ کہ فول نے بربل کر یہ اطلاع دی کر انفان شبخوں ارت کا اداوہ دیکے ہیں لہذا مقات کے سے کہ انداوات کھیا ٹی کوجوم ن چند میل لبی ہے ہے کہ بانداوات کھیا ٹی کوجوم ن چند میل لبی ہے ہے کہ بانداوات کھیا ٹی کوجوم ن چند میل لبی ہے ہے کہ انداوات کھیا ٹی کوجوم ن چند میل لبی ہے ہے کہ انداوات کی ان کے جہا ہے ہوں ہی یہ وہ کھیا ٹی کے مزاید ہیں جات کہ انداوات کی تاریخی میں مورد ڈوب گیا۔ دات سے والی تاریخی میں منال نے بڑی طرح شکست کھائی اور بہت سے والی ان ہوئے۔

اسس لڑائی میں عدم فرددی عدم و کوعل میں آن بیریل اور کی دومرے بہاور

مرداراس بوت کی گھا ٹی میں ترثیع برسگا۔ زین فال ادرا ہوا بھے خال بے انہا ہے۔ افغا کر بچے بچے وگل کے براہ ایجہ بہنچ آبر کورا جا بربل کی موت پرسنت افرس پر زین فال ادر ایرا بنتے دوؤں کو برفاست کے ا

اکروس فنکست سے بھینا بہت ہی مدول ہوا ہوگا ۔ ددیہ چاہتا تھاکہ وصف ایر اس پر اپنی فوقی برتری کا ملا ہو کرے آکہ ان بر اور دوس طاقت ور رقیب جدالشرا ارب ۔ پر اسس کی قرت کا رصب بڑسے لیکن نتائج اسس کی توقعات کے اکنل برعس برآمہ ہوا۔ عبرصال کمبرایی ناکا عموں سے تھیرائے والان تھا۔

مجرت داجا فوڈر ف کویہ ہوایات و ساکر رواد کیا کہ دِست زیوں کو مزادے اور کم معنی برجرد کرد ۔ کم معنی برت کر ان کو معل وفا داری ادر اطاحت برجرد کرد ۔ ان کا معنی برت کر ان کو معل وفا داری ادر اطاحت برجرد کرد ۔ ان کی معربی اس کی عدم کے دواد کیا گیا۔

راجا فوڈول جیے ہوست یا داور تجر برکار جرنل اور ان سنگھ جیے بہا ورکم نڈرک منفروج ڈین خال اور بربل کی مشترکہ فوج کی نسبت کہیں زیادہ بہتر تھی ، بعدیں زیرخال اور اواضح کوجی ان کی مدے ہے رواز کیا جیا-

اسس مڑنے مغل سرداردل نے ما تلان امتیاط بہتر قرت نیسلہ اور زیاوہ بہسا دری کا مغلامہ کیا۔ داجا نے ممکی فوجی ہوکیاں کا تم کس اور نوجی ابیست کے مقابات پرمتحدو تھے تھیسہ محاسکہ النا چیں فوجی متین کودیں مغل ان تعلوں ہیں سے اخاوں پرحلہ کرکے ان کوپوشال محرقے مہال یہے محملاہی مہ توگی بڑی بیمادگی کی حالت میں بشاہ ہوھے۔

آگھور 1800ء میں زین خال نے مید قربال کے ہوتے پرجب کہ وہ سب میدمنان بھے ہوئے ناگہاں حلاکرے ان کوشکست دی۔ زین خان کی اسس نجے سے یہ خاکمہ ہو اکر مزید چکیاں قائم ہوگین اور میدانی علاتے سے دا بطر قائم ہوگیا۔ با دجود کر انفاق اب جی کبی مجھی چرمی چھے تھے کرتے رہے لیکن منوں کو اپنی مفہولی کا آننا یقین ہوگیا تھا کر آصف خال احد ذین خال ووفل مذیا دواہی تا ھے:۔

1800 دیس اوست زیوں کا مترافیز سردار کالو افغان محرفت ارکرایا گیا 1800 دسی ایر فود کابل گی یک اسس طلت میس اس و المان قائم کیا جاسے متنبشاه شداخان فقرار اور در دینوں کو اتعام و اکرام ویا ، لیکوں نے بسس کا گروشی سے استقبال کیا اور داستے بھر دونوں طرف توک وتا چک تھنے ہے کر شہف ، کی خدمت میں حاضر ہوئ ۔ شہف ، بذات توراقی ا سے تک وں پرچی اور اسس سے ہزارا تو سے افغان مرواروں سے بڑی وہ رضام سے مساتھ طاقات کی مکن سے ہمروال زیارہ عرصیمت تیام مرتا لیکن ہسس کی موجد کی سے حبد اشرفاں اذہب کی پریشانی میں اضامہ ہورہا تھا ابندا ایر قام حاں کو کا ان کا عوب وار اور شہاز خاں کر موات کا مدالار بناکر دائیں جاتی .

ابھی پہ انفا نوں نے مسلح کا مبن درسیکھا تھا۔ 1590 دیس اکٹوں نے پچر شورش بہاکی اور ڈین خاں کو ان کی مرکوئی کے لیے دوا زکیا گیا۔ 1892ء میں ایک رہر پچر ڈین خاں موموات اور باچوڑ پھیا گیا کا کہ وہاں پر دوسٹنیہ نرتے کی ہددوی میں بوشورشش اُٹھ کٹری ہوئی تھی اس کو کھل وے ۔

دسمبر 1888 میں اسلیل تلی خال ہوکہ بادمیستان بھیا گیا تھا اپنی مہم سے کا میاب ہوا اس علاقے کے وگوں سے جلد ہی اطاعت تبول کرلی - آن کے سرداد عاری خالے دارا ہمغال اپنی وفا داری کے فہوت میں بذات تود در باریس حاضر ہوے ارزشہششاہ سے ال ولیت طابوں پر تا ابنی رہنے کی اجازت وے دی۔

شادی فال معرون بر رین العامین کی موت کے بعد سے کئیر کی ریس بعت تعلیہ ا مسکرد العصب میامی سازشوں اور فا بیس کی فا نہ چگیوں اور ادراداری کو ایجا ہوگئ میں بہت وجہ قبل مسکندر لودی سے زمانے میں صفیر کا مکراں محد دہاں سے بھا ہا کرسکندد سے درباریس بناہ یلے آیا تھا اور اپنے چھا تھ خاں سے مقابط کے لیے مدکا طاہب ہوا کی محدد نے فال موسکست دے کر فعرکو دو ہارہ تمت پر بھا تھا۔ نتے خاں سے بیٹے سکندر کے باہر کی مدحاصل کی کین و مشمیریس کوئی افرو د موخ حاصل نرکرسکا۔

1828 ویس عمد کرتخت سے آثار دیا گیا اور ملک آئی نے اس کے لڑکے ابراہم کو تاج بہتادیا ۔ آئی کے فالفین نے باہر کی مدحاصل کی ا ایراہم کو کال باہر کیا اور محد کو دو بارہ تخت بریشا دار

ابرائی کے ساتھوں نے کا مران کوئے کھنے پر براکھادا تھا یکن کامران کے سابھل کے سناکا دستور کے ساتھ دفای کھر از کرایا ہوکھیں کے سناکا دستور کے کہ میں کا افتاح کا ان معمولا ہوت ہوا ۔ 1830 م میں کا شنزے کھنے پر بہتل ہوا جو گ

نیج میں مضعیرے حاکم کو جود ہوگر اپنی لائی کا شخرے خزادے کو بیا ہی بڑی ہوہی یہ خطوطا و إن خان بڑی ہوہی یہ خطوطا و إن خان بنگی مزدع ہوگئ ۔ ایک فریق نے ہمایاں کو تشیر کو چھ کرنے کی دوت دی لیکن چند دجھ کی بنا پر جن کا پہلے ذکر کی جا بچاہے ہا ہیں نے یہ بخوز منظور کرئی احد 1840ء ویں کشیر رخ کے ایک دیشے کا کی ادر ہا ایاں کے نام کا ضلبہ افد سے جاری کر دید۔

اب ودس فرات نے سیراہ کی مدوظی کی گین افغان ہم جس کی سسرکردگی میں فال چرجس کی سسرکردگی میں فال چر دانی کر دہ تھا اکام خابت ہوئی۔ اس طرح اسلام شاہ کے زمانے میں نیاز ہو کی کوششیں بھی شرمناک حدیک ناکام دہیں دیسے جگڑے میں فارا کی کوششیں بھی شرمناک حدیک کہ دہ 1881 دیس دیک جگڑے میں فارا کی حکومت کرتا دہا۔
حیاتی موج بب فرقہ وال زمانگ کی آگ احد بھی شرقت سے بھڑک آئی ۔ اس دقت چار کو کاروں میں تقسیم ہوگیا تھا احد ہر دوز ایک بنا کری ہی ہوگیا تھا ۔ ان مارک مذت میں پانچ یا دش ہوں نے حکومت کی ۔ اس پر فازی فال چک نے دھی ہوگیا تھا ہوئی۔ اس پر فازی فال چک نے 1800 ویس فیس پر کی تھا ہوئی۔ اس پر فازی فال چک نے 1800 ویس فیس پر کی کے اور کا میں فال کوشش ہوگی ۔ اس پر فازی فال چک نے 1800 ویس فیس کی ۔ قدیمی فاری کوشش ہوگی ۔ اس پر فازی فال کی میں فال کوشش ہوگی ۔ اس پر فازی فال کی میں فال کوشش ہوگی ۔ اس پر فازی فال کی میں فال کوشش ہوگی ۔ اس پر فازی فال کی میں فال کوشش ہوگی ۔ اس فال میں فال کی میں خیر پر کھوں ۔ اس فال کو میں فال کی میں خیر پر کھوں ۔ اس فیل میں فال کی میں خیر پر کھوں ۔ اس فیل میں فال کی میں خیر پر کھوں ۔ اس فیل میں فال کی می خیر پر کھوں ۔ اس فیل میں فیل کو این کی جی خیر پر کھوں ۔ ان واقعات سے یہ بات واض موجواتی ہے کہ با پر ابولیل اور کا مران کی می خیر پر کھوں ۔ اس فیل کھوں کی کھوں ۔ اس فیل کھوں کھوں کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کھوں کے دور کھوں کھوں کے دور کھوں کھوں کے دور کھوں کھوں کھوں کے دور کھو

اکرے تعقات حین شاہ اور اس کے ہواور وجانشین کل شاہ کے ساتھ نے اطینان

بخش ذیتے ۔ اگرچ اکر نے فودسین شاہ کی اٹری سے شاوی کرنے سے اکاد کردیا تھ مگر

اس نے 1878 دیس کل شاہ چک کی جینی سے شہزادہ سیم کی شاوی کرنا بخش تحرل کی ۔

مل شاہ نے بہاں ہے کیا کہ ابھا کی نیا ذوں میں اس بات کا اطلاق کردیا کہ انگرش کا مشاو

اطل ہے ۔ مل شاہ کا 1870 1870 دمیں استفال ہوگیا۔ اور اس کا بھٹا ہوست اس کا جانشین

ہوا۔ فوداً ہی خاز جگل خروع ہوگئی ۔ ہوست مجود آ ہے گئی کر اکر کی بناہ میں آگیا ۔ 1880 میں شہنشاہ نے ان سنتھ کر ہوست کی مد کے بے دعائے کی ۔ شاہی فیق پنجر کھیں گئی کھیری سے شاہ کا در نواست کی اور جن کی مد کے بے دعائی تھا واپس آنجائے ۔ ہوست مثل افسروں کو اطلاع کے ایکری اس کے ایکری اس کے ایکری اس کے ایکری اس کا مدون کو اللی انسروں کو اطلاع کے ایکری اس کا در نواست کی اور تیت برجا بھٹا۔

کے ایکری اور می سے میں گیا اور تیت برجا بھٹا۔

1800 ویس وست سے مہاجی کردہ فود دربارس مامز ہوکر انہار کا حت کرے وست خال نے فود مامز ہونے سے اکاد کردیا اور اپنے بجائے پہلے اپنے چوٹے لوگی میں داود پھر بڑے بیٹے بیٹوپ کو رواز کردیا لیکن اکبراس بات سے منطن نہ ہوا اور ہی کو ان مذہروں کی بیاحت سے تعویش ہیرا ہوئی جموں نے وسعت کو اپنے با تھوں کھوٹا بنا رکھا تھا۔

1888 دیس ب المرسرمدی طرف جاراتها و بیقب ابن جان کے فوت سے سنای کیپ سے علی جاگا ، المرسنے وسعت کو کم بیجا کہ وہ یا تو فود ما فرہو ہا جربی اللہ کا کا میر اللہ کی اللہ کا کا میر اللہ کی مقارت ناکام دای اکر اللہ تعلق مر پر مواد تھا اور اللہ اللہ تعلق مر پر مواد تھا اور شمال مغربی مرود الرک صورت اللہ المراک تھی ۔ اور شمال مغربی مرود الرک صورت المقار کر میں تھی ۔

رممبر 1888 میں اکرنے شاہ دُرخ اور بھگوان داس کو گھائی گھائی کے والے کمٹیر برحظ کرنے کے یہ دواز کیا۔ جب مثل فوج بر بیاس کی گھائی میں بنی توافق نے دیکا کہ وست خال نے اس کا داست بند کر رکھا ہے۔ اس جگر ایک تھمان کی رائز بول گئل کوئی فیصلہ نہ ہو سکا داست بند کر رکھا ہے۔ اس جگر ایک تھمان کی مستی تھی کوئر سیواب کی دج سے بال ڈٹ کے بڑھ سکتی تھی کوئر سیواب کی دج سے بال ڈٹ کے کہ دروں میں بات مجر کی تھا کیے ہوئے سیات تھی کوئر سیواب کی دج سے بال ڈٹ کے کہ دروں میں بات مجر کی تھا کہ دروں میں بات مجر کی تھا کہ دروں کے مساب بہت ہے وگ میں اور سیواب کی دروں کے مساب بہت ہے وگ میں اور سے اس کے مطاف ہو ہم بھی کئی اور سے بانچ فوج میں مزید خوت دہراس بیل کھی اسس سے بھی زبر درصت ذکر اٹھائی ہے۔ جنانچ فوج میں مزید خوت دہراس بیل کھی اسس سے یوست کو یہ بنیام بھیا کہ دہ یہ نہ جو سے کر داجہ ت جسان کی مطاب پر داہ نہیں کرتے اور اگر شہنشاہ کی یہ فوج کمضیر میں فنا ہو بھی جائے ۔ ڈبھی مطاب کرداہ نہیں کرتے اور اگر شہنشاہ کی یہ فوج کمضیر میں فنا ہو بھی جائے۔ ڈبھی منال شہنشاہ کی وقت کوکوئ ضرر نہ بہنچ تھے۔

اسس میتفت نے یوسعت کے دل پر اثری لین اسس کے امراد پر کول ایٹریہ ہوا - آخر کاروہ خامرش سے اپنے نیچے نے فرار ہو کر میتوان واسس کے ہیں آپینیا بھڑ کے نے لیکٹرب کو فررا کیا دست او بناویا اور جنگ کے لیے محل آئے۔ کی ہزار قبط زوہ سٹسل سپاہی بھگ میں کام آئے اور باتی کو جان بچا نے کے لیے خند قوں میں پہنا ہ لینی بھی من اس اور زیادہ و بال د مجھر سکتے سکتے کیوں کو قبط اور مردی اس قدر شدت افتیار کرگی تھی کر ایک اخر نی کے برلے میں ایک وقت کا کھانا میسر نہ آ ہا تھا اور جم کو چپانے کے لیے باتھوں اور گھوٹدوں کے بیٹ چاک کرکے اسس میں بناہ لیے تھے مفوں کے لیے کوئ اور جارہ کار نز ربا تو انفوں نے بعقوب کے ساتھ ایک شسم کا معابرہ کر راجس کی مزائط یہ تھیں کو خطبہ اور بکوں میں ایر کانام مرجود بوگا، زھفران کی کھیتی گی آ من شالوں کے ٹیکس اور کھیاں کی آ من شہنشاہ کے لیے فقوص بوگی ۔ اس طرح 1600 ویس یہنمی باری بریشان حال فرج شہنشاہ کو اپنی مصبت کی داشان طرح 1600 ویس بہنمی۔

اکرے نزدیے کشمیر کی ہم بھی ناکام ہی رہی اور اسس کابھی وہی مشر ہوا ہو بربل اور زین فال کی یوسف زیوں کے خلاف بہی مہم کا ہوا تھا۔ اس مہم میں جو نام

نہاد کا میا با ما صل ہوئ وہ سنگست سے بھی برتھی۔

اکر کوان خروں سے زیا دہ جنھلاہٹ کسس وج سے بھی ہوئی ہوگی کہ اس دقت قران کے حکوان خروں سے زیا دہ جنھلاہٹ کسس وج سے بھی ہوئی ہوگی کہ اس دقت وران کے حکوان محد اللہ خالی اس معاہدے کوج اس سے اضرول پر ب انہا مصاب کی حالت میں تقویا گیا تھا انتے سے انکار کردیا۔

ادر المان میں یقوب نے تشریر اکرے التدار اعلیٰ کی دھیاں اُڑادیں ادر النے نام کانطبہ ادر سے رائ کرے دفتر یہ کوشیر میں اس وقت ایک ایسے بادت ا

ك مكومت متى بس كا تعلقات شبشاه مع فيرودت أذتع.

المريعقوب كرچورش والانتها بيط تواس نديها إكريسف كرده باره تشير كتفت برشاد بابك بيكن مجر اس ند ابنا فيال برل ديا يمول كريسف ميس اتن جي استعداد دنتني كرده ابن لوكول يا امراء كرج كركا في طاقت ور بوهم تح ابن قا بو ميں ركھ سكے آخر كار اكبر كشير فتح كرن كا اراده كريا اور قامم خال مير بحركو يقوب سے مين شك بلے روا يميا -

يعقر : ثاه المعيل كالقب اختبار كرايا تفا عاسم خال ايس وتت كثيريبنيا

تائم خال ان حالات کے مبد اگاگی ادر اس نے وہاں سے تباد کے در وہ سے کی در وہ سے کی در وہ سے کی مراہ کا کی در وہ سے کے مراہ کا کی در ایس مرزا یوسف کی کی منہدی سید تھا دد ہلا ب ہوں کے دستے کے ہماہ کا م اس نے آ ہستہ خال کی جگر دوا ذکیا ۔ مرزا نے استحکام و مصالحت کی پالیسی اختیار کی اس نے آ ہستہ آموا دادر حوام کو اپنی طوف الایا میٹس الدین چک کو زبر دست شکست ہوں ا در انواد دور وہ میں یعوب کو بھی ا طاحت کرنے پر ججود کر دیا ۔ شہنشاہ نے ہیم بر کمعسان میں میمور کی مسان

کردیا اوراس کو پنے صدی منصب مطاکیا اور بہاریس کی چیوٹ سی جاگر حنایت کی۔

تح کشیر نے شال پنیاب کی بہاڑیوں کے ہم عکوم اور سرکشس راجا دُل پرگہرا اثر

ڈالا۔ چنانچہ 1800 ویس راجگان کو کوف بچوں ان بحوال اور کول کیک ورجن دورے

مسسددار خبخاہ کی خدمت میں اطاعت گزاری کے بے حاضر ہوئ ۔ 1801 و میں

خد حبت کے حکمران طی مائے نے بھی تھنے بھیے اور اپنی اوکی سیم کو بیاہ دی۔ ان

مب راجا دُن کی مشتر کہ طاقت کیک لاکھ بیادہ اور دس ہزار سراریتان جاتی ہے۔ ان

وگوں کے خبخناہ اکری حاکمیت ہول کرنے کی وج سے بناب اور سرصات کی مضرطی واستحکام

در شیرز فرقد اجم کومنل موفیق ادکی کہتے ہیں کا بان ایک انفان با پزیر نا می تھا۔ 1200ء میں جائندھ میں بدا ہوا احد انفائستان کی بہاڑیں میں برورش بائ بجہن ہی

سے اس کا دھان دومانیت کی طرف تھا لیکن جب یمک دہ ملاسیبان کے دیرا ٹر زآباس کے مذہبی فغا کرنے کوئی شکل اختیار ندک و لا مسیلیان خاب اسلیلی تھا اور شہر کا تجسر الردونی میں رہا تھا ۔ کا نجرسے واہی پر با پزید کا ڈیگو دم کے قریب پہاؤے خاریس دومانی حبادات میں مہمک ہوگیا ۔ کہا جا تا ہے کہ اسس طرح اسس نے دہ سب مراحل کے رہے ہوائی دومانی دوم کی طہارت کے بیے خرودی ہیں ۔ اسس کے بعد با پزید کو یہ اصاب مراکم اس کو فعدائی طرف سے الہام ہوتا ہے ، دہ جو کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے ہے جول دیمرا امرف آخری حیثیت رکھتا ہے ۔ بینانچ اس نے ہیردوش کا نقیب اختیار کیا اور اسس سے ہیرد وشنسے کہلائے۔

با پزید کے حقائد کا سب سے اہم اصول پیروں کی برگزیدگی وحرمت پر احتقادیخت مہ ہرصا سے میں ہیرک بات کو فعلی بھتے ۔ ان کا نظریہ تھا کرجوگوگ ہیرے فراں ہروار اور مطبع نہیں مہ ایسے جانور ہیں جن کو بغیر کسی اصاص بھشنیا نی کے نیست و الدکر دیا جائے امد ان کی جائیراد ضبط کرتی جائے - ان کا حقیدہ تھا کہ تعرآن وحدیث کی صوفیا نہ طریقے پر تعمیر کی جائے ادر اس کا م سمجھن ہیرہی انجام دے سختا ہے .

پیرے درج کو پہنچنے کے لیے ریاضت اور مذہبی اعال کی خردت ہوتی ہے یا پھر
پیردہی ہوتا ہے جو کمی بیر کی ہدایات پر عمل بیرا ہو۔ پیرطا ہری قازن اور سنسرہ کے تواہد
اور یا بندیوں سے آزاد ہوتا ہے ۔ تیامت، جنت اور دوزن کو تبیری ڈھنگ سے مجنا چاہیے۔
ادروہ سب اسی دنیا میں موجود ہیں ، انسانی ارداح ودسرے جبوں میں منتقل ہو سسکتی ہیں ۔
ارسے العقیدہ مسلمان روشینوں کو ملی مجھتے اور حکومت نے ان پر سلطنت سے غذاری اور
وٹ مارکے الزابات ما مُدیکے ، اگر اس فرقے کی تشدّد آئیز نوجی کا دروائیوں کو شار نہ کیا
بیائے تو یہ فرقہ بھی کم وہنیس ان ہی دورے فرق کی طرح تھا ہو اس زمانے کے دائے عقابد

بایزید کے مقالر کے ببدستی اس کے نحالف ہوسکے لیکن اسس کے بوشس وخروش کے باعث بہت سے افغان بھیلے مخصوص طور پر مہند' فازی ٹیل اطیل اور محود زئی اس کے برر ہرگئے۔ تیجہ یہ بواکہ وادئ پشاور اور وریائے کا بل کے آس پاس رہنے والے سالیہ بیشتو زبان بولنے والے دختی افغان جھیلے بڑی مشدو حرکے ساتھ اس سے مل سکے ایستوں سے اس کوج اذبت بنی اسس کی دج سے وہ اُن کا بخت دَشن ہوگیا اور اُس نے انواد این فی افغان کو بیت و بابود کرنے کی بہلغ شروع کردی ، با یزید کا گروہ جس پس فریدوں کو ختلف دوحانی مراتب بیس تقسیم کیا گیا تھا بیرت انگیز کا میابی ساتھ معروب کا رفت اسس مقید سے بہب سرکش انفان تبائل ہو کہ بیشہ وہ فی مار اور فارت کوی میں معرون رہتے اب ان کو اپنے عمل کے لیے مذہبی ہواز بھی باتھ آگیا اور وہ ہندو دو و میں مسئی سلمانوں میں سے کسی کو نہو ہوئے ۔ بایزیہ کی حرکات نے بات فر مزد احکیم کی توج اپنی مون بندول کی مزد احکیم نے بایزیہ کو بالم بھیجا ۔ اور اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ مباحثہ کرے اس تھا ہو دو کردیا کہ وہ ملمانوں کا دخون ہے۔ اس کو جوٹ دیا گیا ، اب مباحثہ کرے اس کو جوٹ دیا گیا ، اب مباحثہ کرے اس کو جوٹ دیا گیا ، اب بایزیہ کی مشتیس تیراہ اور سفید کوہ ملاتے ہی بی مؤدع کردیں ۔

پایزید ت استدا استدا استدا منون کی حاکمیت در تری کے خلاف ہم مضرون کے دور خرابی و ساس آنادی کے بیا جات کی بیلی کرنے گا۔ پای پرٹ اپنے خصد کی بیلی کرنے گا۔ پای پرٹ اپنے خصد کی بیلی کوست سے مقابل پواکہ جان کے ایک و مور بیلی اس کوشکست ہوئی اور ایس معینوں کا صامنا کرنا پراکہ جان سے باتھ دھو بیلی ایس کوشکست ہوئی اور ایس معینوں کا صامنا کرنا پراکہ جان سے باتھ دھو بیلی بایزید کے بعد دو بیلی اور ایس کے وگر ہوگئی وقت در فیند فرتے کی تیاوت جم کے باتھ میں آن بیکن فرصت زن تیلی اور ایس کم گئی ہوگئی وقت در فیند تو کی بیلی ہم سے داہر دست ما می تے حرک خالف ہوگئی اور اور ایس کرنے اس کے ہم کرنا کا می گرفت اور کرنے گا۔ اس کے ساتے بیش کیا گیا۔ اب میں جب کہ ہم رائی کا مسلوک کی لیکن جلالا معلمی نہ ہوا اور فراد ہوگیا۔ اب میں بہت بہت کی بیلی ہم سے داہر کا گا۔ اس خبلہ کی نگئی آباد بیک اور اور کرن گرفت و ہم بیلی کی بیلی ہم سے داہر کا گا۔ اس خبلہ کی نگئی آباد بیک اور اور کرن گرفت و ہم بیلی کی بیلی ہم سے دائی کرنے گا۔ اس خبلہ کی نگئی آباد بیک کا وی اور اور کرن گرفت و بیلی کرنے گئی۔ اس کے ہم کی کرنے گئی۔ جلالا نے بخت و فرا کی کرنے دیا اطلان کر دیا۔ اس کے ہم کی میں دیا کہ دیا میں دیا ہو کہ گھی گا۔ دائی میں دیا دور اور کا می کرنے دیا دور کو گھی ہوا۔ دائی میں دیا دور کو گھی ہوا۔ دیا کہ کو کھی ہوا۔ دیا دور کو گھی ہوا۔ دیا دور کو گھی ہوا۔ دیا دی کو کھی ہوا۔ دیا کو کھی ہوا۔ دیا کہ کو کھی ہوا۔ دیا کہ کو کھی ہوا۔ دیا کہ کو کھی ہوا۔ دور کو کھی ہوا کو کھی کو کھی ہوا۔ دور کو کھی ہوا کو کھی ہوا۔ دور کو کھی ہوا کو کھی ہوا۔ دور کو کھی ہوا کو کھی ہوا کھی ہوا کھی ہوا کو کھی ہوا۔ دور کو کو کھی ہوا کو کھی ہوا کھی ہوا کھی ہوا کھی ہوا کھی ہوا کھی ہوا کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی ہوئی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی ک

20 دم کوجب کازن فال ہوست زئی کے فات لار اِنقا اور شاہ دُرخ کشیری مرکوبی میں معزون نقا اکبرنے ان استنگا کو کلم دیا کہ تا دیجوں ( دو مشینز فرقے والوں ) کی مرکوبی کوئے کا بل کا دامتہ صاف کردے کا بل کا دامتہ صاف کردے واجا نے ان پر سخت کا کا نہ سلے ہے اور اتن مخی سے محومت کی کر افغان کسس وا چوٹ کے ظلم و تشدّد سے لرز اُسٹے لیکن قبا کی ، ہے طرف سے باز نہ آئے۔ تقریب اسی وقت تواتی مغیر میر قرایش آیا لیکن دہ اُس وقت یک وقت کے بر مرکوبیش آیا لیکن دہ اُس وقت یک وقت کے برے مرکوبیش کی وصلی و سے بی کر ان مسترک کی ان مسترک کی درمشینہ فرقے والوں کر ہو کہ میر کولوشے

اکوبر 1880ء کے اوا خومیں مان سنگھ بخاریس مبتلاہ گیاجس کی وجہے وہ فرط جینے بہت نقل وحرکت نہ کر مسکا۔ انفاؤں نے اس موق سے فائرہ کھا کرتراہ میں اپنی طاقت بڑھا لی اور درہ نیم کو بقروں سے مفہوط کرلیا۔ جونہی مان سنگھ صحت یاب ہوا وہ ہجر کا اور درہ کا کوبستانی برت اور نا پاک وشیوں کے باوجود مخت کوبشسش کے بعد 150 دکم 1500 ء کوصاف کردیا۔

ان سنگرے ساتھی زین خال نے اپنی عادت کے بوجب کام کو پاریکیسل کی بہنچانے کے بہنچانے کے بار کھیں کا میں بہنچانے کے بہنچانے کے بال سے دریائے سندھ کا فرجی ہوکیاں مقرد کردیں ، ان سستگرنے فا نیس کو دالیس کا ایا جات کی سسیاست پڑھل کیا جس کی دج سے اکبر نے اس کو دالیس کا ایا جالانے ایک مربر پھر خل فوج پر ہملے کر دیا جس کی سرکردگی اوا کمطلب خال کے ایھوں میں مقی لیکن اکس کو شکست ہوئی اور وہ بہاڑیوں میں فرار ہوگیا۔

 کدیا ۔ ہاں انوں نے ایک ظھ اسس کے بنا دا تھا کہ اگر فرار ہونا پڑس تو بہاں اگر بناہ کے سکیں - زین نے اپنے چھلے دمتوں کومغبوط کر دمکا تھا اور اس کام سکسیے اس نے اپنے داستے کی ہر فزل پر ایک ہج کی تا ام کمدی تھی ۔ اس طرح زمین دہمی پرکائی وبارڈوال میں تفا ۔ بہرحال مخت کھسان کی لڑائی کے بعد ہی زمین ردھنیز فرتے کا خاص تعلوچ کے میں کاری میں تھا گئے کر مسکا -

زین خال ادرقائم خال کی کا دروائیال خاصی کا میاب دہیں ۔ تیراہ کے افغال زیر ہوگئے ادر کا فرمستان میس کنشائی کا قلوبھی جع ہوگی ، کا فروں کو آننا تھے۔ کیا گیا کر ان میں سے کھر توشاہی فوج کی مدد کرنے پر تیاد ہو تھے'۔

باخیوں کا مروار تحبّت ملی گرفتار ہوا آدر 1808 میک سادا بہاڑی علاقت پر علاقه کا شخر ادر برخشاں کی مرص کیک منطول کے تبطے میں ہی۔ 1804 عیس حب دالشر خال از بک نے توران ادر مخل سلطنت کے درمیان ہندوکش کو مرصد ان بیا - جلالا ہو کو ابھی بھی آزاد تھا تیراہ کے علاقے میں بھاگ گیا - لیکن دہاں کے انفاؤں نے اس کو

بناہ وینے سے اکارکردیا اب قائم خال کو حکم طاکر دہ کا بل داہیں جلاجائے۔
اس دقت جب کو تمندھار پر تعلم ک تیاریاں کہ جا رہی تیس کا بل کے صوب دار
قائم خال کو اسس کی نواب گاہ میں قتل کردیا گیا ۔ اس قائل گردہ کا سردار محد زمان تھا
ادر بدخشاں کے پکھ بناہ گزین اس کے سنسٹریب کار تھے ۔ قائم کے بھائی ہشم بیگ نے
بھرتی سے مازفیوں کی سرکوبی کی اور جر برخشانی بھی اس کے ہاتھ لگا قتل کردیا ۔ اس طرح
امن دایان قائم ہوگیا ۔

تما مم خال کی موت دومشیند فرنے کی مرکشی کی ایک طامت مجمی گئی۔ کا بل کے سے کا محد نرقلی خال نے اس بخاوت کوکپل دیا۔ شہنشاہ نے 1897ء میں زین خال کو ایک بادھیر کابل کے جالات درمت کرنے سکے لیے رواز کیا۔

رین فال کوکاکی آمر اور حبد الله فال ازبک کی دفات کی جروں نے با بیوں کی سرگریو کو سرد کردیا . وہ لوگ سفید کوہ کی طرت بھاک سے اور 1807ء میں تیراہ ایک وقع بھر تیجے میں میگیا ۔ رہی فال نے کابل پر کھرواری سے موست کی اور مال گزاری پراٹھ مال کے لیے عالم 1800 فی صدی ممانی ماصل کرے وال کے قالوں کی ہمدویاں ماصل کریں۔ اگست 1800 میں اللہ ایک مود اگرے بھیں میں فزنی بس پایا گیا۔ وہ نو انہاں کی درنواست پر ہزارا وُں کے فلا نسب ان کی مدد کے لیے گئے ہو ان کی مدد کے لیے گئے تھا کین جب 20 انگست 1000 و کو جلالا خبر سے با ہر کل رہا تھا تو بزاداؤں نے اس کو دوک لیا۔ جلالا چھڑے میں سخت رضی ہوا اور بھاگ کر رہا طاک بہاڑیوں میں پناہ نی ۔ مراد بیگ نے اس کا بھٹا گیا اور کچھڑ مرفلم کریا۔

1001 دیں اہری صورت حال شمال مغربی کروری علاقے میں کا ٹی مفہوط ہوگئی۔ اس میں مشک نہیں کر 1802ء میں جلالا کے بیٹے احدادے ایک مرتبہ بھر تیراہ علاقے میں مخرش برپاکی ادرمشہور سرکش تبیلوں کوجن میں آفریدی کا فی اورکزئی اور سودی شامل متھے اسپنے ساتھ طالیا۔ لیکن یہ ٹورشش محن ایک مقامی معالم تھا اورزیا وہ وسیسے بیانے ہر دبھیلی۔ تختہ بیگ نے ان توکول کی سرکوبی کی ہم مشروع کی اورجلد ہی زیر کریا۔ احداد اپنی جان بچاکھا گا اور بھر کہر کے حبد چکومت میں اس کے بارس میں کچھ سننے میں دتایا۔

اَکِرِ تَنْدَحَادُ مِنْ کُرنِدَی ہِدی تیاریاں کرنینا چاہتا تھا گار بہ بھی موق سے ور اُکارموائی علی میں اور اُک علی میں اول جاسے - تندھار ادر بلومیستان کی مہات اس بات کی تھان بھیں کرسندھ ہر ہوا ہوا کہ اُسلط قائم رہے - بھکر منوں کے اختیار میں تھا ۔ اکبریہ چاہتا تھا کہ تھٹھ من کر سک

پورون محکوم مرب بسر مون عرب بیا ابنی سلطنت کو مندون مقبوط بنادے۔

چنانچ حدالرحم خال خاناں کو تھٹ کی کتے کے لیے ددانہ کیا گیا ۔ اُس دتت تھٹ کی کے محرمت میں انہا ہر اطاعت کے لیے فد حکومت جسٹ کی بچک کے احتوں میں تھی اوروہ اکبر کی خدمت میں انہا ہر اطاعت کے لیے فد حاضر نہ ہوا تھا' خان خاناں نے مہوان کا محاصرہ کی بچگی بچگ مہوان کی محافظت کے لیے ایک بحری بٹرہ کے کرایا جس میں کچھ بودہ بن بھی شائل تھے۔

دد الرایوں میں مغلوں کو کا فی نقصان اٹھا نا پڑا لیکن مصبتوں ادر پریٹ نیوں کو جھیل کر اکنوں نے 1801ء میں مغلوں کو جھیل کر اکنوں نے مندھیوں کو مشکست دی اور تھی و مہوان 92-1801ء میں مغلوں کے قبضے میں آگئے۔ جھی بیگ ور ارمغلیہ کے امراء میں شامل ہوگیا اور اسس کو وکن میں بیگ سے لیے بھی ویا گیا - اس طرح مندھ کا بورا طاقہ مغل معلمات کا صفر بن گیا ۔ جھی بیگ میگ کو ملتان کا صور بر ادر میں بڑاری منصب عطا ہوا۔

مندحار اکری کومت کے آغاز ہی میں ایرانیوں کومتنقل ہوچا تھا امداس والت سے شاہ طہا سپ کا بھتے سلطان حین مزداس پر عومت کردا تھا۔ با دج دیم ایلن میں

انشاد تھا شہنشاہ نے قدصارواہی پنے کی کوشش نکی اس کی ایک وج آدی تی کہ سسلطان صین نے اکبرے ساتھ دوستا نہ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے لکن تیقی دجہ یہ سے کو اکبراہی افدون کلی معاملات میں بہت مہنگ تھا اور چا تبالقا کہ ہندوستان کی مرحد کے اعمد ای ایک مسلطنت کو مزیدوسی کرے ۔ جب بھی کو اکبر اپنی مرحد کی اور مندھ کو مطبوط نہ بنا کے اس کے لیے تندھار نے کرنا اور چھر اس پر تبعیہ جائے رکھنا مکن نہا۔ بہرسال نہ بنا کے اس کے لیے تندھار نے کرنا اور چھر اس پر تبعیہ جائے رکھنا مکن نہا۔ بہرسال اس میں کوئی فلک نہیں کہ اکبر تندھار پر تبعیہ کرنے کا بے صرفواہش مند تھا کو کو تعدھار بندوشان کا بھائک یا دو آکموں میں سے ایک اس کے شار کی جاتا تھا۔

1878 میں سلطان حین مرزاجار لؤکوں کوچوڈ کر فرت ہوگیا اور تندھار کا طاقہ ان چاروں کوچوڈ کر فرت ہوگیا اور تندھار کا مطاقہ ان چاروں کے تبغے یں رہا۔ بڑا لؤکا منظر جین خاص تندھاریں رہنا اور ہم اور کے طاقے پر قابن تھے۔ دقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انفول نے ایان سے الگ اور فود فقار ہوئے کا اطان کردیا لیکن منظم اور رستم کے درمیان خان جلی فردع ہوئی جس میں رستم کوشکست ہوئی۔ رستم نے اہر کے ساتھ بات جیت فردے کر آبراس وقت شمال منز بی مرحد میں موجد تھا۔ 1884 دیں اہر نے رستم کو بن برادی منصب اور مشان و اور شان کی حومت میں کی۔

یک انجرائی سرصدل کو مغیوط کرد اتھا اور قندهاد حاصل کرنے کا نوا بال تھا امد اس وجہ سے دستم مردا کو بناہ دی گئی اسس بات کا امکان تھا کہ مرزا مطار شاہ حیاس اول با دشاہ ایران یا جدالشرفال ازب سے ساتھ جس نے کواران نو کر دیا متعا شد ہوجائے لیکن منظرحین نے بی انجری بناہ حکل کی۔ ایرانی اور ہندو مثنا فی کوتوں کے دیمیان فردا نیا در کا بت سنسروع ہوگئی۔ انجر نے یہ وعدہ کی کو ضرورت پڑنے پر وہ قوران کے حکران میدالشرفال کے مقابلے میں شاہ ایران کی مدکر سے گئی اس کے قدران کے حکران میدالشرفال کے مقابلے میں شاہ ایران کی مدکر سے گئی اس کے ساتھ ایک معابدہ کول سے تار نہ تھا اس نے از بحول کے فوٹ سے بادل ناخوات ترکوں کے ساتھ ایک معابدہ کول سے تنا اور مثل شبنشاہ کی مارت بھی طلب کی تھی۔

اکرے زیادہ انتظار نرکیا۔ مندھ پہلے ہی نتے ہو پچا تھا اور منل اوَاج سیبی (بلوچتان ) بحب ہوکر تندھار کے تریب ہے پٹنے چکی تیس . تندھاد پر تبعثہ کرنے کے بے مثل نومی دمتر دوا ذکر دیا گیا - منظفر حیین مرزائے ہنرکسی فا لفت سے تلومنل فوج کے والے کو دیا اور نود اکبر کے در باریس انجیا • اکبرئے 1888 ء پس منظر حیین کرپنج ہزاری منعب اور خیصل کی مرکاد حطاک • نوام سے منظوں کا امتیال کیا اور ازبوں کوجنول نے زیس داور اور محرصد پر تبعثہ کریا تھا ، ارتیاکا یا - یہ ودنوں علاقے اسانی سے منلوں کے قبضے میں انتھے:

جب راجا مان ملکے مہاراً یا تو اس نے گیدحور کے راجا پورنمل اور کھڑک ہور کے راجا سنٹگرام سکے کو زیر کرایا ۱ اس نے گیا کے اندجیرو کے خلاف اور ان انغانوں کے خلاف جو پورٹیا تا جود اور ور بھنگہ کے اضلاع میس ٹورشش رریا کیے ہوئے تھے ایک جہم دوان کی اور 80-1588ء میں انھیں زیر کرایا۔

راجا نے تجار کھنڈے واستے اڈیمہ پر حملہ کی اکسس زانے میں اڈیر تنوخاں فوائی کی مرکردگی میں بافی افغان کا مرکز تھا۔ افغان جنگ کے بے باہر محل آئے اور وائے پورے تریب داجا مان سنگھ کے بیٹے جگت سنگھ کوشکت دی۔ اب مان سنگھ کے بیٹے جگت سنگھ کوشکت دی۔ اب مان سنگھ کے میٹے جگت سنگھ کوشک نواج میٹی نے آئے بڑھا لیکن جبل اکسس کے کوئی تعلق فیصلہ ہو تنوخاں مرجی ۔ نواج میٹی سن مقال کے لائے نامر کو جانشین بنایا لیکن 80 و میں افغانوں کوجب یہ اصابس ہوا کو ان کی طاقت کرد دہے تو المحل نے بہی فیصل کیا کہ اطاعت تبول کریس اور انجر کے نام کا فطیہ اور سکہ جاری کردیں۔

شہنٹاہ نے راجا ہاں سنگھ کے اس ساہدے کہ واس نے افغا نوں کے ساتھ
کیا تھا پڑی ہد ولی سے منظور کیا کیوں کو اکبر اپنا اثر و دمون اور طاقت رکن پس بڑھانا
چاہتا تھا اور اسس مقد کے لیے اولیہ کلیدی ابہت کا حاصل تھا ، جب بہ تمان کو کا دیک فواجہ
میش زمرہ دیا اسس معاہدے کا احرام کیا گیا ۔ اس کی موت کے بعد انفان سسر کمش پر
آبادہ ہوگئے ۔ امغول نے جگن ناتھ کے مندر کی ب تومتی کی اور آسے لوٹ ہیا ۔ بانیوں
نے بشن گڑھ د وشنوپور) کے داجا بھر کے طاقے کہ بھی بوک منظوں کا دوست تھا فارگوی
کانٹ و بنایا ۔

چنائی ان سنگرے ، ۱۵ ما میں بہاد اور بھال ددنوں بھوں سے اخانوں ہر مور دیا۔ بھال کے عرال سیدخال نے برجسٹس مدد نک ادر ز پدی طرح منلوں کا ماقہ دیا۔ چانچہ بچک کا مادا ہے ہم بہار کی فوق پر آ پڑا۔ ان سنٹھ نے بینا ہوریا مان ہد کے مقام پرج کہ دریائے موہون رکھا کے شمانی ماحل پر جہلیسرے کوئی دس باہ میل کے فاصلے پرسبے انعا فوں سے بنگ چیٹر دی۔ یہ بنگ بڑی فون آٹنام نابت ہوئی اور فتح مغلوں کوئی نصیب ہوئی۔ 1892 دیس مغلوں نے کٹک اور مارن گڑھ پر تبصر کر ہا اور دیسے ملاتے ان کے تیفے میں آئے۔

بنگانی مرکش کا طلق احمل مرت مسئارگادی ادرست کا دُل کر ،ی مدود من کا گھ کے حکم ال اوربعض زمیندار بھی ان کی بشت بناہی کررہے ہتے ، ان کی طاقت کا راز بحری بیڑے اور دریائی گرائیوں میں پر شعیدہ تھا۔ مثل بھی بارتے جیتے ان پر زور ڈالے تہ رہے ۔ آخر کا ربح م پورکی جنگ میں مان سنگھ نے باغیوں پر کا دی حزب کا ان کیدار رائے ہے حدثی ہوا اور مرکی ۔

اگھے مرداد نے جب اسس کا اندازہ لگا یا کرمغوں کا مقا بر کرنا ہے مود ہے تو دہ ستہر۔ اکوبر 1000 میں اپنے طاقے میں داہی جلاگیا ادرخان اپنے انخان ساتھیوں سے ہمراہ اکیلا رہ گیا۔ اب انخانوں کی خالفت کی کر ڈٹ چکی تھی۔ ان سنگھ ڈھا کم چلاگیا اور شہنشاہ کو اطلاع بھیج دی کر بنگال کا معامل عملی طور پرفیصل ہو چکا ہے۔ اکبراس نیرسے اسس قدر توسش ہوا کہ اس نے فرا آ مان سنگھ کو طام ہونے کا محکم دیا ادر اس کو ہفت ہزار وات ادر سنسش ہزار سوار کا منصب عطا کیا جو کہ ایک بنظر اعزاز تھا۔

شہنشاہ اکس بات سے نوسٹس دمقاکہ ان سنگھ نے کھاردا کے داجا کے ساتھ جس نے مغلوں کا اقتدار سیلم کریا تھا بہت ہی مخق کا برا دی۔ جہانچ اسس نے مان سنگھ سے کہا کہ وہ اس معالے میں فیصل دے ۔ ان سنگھ نے داجا کے طلاقے سے اپنی فوجیں واپس کالیس . داجائے ان سنگھ کو نومٹس کرنے کے لیے اپنی لؤکی اس سے بیاہ دی۔

بعن سرکردہ انتان سردارمثلاً تنوے بھتے سیمان دخان اڑ بیرے ہائے۔ کے اور ان کومشرق بھال میں جائیری دے دی گیس۔ انفوں نے اس بات کوتط ہید ذکیا لیکن جب ان کو کیمیہ میں بلایا گیا توحالات ادر بھی نازک ہوگئے۔ انفوں نے جانے سے الكادكرويا اوركلم كعلا بغاوت يركربسته بوسخي

تفودشس پندوں نے مغل افسروں کو مار بھگایا۔مغل افواج آتی تعدادیں منظی کے افغانوں کے آئی تعدادیں منظی کے افغانوں کے افغانوں کے افغانوں کے انسان کا دُل، کہ افغانوں کے اپنے ہوئے باخیانہ بوشس کو د باسکے۔ چنانچہ شودشس سنت کا دُل، کہ بھول گئی۔

ضلع فرها کہ کے طاقت در زمیندار عیسیٰ نے بھی باغیوں کی مدد کی اور بھال سے مان سنگھ کی غیر موج دگی کا فائرہ اٹھا کر انفوں نے اپنی طاقت کو اور بھی مفبوط کریا اکبرنے مان سنگھ کی افغان بغا وت کی سسر کوبی کے بیلے پھر روانہ کیا۔ مان سنگھ کو افغان بغا وت کی سسر کوبی کے بیلے پھر روانہ کیا۔ مان سنگھ کو افغان اور گھوڑا تھا ہے بہت آیا لیکن وہاں بہنچ کر بیار ہوگیا۔ جنانچ افغان کی سر کردگی میں بہت زور کمڑیا۔ 1898ء میں مان سنگھ میدان میں بہنچ اور باغیوں کو مار بھگایا۔

1868ءیں ان سنگھ اپنی اس کوسٹسٹ یس کر کوپ بہار کا داجا کھی نادائن شہنشاہ کے اقترار کوسٹیم کرے کامیاب ہوگیا کین جسیٰ خاں نے نوراً ہی کھی نادائن کے ایک دسٹنے کے مجائی اور اس کے رقیب رکھو دیوکی کیشت ہستاہی شروع کردی اور اسس کی مدر کے بیے دوانہ ہوگیا۔

بال سنگھ نے اپنے بیٹے ورجن سنگھ کو روا ذکیا گاک وہ وشموں کو اکس میں ملئے سے روک ورم ایس میں مرجن طف سے روک ورم ایس میں مرجن طف سے روک ورم اور وہ مارا گیا ۔ آخر میں میسی خال نے معلوں سے مسلح کرنے کا فیصل کرلا۔

مئی 1598 عیس معصوم کا بلی مرگیا اور اسکے سال میسلی خال بھی راہی ملکمیم م ہوا ان دونوں کی موت سے جوبی بنگال میس ا نغانوں کی طاقت کرور ہوگئی۔ ان سنگھ کو درباریس دابس بلالیا گیا اور بنگال میں اس کا نوجوان لڑکا مہاسسنگھ اپنے باپ کے نام سے حکومت کرنے لگا ، مہاسٹگھ کے کرور انتظام حکومت کے مبدختان خال اور سجاول خال کی مہت بڑھی اور انکوں نے تورش بھیلانا نشروع کردی۔

مئی 00 16 ویں بونوح افغانوں کی سرکوبی کے لیے بھیج گئی وہ بھدرک کے مقام پر نوزیز جنگ کے وہ بھدرک کے مقام پر نوزیز جنگ کے ورشکست کھاگئی ادر مغل فوج کا بخشی بھی قید کریا گیا۔ ان منگھ

اس وتت شہزادہ سیم کے ہماہ مواٹریس نفاءوہ یہ جرات کر تیزی سے بنگال کی طرف دوانہ ہوا۔ ان نفا نول نے سیکسی میں ہوا۔ ان نفا نول نے سیسر نور عطائی کے قریب اس کا مقابلہ کیا لیکن وہ اس جنگسے میں 10 01 میں بارگئے۔ تورانی سرکش منظفرخال اور معصرم خال کا بی کے لائے نے افاحت تحول کرئی۔

اب مان سنگیرف ڈھاکر کو اپنا مرکز بنایا اور زمینداروں کو اپنی طرف ملانے کا کام مثروے کردیا ، مان سنگیرف مفتوح طلق کو پوری طرح سلطنت میں فتا مل کولیا اور 200 ماہ عیں واود وسلیمان کو سنارگاؤں کی طرف جھادیا۔

## وكن

جس برائے میں اکر اپنی سلطنت مغبوط کردا تھا اور شمال مغربی مسرور کے دفاعی انتخابات کو ایم مستقل مشکل دے رائھا اس وقت بھی وہ دکون میں واقع اسے والے سسیاسی اور مذہبی واقعات سے بہ نیم رہ تھا۔ بغا ہرو درصیا کی بہاڑی مثمال کوجنوب سے جدا کرتی ہیں لیکن تمدن مجارت اور سیاست ان موافعات کو بہائی مثمال مجود کر کھی تھیں۔ مودن تاریخ کے قدیم ترین دورسے ملک کے یہ دونوں حقے اپنی سیاسی مظیموں میں اختلافات کے یا دجود آپس میں روابط اور تعلقات بڑھائے رہے۔ مثب منابی مکونتوں کا انرتو ایک طرف رائے مودک کے دور کے دورک میں اور ایک طرف رائے کا دورا میں میں اورابط اور تعلقات بڑھائے رہے۔ مثب نے ایک طرف کا انرتو ایک طرف رائے کا دورائے کا دورائے میں۔

می است الماده اور اولیدی راسی بهیشد بندی بندی سیاست کے بخوری بست رہیں اگر مثل سلطنت ہواں ریاستوں کی جائیتیں بھی خود کو اس سیاست سے میلئوں کی جائیتیں بھی خود کو اس سیاست سے میلئوں رکھ مسکی تو یہ بات کسی مجزے سے کم نہ ہوتی ، فتلفت تم سے ممائل اُنٹھ کھڑے ہوئے جی کا تعلق ریاستوں کی مدہندی اثر ورموخ ، تجارت ، وگوں کی جہابرت مذہبی میامت اور دومرے امورسے ہوتا اوران کو ازمر نومل کرنا پڑتا۔

ایسا معنوم ہوتا ہے کہ شمال کی تمست جوب سے وابستر دہی ہے اور مکن م می میں وج ہوکر تدرت نے ہندومتان کو ایس مغبوط اکال کی شکل میں بنایا ہے۔ ان دو خطوّں کے تسلقات کا مقاصی ان ہی خلوط ک دہنمان میں حل ہوسکتاہے ہو قدت نے مقر کروی جی اور اسس میں کس زمانے کے سسیاسی حالات کی خصوصیات کو کوئی وفل نہیں۔

پنددھویں صدی کے انتقام کے ساتھ بھی فاندان کے زدال کا آخساز ہوا اور ہندوستان کے براک ہم آخساز ہوا اور ہندوستان کے جوبی سامل پر بریکا ایول کی آ مد سڑوے ہوگئی۔ بابر کو بہن فاندان کے تجدد انتخام کی دحوت دی گئی نیکن بابر اس کو انجام ندوسے سکا۔ ہما یوں اور پٹرٹ ہ کا شرف اسے ایسی ان کا طرف متوجہ رہے لیکن ان کا گاشتہ اپنے ایسی کوئی ممل صقہ ہے بہاں پہر کا حالات نیس کوئی ممل صقہ ہے بہاں پہر کا مالات نیس کوئی ممل صقہ ہے بہاں پہر کا کہ بھی اس وقت بک سطیعہ ہی دیا جہ ہے کہ گات نے نہ ہوگیا۔ مالوہ اور گھات کی فتے کے کہر اس وقت بک مطبعہ ہی دیا جہ ہے کہ گھرات نے نہ ہوگیا۔ مالوہ اور گھرات کی فتے ک

بعدی اکرے دکن کی میاست می عمل دلیبی بین مزوج کی۔

1800 وقت ایک طاقت ورزیاست تنی اور اس مل کو کومت احد الم کوکست دی بر مناک مشرانطاه اُد دی جو اُس وقت ایک طاقت ورزیاست تنی اور اسس پر بہت ہی بر مناک مشرانطاه اُد می گین اکبر نے ۱۵ ۱۱ وی الدہ کو اپنی مسلطنت میں شائل کو ایا تھا اُسے و چا کو کی بڑھی بھائی طاقت پر مج کہ اسس کی مسلطنت کی مرصوں سے بہت قریب آبائی تیس کٹولیش پیا اور ن - اکبر کی نوش تسمق سے ایک طرت و و چا کو کی تسمت پر جزری 1808 و می آل کوا سے مقام پر مہر فیمت اور کی تھی اور دو مری طرف اسس کی طاقت واجی او میں بہت بڑھی ۔ انجر نیس کے تبطی میں واجر آا د اور الدہ دونوں آب کے تقے۔ 1872 ویس اس ان کے ماتھ گرات پر فتح صامل کونی۔

مجرات کے تعلقات ما ندیش کے ساتھ اتنے قریبی سے کوفا ندیش کے حاکم مورشاہ دوم کے گرات کے تعلق سے حاکم مورشاہ دوم کے گرات پر اپناحق بنادیا۔ 1802ء میں جب بر امر فا ندیش کے علاقے اس والل ہوا جال بر مالی کا سابق طرال باز بہا در بناہ گزیر تھا تو عمد نشاہ کی مغوں سے جہٹ ہوگئ لیکن دیم م

عه عه وین به امری کی راحت یس براد کا اور شان کردی آ فا دریش سے مطوان کرنیکی او فا دریش سے مطوان کرنیکٹی بدن و مکن میں باید ادر کی محتله دالد است می ایک قرم اسس موات میں ماری موات سے ایک مدی کی مد سے ہے

ردانہ ہوائیک شکست کھائی بربان پورکو لوٹ ایا گیا اور اسپرگڑھ کا محصور کرایا مرتمیٰ نظام شاہ کی فوق منوں کی مرصرے قریب بہتا گئی۔ اس کی نقل دحرکت سے اکر قطعی ہے جہر نہ تھا مرصور کے دیا کئی دار کی مرصور کے دیا ہے ہوار کی مرصور ترمینات تھیں۔ احرفی کی فوق کے افسرول میں سے ایک افسر منظر تین مرا ابھی تھا جو کرمن سلطنت کا مفرور باخی تھا۔ کا افران میں اسے ایک افسر منون دیا کہ مرا اکو دا کو من اللہ مناور ہوگی کے دا کہ مرا اکو یہ ما قال مرضوں دیا کہ مرا اکو میں اثنا تا کہ پیدا ہوگیا کہ خار مین کے حاکم محرف ان کی تشویش کوئٹم کردیا جائے لیکن حال میں اثنا تا کہ پیدا ہوگیا کہ خار ان کی حاکم محرف ان بھی ایک منبوط فوق نقل م کے ایم انتقال کی تشویش انتقال کی تحرف کی ریاستوں کے فوق منا ہرات سے جنم پوخی انتقال کی در ایس جا گئے۔ ایم ان مرسور کر ایس جا گئے انتقال کی در ایس جا گئے۔ بھوان دی طور پر فران گیا میکن جلا ہی دکا کے مسلط خار ان گئی ماری جی بیٹھیوں کے مرا تھا کہ کی توج اپنی طرن مبندول کرنی۔

1877 ویس درشاہ دوم نوت ہوگیا۔ کچہ دھنے کے بعد دانجا علی خال ( حادل شاہ چہارم ) اس کا جانشین ہوا ، اکبرے ایک فوق حادل شاہ سے خراج دصول کرنے ہیں۔ مرتعنی الله مے اوری فوق مدد دینے کا دھرہ کرتے ہوئے اسس پر نعد ڈالا کہ دہ خراج ادا کرنے سے اکار کردے ۔ میکن داجا علی خال مرتعنی نظام کی دوشس سے ہو اس نے برار اور بیدر بعیری چوٹی ریاستوں کے ساتھ روا رکھی تھی پوری طرح آگاہ تھا لمبذا اس کو اپنے مستقبل کی طرف سے تویش ہوئی ادر اس نے خراج ادا کرے منظر حین خال کو بھی منوں سے مسیرد کی طرف سے تویش مول کا حادث دار ہوگیا ۔ یہ کا جانی منطوں کی میاست دکن کا بہلا

مستكرميل تقي .

ریاست خاندنیش گرات اور دکن کی ریاستوں کے درمیان ایک کولی کی جیشیت رکھتی تھی۔ اسی وچرسے معل مکومت اس کے ساتھ ددستی کوبڑی اہمیت دیتی تھی کیوں کہ اس سے گرات اور الوہ کامفوط وفاع مکن تھا۔ نیزاس ددستی کا فائد یہ بھی تھا کہ اگرخرورت چوئی تو خاندنیش کو دکن میں ہے بڑھنے کے لیے پہلی سیطری کے بطور استعال کیاجا مگا تھا۔ ماجا علی خال قدرتی طور پر دکن کا ہمدود تھا لیکس احذ گرو بجابورکی ریاستوں نے بہی سلائتوں کی توسیع کے لیے جو تشتد کر میز طریقہ اختیار کرد کھا تھا کسس کی وجرسے چوٹی چوٹی دیاستوں میں ٹوٹ وہراکس بیدا ہوگیا تھا۔ خانرلیش ہوکہ دومفبوط طاقوں کے درمیان مھرا ہوا متما اس نے بہی فیصل کی کرنسبتا معنبوط ترطانت کا ساتھ دے۔

زیا دہ وقت بڑ گزرنے پایا تھا کہ دکن کی سیاست میں ایس تبدیلی آئی چھنوں کی موسی کے مطابق تھی۔ موسی کی موسی کے مطابق تھی۔ موسی کی کا کہ نوب صورت توجہ سے دل بستگی کی دجہ سے اس کی ریاست میں شورکش و بنا وت اکٹر کھڑی ہوں ۔ بجرخاں نے مرتفئی کے بجائی بر إلى الدین کو اپنی تیدسے آزاد کردیا اور تخت کشیدی کے لیے اس کے بی کا ایک کرئی مشروع کردی۔ کو اپنی تیدسے آزاد کردیا اور تخت کشیدی کے لیے اس کے بی کی ایک کرئی مشروع کردی۔

بعد الدور میں بریان الدین کوشکست بوئی اور ادھ اُدھ گھوتے چرنے کے بعد آخرکار دہ 1678 دیس بریان الدین کوشکست بوئ کا اس کے ساتھ مہسمبانی کا برنا دیگا ہے۔ ادھر 1680 میں بجا بورکا حکمران علی مادل مشل بوگیا ادر اسس کے بجائے

ابرايم كووكر وساد وكاتفا تخت پر بشاواگي -

موضیٰ نفام شاہ کے دل میں موص فا ب آئی۔ اس نے گوگئڈہ کے تطب شاہ کو اس بات پر داخی کیا کہ وہ بچا اور پر جمل کرنے میں اسس کی مدد کرے جمل اور فوج کا میاب نہ ہوسکی ، اس کی دجریہ زمتی کر بیا پررکی فوج بہت مفبوط متی بکر اصل وجہ فوج کل آوردل کے درمیان حسد اور فلزاری تھی۔ بیا پورک حالات دور بروز ابتر مہا کے ۔ ندمی تعصب اور شیموں کی ایذا رسانی نے حالات تو مزید ہجیدہ کردیا۔

اسی وقت بیب کر بیجا پورے حالات ابتر ہور ہے تھے۔ احد محرت وا تعات میں بھی خوابی ہونے گئی۔ رفعیٰ نظام شاہ بتدریج پاکل مورہ تھا اتنا پاگل کر اسس نے ایک جین کو زندہ جلا دینا چا ہا لیکن معاملہ النظ گیا اور 1888 میں بیٹے نے باپ کو آبال کر ارڈوالا جین نا قابل پر واشت حدیک نو کوار اور بر اخسلاق تھا اپریل باپ کو آبال کر ارڈوالا جین نا قابل پر واشت حدیک نو کوار اور بر اخسلاق تھا اپریل بحد میں اس کو تخت سے آباد کر مقل کردیا گیا اور اس کا چیز ابھائی اسلیل بسر بر بال الآپ تخت پر بھا دیا گی۔ اسلیل کے حامیوں کا مردار جال خال کو مہددی تھا۔ اس نے مہددیت کو ریاست کا سرکاری نم بہت قرار دیا ، مشیعہ دستی دونوں کو بے دریا اوریت بہنجائی اور فرملکیوں کو ریاست سے باہر کال ویا۔

اسس د تت منل سلطنت سے صوبوں کی سم حدول سے تریب ہوسیاسی افرانغری اور برنما خربی ونسلی نساوات و شدیر اذبیت رسانی کی وارد ایس عمل یس آ دہی تھیں مه اکبرک مسییاست اور اس سے منعوبوں سے لیے ایک کھنے چیلنج کی پیٹیت رکھتی پیش اور اس کا امکان ہے کومنل موہا ہمی اُن کی زدیس آجا پش ·

اکبرگانیال تفاکر بربان الملک جس کو اکبرن بمیشه فرازاتفا اورج مخسل درباریس ره کراکبرک طرزهل وطرز فکرسے کانی واقینت عاصل کریکاتھا۔ وہ زحرن خلو<sup>ل</sup> کے ساتھ دوستانہ رویّہ رکھے گا بکر احذ حجرکا انتظام، منی سلطنت کی سسیاست کے نقط نظر کے مطابق جلائے گا۔

طاكروان ك مدك ي مناسب اقدامات ي ما ي .

الوہ بنے کربر إن نے مزیز کوکا سے درخواست کی کہ دہ اس کو ایک فحقر دسے کے ہمراہ کے بڑھے کی اجازت دست ماکر اجزی کے درگوں سے دوں میں یہ شک بہدا نہ ہو کو دہ فیر ملکی فوج کے بل برت بران کو مغلوب کرنے آیا ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک بڑی خیر ملکی فوج کی موجود کی آیک شخام نما لفت اور پیچید گیوں میں اضافے کا مبب بن جائے گئی ۔ حزیز ہے یہ جویز ان فی اور کہ تھے نہ بڑھا۔

ران اخلک براری داخل براری داخل بواکین بجائے اس کے کوک اس کا استقبال کرتے اس کے دست می افت کا سامنا کرنا پڑا ، وہ ناکام بوکر راجا علی خان کی طرف مدے یے دافتی کا مجا کا ۔ داجا علی خان نے پہلے ہی بیجا پور کے حکوال کو احد تخر پر چڑھاں کرت کے بے دافتی کریا تھا۔ احد تحرک فوج پر فوٹ پڑا اور اسس کو مشکست دھی۔ اب وہ خاندلیشس کی طرف بڑھا کین مئی ، وہ وہ دیس روشن کھیدا کے مقام پر شکست کھائی اردشن کھیدا کے مقام پر سکست کھائی اردشن ہوگیا۔ ہر بان احد تحرک تخت پر بربان نظام شاہ کا لقب اختیار کرے بھو تھی ۔ اب احد تحریس شیوں نے ظلم وشد دکا بازار از مرزوگرم کردیا اور اس مربر مبود یوں کو مخت ا فرائی بہنجان کھئی۔

بوکر بر بان کوفا دریش سے طران کی مددسے تخت طابقا ادراسی پس مغلوں کا کوئ براہ رامت وقل ند تھا ابندا دہ تودکوسمی طرح ابرکا منون اصان دیجتا تھا جنائے اسس سے اکر ادر اسس کی میاست کونظر انداز کرتے ہوئے آزادی کے ممائد حکومت اسس سے اکبر ادر اسس کی میاست کونظر انداز کرتے ہوئے آزادی کے ممائد حکومت

ا مروع کردی ۔ بران ک تخت کشین سے دکن کے حالات یا فود اکس کی حوصی کے أمّلام ميں كون تبديل نيں آئ اس كے رفلات ران يش وحشرت ميں السي مديك فرق ہوگیا کر امراد کی ہواوں اور ولکوں کی وّت بی تفوظ دعتی۔ پر محاکبوں سے مشکست كان كا بديمي ايراميم مادل شاه ك جوف بهائ المعيل ك مايت يس مومت بابد سے برو آزا ہوگیا۔

اس دنوجی اسس کشکست کا من دمیمنا پڑا۔ اس کی شکست نے مہدوں کو ترضید دی کراس کو تخت سے آبارے اور فیرسکیوں کو مثل کرنے کا معور بنائی - آگرم باغِين موسكست بول عورياست مين بيجان باتى دا. بران الدين ابريل 1806 ديس

وت اول.

راجاعلى خان كا دور بورى طرح وافع نقا- أسس ف 1888 ويس جودوش اختیاری اس سے یا تیجہ افذ ہواک دہ بحران کے وقت قداری بھی کرسکت تھا۔ بہان ظام ک مد کاملیے میں اس نے جوطرز اختیار کی اس کا دوسے اسس کے دل میں اسانی سے به مغرودان اصابس پیدا بوسختا تھاک وہ با دشاہ گرہے ۔ اگر اکر احد بھی کمی ادروی ریاست پر می سسم کا دبار دان چاجا تو ده در بان ک مد ادر حایت پر بوری

مرك خيال مين أيك ادرام بات منى . برتكايون ك معاط مين وه اس متع ير بينيا تما كران وول ف بندوستان من جرفدم الماك بي أن كو اكارنا بهت كل ب- المروز كاليول ك اس درية س ببت آزرد تقاء الخون في يمو مرب يس دوار كما تحا امدان کی کارردایوں سے فکرمند تھا کر دہ بندوستانی جازرانی میں مداخلت کرتے، مذمى معاملات ميس تعصب برت الحكول كوكليفين بنجاسة الدتبديلي مذبب يرجور كرة - ده اس بات كانوال تفاكر ان وكول كوكمالك يموعرب عد كال بابرك وکن کی ریاستوں نے پڑتھا لیوں کوزیر کرنے کی کوشٹن کی میکن ان کی سلای کوشٹیس الكايمين وم معدد ويس ا مزكر بهايد ادر زودين ف محده كوسسس ك برب كار ثابت مل - 1000 میں بیاور کے سطان کو گوا پر محالیل کو دینا پڑا ادر دال کے سام ملان مرد ورت ادر بي مل كرديد كي امري الموريكاليون كم ما في مارسان ادد

وفاعی بھی معاہدہ کرچکا تھا۔ جب 1802 میں بر بان نظام کا بول پر معلر بہت مرمناک طریقے پر ناکام ہوا تر اکبرے مشہبات اور پختر ہو گئے۔

مجرات کے حکراؤں کے تحریب بھی کھرا ہے ، می تھے ۔ پر سکا ایوں نے 1809ء میں معرو<sup>ں</sup> اور گجراتیوں کے متحدہ بحری بیڑے کو اس وقت تعلق مشکست دی جب کر گجرات عمود بیگڑھ سے زمانے میں اپنی طاقت سے مورج پر اپنچ چکا تھا۔

1630 ویس ان وگوں نے بغیر کی چیڑ چاڑ کے دندیر اور سورت کے آباد اور مرزد الحال نتیروں کو فیا اور جلا دیا۔ اکالے سال اکنوں نے دیا پر چاپ مارا اور اس جزیرے پر رہنے والے برخص کو تن کے در رہنے والے برخص کو تن کر دیا۔ گرات کے حکم ال اور یمن نے ایر مصطفیٰ کی مشرکہ کو فول کے بدر بدرگاہ بڑی مشکل سے نج سکا اور النوں نے اسس کی پاواش میس بہت می بدرگاہ کو اس کی باداش میں بہت می بدرگاہ کو اس کا دی ۔ پر محالیوں نے بہاور کی برخمتی سے پورا فائدہ اٹھا کر اس بات پر جمود کردیا کہ دیا کہ مقام پر تعلو بنانے کی امارت دے دے دے۔

منانی سلطان سلبان دهد ۱۹۵۱ می بیرس کو زبردست شکست دس کر برسی گلی سلطان سلبان دهد ۱۹۵۱ میں امنوں نے جوٹے وحدے کرک دمن کی بندرگاہ حاصل کرنی اور اس پر قابعن دسے دجب اکرنے گجات پر تبعثہ کرلیا تو اس نے دیجا کہ بندرستنان کے مغربی ساحل پر بہت ہی معنبوطی سے حاکم و قابعن ہیں۔ بعض واتعات نے دیکا کہ بنددستنان کے مغربی ساحل کردی کر پر گا کیوں کا فقنہ بڑی اہمیت کا حاصل ہے ۔ ان اوگوں نے 1875 ویس جب شہنتاہ کی تجی اور دوسری شامی بیگا شد رادت مکر کے لیے جاری تھی بہت سی انجھنیں بیداکیں۔ 1882 ویس دمن کو والی لیے زیارت مکر کے لیے جاری تھیں بہت سی انجھنیں بیداکیں۔ 1882 ویس دمن کو والی لیے کی بہت کی اور دوسری شاخت ماطل ہوگا۔ کی بہت ماطل میں دوست ورازی کی چھن مغل نوج کی بروقت ماطل تے کے سبب ناکام جاری۔

اگرا کر بڑیکایوں سے بیٹنے کے لیے ایک مفہوط بحری فرج تیار کرسکتا تو وہ خسرود کوسٹسٹس کرتا لیک متعدود ہوں کی بنا پریہ کام انجام نہ پاسکا اس کے سابنے وہ مرا واستہ یہ تھا کہ اپنی اور دکن کی ریاستوں کے دسائل کو بچے کرکے بہت ہی منتلم اور تحدہ طریعے پر ہوئے مغرودی تھا کم مغربی ساحل پر کا دروائی منشروع کی جائے۔ اس تھم کی کومشسٹس کے لیے مزودی تھا کم

دکن کی ریاستیں پوری طرح مدودی بلک بہتریہ ہوتا کہ وہ اکبر کی تیا دت عظیٰ کو ان کیں۔
یہ بات بالحل واضح تھی کو دکن کے سلسلے میں مسلطنت مغلیہ ایک بہت موجا اور مجا ہوا
طریقہ اختیار کرے ۔ اکبریہ جا ہتا کہ ہندوستان کی آپس میں جھڑنے والی ریاستوں کے
درمیان امن وصلح برقرار ہو، مارے ملک میں ایک موجا مجھا اور کیساں طرحکومت تا کم
ہو، خملف العقیدہ فرقوں کے درمیان مذہبی رواداری اور تہذیبی مفاہت بہیل ہوا ہو اور
ملک کی خارجہ پایسی مفہوط ہو۔ اسس کے ان ہی خیالات نے اس کو دکن کا داستہ دکھایا
دکن کے معاملے میں اکبر کی پایسی محف ذاتی نواہتات یا ملک گیری کی علامت بنیں کہی جائمی
اس کے برخلاف اس کو ایک مظیم بادشاہ کی روشن خیالی کھنا چاہیے۔

الجرف نتم گرات کے کھی ہی وہے بعد دکن کی ریاستوں کے ما تھ گہر تعلقات قائم کرنا شردے کردیا۔ 1878 ویس اس نے برحن کو احد کو سے حکوال کے پاکس پر بینیام وہ کر ہیجا کو دہ موحیین مرز اکو اس کے مہر دکردے ۔ اس دونواست کو نا منظور کردیا گیا۔ 1877 ویس نظام کے ساتھ منفارتی تعلقات تا کا کہ ہے گئے۔ دو میال بعد بجا پر رادر کو کلنڈہ کو منفر ہیسے گئے۔ 1888 ویس نظام شاہ اور راجا علی فال کے پاکس الجی دوانہ کے گئے اور براجا می فال کے پاکس الجی دوانہ کے گئے اور براجا می فال کے پاکس الجی دوانہ کے گئے اور براجا کی خال اختیار کریتی ۔ اگر منل افسر اپس میں تنفق الخیال ہوتے تو یہ ہم ایک بوری جنگ کی شکل اختیار کریتی ۔

دکن کے حکراؤں کو اسس بات کا اندازہ ہوگیا کرمغلوں کے وسائل کا نی درمیع ہیں ادر گجرات کی شورسٹس میں باتھ ڈالنا کوئی ما قلانہ بات نہ ہوگی۔ 1520ء میں انہسریے بر بان الملک کو احد گرکا تخت حاصل کرنے میں مدودی۔ نظام شاہی خاندان کے حالا ردز بروز ابتر ہوتے گئے جس سے شہنشاہ کو مادسی ہوئی۔

جنانچہ 18 1 دیس اکر فیقی کو راجا علی خال کے پاس بر بیام دے کر بیجا کہ وہ اپنی غیرقابل اعتماد بالیسی کے نتائج سے خردار رہے ۔ اکر نے کو نکنڈہ اور جبالوا کو بھی سفیر روانہ کیے تاکہ دہاں کے حکم انوں کو ترفیب دیں کہ وہ اکر کا اقت دار اور برتری تبول کولیں لیکن گو نکنڈہ اور بجالور کے حکم انوں نے یہات تبول نکی اور اکر کے برتری تبول کولیں لیکن گو نکنڈہ اور بجائور کے حکم انوں نے یہات تبول نکی اور اکر کے سفیروں کو نیٹری کلات سے بہلاکر اور تحفظ تحالف دے کر واپس کردیا۔ بربان نظام کابراؤ کہ البتہ نامیسندیدہ تھا۔ اس نے شہشاہ کے الیمی ایس الدین کے ساتھ بہت ہی نازیا سلوک

کیا ۔ ایلی پر اجرول کو فرشنے کا الزام ما مُدکر کے مرمری طور پر برخامت کردیا۔ دکن کے ان سب حکر اول میں سے فض راجا علی خال ہی ایس تقاجی کو دد مت مجاجا سکتا تھا۔ دکن کے حکر اول کو 1802 میں اڑلیہ کی نق ' شہزادہ مراد کو گرات کا بہوا موبدار مقرد کیا جا تا ادر شبنشاہ کے داخاد شاہ کرن مرزا کو ما لود کا صوب دار مقرد کیے جانے ہے انکرے اراد س کی بجنگ کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔

انفون نے شائر کھیا کہ اکبر شائی مغربی سرصدے معاطات میں بری طرح اُ ہھا ہوا ہے ابنا دن میں کمی طوانی ہم کو انجام ندرے سے گا۔ دہ اسس بات کے لیے تیبار نہ سے کوئر دارانہ کش مکش ' مذہبی ایڈا رسانی' برنغی اور عام اضلاقی ہے باکل مطنن نظر فرق دارانہ کش مکش ' مذہبی ایڈا رسانی' برنغی اور عام اضلاقی ہستی ہے باکل مطنن نظر اسے تھے ۔ ہمنی سلطنت کی خاکستر برج پانچ ریاستیں دجود میں آئیں ، ان کوفیر کئی تسمت اُزا اور موقع برست افراد چلارے سے اور یہ وکٹ کمی طرح ان ریاستوں کے باشندوں کے قدرتی رہبر ہونے کا دوئی نہیں کرسے تھے اسی طرح ان ریاستوں کے عاکموں کا دکن کے قوگوں پر حکومت سے زیادہ نہ تھیا اور نہ حکم ان میں مطاب کرنے کا دوئی گئی یا دوسیانی طاقت ، برتری یا توت حاصل کرنے کا دوئی کرسے تھے ۔

ید مکرال اپنی دعایا کے دلول میں دکن کوئیر تکالیوں کے بڑھے ہوئے خطرے سے مخوظ کرنے کے لیے کسی تسسم کا اطبینان یا جذبہ نہ پیدا کرسکتے تھے اور نہ اپنی ریاسی میں امن والمان بر قرار رکھ سکتے تھے۔

بر إن نظام شاه كى موت كے بعد امد بحریس فا فہ بھی مضروح ہوگئی - وہاں كا نيا سلطان ابراہيم نظام شاه جس كو بر إن ف نامزد كا تمار معن نابست ہوا۔ وہاں كا امراد دوحوں ميں نقسم ہوگئے - ان ميں سے كيٹ كرده كا سروار مياں خومخا۔ اور دومرا كرده اظام فال كا اتحت كيك افريقى سرداد تھا ۔ اور دومرا كرده افلام فال كا اتحت كيك افريقى سرداد تھا ۔

عن الدارايم جل ين لام آيا-

ابداہیم کی موت سے احزیم کی حالت ادرہی اہر ہوگئ میاں نموے امر دام کے ایر ہوگئ میاں نموے امر دام کے ایک میم ل اس اوی کو تحت پر شخادیا - ادھ اطلاص خال نے کیک لائے کی ازار یس سے پورک موتی شاہ کا لقب دیا ادر اسس کی حایت پر کربتہ ہوگیا - اجتگ خال نے بربان ناہ ادل کی بیٹی اور کے سب سے بڑے لائے مل کی حایت کی دوسری طرف حیس نظام شاہ ادل کی بیٹی اور علی حادث میں میں اور علی حادث کی بیا نے ابراہیم نظام شاہ کے اور ای بیٹی کا ساتھ دیا - اس طرح تحت کے جاددیوے دار ہو می ادر احزیم کی سلطت کی ساتھ دیا - اس جھی میں میست لا جھی کے دور ہو میں ادر احزیم کی سلطت کی ساتھ میں میست لا جھی ہوگئی۔

میاں خونے مالات سے ایوسس ہوکر نہزادہ مراد میدالرحم خال خانال اور صوبے وار الحق کو وکن آنے اور امن وا ان برقراد کرنے کی وحوت دی بچائد انجر نے پہلے ہی سے ان کو تیارد ہنے کا حکم وسے دکھا تھا بہذا فوجوں کی روا بچی میس کوئی وٹواری پیش نہ آئی اوھر داجا علی خال کو بھی ہدایت دسے دی جھی کہ وہ اپنی فوجوں کے ماتھ منحوں سے شلے۔

جس دقت مثل توج احزار ہنج نجو اپنے جنی دقیب پرقاب ہا بچا تھا اور سیاسی حالات استرا ہم ہند اس کی مرمی کے مطابق وصلے جارہ سے ۔ اب خجو اپن اس استرا ہم ہند اس کی مرمی کے مطابق وصلے جارہ سے ۔ اب خجو اپن اس استرا ہوئے کہ اس نے مراد کو کروں دحوت دی اور احداثی کے دفاع کی تیادیا ہم کرے تھا۔ اس نے مہد فریقوں کو متحد کرنے کے لیے چاند ان ہر جو یا بندیا لاکر کردی محقیق ان کو ہٹا دیا اور السس کی ہمردیاں حاصل کرنے کی کوششش کرنے تھا۔ اس نے اس استرا اور دمرے فالوں کو راحتی کرئے اپنے ساتھ المالے۔ مرمی کومشیوں اور دومرے فالوں کو راحتی کرے اپنے ساتھ المالے۔

 میاں نجو نے تورشوں قبول کرلیا لیکن چاند بی بی کا خیال تھا کہ بیکار دہنا اور خلول کو است است کا موق دینا کہ وہ تعلو بر دبا و ڈوا گئے رہی ما فلانہ اقدام نہ ہوگا۔ چسٹ نچہ میاند بی بیٹ بالدین ششیرخال کو ج ایک رٹیا کر شدہ با تجربہ اور لائق افریقی فوجی سروار تھا والیس کا لیا اور اس کو اس بات سے لیے دامتی کہا کہ مغلوں سے حسنوا ف موثر دفاعی اور جنگی کا دروا گیاں کرے بہرحال نجو اپنے منصوبوں پر تائم رہا اور شمشیرخال کو احذا کر کی خفاطت کی ذرقے واری سونب کر خود بیجا پور اور گوئندہ کی طرف دوانہ ہوگیا کہ وہاں سے فوجی امداد جلد سے جلد بھواسکے ۔ لیکن شمون اسس بات کا خیال رکھا کی احد نظام شاہ کو اپنے ہماہ و سکھے ۔

کھ وگوں کا خیال ہے کہ میاں نجوابی ضد پر احرکری مدد کرنے کے لے قائم نہ تھا کہ کہ اس فیصلے کے اس فیصلے کے اس فیصلے کا کہ اس فیصلے کے جائم کے اس فیصلے کے جائے کہ جائے ہوں کا میں اور انھوں نے میال سے کہ جائے کہ جائے ہوں کے اس فیصل سے کہ جائے کہ جائے ہوں کے اس فیصل سے میال منہو کا ساتھ جوڑ کر شیر دل خاتون کا ساتھ دیا۔

میال تجوکا نیصل علط تھا۔ اسس نے یا تو انتہائی بُرُولی اوریا بھر غداری کے باعث احتاء اس بات پر شکل سے باعث احتاء اس بات پر شکل سے بقین کی جا سکتا ہے کہ میاں مجو کو اسس کا علم نہ تھا کہ مغل سرواروں کے ورمیان انتظافات موجود ہیں ، اگر وہ ان انتظافات کا فائدہ اٹھا کا اور بورے جوش وخروش سے چاند بی بی کا ساتھ دیتا تومغلوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔

چاند بی بی براحد محرک وفاح کا پورا بوجد بڑا اور نوگوں کو متحد کرنے کا مشکل کام تن تنہا انجام دنیا بڑا لیکن وہ امسس سے تھے الی نہیں ۔ اس نے سب سے پہلے بر کیا کہ وکن کے سر داروں میں سب سے زیادہ با اثر سردار محدفال کی حایت حاصل کی۔ اس کے بعداس نے بربان بور کے کوقال انسار خاں کو علیمہ کردیا جرمیاں نجو کا ساتھی نھا اور میاں نجو نے اس کو قلو کی خاطت کے لیے چوڑا تھا۔

اب چاند بی بی نے اپنے نابا نے بھتیج بہادر کے با دشاہ ہونے کا اعلان کیا اور عمد خان کی اور عمد خان کی اور عمد خان کی اور عمد خان کی مدوسے خود حکومت کرنا منسر درح کردی ۔ جاند بی بی خان ایستی خان کی معلوں کی خالفت پر اکسایا جوابھی تک بر ان نظام شاہ اول کے بیٹے شاہ ملی سے

ي كومت كاطرفدار تفا اورس ك عرمتر مال كوبيني مكى تقى.

دممبر 1898ء سے وسطیس شہادہ مراد احد گرے قریب آپہنیا۔اس نے حوام کی ہمددی حاصل کرنے ہے۔ یہ اعلان کیا کھی شہددی حاصل کرنے ہے یہ اعلان کیا کھی تسسم کی لوٹ اُر نہ ہو۔ دعا یا کوکسی تسم کی تحلیعت نہ دی جائے اور اس بات کا پورا اورا اُ تنظام کیا جائے کہ شہروں کی حزت و آبرو اوراک کے جان و مال کو کوئی نقصان نہنے ۔ لیکن شہاز خال کے آدمیوں نے یا آواس کی میصے ہوئتی سے یا غلنت کے مبدب تحوی بہت وہ باری ۔

جب خبزادے نے برجرسی تو دہ غضب باک بوگی اور ان میں سے کی آدیوں کو عوام کے سامنے موت کی سزادی اس لوٹ مارے نتیج میں لوگ ہوت بار ہوگئ اور شہزادے کی بقین دہانی کے با وجود بڑی تعدادیس بھاک کھڑے ہوئے۔ بہوال شہزادے نے 18 ویمبر 1808 مرکو احر گرے قلو کا محاصرہ شروع کردیا - ابتدایس تو محاصرہ بہت وصیلا رہاجی کے بیب ابھنگ خال نے قلو کی مشرقی جانب مغلول پر کیا یک مملر کیا اور قطعے میں گھے تا بھاگ ۔

اسس دانعے سے شہزادہ ادر بھی ہوسٹیار ہوگی، تلوکو اب ہرطرف سے گھرلیا گیا اور اس بات کی رہر دست کوسٹسٹ کا گئی کرخندوں کو مسمار کرے ملو کی دہواد کے نزد کے بنجا جائے۔

شہزادہ بہت ہی محنت سے کام کررہ تھا اوروہ خود اپنا بیشتر وقت خند قول میں عرص کر مرکز کا کرنے میں عرص کو کرنے می مرحوں کو مرکز سے کام اور قلعہ کی ویوار کے ساسنے ایک برج کی تعیر کی محرانی کرنے میں صرف کرتا۔ حرف کرتا۔

شہزادے کی آئی جدوجہد کے با وجود مفلوں کو اطبینان بخش طریقے پر کامیا بی حاصل ہوتی ہوئی نظرنہ آتی تھی۔ صاوت خال اور شہباز خال کے درمیان جو حسد اور رفا ہست موجود تھی اسس کی وجہ سے مغلول میں نھات بیدا ہوگیا اور مغل انسرول میں بھوٹ پڑھئی۔ تلوک متح بی جتنی دیر ہوتی جارہی تھی آئی ہی احز گئر کے حامیوں کو متحد ہونے اور ضردری کا دروائی کرنے کا موقع ملتا جارہا تھا۔

ادھ کونی مردار دیکوی نے دھمی دی کہ مہ منوں کے دسل درسائل کو گجرات کے ساتھ منقطع کردے تھا۔ مید راجاجس کو دیکوی سے جنگ کرنے کے لیے بیجا گیا تھا دھمن سے

چو تعدادیس بہت زیادہ تھے کا میابی سے مقابلہ نہ کرسکا اور اراگیا ۔ چند دور کے بعد سعادت خاں ، ای بخص نے ایک بڑے خوانے سعادت خاں ، ای بخص نے ایک بڑے خوانے کو اٹ بیا ہوسید مالم کی محرال میں مغلوں کے لیے سامان رسد اور گولہ باردد کے مارانھا۔ جارانھا۔

منل افسرددات خال نے موتی شاہ کے حامی سسردار اخلاق خال کے مقابع معلی میں ہوئتے حامی سسردار اخلاق خال کے مقابط میں جوئتے حامل میں جوئتے حامل کی اس کا تیجہ یہ ہواکہ اخلاص خال اچنے رتیب میاں منجوسے جامل میں مغلول کے ضلاف بیجا ہور گر کننڈہ ادر احمد محرک کے امراد کا ایک مفہوط ادر متحد محاف

قائم كردا تقا-

شہزاوہ مراد کو روز افزوں فی الفت سے علاوہ سامان رسدی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو خوف زوہ رعایا سے فرار ہوئے سے باعث اوز بھی سندیر ہوگئی۔ اوھر شہزادے سے کمیپ میں غداری شروع ہوگئ ۔ کہاجا تا ہے کر شہباز خال وخان خساناں شہزادہ سماد شہزادہ سماری سنتھ اوروہ یہ زچا ہتے ستھ کر احمد بھڑکا قلو نتح کرسے شہزادہ مراد سے نام میس چا رچا ندگا۔ جا میں ۔

نوام میرسفیرازی نا می ایک ایرانی نے معورشدگان کرمادت خاں کے قرب خلے کی مرجک کا پتر دے دیا ۔ خانریش کا حکرال داجا علی خاں جس کی ہمددواں نعیہ طور پر امید تخریک ساتھ مخیس قلویس ہرتت صرورت مسامانی رسیدجائے دیتا اور اس

ہے جیٹم پوٹی کرتا۔

ان تمام پریٹ نین اور کام کی زیا دیوں سے مالیس ہوئے بفر شہزادہ مبسی سے مالیس ہوئے بفر شہزادہ مبسی سے منام کس کام کی نیخ انی کرتا ہوا سارا وقت خندوں میں گزار دیتا " وہ ابھی کاس محاصرہ کو سنگ ترکرنے میں ہمہ تن مصروت تھا کہ یہ نجر ملی کہ میال تھو اپنے مقعد میں کامیاب ہوگی ہے بہتر مناور کا لیا بلکہ عادل شاہ دوم کو بھی س بات کے بے تیار کریا کہ وہ مجبیتی سس ہزار سواروں کی فوج اپنے المئی سید سالام میں خال کی مرکزدگی میں روا ذکردے۔

تطب شاہ نے مہری کل سلطان کو دسس ہزاد مواد اور بیس ہزار ہیا وے دے کر دوانہ کیا - اب متحدین کی مشترکہ فوج جس کی تعداد ستر ہزاد بھی شاہ ورک کے مقام پرہی ہوگئی پاکاللہ کو آزاد کرایا جا سے - ان حالات میں یہ قرار پا یا کرمتحدہ ٹوٹ کی آمد سے تمل ہی قلعہ پر زبر دست تعلمہ کردیا جائے اور شریحوں میں پینگ سگادی جائے۔

نواج محرف جوخفید اطلاح دی متی اس کے سب معودی نے دوئر بھی کوٹ فی کر ویا تھا بھی ایک ہی سرجہ بھی جس کے سب تلو کی تقریب ہی سرجہ بھی جس کے سب تلو کی تقریب ہی سرجہ بھی جس کے سب تلو کی تقریب ہی تا انتظار کرنے لگے۔
منل جن کوچوڑ میں کا فی تل تقریب ہو چکا تھا۔ دوسری سرجی کے بیٹے کا انتظار کرنے لگے۔
معدودین نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کو فود کرتے پر آبادہ کرایا۔ جس وقت سلوں کو یہ بیتہ چلا کے دوسری سرجی بھی تاہم مظول نے اسس کے دوسری سرجی بھی تاہم مظول نے اسس بات کی جاتھی ہے وافعل ہوجائیں یہاں یک کر خندقیں ان کی نعشوں سے بھی تی ہاں یک کر خندقیں ان کی نعشوں سے بھی تی ہاں۔ کہ حندقیں ان کی نعشوں سے بھی تی ہاں۔

ورسری طرن سے مدافیوں نے بھی ہمت ادر بہادری کا مظاہرہ کیا کیو کرصادت ان اس دوسری طرف سے مدافیوں نے بھی ہمت ادر بہادری کا مظاہرہ کیا کیو کرصادت ان کی طرف سے کوئ ہملہ نہ ہوا اسس سلیے امخوں نے اپنی ساری قوت قلعہ کی ڈٹی ہوئی دولار کی حفاظت کے یہ وقت کردی - سارے ہی افسر ادر سرواد جن میں شمشیر خال اس کے مغلوں کو اسس دفتے سے آگے بڑھنے سے دوکئے کے لئے گئے۔ وگوں میں اتنا وش وفروش تھا کرجولوگ لڑنے کے عادی نہ تھے وہ بھی اس وقت وہ ان جا بہنے ۔

اسی کے بعض غیرمکئی افسروں اور دکن کی ریاستوں کے مغراہ کوہوکہ اس وقت بھی میں موجود تھے یہ بات سوچھ کر اگر چاند ہی ہی کو کا وَبِحَاک پرسے آیا جائے تو لوگوں میں اور بھی چوش وخروش بریدا ہوجائے گا۔ اور بھی چوش وخروش بریدا ہوجائے گا۔

جب چاند بی بی سے سامنے یہ تجویز رکھی گئ تو وہ نوراً راضی ہوگئ - چاند بی بی میکوار زرہ بھتر زیب تن سے مذیر نقاب ڈالے ایھ بس سکی تلوار اٹھائے ابھی پر سوار میدالنِ جنگ میں بنچ سکئی۔ جب سب بہوں نے ملکہ کو شاہی چرکے بیچے دکھا تو ان کی ہمتیں بلند ہوگیئں۔ ملکہ کی موجودگی کی نجر نے بوٹھوں ادر انڈکوں میں بھی اسس قدر جسٹس بیدا کو یا کو وہ بھی طوکی خان طب کے لیے ہے بہنے۔

اب منل فرج پر توپ کے گرتے ، بندوقوں کی گولیوں ، دستی م اور تیر اولوں کی طرح برسس رہے سنے ، اگر دوس منل افسرتمل آور وستے کی مدد کو پنچ جاتے تو مکن تھا

من کا میاب ہوجائے لیکن تربخی کے نہیں اور قلع کی تعیوب سے برسنے والی مجلیے ان کو اپنی پودی کوشنش حرن کرنے سے با زر کھا۔ چار گھنے کی۔ کھسان کی بڑا تی جساری دہی -حمل آدر فوج کوز بردنست نقصان اٹھا کر دائیس ہوٹنا پڑا۔ چا ندسلطانہ ٹوٹی دیواری مرتب ہونے یک وہیں موجود رہی۔

شہادہ مراد کو بہت یا یسی ہوئی لیکن اس نے ہمت یا ہاری و اگلے روز اس نے فوج کو بھرصف آرا کرے خود تیا وت کا فیصل کیا واس نے خان خاناں سے مدد کی درخوالت کی لیکن اسس نے بہانہ بازی سے کام لیا۔ شہرادے نے ہمت ہارے بغیب گھوڑے کو ایش کی لیکن اسس نے بہانہ بازی سے کام لیا۔ شہرادے نے ہمت ہارے بغیب گھوڑے کو ایش کے محمولات کی لگام پڑئی وہ گھوڑے پرسے کو دیڑاادر احدی دستے کو جوکہ فوج کے بہرین جنگو ادر شاہی کا فظتی وستہ کھے جاتے تھے ہملہ کرنے کا حکم دیا۔ کئی مرتبہ پرری طاقت کے منظو ادر شاہی ساتھ ہملہ کیا گیا لیکن مرافعین نے جن کے حوصلے بھیلے روز کی کا میا بی کسب بڑھ گئے تھے کو تش باری سروع کردی و معلوں نے جہاں ہے ممکن نظا شباعت و بہا دری کا مطاہر کیا ۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کی رائے دستے لیکن الیا معلوم ہوتا تھا گیا الن کے وار آبنی دیواد پر لگ رہے ہوں ۔ آخر کا رمخل فوج بہت زیا دہ نقصان آتھ کو دائیں لوٹ کئی۔

منل بہت ایوس ہوئے ۔ وہ جنگ کے طول کرٹے کے سب بہت پریٹان تھے۔
رسل ورسائل کی کمیابی روز بروز شدّت اختیار کرتی جاری تھی اور یہ جرس زور کرٹری
مخیس کو نما لغین کی متحدہ فوج جلد ہی آنے والی ہے ۔ مدافیین بھی اسس بات کے مشتان
سنھے کرمعا معرفیصل ہوجائے کیول کہ انھول نے منل نوج کو اٹھی طرح برکھ لیا نفا اور یہ
سبھے گئے تھے کر قلد کو فتح نہ کرسکتے کے با وجو دان کے دسائل بہت وسیح ہیں اس کے
ملاوہ قلد کے اندر بھی سا بان رس ختم ہور ہاتھا اور تحط دفا قرکشی کا خطوہ تھا۔

چا ندسلطانہ کومیاں پنجو ک نیت پرشک ہون لگا جوگو لکنٹرہ ادر بیجابید سے نوجی کے کر آرہ بھا جا ندسلطانہ یہ نہ چا ہتی بھی کر ابراہیم شاہ کے بیٹے بہا درکائق احد بخر کے تخت پرکسی طرح محطرے میں پڑجا ئے۔ آخرکار بات جیت سنٹ ردع ہوگئی۔ برارا در دولتاً ا کے علاقہ جات کی میبردگی کے موال پر تیت ہوئے گئی ۔ صا دق خاں اسس کے بیے اُڑا ہوا تھا۔ چاندبی بی پریشان تنی اور اس نے اپنے سغر انعنل خاں کو کھر ہیجا گرختی الا مکان جگر از جد صفح کی کومشنش کرے! چہر اسس سے سپاہی مزید تمل نہ کرسکتے تنے۔ درصد سے نہ پہنچ سے مبعب نوج سے مبیشتر صفے نے یہ میصلہ کہا کہ تلعہ کی دیوار سے کودکروہ مغلوں سے تمہیب میں چلے جا یش ۔

س خرکار اعلیٰ مغل افسروں کو بہیٹس تیت تنا لف اسسیم وزرکی فرا خدلانہ تعلیم اور برار کے علانے کی میردگ کے وعدے پرفیصلہ ہوگیا -مغلوں نے دولت آبا وکا مطالبہ ترک مردیا اور 20 مارپ 30 10 ء کو بہا در کو مغل شہنشاہ کے زیر اقتدار احمد جگر

كالمكمرال تسليم كرلياكيا-

منوں کی والیس کے بود محدخال نے ساری طاقت اپنے التھوں میں سمیٹ لی اور بہا در نظام شاہ احمد بھرکا نام نہاد با دشاہ سیم کریاگیا - میال مجواب امیدواد احمد کے حق کی برابر حایت کرنا رہا لیکن چاند بی بی ورخواست بریجا پور کے حکواں کی مداخلت کی وجہ ہے اسس کی کوشششیں ناکام ہوگیں کا خرکار خجو بے اسس کی کوشششیں ناکام ہوگیں کا خرکار خجو بے اسس کی کوشششیں ناکام ہوگیا کی مداخلت کے وست کھی اختیا رکر لی اور یجا پور میں ملازم ہوگیا ہے۔

ابتدایس چاند بی بی کوممرخال پر پوراا غناد تھا نیکن جب اس نے آہنگے خال اور شمشیرخال کو قید کر لیا اوراعلی مہدول پر اپنے آویوں کو مقرد کرنا شروع کیا تو چاند بی بی موخطو لاحق جوااور اس نے بچریجا پورسے مدد کی ورزواست کی - بچا پورسے

بی و طوو کا من ہوااور ہوئے پیریدہ پرریسے مدو کا دوور سے کا معظم پرریسے مہیل خان کی سرکردگ میں ایک فوج روانہ کی جس نے احمد محر کا محاصرہ کرایا۔

محد خاں نے انتقاماً مغلوں سے مدد مانگی میکن اس کے اس اقدام سے مخاص نے اور شدّت اختیار کی اور آخرکار محد خال گرفتا رکولیا گیا ، اسس کی جگہ 1800 میں آ ہنگ خال کو پیٹوا مقرر کیا گیا ، چاند بی بی اس انتظام سے معلمن ہوگئ لہذا ہجا ہوں کی فوج کو داہری کا حکم دے دیا گیا ۔

بیادری جرل کہل خال یہ جا ہتا تھا کر کسی تسم کی بینگام آدائی ہو تو معلوں سے مشکل مرادی ہوتو معلوں سے مشکل مرائد کا خوا باب مخا کم منطوں سے براد واپس مل جائے .

چا ندمسلطا نہ نے مغلوں کو بھڑکانے کی نخا لغت کی نیکن دہ اپنی کومشسشوں میں

کامیاب نہ ہوئی سہیں فاں نے مغلوں کے خلاف یہ الزام تراکش کرچگڑے کا جواز ہیں۔ ا کر ایک انفوں نے ان طاقوں پر تبغہ کرنے کی کوشش کی ہے جوسمفا مہ میں شامل نہیں ہیں۔
ہمیل خال اس وقت یک احمد گریس رہا جب یہ کہ اس کو بیجا پررسے مغلوں کو ہا ہم
مشرکہ فری جی میں تقریباً 600 وہ ساور تھے مغلوں سے مقا الرکرنے کے بیے چل دی۔
مشرکہ فری جی میں تقریباً 600 ہوں نظام شاہی سرداردں نے برارکا طاقہ اس و
مشوق کے ساتھ خالی دیمیا تھا بلکہ ان میں سے کچہ السروں نے تو تقریب وسس ہزار
مشروں کی می مغلوں کو بین کرنے کے لیے تیارکری تھی۔ اس نارک موقع پرشہاز خال فرارک تھی۔ اس کا فرار موقع پرشہاز خال اس کے مقروں کے درمیان انتظاف بیدا ہوگیا۔

جب شرزادے نے فالفت کو زور بحرت دیجا تواس نے بنگی مجلسٹ ورت طلب کی احدان سے دریافت کیا کر کیا روسٹس اختیار کی جائے ۔ آفرکا رنیصلہ یہی ہوا کہا ج

و کی جی اومیدان ے قدم د بنایں

میں ہزار پرستھل معل فرج شاہ رخ مزا اورخال خانال کی سرکردگی اور اجاملی خان کی مدد کے ساتھ دکن کی افواج سے مقابلہ کرنے کیے ہے جھے بڑھی اور وریا ئے گواوری کے بخربی ساتھ دکن کی افواج سے مقابلہ کرنے کے بہ کے بڑھی اور وریا ئے گواوری کے بخربی سامل پر سون بت بس ڈیرا ڈال دیا۔ ہ فردری 1897ء کو اشٹی کے مقام پر جنگ بوئی - ریجا پر کی انواج نے مغلوں کے برادل اور میسرہ وستوں کو تربر کر کے کوریا - مغلوں کوچ زبر دست نقصان ہوا اسس میں فا دریش کے مکرال واجاعی فال کی موت سب سے اہم تھی لیکن مغل فرج کا قلب اور میشد اپنی جگر ہے ورام خسرکار دون مان کی مرت وجیں علیمہ ہوگیئی اور دون طرف کے برسالار یہ مصل دیا۔ شام کے دخت وجیں علیمہ ہوگیئی اور دون طرف کے برسالار یہ مصل دیا۔ شام کے دخت وجیں علیمہ ہوگیئی اور

ددسرے دن پوہٹی توفال خانال یہ دیکھ کر سخت بیرت زوہ ہوا کر سہل خال اس کی فوٹ سے تین جارگنا توج کی سرکروگ میں اسس کے سامنے موجود ہے اور فتح کی اسید سے اس کا چہرہ کہک رہاہے ، سفل ایوس کی حالت یس جا نبازی سے درشتے رہے اور ان کے مقابط میں مہیل نبال نے شان دار دلیری دکھائی سہیل بری طرح نرشی جھا اور گھوڑے ے گرڈا ۔ اس سے حمیہ نے بی بجا ہدی فرج پس ابری ہیل گئی اورب ہیں ہیں کہ اٹھا کہ ہاگ۔ کھڑے ہوئے ۔ مثل چ کو تھک چکے ہے اسس لیے انفوں نے بجا گئے ہوئے رخمن کا بچھا گیا۔ شہادہ مراد احد چکر کی طرف رڑھنے کا نواہش مند تھا لیکن خان خان اس نے موافقت شکی اور بہ تجریز بہیش کی کوم کم کہ انگلے سال ہے کہ یہ طبح ہیں مرجزل صادت خال چ مراد کا دمت رامت ادر بہترین فرجی انسرتھا فوت پوگیا۔

صادق خال کی موت اور خان خاناں کی واپس کی دجسے نظام شا، نے مغول کی برونی ہوکوں نے اور خان کا اس کے باوجود مغول نے گال گڑم اسکار اور اسکے باوجود مغول نے گال گڑم اسکار اور اسک محصد دیس ماصل کرنے۔

## ب

ہ فردری 1800 و کوجید انشرخان ازبی جس کے نام سے مارا وسط ایشیا کا نہا تھا فوت ہو گیا احد قوران بس ا فرا تفری پیش گئ ۔ اسس واتے سے سرحدے حالاً بہتر ہوئے ، اسس کے علاوہ اکبر نے تشعیر اور کا بل سے تعدھا را برجہتان ا محران اور سندھ بھی اپنی حالت کو استوار کرکے سرحدون کوسٹم بنا لیا تھا اور اب وہ اپنی قوم دکن کی سیاست کی طرف مبدول کرسک تھا جہاں کے مالات بڑے پر اگذہ تھے۔ اکبر نے فال فاناں کو واپس بلالیا۔ اور شہزادہ مراد کی واپسی سے بہتے ہی شا ہزادہ دا نیال کو بھیج دیا۔

اکر نے اپنے میب سے زیارہ معمد و وفا دار ابوافضل کو دکن ردانہ کیا تاکہ وہ مراد کو وہاں سے دانہ کے دہ مراد کو وہا مراد کو وہاں سے واہس ہیج دے، دکن کے معاملات کو از مرز نوشنا کرے اور تو دکھیتات کرنے کے بعد حالات کی تفسیل سے اطلاح دے ۔ ای دوران اس نے فود دکن کا دورہ کرنے کی تیار ال شروع کردیں ۔

ابدانعنل کودکن بہنچ پر پہلی بات جو نظراً کی دویہ تھی کرخا ندلیش کا نیا حکمران مبادر خال اسس بات کے لیے تیار ند تھا کر دکن میں منوں کی فرجی ہم میں ان کا سسا تھ وے ددمری بایسی شہرادہ مراد کی بمیاری اور اسس کی دفات سے ہوئے۔ مراد کا نوکا رمستم قومر 1800 ویس مرکیا تھا بس کے سبب وہ ہمیٹ پھگین رہتا اور اس نم کو تھ بلانے کے لیے اس نے اندھا دھند سڑاب پینا سروے کردیا ۔ کثرت سٹراب ہوش کے مبب اس کوشعب معدہ اور مرگ کے دورے پڑنے نکھ لیکن مراد نے بنی بیادی کی طرف کانی توجہ نہ دی اور شراب ہوشی ومیرمیاحت کوجا دی رکھا۔

جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کو وکن سے واپس بلایا جا رہا ہے اور البخش اس کو اس کے دور احمد دحر المحسد حجر المحت میں دوارہ منہک ہوگیا۔ کا کے اس کی حالت نواب ہوگئ ' مرکی کے دور اس کی حالت نواب ہوگئ ' مرکی کے دور اللہ نشخت اختیار کر کی ادر 2 من 1000 م کوجب کروہ ودست آباد سے ایمی چالیس میل دور ہی بختا بے بوخی اور بزیانی مینیت طاری ہوگئ اور وہ اس حالت مرفتم ہوگیا۔

ان تمام باتوں کے با وجود کرفا ندلیش کے نئے حکرال نے مددویے سے انحار کوایا شخا استحاد شخا مرات مرات مور فرضا د میں شخا استحاد مرادی موت واقع جوئ سخی کئی میں مقیم برائے افسرول نے فود فرضا د

الم بل كا مظامره كما ادر دوي كم تقا-

الوالغفل نے اپنا تن من وکن کی مہم میں لگادیا - اسس کی تن دہی اور دھن سے دومرے ا فسروں کی بتت ہی بڑھائی اور وہ بھی اسس کے گردہی ہوگئے۔ الوافسنیل نے نامک کے سوااور دوسرے مقابات کے دفاع کا منا سب تقام کیا جن پرمنل قابغ ہے۔ اس نے بٹرکی خاطت کے لیے فوجی مدد بھی اور اسس کو احمد بھرکی ا فواج سے بچا لیا جو اس پر دوز زیادہ د باوڈال رہی تیس - دہاں کے حاکم شیر خواج نے بھی بہاوری سے احریکر کی فوج کا مقابلہ کیا ۔ احد کرکی فوج کا مقابلہ کیا ۔

اسی دوران ابوانعفل نے چاند بی بے حط دکتا بت مشدوع کردی اور قابل اطینان جواب بایا- ابوانعفل نود بھی احمد محرجانا چانجا تھا لیکن اس کو خرملی کر شمشیر خال برارمیس داخل ہوگیا ہے اور شہزادہ وانیال جلد ہی سے والا ہے اہذواس نے الین پیش قدی ردک دی ۔

اس دقت مغل دو ما دوں پر سرگرم عمل تھے ایک طرف تو اسیر ملی گڑھ کا معاملہ طول کینے راتھا اور دوسری طرف تہزادہ دانیاں نے اسمد تحرک علاتے میں نوجی کا دروائی جاری رکھی۔ ان ونوں اسمد تحریس دو حکومتیں تخیس ۔ تعلم میں جاند سلطانہ اپنے ہیتیے۔

بہاددندام شاہ کے نام پرحکومت کررہی تنی تلوے باہر آبنگ خال ک حسکومت تھی۔ آ بنگ خال نے تلد پرتبضر کا چا إ لیکن اس کی کوشش بیکار ثابت ہوئی۔

چاندسلطانے نے ابوالفضل سے خط وکا بت کے دوران یہ تجریز بہیں کا کا اس کو ایس کی ایک اس کو ایس کی ہے۔ بہر بہر تبضہ کر سنے کا اس کی لیکن یہ بہر بہر تبضہ کر سنے کی اجازت دے وی جائے تو وہ احمد بحر منول ہوں کی توت توثر کر اس کو درمیان سے بٹاویں ۔ سے بٹاویں ۔ سے بٹاویں ۔

دانیال احمد کری طرف بڑھتا چلاگی ۔ آبنگ خال نے کسس کی پیش قدی کرجے پور کوشے کے درّسے میں روسے کی کوششش کی ۔ شہزادے نے اس درّس کو چوڈ دیا اور دوسر داستے ہے آگے بڑھا ۔ آبنگ خال احمد کر لوٹ کایا اور اسس نے چا ندسلطانہ سے معلق کرنا چاہی نیکن اسس نے اکارکردیا ۔ آبنگ نجنار کی طرف فرار ہوگیں ۔ وانیال احراقی بھی کیا اور محاصرہ کریں ۔

چا در سلطانہ کو قدرہ اس بات میں ہے۔ تھا کہ احذائو کی فرج سلونا کا مابی کے مائم معلی بات میں ہے۔ تھا کہ احداثی کے مائم میں بات میں جب کہ امر بھی نزدیں سب کا تھا۔ تلوم ممی ہینے میں معدورہ جا در مسلطان اس کے لیے نیار تھی کرجو تھا دیز اس نے اوا نفضل کے سامنے پیشس کی تھیں ان کو بان نے لیکن اسس کے امراد صلح کے خلاف اور جبات کے نوا ہاں تھے ۔ جبات کو اجر سلطان نے اس پریٹ نی کے عالم میں ایک نواج سرا تمیدفال عون جیتا ہے ان تجا دیز کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ جبات فال نے ورزورے سڑکوں پر اعلان کی نا شروع کردیا کہ ملکہ منلوں سے سازسشس کرد ہی ہے۔ دکنی غضب اک ہو محمل اور کونا شروع کردیا کہ ملکہ منلوں سے سازسشس کرد ہی ہے۔ دکنی غضب اک ہو محمل اور بعض وگوں نے جیتا فال کی سرکردگی میں ملک کے فل میں گھر کراس کو تال کردہ۔ منلی طالات کا مقا بلر کرنے کے لیے وری طرح نیار شفے ۔ مربی میں بیلے ،ی کھودی

جا چکی تیس آورخنر توں کو باٹ دیا گی تھا۔ 8 آست 1800ء کو کٹر گؤں یں آگ لگا دی گئی تیس اگ دائی ہے۔ اور سر نامی دیوار بھٹ گئی۔ فوراً ہی نامی برج اور سر نامی دیوار بھٹ گئی۔ فوراً ہی زمر وست ممل کردیا گی اور تعلق بر کیا یک قبضہ ہوگیا۔ بہاور شاہ نظام گرفتا و ہوا اور فوج کے بندرہ سو سباہی تہ تین کردیے گئے۔ معلوں نے وارالسلطنت اور تعلق برتبنے کہ اور گل بارود کے علاوہ ایک عمدہ کتب خانہ بھی ان کے فیم گئا۔

احد گری فتح سے ساتھ ریاست کی طاقت بھر گئی تا ہم مغوں کی فالفت جاری رہی۔ دولت آباد میں بربان شاہ اول کا ایک پوتا مرتعنی نظام شاہ سے لقب سے مخت نشین کردیا گئی اس کا سب سے بڑا مامی ایک جیشی ملک عنبر تفاجی نے آگے چل کو دکن میں مغوں کی بیش قدی رو کئے کے سلسلے میں کاربائے نمایاں انجہام دی مطلب عنبر کا حلقہ اثر مرتعنی دوم کی وفا واری کا دم بھڑا تھا اور ایک بااثر امیر شماد محیاجاً تھا۔

ملک عبر کا صلق افر افر افتاک کی مسسر صدیے جندیمل دور پیٹر ادر احمد بھڑ کہ کہ مسر صدیے جندیمل دور پیٹر ادر احمد بھڑ کہ ات کی مسیوں ہوائے کا در اجمد کا احتا اور گجرات کی مرصر یک مانا جا تا متقا۔

حبد الرحم خان خاناں یہ بات الجی طرح جانتا تھا کہ در دووں مروار آہر میں ایک ودمرے کی مدد نہریں گے ابدا اسس نے عبرے علاقے سے ملک کے بعض ملول کی درمرے کے لیے فوج دوانے کی ملک عبرے جوابی کا دردان کی ادرمغلوں سے بعض مقانے جیس کیے۔

مندیرے قریب تھمسان کی لڑائی میں ملک حنرزتمی ہوگیا بیکن اس سے ماتھی اس کو اپنے ہماہ اٹھا کرے گئے ۔ حنرے تندرست ہوئے کے بعد خال خاناں سے لاقات کی اور مغلوں سے علاقوں سے رد و بدل سے بارے میں نیصلہ کرایا۔

اسیرگڑھ کامٹیور قلم ایک مفبوط اور کھوٹس جنان پرسطی زمین سے تقریباً وُمونٹ کی بلندی پر واقع تھا اور مالی گڑھ وکر گڑھ کے تطبے اسس کی حفاظت کرتے ہے۔ یہ تلو دکن کڑجائے والی ثنا ہراہ پرمسلط تھا۔نیعنی سربندی کے بقول "اس سے زیادہ فبر ہ تلے کا تصور محال تھا۔ یا ہوں ہی کہ اسس سے زیادہ کسی قلومیں توپ نا ز 'جنگی زخائر' اور رسد کا فراہم کرنا تمکن نہ تھا۔"

دکن کی ریاسی آلیس کی لڑا یُوں کے با دجود معلی سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو تشویش ہوئی طاقت کو تشویش کی بھارہ سے وکھتی تقس۔ راجا علی خاں کا برتاد ہوکہ شبخناہ کا بہترین دوست کھا جا آتھا کہ وہ ووطرفہ سے است کا کھیل کھیل کی راب ہے۔ میکن راجا علی نے مغلوں کی طرف واری میں جنگ کی امد سون بت کے مقام پر اس نے اپنی جان کی قربائی ہی دے دی۔ مغلوں نے اس کو موجود مذ پاکر اور اس کی فدا کا ری سے لاعلی پر اس پر تقراری کا اردام عائد کرکے فاندیش سے کمیپ کوفٹ ہے۔ جب ان کو حقیقت کا پہر جات تو ہوری گیا۔ چات و شخت ندامت ہوئی اور سمانی ما بھی لیکن ہو فقعان ہونا تھا وہ تو ہوری گیا۔

فاندلیش کے امراء اور مباور خال ہے رواجا علی خال کو بخت خصد کا اور تعلقات خواب ہوگئے ، بہا ور کرور اور حیاض من ا بنواس ہات کا بڑا امکان تھا کہ وہ اپنے امراء اور حا بتیں کے بہانے میں آجا ہے اسس کے علاوہ فیر مفتوم ریاستوں کے امراء کسی دومری ریاست کے بہانے میں آجا ہے اسس کے علاوہ فیر مفتوم ریاستوں کے امراء کی دومری کریاست کے تبار نہ تھے ابندا وہ منوں کے اقتدار کو کیوں کرتسلیم کرتے۔

اکر جب اجین بہنیا تو اس کو جرملی کر بہا در شاہ شہزادہ دانیال کی ضدمت میں وض اخرام کے بیے حاضر نہ ہوا اور شاہ برادہ یہ چا ہتا تھا کہ بہادر شاہ کے حسلات مہم بھی جائے ، اکر نے شہزادے کو حکم بھیجا کہ دہ نور اُا حدیثر روانہ جوجائے اور بہادا کو معا ملہ اس پر چوڈ دے۔ بہادر کے بہس سے بعد دیجرے تین مرتبہ بینام بھیجا گیا لیکن اس نے اوادے کا کوئی انجار ذکیا۔ اس کی اس ضد نے اس نے اور کی طرف اگر کو نا داور دہ اسر مرافع کے قلے کا محاصر کرنے کے لیے بر بان پورکی طرف برائے ہوگا کے اور کی طرف برائے ہو کی سے برائی بود کی طرف برائے ہو کی کی اس خدر کی اور کی طرف برائے ہو کی کا مور کرنے کے لیے بر بان پورکی طرف برائے ہو کی برائی ہو کی کا مورک کی گیا ہو گیا ہو

بہادر نے اپنی مال اور بیٹے کو شہنشاہ سے عذر تواہی کے لِن دوائے لیکن اکبر اس بات پر اوا را ہے ایکن اکبر اس بات پر اوا رہا کہ وہ فود صاخر ہورا فاحت کا اظہار کرے وسدی فراہی میں شکلات اور بھاری قووں کی کی کے با وجود تعدیما محاصرہ جا ری رکھا اسی دو ان بھال میں شورش اور شہزادہ سیم کے باغیاد رویتے کی نجر ملی لیکن اکبرے اسس محاص کے جوڑ کر آئرہ جانا منظود دیمیا۔

المذكر كانتح ادراكيرك اسس ارادك في كرعامرك كاكا ويزر كرديا جائ ببادا

کوپرٹیان توکردیا لیکن وہ اسس مقیدے واطینان پرجاد اکر امیر گڑھ کا قلونا قابل تسیخ ہے جب سُپُن کی پہاڑی اور الی گڑھ کا قلوض ہوگی اور کوڑھی پہاڑی پرمنوں سنے تعند کریا توالیر گڑھ کے قلوکا برونی استحکام تھم ہوگی اور اب قلو بلا روک ٹوک ایس مزر جملے کاٹ نہ بن سکتا تھا۔

ایک طون تومغل کی مالت مغیوط ہوتی می ہس سے سبب محاصرہ خطری کے سے بھر ہوتے ہے۔

بہد بھک ترک تر ہوتا گیا اور دوسری طرف تعلیہ سے اندرونی مالات بدسے بھر ہوتے ہے۔

بہا درخال کے امراد کے نظریات میں اختلاف تھا اور پست ترین تسم کے کینے ساتھی اس پر پوراا ٹر بیا کے ہوئے ہے۔ بہا ہوں کی شخا ہیں اوار کی گئی تھیں اور سامان درمد مرخ نظا تھا۔ اوھر بہاہ گریوں اورجا فوروں کی ایک بڑی تعداد تعلویں تھیں آئی اور مفال کا انتظام درم برم برگی جس کا تیج یہ ہواکہ دیک خاص تم کی بھاری تعلیمیں چیل مفال کا انتظام درم برم برم ہوگی جس کا تیج یہ ہواکہ دیک خاص تم کی بھاری انتظام درم برم ہوگی اس موش کا نسکار ہوااس کا نجالا دھر مفلوج ہوجا آ اور بدیائی فراب ہوجاتی۔ لوگ اس طویل محاصرے اور دوز بروز بھل حلوج موالت کے بیب تھر داکھے اور بہاور شاہ کی مقا دست ایک اسمقار عمل معلوم ہونے لگا۔

دولت کی بازی لگادی۔ وکن کریا ستوں نے بھی ان ہی تھیا دول کو مفید طور پر مغلول کے خلاف استعمال کیا تھا اور اب مغل اس ڈوشک سے ان سے انتقام ہے رہے ہے۔ دولت کی خلاف استعمال کیا تھا اور اب مغل اس ڈوشک سے ان سے انتقام ہے رہے ہے۔ ان تمام مناصرے مل کر مقاومت کو کرود بنا ویا۔ آخر کا دیک سازش دوور من آئی کر بہاود کو مندل کے علال کی عور مناکی کی خلاف استعمال کی تھا ومت کو کرود بنا ویا۔ آخر کا دیک سازش دوور من آئی کر بہاود کو مندل کے علال کر کے علیہ کی گیا ہوں کی گوروں کی کرود بنا ویا۔ آخر کا دیک سازش دوور من آئی کر بہاود کو مندل کے والے کرے منح کر فرون کی اور ایک کرے مناوں کے والے کرے منح کرود بنا ویا۔ آخر کا دیک سازش دوور من آئی کر بہاود

بہا درکو اسس کا پتہ جل گیا۔ اس نے اضروں کی مجلس مشا درت طلب کی اور درقیا کیا کہ موجودہ حالت کے مقاملے کے لیے کیا کا روائی کی جائے ، آخر کار پرنیصلہ ترار پایا کہ اگر اکر قلو اور یاست اسس کے قبضے میس رہنے دے اور نوجیوں کی زندگی اور رصایا کی جان دال اور آبردکی ضمانت دے تو وہ اطاحت کرائے گا۔

یہ تجاویز سعاوت خال سے ذریعے شہنشاہ کی خدمت میں بیمی گیٹی لیکن وہ جا کر مغلول سے مل گیا، بہرمال ابرے وام واسس کومیح طالات کا بتر لگا نے کے بے دواز کیا۔ وام واس مقرب خال یا قت کا لڑکا اور بہا در کا مقدا میر تھا۔ اس نے مقرب خال یا قت کا لڑکا اور بہا در کا مقدا میر تھا۔ اس نے

میادی شرانط اکبرکے میاسے دمی طور پرسٹیس کردیں - ایسا معلم ہوّا ہے کہ اکبرٹ ادر توسب نترانط منظور کریس لیکن تلو مپرد کرنے پر بعند ہوا۔

اب بہادر کے امراد نے یہ منورہ دیا کہ قلم میر دکردس اور خود بھی تنبشاہ کی خدمت میں مظر ہوجائے لیان قلم کا حاکم یا توت اسس بخریز کے مخت خلاف تھا۔ مقرب خال نے کمی ذمسی طرح بہا درخال کو تلو سے باہر آنے پر تیار کریں اور بہا درکی مرحنی کے مطابق خال خلسم نے درباریک اس کی مشایعت کی جب بہادر نے اکبر کے سانے احرائ سیس کردسیہ تو اس کو فریر بخاری کی مجرائی میں دے دیا گیا۔

یہ بات ہوری طرح واضح نہیں کہ آیا مقرب خال نے سارے حالات بہادرہے صحیح طود پر بیان کردید سے یا نہیں ۔ بہادر نے تعلیم کوسے طود پر بیان کردید سے یا نہیں ۔ بہادر نے تعلیم کوسپردکرنے کے باہے میں کوئ درستا ویز تحریر نزکی اور اس بات کو اس کی دوروئی اور اکبر کوفریب دسے سے ادادے پر محول سی جا آ ہے ۔ زیادہ ا مکان اس امرکا ہے کر اسس کوشنشاہ ہے اس ادادے کہ بارے میں کر دہ تعلیم کو حاصل کرنا جا بتا ہے بتایا ہی دائی ہو۔

بہادر کوجور کیا گیا کہ وہ یا توت کو کھے پینچے کہ قلی مغلول سے مسپرد کردیا جائے جب مقرب فال نے بہادرکا یہ فر ان یا قوت کو دیا تو اس نے مقرب کوخت مقسست کہا ادرا ہے آقا کو تید کرا کے قلی وخمنول سے بہرد کردینے پر طری تعن طمن کی - جب مقرب فال کواحداس ہوا کہ اسس کے باتھوں سے یا دشاہ ، شہنشاہ ادرا ہے باب مقرب فال تینوں کا اعماد جاتا رہا ہے تو اس کو مخت صدمہ ہوا اور اسس سے صمیر سے اسے آئی ملامت کی کرنجر ارکرود کو ہاک کردیا۔

ملک یا توت نے تلویس مقیم بعض شہزادوں کو اس برآ ادہ کرنا چا ہا کہ وہ تاہ بہن ایس اور مغلول سے جنگ جاری رکیس لیکن اسس معاری ذقے داری کو اتھانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوااور نہ امراز میں سے کسی نے اسس کی حایت کی کیوں کہ دہ معیست آزمائی کی مدت کو مزید طول دنیا نہ چاہتے تھے۔ ملک یا توت نے بہ انتہا بایدی کی حالت میں حالظن کے جذب سے مرفتار ہو کر خود سمنی کرئی۔ اسس کی موت کے ساتھ ہی تلو کو بہرد کرنے میں بورکا دف یا تی تھی دہ تھی ہوگئی۔ اور 180 جنوری 1801 عرکو ابوالفنل کے اولی عبدار اور اسس کے خاندان کو گوالیار بھی دیا گیا اور

السس طرت فاردتی فاخران کا فاتم ہوگی۔ انجرنے فا ذریشس کو دان دلینش نام دسے کو اپنی ملطنت میں شامل کریا۔

بعن موزین نے آگرید اس معاسع میں جس کے نتیج میں ایر گڑھ کے ظہر پر تبضر بوالعد بہاود گرفتار کریا گی فریب دہی کا الوام عالم کیا ہے۔ یہ بات نا قابل یعنین ہے کر بہاود خال نے فود کوجان ہے کوفھن تید کے جائے ہے میرد کیا ہو۔ اس طرع یہ بات جی نا قابل یقین ہے کر دہ امرے پاکس مرت اس ہے گیا تھا کو امر نے اسے طاحات کے لیے جائے تھا اور اپ مرک تم کھا کر یہ اتھا کہ بہا ود کو طاقات سے بعد محیسے وسالم واہی مانے واحائے گا:

آجربها ودی صورت حال آئی ہی مغبوط ہوتی جتن کرجیومٹ پاوروں نے تحریر
کی ہے تو پھر اس کو کیا خرورت حتی کر دہ اپنی جان خطرے جی ڈات ا اس کے طادہ
اکر اور بہاور کے درمیان اصل جھوا تو بہادر کے ذاتی طور پر کھر کے سانے حاخرہون
اور امسیر کڑھ کو سپرد کرنے کا تقا ابنوایہ بات مجتنا مشکل ہے کہ بہا درنے کا میں اب
مقاومت کے بعد کیا ہے یہ میسلے کیوں کرلیا کہ وہ خود کو سپرد کر دے ا تو پھر کمیا وہ
مقی ذاتی اطاعت کے لیے ہی گیا تھا ؟ اگر اس نے اپنی مرحق سے اطاعت تحول کی
تی تو پھر امیر گڑھ کا قلع مو ہے نے اکار کوں کیا ؟ کیا کہر نے اس کو یہ بتایا تھا کہ
آگروہ ابنی اطاعت کا الجار کر دے تو امیر گڑھ کے قلو کا مطابہ معان کر دیا جا ہے
حاصل کی تقار

یہ درمت ہے کومسیم نے بغاوت کردی تھی لیکن دکن کی افواج کی قیادت المال کو مونی جامسیہ کے مونی جامسیہ نے معال ہی میں احمد بھر کا قلوخ کیا تھا اور اس باست کا فواہش مند تھا کہ بہ ور ، کی گستانی پرجواس نے فود حافر نہ ہوکر کی تھی قرار واتی مزا دے اکسس سے قبل کم اکبر کے خلاف کوئی فیصلہ کی جاسے مندرجہ بالا سوالات کاحل لازی ہے وہ بہ بہ مال اس بات کا امکان موجودہ کہ مقرب فال نے یا توجنگ ختم کر ا نے سے لیے بہ مرحال اس بات کا امکان موجودہ کہ مقرب فال نے یا توجنگ ختم کر ا نے سے لیے یا چرشہناہ کو فومش کرنے کے لیے بیش شائن کی بہا در سے فئی دکھا اور ان میں فاص طور سے اسیم کرفھ کے قلوکا مسئل تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے اکر بہند تھا۔

چنا کہ یہ بات نوش کر لینا می بجانب معلی ہوتا ہے اور اسس بات کی وضاحت تھی ہوجاتی ہے کہ بہا در کوکس بات پر تجعید ہوا اور اس نے قلو کو بھرد کرنے سے لیے کمی تخریر سے دینے سے کیوں ایکار کر دیا۔

اسس بات سے اسس امری بھی وضاحت ہوجاتی ہے کہ مقرب کے باپ تاہی پر فداری کا الزام کیوں نگایا ، اکبر کیوں نا راحن ہوا اور مقرب کی موت کی کی وجو ہات میں ، اگر بہادر نے تلو اپنی موتی سے جوائے کر دیا ہوتا تو اکبر اس کے ساتھ بہتر سے ، بہتر سنوک کرتا ہیں اسس کے انکار نے صافات کو بدل دیا اور بجائے اسس کے کہ بہاور کے ساتھ وہموں کا ما سنوک کیا جائے اسس کے ساتھ وہموں کا دویہ برتا ہیں ادر اس کو گا ایار ہیج دیا گیا۔

امد بحر ادرا سرمراه سے تلوں کو بھے کرنے کے بعددکن کا دائے معاف ہوگیا اور مغلوں کو بڑی مان میں اپنی میا مغلوں کی بڑیں مغبوط مومین و دو دکن کی باتی باتی ہے۔

ادر فوجى طاتت كوزياده مؤثر طريق پر استمال كرسكة تق.

اکبرکا سب سے بڑالواکا سیلم بڑے ارہ اول اور دعاؤں کے بعد بیدا ہوا تھا۔ اکبر نے اسے فراخ ولی اور دوق نفاست کی تعلیم دلائی تھی اور اس سے بہت کی امیدیں وابستہ کورکھی تیس لیکن اکبرکوسیم کی راحت بند عادتوں ' شراب نوشی اور اپنے گرو جس کیے ہوئے ورستوں سے رئیستنگ کے بہب بہت مالیسی ہمائے۔

آ بستہ آبستہ باب بیٹے کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے گئے۔ 1881 ویں بکد اس سے پھے قبل اکر کھلے طور پر اپنے بیٹے سے نا نوشش ہوگی ا در اگر تھوڑا ، مہت بھردمر اکر کو باتی رہ گیا تھا تو وہ بھی جاتا رہا ۔ اس نے سیلم کو شاہی ا مکا ات نظر نزاز کرنے پر سخت مہا۔ 1891 ویس اکر پر تو تئے کا شدید تعلیموا جس کے شعل کہا جاتا ہے کہ یہ مرض اس وجہ سے لائق ہو اکر سیلم نے ضغہ طور پر اکر کو زہر دوایا تھا۔

شراً اوردز بردر این فرائن سے لاہداہ ہوتاگیا ۔ اس نے 1600 ویں اورالنہر کی طرف ایک فہی مہم کی تیادت سے اکادکرویا اور اعظے سال 1800 ویس دکن جاسے کوجی تیار نہ ہوا ۔ اس سے آئی دوروراز جگہوں پر جانا اسس لیے ساسب دیجا مہاوا اسس کی عدم موجودگی اس کے مفادک لیے مقسان وہ نی بت ہو۔ لیکن شہزادے کی ان ٹا فرہانیوں کے باوجود اکبرکے ول میں اس سے لیے ایک نوم گوشہ موجود تھا۔ چنانچہ اس نے بیٹے کے خلاف کوئی مشدید اقدام نہ کیا ۔ اکبرنے ملیم کویمواڑ کو دو بارہ فتح کرنے کے لیے مامور کیا اور فود دکن کی طرف رواز ہوگیا۔

سلیم اجیر رئی اورب کار وقت ضائع کرنا رہا۔ وہ بجائے اس سے کہ فوجی مہات میں دلیجی سارے دو کا اس سے کہ فوجی مہات میں دلیجی سارے دو کوں کی ہلاکت کا باعث بتی نتیجہ ہوا کہ اس کو اپنے ہوشس وحواسس پر قابو نہ رہا وہ اپنے نالائن ساتھوں کے کہنے سے بہک جاتا۔ ان لوگول نے اس کو بھڑکا یا کہ شہنشاہ کی عدم موجودگ کا منا کمہ اٹھائے۔ مواف کی بہ اور مفید تر احداث میں نگادے۔

ان لوگوں میں اسس بات پر اختلات بیدا ہوگی کہ وہ بنجاب جائے یا مشرقی حوبوں کی طرف قدم بڑھا ہوگی کہ وہ بنجاب جائے یا مشرقی حوبوں کی طرف قدم بڑھا ہاکہ وہ اس کو ہرصورت میں گرہ جانا ضروری تھا تاکہ وہاسے ال وولت اور ووسرے ما دی وسائل جو کچھ مل سکیں ان پر تبعند کریا۔ اسس کی نوششس تسمق سے ایک بہت ہی کا میاب اور ال وار امیر شہزاز خال تقریب ایک کروڑ روپے کی جائداد مجھوڑ کر اُتقال کوگن۔

کر اُتقال کوگن۔

سلم نے جہاں کہ ہوسکا اس کے مال ودولت پرقبعنہ کرلیا ادر آگرے کی طرف جو کو تعلیٰ خاں کے اختیاریس نفیا دوانہ ہوگیا۔ شہزادے کا بڑے اخرام کے ساتھ استقبال کیا گیا لیکن فلی خال نے کئی سعم کی مدودینے سے اکاد کردیا۔ اس دقت نہزادہ طاقت کے استعمال کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے ان سنگھ کے کہنے پرجولائی 99 18 و میں دریا کے جنا کو عود کی اور بھال کی حدود کے ابنا تسلط قائم کولیا اس نے الآباد کو ابنا مرکز بنایا اور کابی ، جون پور اور بہاریس لینے صوبے دار مقرد کردیے اور بہار کے خزانے کو جس میں تیس لکھ دو بیر تھا اپنے قبضے میس کریا۔

آبرسلیم کی مرکات کی اطلاع پاکر قلادیاً پریشان ہوا۔ اس نے شریف کوشہزاد کے پاکسس دوانہ کیا گاکہ اس کو تبنیبہ کرکے دد بارہ اطاعت پر داخی کرے لیکن شریف خود شہزادے سے جاملا۔ اب اکبرنے یہ فیصلہ کیا گہ خود ہی جلدا زجلد آگرہ پہنچے۔ جیٹ نچہ 12 اپریل 1801 م کو بر ہان پورسے روانہ ہوگیا۔ دارالسلطنت پہنچنے کے کچھ دنوں بعسلا اس کواطلاح فی کرسیلم تیس بزاد موارون کی شرکردگی یس باب کی خدمت بین احتسرام به لیخ کے بہائے داستے میں مکاس کو واتنا ' فارت کر اس کی طرف جاد آرہ ہے۔ شہزشاہ نے سیلم کو ایک خت خط دوائری اور یہ کھا کہ اگر دہ خقیقتا کی سے طنا جا ہتا ہے تو تہا آئے درنہ الدآباد دائیں جائے۔

سیم ادآبادوایس ہوگیا۔ بنگال اور اڑیہ سے صوب اس کو دے دیا گئے اور اس سے یہ کہ دیا گیا کہ دہ اُن پر تعنہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آدموں کو ہی دے۔ شہزاد شنے اس تو یزی طوت توجہ نہ دی مہ الرآباد ہی میں رہا اور اُس سے اپنے نام سے سیخے ماری کردیے ۔

اکبران با توں سے برہم نہ ہوا اور نہ ہی فوری طور پر کوئی آوزسٹس شروع کی۔ اس کی کئی دجوہت ہیں ، اوّل تو یک اکبر کو اپنے بیٹے سے جمتت تھی۔ دوسرے یک بھال میں افغانوں اور شمالی پنجاب میں راجا باسوک بھا وتیں ابھی بوری طرح وبائی نہ جباسکی میس اور ان سے علاوہ اکبر کو اپنی قوت پر بورا بحروس تھا اور وہ سیلم کو توب پہاپتا تھا چنانچ اسس نے یہی منا سب مجھا کہ معاملہ کو وقت سے جمیوں سونپ دے جولیم کو خود ہی راہ داست پر لے اس کے علام

شہنشاہ نے ابوالفضل کودکن سے واپس بلانا ہی بہتر کھا، چوکہ شہزادہ کھٹم کھسسالّ بغادت پر کربستہ تھا لہنواکبرئے یہی منا مسب کھاکہ ابوالفشل کوجس نے اپنی یا تت و اطاعت سے وفا داری کا حق ا داکر دیا تھا درباریس والیس بلایا جائے۔ آگر اس ک

اطاعت سے وفا داری کا می ادا مرویا تھا ورباریا عقل ونہم سے سبشیتر فائدہ اٹھایا جائے۔

اُبوالفضل حَمُسِطة ہی اگرے کی طرف دوانہ ہوگیا اور تیزی سے مزلیں سے کرنے لگا ۔ نتبزادہ سیلیم کوجب الوالفضل کی والبی کاعلم ہوا تو اس کو بہت کٹویٹس ہول اور اس کو داستے سے ہٹا نے کا نیصلہ کر لیا ۔ اسس کام سے بیے سیلیم نے اور بھے، خا ندا ن کے آبک مبندیلا سرواد بیرسنگھ ویوکوچکل کیا ۔

جب الوالفعنل مردئع بہنچا تو اس کے سابھی تیزی سے سفر کرنے کی وجہ سے تھاک بھتے گئے ۔ تھک چکے تھے متھامی افسرگو بال واسس نے یہ مشورہ وباکہ وہ اپنے آدیموں کو دہی چورکرتازہ دم میا ہیوں کو جن کو کو بال نے بھرتی کیا تھا اپنے ساتھ سے جائے۔ او بھنل کوبھی اس کا علم ہوگیا کہ برسٹنگھ دیوک نیت فراب ہے تاہم اس نے گوپال داس کا مشورہ تبول کر ایا جا اوالھنل ہرسے سے مشورہ تبول کر ایا دارہ اینے بہری ساتھوں کوچوٹوکر آگے بڑھا۔ اوالھنل ہرسے سے خطرے کے با وجود بغیر برداہ سے بڑھتا گیا۔ یہاں بھر کم ہاکست یورضا مند ہوگیا کہ اسس کو انتہاں کا درمیان اس کو گھریا گیا۔ بیرسنگھ دیو اس بات پر دضا مند ہوگیا کہ اسس کو جان بچا کرمیا نے دے جس سے مسلم کم جان بچا کہ اور ابوائنسل نے مخت کا بی اور جان کا اور جبا دخال نے نصصے میس بھر کم بیرسنگھ پر تملہ کردیا۔ جبار ناراگی اور ابوائنسل کا مرتبل کرکے سیم کے پاس بھیج بیرسنگھ پر تملہ کردیا۔ جبار ناراگی اور ابوائنسل کا مرتبل کرکے سیم کے پاس بھیج

ادِ الغضل سے قتل کی نبر شہشاہ کو ملی توصدے سے اس کا بُراحال ہوگی اور کھی وسے سے بیے تو وہ اپنے مواس کھو بیٹھا ، وہ روٹ اور سینڈ کوبی کرنے لگا ، تمن دن بعد اسس کی حالت دربت ہوئی - اس نے بیرسنگر دیو کا ڈکھا کرنے اور اس کو سسنرا دینے کا حکم صادر کیا - بیرسنگری کا ایک جگرسے دو مری جگر تعاقب کیا گیا۔ لیکن وہ ابی جنگی بناہ گا ہوں میں جہنیا مجتز اور یا تھ در آیا ، انجر قدر تا سیلم سے جی نا راض ہوا۔

ہدہ ہاروں ہے ہیں ہوا۔
اپنی مال اور گلبدن بیم کے کئے سنے سے آخرکار شہنشاہ کا فعتہ کم ہوا اور اس اپنی مال اور گلبدن بیم کے کئے سنے سے آخرکار شہنشاہ کا فعتہ کم ہوا اور اس ٹ اس بات کی اجا زت دی کہ سلطان سیم بیم کی جمہا جا ہے ایک وہ سیام کو اس بات پر راحنی کرے کہ وہ اپنے طور طراتی ورست کرے ۔سلطان سیم بیم کی کم م کا میا ہ دن سیلم نے شہنشاہ سے دسمی طور پر معانی کی ورثواست کی سلیم کے ساتھ تھے ہور آیا

اور باپ کے قدمول پر مرد کھ دیا۔

\* شہنشاہ اسس سے سابتہ مچر بانی سے بیشس آیا اور اس کا فوت دور کرنے کے
سے اور اُسے مطنن کرنے کے بیے اپنی مچڑی اس سے سر پر دکھی اور اس طرع امس سے
جانشین ہونے کا اطاق کردیا۔

۱۵۵۵ء میں ایک مرتبہ بھرسیم کومیواڈ کے زیر کرنے کے یع مقرد کیا گیا۔ دہ نتح درگ اور د ہاں پنج کریہ عذر بہیش کیا کہ مہاہیوں اور سازد سامان کی کی سے سبب دہ انسس مہم رہیں جانتی، ادریہ ورثواست کی کراس کو اپنی جاگیر میرواپس جانے کی اجازت وی طائے۔

اكرمانتا تفاكرسليم كي جابتا ب، بنداس خاميم كواداً إدجاف اور بعف

د وَشَ وَحَمَ زَمُكَ بِمرَكِ عَلَى اجازت دے دی - الدّابا د بینچ کرسیم اپنے پُراٹ وُحنگ پر انرآیا اور ایک آزاد محرال کی طرح رہے لگا- ( نومبر1008م)

چند آہ بعد ابر کو پتر چاک کسیلم ذیل دہست کا مول میں بہنیں از صربتالا ہو کم شہر محص خود کے بداور میں بھال محص خود کو بر اس زمان بھال محص خود کو بر اس نہ مان سنگھ کی رور ہے سے اس کے ول ود ماغ کو بھال کے معاصلت کی طرف سے مان سنگھ کی رود اس نے یہ تعصلہ کیا کہ سیلم کو راہ راست پر لات کے بیے ادا باد کی طرف کے سے مطبئن کردیا۔ اور اس نے یہ تعصلہ کیا کہ سیلم کو راہ راست پر لات کے بیے ادا باد کی طرف کے سے دار اس کے یہ ادا باد کی طرف کے سے ادا باد کی طرف کے سے ادا باد کی طرف کے سے دار اس کے دیا در اس کے ادا باد کی طرف کے سے دار اس کے سے ادا باد کی طرف کے سے دار اس کے سے ادا باد کی طرف کے سے دار اس کے سے دار اس کے دیا در اس کے دیا در اس کے ادا باد کی طرف کے سے در اس کے دیا در اس کے د

21 اگست 1000 و کو وہ نفرادہ دانیال اور اپنی مخرم ال کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت کے باوج دی آگست 100 و داست میں خل صحت کے باوج دی گرے سے مواد ہوگی لیکن جس کشتی میں مہ دواد ہوا وہ داست میں خل بس جنس کئی اور تین دن گاسخت بارشس ہوتی رہی ۔ ابھی بارشن تم نہ ہوبائ تھی کر فیر کل کر ہم مکان کی حالت نازی ہوگئ ہے ۔ چنا نچہ شہنشاہ دا پس لوٹ آیا اور اسس کے اپنی ماں کر زیر گی کے آمزی کمات محرارت یا یا ۔ ال کی موت سے شہنشاہ کو زیر دست مدم بہنا اور لا مال الآباد کی مہم معرض التوایس پرگئی۔

شہزادہ جا تنا تھا کہ اکبرجس ہم کے لیے ایک مرتبہ موپ سے تودہ کھی اس کوادھورہ ہی چہرڈآ۔ چنانچہ اسس نے دادی کی موت کے داقعے سے فائدہ اٹھا یا اور ٹود توزیت کے لیے آگرے بہنی ۔ حالا تک فلا ہری طور پر اسس کا پُرتپاک نیرمقدم کیا گیا میکن تنہائی میں اہر نے اس کو شخت معن طعن کی۔اسس کو نظر بند کردیا گیا۔ پورے دس دن بعد اس کی رائی اور وریا م بس حا مزی کا حکم دیا۔

10 ارچ 1008 و کو شنزادہ دانیال دائم الخری کی وج سے 30 سال تھ میے کی حمر پارچانیسس دن کی بیاری کے بعد وت ہوئی ، کٹرت ما یوس کے سبب اسس کی صحت بست گڑئی تھی اور کا فی وصے بحک بیار رہنے کے سبب دہ بہت کنود چگی تھا ، اسس کی بوت کا وری سبب یہ تبایا جا آ ہے کہ مرت دہلی نے ایک پُرائی بنعدق کی ججہ آلد کا ل کی دد آتشہ شراب بادی تھی ۔

ا المرکی سال سے اپنے ہوائے وردشکم میں مبتلانقا بستمبرے آخری ہنتے میں اسس پہیش کا حمل محال ہے ووں یہ یہ نیال کرے کو اسس کی معبوط جما کیے وفول یہ یہ نیال کرے کو اسس کی معبوط جما کیے وفول یہ یہ نیال کرے کو اسس کی معبوط جما کیے

نود بخود من پر خالب آجائے گی کوئی دوا نہ دی گئی لیکن اس کی حالت نواب تر ہوتی گئی اور نون اسٹ کی حالت نواب تر ہوتی گئی اور نون اسٹ لنگ حکیم علی نے سخت قابض دوادی جس کی دج سے پیچیٹی اک دم دگئی لیکن اس کو بخار ادر حسرا لبول کی مشکلایت ہوگئی۔ اس کی صحت بیزی سے محرف نگی۔ اب حکیم نے اسس کو زبردست سبل دے دیا۔ جس کے سبب بہت زیا وہ دست آگئے۔ دستوں کو دو کئے کی ساری کو مشنیس ناکا م ہوگیس ادر 23 دن کی سخت بیادی کے بعد 1808ء کو شہنشاہ نے آخری سانس کی .

اسس کی موت کے بارے میں چاروں طرف افوا ہیں بھیلتی جین کھے وگوں نے یہ خبرا دادی کر اسس کے موت کی ہے وگوں نے یہ خبرا دادی کر اسس نے فلطی سے ایک زہر بی گوئی خود کھائی مس کوئی سے دہ مان سنگھ کو اس مقا۔ دوسروں کا کہنا تھا کہ شہنشاہ مان سنگھ کو مہیں بلا تھی کے صوب دار فازی بیگ بسرجانی بیگ کو مارنا جا تہا تھا ۔ تیسری افواہ یہ گرم تھی کرسیلم نے باپ کو فازی بیگ کو مارنا جا تہا تھا ۔ تیسری افواہ یہ گرم تھی کرسیلم نے باپ کو

زيروا دا-

ام شعم کے مشبہات کی کی دجوہ تھیں۔ اکر دسیلم کے درمیان کشیدہ تعلقات کمی سے پوشسیدہ نه تقی دائیں دجوہ تھیں۔ اکر دسیلم کے درمیان کشیدہ تعلقات کمی سے پوشسیدہ نہ تھے ۔ اسس کے علاو، حکیم علی جوکہ عام طور پر دل کا براا در برکوالا تھا جہا گیر کا جہتیا تھا۔ جہا گیر نے جہا گیر نے جہا گیری طرف ہے " ادرایک انواہ یہ بھی میری طرف ہے " ادرایک انواہ یہ بھی محشت کر دبی تھی کہ حکیم علی کے کچھ دوستوں نے اس کو زہر دے کرفتم کر سے کی محشق کی تھی۔ کوششش کی تھی۔

کہا جا آئے کہ کہ کہ ہم کو اس مغروضہ سازسٹس سے بوکر اکر کی علالت کے دوران خورمیں آئی خطوہ لاحق ہوگیا تھا ۔ یہ بات مشہور ہے کہ عزیز کوکا اور شہزادہ خسردک خسر خان جھم اور اموں مان سنگھ کی یہ خواہش تھی کہ شراب خوار د بست اخلاق سلیم کو بھاکہ اس سے بجائے خوسٹس اخلاق وخوسٹس مشرب جوان شہزادے خسرد کو تخت بڑھایا جائے جس کے افلاق پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا۔ یہ بھی کہا جا آیا ہے کہ اگر بھی خسرد کو ترجیح دیا تھا اور اسس سازش کی سمایت کر انتظاء سازشیوں نے یہ منصوب بنایا کہ جب سیلیم باپ سے باس اوائے اخرام کو آئے تو اس کو گرفتار کر لیاجائے لیکن معلیم بروقت منیا و الملک تعزوین کے ذریعے اسس سازمشس کی اطلاح می گئی اور

وہ شہنشاہ کے پاس نرگیا، اب راجا اور خان اعظم نے امراد کی مجلس مٹ ورت طلب کی اور ان سے جائشینی سے بارس میس متورہ لیا، ملک نیر اور سیدخاں چنتان نے یہ کمرکر اس موضوع کی شدید نما لفت کی کر باپ کی حیات میں اس سے بیٹے کا جائشین مقرر کیا جانا پختانی آبادوں سے رسم واکین سے خلات ہے اور ایس برگزنہ ہوسے گا۔"

جنائج يعلس دريم بريم بوحي. اسس ك بعد متعنى خال المعروف برشيخ فريد بخارى ن ساوات بارحد اورسیم کے دوسرے سامتیوں مثلاً کی الدین روبسیا، ممتدفال و مزدا شریف کوجی کیا ان توگول نے شہرادے سے رجوع کیا اور اس سے دعدہ لیا کہ وہ اسلام کی مفاظت کرے گا اور ضروبے ما موں سے انتقام دیا گا ترسیم سے شہشاہ برن كا علان كرك" نقارب بي كرفوشى كا اللها ركوف على " ان وكول كى حف ظلت سی سلیم آخری مرتبہ اپنے باپ کو جوکہ موت بے ہم آ فولٹ ہور انقاد کھنے گی شہشاہ ى زبان بند بوچى تقى ميكن حواس بها تقے يشبشاه نے بيش خدمتوں كواشاره كيا كم اس کی پڑوی سلیم سے سر پر رکھیں اور اس کا خجراس کی کمر پر با مدھ دیا جا اے اس ک بعد شہنشاہ نے المحیں موندلیں اور سکون کے ساتھ 16 اکتوبر 16 05 وکو ملک الموت کو بیک کہا ا انگلے دوزمسے اسلامی آین کے مطابق نمش کوخسل دیا گیا اور محدرہ نے جایا گیا۔ أكرتاريخ بندكا سب سے برا با دشاہ تھا. وہ بيك وقت اپنے زائے كى پيداوار اور المسس كاجم واتا بهي تقاء الجركوجن مسائل كا سائل را إلى و ان سائل كانقابط میں جو چندر گیت، انتوک یا گیتا با دشا ہوں کو لاحق ہوئے بہت بیجیدہ اور شکل تھے. دہ ایک غیرمنگی ترک ادرمسلمان تھا اس کو مختلف النوع فرتے کے لوگوں مثلاً بندہ بول كو جن يس بندو اور نومسلم شائل تق ، تركول مغلول ادرايرانيول سے سابقه پڑا اور أسكي عِل كراس كوميسا يُول سے بني نبٹنا بڑا-

اکر این خاداد بھیرت ' تجریات اور پسل جول کے سب ایسے بنیادی اصول مرتب کے جواس کے اعال کے محرک ہوئے وسب سے پہلے تریاکہ اس کو اس بات کا پورا یقین ہوگیا تھا کہ کم اڈکم ہنددستان کے وربڑے فرقوں کے درمیان اتحاد قائم کرنا اشدم دری ہوگیا تھا کہ کم اڈکم ہنددستان کے وربڑے فرقوں کے درمیان اتحاد تا کا خری بندشوں ہے ۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے اس من سخت مجراز اقدا بات ختم کیے اور فرجی بندشوں کو ددر کردیا۔ یا تری میکس ' جزیہ اور وومرے فالق میکس اٹرادیا ۔ سرکادی طازمتیں سے کے

ہے کھول دی گئیں اودخمکفت طریقوں سے مسبب فرقوں سکے درمیانی قریبی معا خرتی تعلقات اود معددانہ انہام دھنیم کی پڑھا وا دیا - ہندہ توں کوجلابی اس بات کا ا صامسس دلایا حجی کر خہشٹاہ نود کو ان کا بھی اتخا ہی کا نظ مجتما ہے جتنا کہ دومروں کا۔

شہنٹاہ نے اپنی دوشس کے کی ہے میب ہنددہ ک کہ دول میں بھی سیلمنت تنیہ کے لیے برسش کا جذبہ پہیا کردوا اور انفول نے اس کے لیے اپنا نون بہایا بقیقت یہ ہے کم میں دوام اوجنوں نے امری دہری میں اس دمین سلمنت کے بنانے میں قربانیاں دیں دہ بجا طور پر فخر وم بایات کر میں تھے۔

اکرکا مقیدہ تھا گرجب سب ندا ہب دین اہلی ہونے کا دھوی کرتے ہی ادریہ کھتے ہیں کہ بینیبروں نے ان کی اضاحت کی ہے توان میں کچھ مشترکہ بنیادی با میں خرد ہوا ہے۔ ان مزاہب کے تفاصد کم وبیش ایک ہی جیے ہیں لیکن وہ کسی دمی ہے تفسیلات ہومات ، قربهات ادر اس تسم کے دوسرے بردوں میں کم ہوکر وہ محلے ہیں . اگر ان تاصد کو فیر جانب داراز ادر جی تحقیقات کے درمے تدوین کر لیا جائے تو یہ انسان کو مذہبی نظامت میں درسے ایم اور جی تدوین کر لیا جائے تو یہ انسان کو مذہبی نظامت می درکے میں درسے ایم اور جی تی تابت ہوں گے۔

اکرے اپنی تعققات بلا دوک فوک جاری رکیس ادر کھی تو اسے یہ موس ہوتا اور کو اسس نے تقریباً ان حال کو پالیا ہے ، اس کو ندا پر سامعے درمیان نیادی دحت اور معتقدہ ہرما سطے میں اس کی رہنائی کی دعا کڑا ۔ اکر مؤاہب کے درمیان نیادی دحت کی توامش میں مجبی بھی ان مناصر ہے جو نفات کا یا حث ہوتے ہشم ہوئی کرجا ۔ اس کو منصب اور کھر فوکوں سے کوئی ہمدردی دھنی اور کبی بھی تو اسس کو ان پرخت ہم آجا آ ، اگر فود بہت ہی مذہبی اور حوفیان مزاج کا ماک تھا اور اس کو ان پرخت ہم تا ہوئی کروا ۔ آجا آ ، اگر فود بہت ہی مذہبی اور حوفیان مزاج کا ماک تھا اور اس محمد کو گول کی مجب سے اس کا دل فوکس ہوتا جو راقوں کا بیشتر صد جاگ کرمباوت میں گوارت ۔ اس خواب کے گوال کے بھیات اور چنگیز خال کر بھی میں اس قدر نفاق دکش کھنے ہے گیا۔ مقدد طاقت کے قت مقد کردے ، اس نے یہ بات اسلام کی تعلیات اور چنگیز خال ہم بھی دائی ہے اس مقدد کو پر اگر نے کہ لیے سے بہلے ہندان کو مقد کرنے کا دھائیت فواب دیکھا بلکہ اسس کو عدد شے کار لانے کہ لیے بہی وہ تی مدائی کہ نام سے کھنت لانے کہ لیے اپنی دھیں برداشت کیں ، اس نے مارے ملک کو ایک مکومت کے تحت لانے کے لیے اپنی دھیں برداشت کیں ، اس نے مارے ملک کو ایک مکومت کے تحت لانے کے لیے اپنی دھیں برداشت کیں ، اس نے مارے ملک کو ایک مکومت کے تحت لانے کے لیے اپنی دھیں برداشت کیں ، اس نے مارے ملک کو ایک مکومت کے تحت لانے کے لیے اپنی دھیں برداشت کیں ، اس نے مارے ملک کو ایک مکومت کے تحت لانے کے لیے اپنی دھیں برداشت کیں ، اس نے مارے ملک کو ایک مکومت کے تحت لانے کے لیے اپنی

پری کوششیں مرف کردیں گاکہ کیسال انتظامیہ اکدلیہ ادر الیہ دجودیس آسکے ادر کیلا قسم کے زرجی ادر تجارتی تو انین نافذ ہوسکیں اگر دکن کی ریاستیں اسس کے منصوب کو ابھی طرح مجھ لیتیں ادر اسس کا ساتھ دے سکتیں تو شا پر ہندوستان الیشبیا ادر اور پ دو نوں براحظوں کا مب سے زیادہ مقبوط ادر مالدار ملک بن جاتا اور اس کی تا پیج بھی ماکل مختلف ہوتی ۔

ہندوستان کو متحد کرنے کے بعد اکبرمشرق دسکی اور مغربی ایشیا کواس کے ماتھ ملانا چا ہتا تھا کیوں کہ عالمی مسلطنت کی تشکیل کے بیے یہ بہت ضرودی اور اہم

امتدام تقا-

اکبریمینیت حکرال کے بہت ہی روشن نیال ادردیس القلب با دشاہ نجا۔اس المحقیدہ تھاکہ بارشاہ نجا۔اس المحقیدہ تھاکہ بارشاہ سے اللہ تعلیدہ تھاکہ بارشاہ سے ادر با دشاہ کا برنول ایک مسیم کی عبادت اور فدا کے حضوریس نیاز وہٹی کش کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیجہ یہ ہوتا کو وہ ابود ملکت کے انجام دینے میں بہت احتیاط اور فود دکھرسے کا میں بہت احتیاط اور فود دکھرسے کا میں کا تعقیل سے مطالعہ دکھرسے کا موں کا تفعیل سے مطالعہ کرتا ادر اسس طرح امود انتظامیہ ہر اس کا بودا بودا تواقا۔

اگر حالات کا تفاصا ہوتا تو وہ کام کرنے کی خرمولی صلاحت بھل اور ن نیسلہ اور سرعت ممل کا مظاہرہ کرتا ۔ وہ کمی کام میں خوب خور دخوش اور با تا عدہ تیاریوں کے بغیر ہاتھ نہ ڈوات ، وہ ایک مرتبہ جو بھی فیصلہ کرلیتا تو اس کوعزم با بخرم کے ساتھ انجام دنیا اور اسس کی پرواہ نہ کرتا کر اسس میں کتنا وقت مرت ہوگا اور کتنی زحمت ہوگ ۔ ابحر کم من تھا لیکن جو کچہ کہا وہ مختصر نیال انگیز اور واضح ہوتا ۔ وہ لینے اخلاق و حاوات اور دو سرول کے ساتھ سلوک میں متناز اور با وقار تھا۔ اس کی شخصیت بارحب اور با اثر تھی ۔ اس کو کینوں ، بر کر واروں اور محض ٹوشا مدیوں کی مجمت بہند مذتق ۔ ابمر نے ابینے ساتھ باری سے مناقہ الائی متناز اور صاحب استعداد لوگوں میں کے ۔

اکبر چا ہے برم یں ہویا رزم میں ہیشہ مالات کو اپنے تابیس رکھتاً۔ وہ بیشیت ایک سالد دہا ہی کا بیٹیت ایک متر استظم ادر لیڈد کے اپنے سارے

ہم حصروں سے ممتاز تھا ، اکبر اکسس وقت یہ بھگ پر آ مادہ زہوتا جب بھ کروہ ہے: اعلیٰ مقاصد ونظریت سے مطابق صلح کی ساری کوششیں ذکر لیتا ، جب برتسم کی ترفیب اور عقل ولائل ناکام ہوجائے تو بھروہ اپنی تواد کوئیام سے باہر کال لیتا اور عام طور سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کا میاب ہوتا۔

بنظا بروه مطلق العنان تھا لیکن عملی طورسے وہ طیم الطیع ہمدرد نز دمسند اور مہر بان تھا اور جہاں تک ہوست اور ان کو بور ا کوئے اور جہاں تک ہوست اور ان کو بور ا کوئے کی کوشنس کرتا ، اس کی ول جب حرف اتنی ہی نہی کر انگذاری ہی جوجائے سط بر قرار رہے اور اس کے اثر ورسوخ کا طقہ وسیح تر بوتا جائے ، وہ فربی اور گذاگری کو بیٹ نے اور اصلاحات کو بردئے کا رلائے یس بھی اتنی ہی دل جب ی رکھتا تھا ۔ بر متی سے اس کے دسائل اور اس کے زائے کی معلومات بہت محدود تھیں ابذا اس کو بوکا میابیاں ہوئی وہ نایال نے ہوئیں .

اکرفون تعلیفر اور ادب کا قدر دال اور مرتی تھا · اگرچ اکبرنے نکھنا نرمسیکھا تھا اور وہ اگر پر اکبرنے نکھنا نرمسیکھا تھا اور اگر پڑھ مسکتا تھا ، فرب اور شوا اخلا تھا تا ہم وہ عالم بھا اور شوا اخلا تھا تا ہم وہ اور انسسے کی بار کیمیوں کو اچی طرح سمجھ مسکتا تھا ، فوانے اسس کو فیرممولی جھیسے اور توی یا دوائشت بخشی تھی جس کی مدوسے اسس نے طم کا آیک فزار حاصل کرد کھا تھا ۔ میال سکے کہ اس کے نقا دوجیب جو بھی اکسس کی توریف سے بازنہ رہ مسکے ۔

اکبراعلی قسم کی علم اور ایجے اشوار کا شوقین و مرتی تھا۔ میکن اے کو کھلے بن کا ہم وادی اور خیالات کی ہتی سے نفرت تھی۔ من نقاشی اور سماری کی ترتی میں اکبر کی عملی ولچسپی اور ما دلاز تشویق و ترخیب کوکائی وخل تھا۔ وہ صوتی والاتی وونوں قسسم کی کا بھی سویقی کا دلداوہ تھا اور لائن توسیعاً رول و ہنر مندول کی مربر سستی کرتا۔ وہ شاید اس کی عمدیس پھرول اور آواکشی نقش ویکا دینے تا بل توجہ ترقی کی ۔

اکر اگرچ اپنی جوانی میں ورزمشس کھیلوں شراب اور ایسے کا دناوں کا دادادہ تھا جن پس بہادری ادرجرادت کا منطا ہرہ ہولیمن جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا اس میں وقار اورسنجیدگی آتی تھی۔ اکبری عاوات سارہ اورمعتول تھیں · وہ اسپنے سخری ایم میں بڑویج ارک الدنیا ہوگیا، دو کم کھا آ. گاہ کا و تھوڑی سی سنسراب پیٹا اور بہت کم مقدار میں آنیون کھا آ، اس میں ایرانیوں یا ترکول کی طرح جسی معائب نہ تھے اور نہ حورت اس کی کمودی تھی ، اس کی زندگی و فیالات صا ن سنھوے تھے ، دہ سب کی سنتا لیکن اپنے میصلے کے معابی عمل کرتا. یا وجودیکم کمرکا نشا نہ مبت ہی عدہ تھا لیکن اسس نے عملاً وسیے ہیانے رہنکا رکزنا بند کرویا تھا ،

اس کے ول بس اپنے اقرباک سے بہت بھر تھی اور جہاں تک ہوسکتا وہ ان کی کو امیوں سے بیشت ہوسکتا وہ ان کی کو امیوں سے بیشت ہوسکتا وہ اپنے بڑوں کا خاص طور پر عور توں کا بڑا احتسام کرتا و اکر ان کر ان کرتا و اس کا دویہ ایسا تھا کہ وگئی اس کے خدبات سے نا جائز فائدہ نما تھا بین یہی وج تھی کہ وہ امور ملکت میں حور توں کے زیر انٹر نہ رہا۔ اس کو اپنے بہتوں اور ان کی اولا سے بہت مجت تھی واس کے اس کو اپنے بہتوں اور ان کی اولا سے بہت مجت تھی واس اس کو اس بات کو اس بات کی مطابق رہی جس سے بیت ان کو اس بات کی آزادی وے رکھی تھی کہ اپنی مرتبی کے مطابق رہی جس سے بیب اس کو آفسریس سخت یا یوسی نجالت اور دل شکنی کا سا منا کرنا پڑا۔

ے بیوں بات اردوں کی باخون اور الم المباری جانے کے اکر ونیا کے ان سب باتوں سے بلافون ترویدیہ تیجہ اخذکیا جاسخنا ہے کہ اکبر ونیا کے بزرگ ترین باوٹ ہول میں سے تھا۔

### اكبركى زندگى كے تاریخ وارواقعات

| 15 42 اكتوبر 15 42 | اكبركى پيدائش                         | \$1 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|
| 15.54 6,0          | تخت نشينى بمقام كالانور               | 2   |
| 4 فردري 15 4       | وبلي مين أكرك ام كاخطبه يرصاجانا      | 3   |
| 1558 15 7          | د بی سے تروی بیگ کا فرار              | 4   |
| 1886 / 5           | یانی بت کی دوسری جنگ                  | 5   |
| ايل 1557           | عادل شاه کی مرت                       | 6   |
| 1557 6 24          | متكندركا قلو ماكوث كوميردكرنا         | 7   |
| 1556-1560          | بيرم كى المايقى كا دور                | 8   |
| ادي 1560           | برم کی برطرنی                         |     |
| 1561               | نتح بالوه                             | 10  |
| 1562 جزري 14       | نواج مین الدین حشتی کی درگاه کی زیارت | 11  |
| 15 82 5 16         | ادیم خان کی موت                       | 12  |
| 1562               | خاندان امبرے ازوداجی تعلقات           | 13  |
| 1562               | نتع ميرتا                             | 14  |
| 1562               | اسيران بنگ كونلام بنائه كاخاتمه       | 15  |
| 1563               | ياترى فيكس كاخاتمه                    | 16  |
| 1564               | جزيه كاخاتمه                          | 17  |
| 1864               | فحتح كونثروانا                        |     |
| 1584_87            | ازیکوں کی بنا دت                      | 19  |
| نوبر دمم 1566      | مرزاميم کی پیسیائی                    | 20  |
| 1567-68            | جرد کا محاصره                         | 21  |
|                    |                                       |     |

| last.                 | و نتھنبور کی نتج                                     | 22       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 15 68                 | 11 **                                                | 23       |
| 1589                  | Unit h                                               | 23<br>24 |
| 1670                  | . 20                                                 |          |
| 1572-73               |                                                      | 25       |
| 1673                  |                                                      | 26       |
| 1574-76               |                                                      | 27       |
| 16 78                 | منصب داری سستم کی تنظیم<br>عبادت خان کی تعمیر کا حکم | 28       |
| 1575                  |                                                      | 29       |
| 1876                  |                                                      | 30       |
| 18 79 <i>Sif</i> . 26 | اكبركا نطيه برهنا                                    | 31       |
| 1670 متم 21           |                                                      | 32       |
| 1579 - 80             | بنگال کی بغارتیں                                     | 33       |
| 15 80                 | 9/200.71.7                                           | 34       |
| 1580                  |                                                      | 36       |
| 1580                  | موڊن گانشگېل نو                                      | 36       |
| 1680 -81              |                                                      | 37       |
| 1580 - 98             |                                                      | 38       |
| ١٥٥١ الحت ١٥٥١        | إنجر كاكابل بنبينا                                   | 39       |
| 1582                  | اکبر کاکابل بنجیا<br>اگرے میں اصلاحات کی دوسری تسط   | 40       |
| 15.82                 | عبادت فات كا بندكياجا نا                             | 41       |
| 15 84                 |                                                      | 42       |
| 1585                  | مشيركا الحاق                                         | 43       |
| 1889                  | ليقوب كي اطاعت                                       | 44       |
| 16 90 - 92            | يتح سنده                                             | 45       |
| 1692                  | تق الليه                                             | 46       |
|                       |                                                      |          |

| 16.95      | 47 نق باوپستان                         |
|------------|----------------------------------------|
| 15.95      | عه حسول قندهار                         |
| 15 97 5    | 40 أسلى كالرائي                        |
| 15 99 6 2  | ٥٥ مرادى دفات                          |
| اگست 1600  | 81 : نتح امز گر                        |
| جنوری 1801 | 82 - قلع استرگره کی فتع<br>دفید در سرت |
| اگت 1602   | 83 الولفشل كأمّل                       |
| 16-03      | 84 مسليم كي بغاوت                      |
| 1804       | عد رائيال کي وفات                      |
| 1808 15/18 | عد اکبری وفات                          |

#### نزيدمطالع كيا يوسي

فأرسى

ادِلْفِصْل : اکبرنامرحلوسوم · ترجم انگریزی ایچ بیودزی · بیبلوفتی انڈیکا اسپرنی آئین انجری جلوسوم · ترجم انگریزی ایچ پادِخمن واتی الیس میربیٹ عبدانقا در بدایونی :نتخب التوایی جلد دوم - تربم انگریزی ڈبلیوا ایچ لو خانی خال : منتخب الالباب محدقاسیم : مکشن ابرانیمی المعروف برتا دین فرشتہ · ترجم انگریزی نعشیننٹ کرنل برگز نظام الدین احد : طبقات اکبری جلد موم - ترجم انگریزی بی وس

يوروبين

Du Jarrie: Akbar and the Jesuits, Trans.by
Payne
Monserrate: Account of India, Trans. by
Hoyland
Maclagan: The Jesuits and the Great Mughals

Von Noer: Emperor Akbar

انكريزى اجديدا

Wilson, H.H.: Religious Innovations of Akbar

Smith V. : Akbar the Great Mughal

Malleson: Akbar

Roy Chowdhri: Din-e-Ilahi

Abdul Aziz: Mansabdari System

G.N.Sharma: Mewer and Mughals

مین دی ادجاد او ای درایجاز کا آنهای آمود دکاد الله تاریخ بندونتان دکاد الله تاریخ بندونتان آزاد ایم - ایک ، دربار ایمرن

# جها بگير

## خسرو کی بغاوت مرکومزمب - نورجاں کی شادی

شہنشاہ نے تمغا اور میربحری شیکس معاف کردیے ، شراب کشی و شراب نوشی مغرع قرار دی گئی و شراب نوشی مغرع قرار دی گئی اور مجرین کے ناک کا ن کا شنے کی سزایس موقف کردی گئی ۔ یہ احکام جاری کردیے گئے کرسسرکاری زمینوں کے مہدب دار اور جا گیر دار اپنی رہایا کے ساتھ از دداجی تعلقات قائم رہ کریں نہ علاقے بس بغیر اجازت کے اپنی رہایا کے ساتھ از دداجی تعلقات قائم رہ کریں نہ اپنی مفاد کے لیے ان کی زمینیں ج تیں نہ کسی کے مکان پر قبطہ کریں سوداگروں کی اجازت وعلم کے بغیر سامان کی گانتھوں کو نہ کھولا جائے۔ وادگوں کو رہتی دے دیا

عیب کہ بنیسسر کمسی مرافعات کے موروثی جا کداد پر تبعثہ کرلیں ، ان نوگوں کی جا کداد کا حساب وکتاب ہوکہ لاوارت ہوگئے ہوں علیحدہ رکھا جائے "کر جائز انوا جسات" مثلًا مساجد سرایوں 'کیوں ' تا لاہوں اور کنووں کی تعیبر کرائی جا ئے ۔ جاگیروا روں اور لاز مین کو حکم دیا گیا کہ مرائی تعیبر کریں اور سنسان سٹرکوں سے آس پاس آبادی برائی تاکہ چرڈواکو رہزنی ذکر میکس۔

مرکاری عبد وارول سے کہا گیا کہ بڑے بڑے شہرول میں شفا فائے تعیہ۔ کرائی اور حکومت ان کے پورے انواجات برواشت کرے کھانے کے بیا جا ور ل کا ذہیم 18 در تھے الاول سے بو شہزشاہ کا یوم ولادت تھا بند کردیا گیا۔ یہ بابدی اس طرح ما لدگ می کہ ہر مال با دشاہ کی عمر کا جوسال ہوتا اسے ہی دنوں کے بیے اس مال کے دوران ذبیم بندرہتا ، اس کے ملاوہ ہر ہنتے ہموات و اتوار کو بھی ذبیم نہ ہوتا ، یہ قوانین اکبر کی دائے کردہ اصلاحات برمبنی سقے اور اسس خیال سے نافذ کیے گئے کہ یہ اصلاحات جاری رہی .

یر کہنا مشکل ہے کہ ان توانین برکس حدیک عمل کیاگی لیکن اسس میں نک کہنب کروہ رہایا گئے مفاد کے لیے قائم کیے سی خے سفتے اور یہ بیکار ثابت نہوئ الماس یہ معارف کی یہ توانین عام صبح کے نفتے اور ان سے اسلام یا مسلما فوں کی طرفداری یا ہمایت مقصود نرحقی ، یہ توانین کمی حدیک اسس ہے بھی نافذ کیے گئے کہ رعب یا کے دوں میں یہ احتماد بیدا ہوجا کے کہ نیا با دشاہ اپنے باپ کی عام سیاست یں نایاں تبدیل لانا نہیں جا ہتا۔

شاہزادہ خسروجہ گیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اسس کی مال راجا مان سنگھ کی
بہن تھی اس کی شاوی عزیز کوکا کی بیٹی سے ہوئ تھی ، با دجود کے جہا بیٹر نے مان سنگھ
سے قسم کھاکر یہ کہا تھا کہ وہ شہزادے کوکوئی تقسان نہ بہنچا ئے گا بھر بھی جہا بیٹر سنے
اس کوئیم تید کی صالت میں رکھ چوڑا تھا ، اس کو اس وقت یک اطبینان حاصل نہوا
جب یک کر اس بات کا یقین نہ ہوگیا کہ بوان شہزادہ نے ساگرے کا تحت حاصل کرنے
کا اداوہ دل سے باکل کال دیا ہے ادر اس کے طاقت ورحا میوں نے بھی اسس کی
مات ترک کر دی ہے ،

عبدالرجم خان خانال کا رویہ بھی پوری طرح واضح مد تھا جنانچہ جہانگیر نے مہی نیسل فی اللہ کا رویہ بھی نیسل نیسل کے متعلق نرخیال افر بالکل نتم کردیا جائے جن کے متعلق نرخیال تھاکہ وہ خسردکی یا اس سے تھاکہ وہ خسردکی یا اس سے تھا کہ وہ خسردکی یا اس سے تھا کہ وہ سے سی کی ادلاد کی حایث کریں گے جہنا نچہ اسس نے ایسل نے یہ سنسور بنایا کہ اختیارات ایسے لوگوں کو شتقل کیے جائیں جن پر اسس کو بورا پورا احتماد ماصل ہو۔

اس پائیسی کے مطابق جہا گیرنے محد خریف خال کوچوکہ شہور ومعروف نوٹشنولیں اور معتور نواجہ عبد الصدکا لڑکا تھا ملک سے مسب سے بڑے عہدے پرتر تی وے کرا پرالامرا مقر کر دیا۔ مثریون نے سیم اور اکبرکے ورمیان اختلافات کی طبح کو وسیع تر کرنے میں خاص کر دار اداکیا تھا۔ وہ اکبرکے نوٹ سے پہاڑیوں اور جنگلوں میں چھتیا بھے۔ڈا اور اس نے مخت معینتوں کا میا مناکمیا۔

جب جہ انگر تخت نشین ہوا تو دہ بھی اپنی پناہ گاہ سے کلا ، با وجود یکہ وہ کھا می خول کا مالک نہ تھا اور سلطنت کے امراء اسے ذیبل نگا ہوں سے وسطحت مجسر بھی اس کی بڑی عزت کی گئی ، اس طرح مرزا غیات بیگ کو اعتماد الدول کا خطاب ویا گیا اور اس کونا ئب وزیر مقرر کیا حالا بکہ وہ آیک بزاری منصب وارتھا۔ بعض است نتیات کو چو ڈکر جہا تگر کا آتھاب بطور عوم اچھا نہ تھا شاید اسس کی وجہ یہ تھی کو اسس کی خود کی طرح بہت معمولی کو گول سے کو اسس کی خود کی طرح بہت معمولی کو گول سے بھرا ہوا تھا اور دہ سلطنت کے قدیمی اداکین کے ولوں میس نہ تو اعتماد برید اکر مسکا اور خان پر بھروس کر سکتا تھا ،

جہائگرنے نوجیوں کونوئش کرنے کے لیے ان کی تنوا ہوں میں بیس سے چارمی نی صدیٰ بک اصّا ندکر دیا اور اسس کا بارسلطنت کے بھر بورنزانے پر بڑا جواس کو اپنے باپ سے درافت، میں ملاتھا۔

اریل 1808 و کو شہزادہ خسرد تقریب میں موبیاس مواروں کے ہمراہ سے آرا اور کے ہمراہ سے آرا ہوگیا۔ مقوا بنج کر اس نے حسن بیگ برختی کو اس بات پر آبادہ کر لیا ہور کی معروہ موبی سو ایما ق مواروں کے ہمراہ اس سے مل جائے۔ بھروہ دہلی ہوکر لا ہور کی طون روانہ ہوا اور راستے میں ایک لاکھ رویے کا خزاز جے عبدالرحیم دیوان لاہور

سے اگرے میں جار اٹھا تھیں لیا ، لا ہور پہنچ بہک شہرادے کے پاکس بارہ ہزار مواروں کی فوج بھے ہو گئی تھی ، لا ہور کے صوبے دار ولا ور خال نے شہرادے کو شہر بس واضط کی اجازت ند دی مشکل سے فودن گزرنے پائے سفے کر جہا بگر ایک بڑی فوج اور تو خانہ ہے کر آبنجا ، شہزادے نے اطاحت نسلیم کرنے سے اکا دکر دیا اور بھیردوال کے مفام پر جنگ ہوئ جس میں شہزادے کوشکت ہوئی اور جان بھا گا۔

خسروت اپنے ہندی اور اُفغان مائیوں کے متورے کوکہ آگرے برحلہ کرکے ۔ اس کو وہتا ہواا پنے اموں ان سنگھ کے پس بنگال جلاجائے نہ ان کرسیوں بیگ برحتی کا متورہ قبول کیا کہ دہتامس ہوتا ہوا کا بل جلاجائے . نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بیشتر ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس نے متھی بھر ہمراہیوں کے ساتھ فرار ہو نے کی کوششش کی ودیا ئے جناب کو پار کرتے ہوئے اس کی گشتی کیچڑیں کھینس کئی اور دہ گرفتا رکر لما گیا۔

شہزادے کو ہتھوئی اور بیری بہناکر لاہور نے جایا گیا اور قیدخانے میں مقیدکرایا گیا · اسس کے علاوہ اسس کو یہ تعلیف بھی برداشت کرنی بڑی کر رائے کے دونوں طرن بھائی کے گفوں براپنے ساتھوں کو لیسکے ہوئے سخت عذاب کے ساتھ جان دیے ہوئے دکھا۔ یہ وحشت میک منظر ممئی دنوں تھے اس کی ایکوں میں گھومتا رہا ۔ وہ دن رات روتا رہتا۔

اس منظر کا اثر اثنا ورد کا تھا کہ شہرادہ جب یہ زرہ رہا کس نے اس کو تو ت نہ و کھا کہا جا آ ہے کہ جہا گیرے اپنے دوسرے بیٹے پرویز کو ولیم پر مقرر کیے۔ ان لاگل میں جن پر یہ الزام تھا کہ دہ کسی طرح باخی شنرادے سے رابط رکھتے ہیں ب سے زیادہ اہم اخیادالدولہ اور اسس کا سب سے بڑا لڑکا محد شریف تھا۔ افتادالدولہ کو قیدمیں طوال دیا گیا لیکن بعد میں دو لاکھ دو ہیہ جرا نہ ہے کردہ کو دیا گی ۔ البتہ محد شریف کو تنل کردہ گیا۔

تھا بیسرے سینے نظام کو ملک بدا کرے کو بھیج دیا گیا، عبدالرحم کو بے وردی کے ساتھ او بیت پہنچا ل محق لیکن بعدیں سحاف کر دیا گیا ، سکے گرد ارجن دیے بارے میں جہا بچھر خاتھ دیا کہ افروہ بڑمانہ ادا ذکرے وقتل کر دیا جائے۔ گرد کے لاکوں اور جا نداد

كوم تعنیٰ خال کے مسیرد كرد ياگيا -

سکندر لودی کے زیاتے میں حرونا کہ نے سکھ تحریک کی بنیاد ڈوالی جس نے آگے ہیں کر ہند دستان کی تاریخ میں بہت بڑا کر دار اداکیا۔ نابک سوٹی میں (جوکہ اب بھانہ کہاتا ہے) مہترکا لو پڑاری کے بہاں 18 اپریل 1400ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کونے کے بعد نابک نے فارسی ادر مردج اسلامی علوم کی تعلیم سیدھن سے حاصل کی ان کے بہنوئی نے ان کے بعد نابک سرکاری غلے کے گودام دار کی طازمت حاصل کرلی۔ شامیس سال کی عمر میں جب کردہ دولوگوں اور دولوگوں کے باب بن چکے تھے ان کے دل میس روسانی اور مذہبی اس جبوگا اتنا غلبہ ہوا کہ دہ ملازمت کو چھوڑ تھے اور دور دراز کے سفر پرنکل کھڑے ہوئے۔

اموں نے آمام اور ڈھاکر سے بنداریک اور تبت و اٹریسہ سے سیلون بک کا مفر میا اور بہت سے سنت نقروں سے ذاتی تعلقات بیدا کر لیے ، وہ ان کے عقب اُندا

اخلاق امديب ادرعا دات كا بور مطالو كرت -

کہاجاتا ہے کہ وہ مرادیشن شرن تا می وردیش شنے بہاد الدین اور بمیرکی تعلیات سے بہت مناثر ہوے اس بات کے شعل کہ دہ کمیں کے باتا عدہ مرید ہوئے شک ہے کیوں کہ ان کے بقول خداان کا گرد تھا۔ 1521ء بی جب بابر کے حم سے ایک تون شام سنیر کی طرح ہوگا یوں کے گلے پر جھیٹ پڑا ہو، سید پور کو غارت اور د بال کے شہرویل کو تہرین کرویا گی تون کے دل پر اس سانے کا گہرا اثر موا۔ کہاجا تا ہے اس موقع پر دہ گرتا رہوں میکن بعد یس رہا کرویا گئے۔ بڑھا ہے بی دہ کرتار پور میں بس گئے۔ کو شاری مرد کا کرویا ہوگئے۔

نابی بر بی کی طرح ایک مصلے سے البتہ ان کے اظہارات بی نسبتاً زیادہ مھراد اور وقار پایا جاتا ہے ۔ دہ ملک کے سیاسی دسماجی حالات سے بہت غیرطمن سکتے ۔ ان کا کہنا تھا" کال از دانی مینجی ہے ۔ فرال ردا تصائی ہیں انصاف پر لگا کرا اڑکیا ہے ۔ ... میں دکھرسے روتا ہول کو خوات کس طرح حاصل ہوگی ؟" وہ اندھی تقلید منافقت الیتی اور بُزول کی خرصت کرتے اود مجم وطنول میں جو اضلا تی کمزدریاں پیدا ہوگئی تھیں ان سے اور بُزول کی خرصت کرتے اود مجم وطنول میں جو اضلا تی کمزدریاں پیدا ہوگئی تھیں ان سے اس کے مذہبی افکار کا سماجی بہلو ان کی تعلیات سے واضح طور پر آنسکار ہوجا تا

ب ان کا مقول مقام بوتین سب آدیول کو (شایر حرد تول کوجی) برا ترکیتا ہے دہ ہی نیک ب اور اس دنیا کی نا پاکھوں سب اور اس بے صرف یا گی کا طاعت دفرال برداری کردیا اعول نے عور تول کو مردد ل کے ہم رتبہ قرار دیا - چوت چیات اور زات یات کی تیزخم کرنے کے لیے امکول نے فیصل کے مالے کا سلسلہ شروع کیا - شراب اور سور کا گوشت مموع متسرار دیا - امکول نے بت پرستی طول خوادندی اور شرک کومنوع قرار دیا - اور زات پات اساطر نم می رسوات کو مانے سے اکار کی ا

اسس کے ملاوہ انفوں نے اخلاقی قدرول پر زور دیا ان کے نزیک بندود کمانوں کے درمیان کوئی بناوی فرق نہیں اور یہ سب ندا کے بندے ہیں .

گروائگد دلیہا ) نے باہم کے افوال کو مرتب کیا بی ہو اٹا کو مرتب کی بی بی شدھ کل میں بھے گئے ۔ کیونکہ اس وقت یہ زبان بنیاب کے علاقوں یس بول جاتی تھی۔ یہ زبان بنیاب کے علاقوں یس بول جاتی تھی۔ یہ زبان کا لئے اس معتبی ہے اور ایک طرح سے امہ بھی سے بہت نزدیک ہے۔ محکوں کی مقدس کرات ہوا کا ور بنیاب کے باشندوں کے رم افخط میں تحرید کی گئی ۔ یہ کوئی غیرمونی بات نہیں کیوں کہ بہت سے نعیروں اور دردینتوں نے اس می قبل کی مقامی زبانوں اور مردید رسم افخوں کو مربی صروریات کے لیے استعمال می نفا کھوا تھی مقامی زبانوں اور مردید رسم افخوں کو مربی صروریات کے لیے استعمال می نفا کھوائی کو انگون کو سماجی مند ہی اوارے کی مشکل دی گروائکد اور ای مدی و تبلیغ کی ۔ انھوں کو سماجی مند ہی اوارے کی مشکل دی گروائکد مارچ 1552ء میں نوت ہوئے۔

محروا محدث است بیوں ک خالفت کے باوجود امرداسس کو ابنا خلیف مقرر کیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کر منکھ دو طبق میں بٹ گئے۔ بڑے طبق نے گرد انگر اور اُن کے جانشین کو اپنا رہنا انا اور ہوئے طبقے نے گردنا کے سب سے بڑے ہیں ؟ باب مری چند کو اپنا گرد بنایا ادریہ لوگ اُداسی (آبادک الدنیا) کہلائے۔ اُداسی جیسا کر اُن کے نام سے واضح ہے مقیدہ کرہانیت کی اور ساری دیوی چیزوں سے عیٹھر گی کی تبلیغ و پیردی کرتے۔

محروامرداسس نے ترک دنیا کے خیال کو قبول نہ کیا ، وہ حود تجارت اور کا شت کاری کرتے اور ایک کرو ایک کا شت کاری کرتے اور ایک کرو ایک سند اور ایک تعلیم دیتے ، اُن کا حقیدہ تھا کر سنبذہی قطعی سند ہ اور میں مارے محیفول سے برترہے ۔

انخوں نے سکھ فرقے کو منظم کیا اور بائیس گدیاں مقردیس جن ہرگرہ کی طرن سے آدمی مقردیس جن ہرگرہ کی طرن سے آدمی مقرد کے جاتے ، ان کا فرص تھا کہ مذہب سر بھیلائیں ادر سکوں کی بھال ن کا خیال رکھیں ، گرد کا نگر ہندہ مسلمان ' جرغریب سب کے بے کھلا ہوا تھا ، مالاکر خوگرہ مساوہ ادر موا بھوٹا کھا تے ۔ نگرے مہما نوں کو عمدہ کھا نا دیا جا تا جو کھی ادر شکر سے تیار کیا جا تا ، مہددیوں کی طرح یہاں بھی ہر روز جو کھے ملک اس دن صرف کرمیاجا تا اور کل کے لیے بھی بھی دبچا۔ ادر کل کے لیے بھی جی نہ بچا۔

مجاجاتاً ہے کو گرد امرداسس کے زمانے میں بہت سے سلماؤں نے سکھ مت تبول کیا جمرد اجھ کے درثادی خالفت کے سب امرداسس نے ابنا مرکز گزئند دان میں مشکل کردیا۔ بہاں پر گروٹ اپنی جحرانی میں ایک بادئی کھددائی "اک زارین اس سے فائدہ اٹھا سکیں ۔

اکبرنے دورہ بناب کے دوران گردسے ملاقات کی ادر مطیہ دینے کی بیش کش کی لیکن گردنے نرمی کے ساتھ تبول کرنے سے اکار کر دیا۔ شہنشاہ نے گرد کی تحفیدت اور ترک نفس سے متاثر ہوکر گروی لؤگی بی بی بھانی کو کئی گادُں کا عظیہ دیا اور اگرد اور اُک کے مریدں کو یا تری ٹیکس کی اوائیگی سے معان کردیا۔ گردنے شادی و موت کی رموات کو سادہ بنایا اور ستی ' پروہ ' شراب کے است معال کو بمؤرج قرار دیا۔ گرد نے اپنی بیٹی بی بی بھانی سے شوہر دام وامسس کو ابنا فیلغ مقرد کرے غرارا دی طرر راکیے۔ ایسی روایت کا آغاز کیا ہو اسم جل کر پریٹ نی کا باحث بنی جحروے سسکھوں سے جمع کو نطاب کرتے ہوئے کہا ا

" رام داسس زات کائل ہے جس نے سٹریر دھاریا ہے ، دنیا میں براکسس کی بیروی کرے گا وہ نجات یائے گا۔"

اس طرح انفول نظره کو اگر خوائی نہیں تو نیم خوائی کی حیثیت وے دی انفول فی سیست و انفول نے سیست کھوں کے بیشت و ا نے سستھوں کو یہ بیت ویاکہ" اگر دو کا میاب ہونا چا ہتے ہیں تو اپنی جان اور ال و دولت سب کھر گروکی میوایس تج دیں اور اس کا علم بجالاً ہیں " امرواس تنمبر 18 78 م بیس فوت ہوئے -

اکرنے گرورام داس کا بھی اخرام کیا ۱۵۲۰ ویں اکرنے 700 دو ہے کے عوض پانچ سو بیگھ زمین جس میں ایک قدرتی جشمہ بھی تھا گرد کو عطاکیا ۔ پرجشمہ ایک اللب کی شخص جس تھا گرد کو عطاکیا ۔ پرجشمہ ایک اللب کی شخص جس المرت سرکا شہر آباد ہوا جو کہ کھوں کے بیٹے ہی تی ارز خراجی دونون کی ظ ہے کہ کی چیشت رکھتا ہے ۔ اس موقع محسل کا انتخاب بہت ہی عاقلانہ تھا کیوں کر اس کے باس کے علاتے بس محتی بندد آباد تھے جو کہ اسس نے فرقے کے لیے تندر بست اور زخمت کش بیرد جہیا کرسکتے تھے ۔ پر شہر جو تجا رتی المان ہے ایم تھا حبادت خاش کی آم نی بس بھی بتدر ترج اضافہ کرسکتا تھا اور نے عائمہ کی تبلیغ واشا عت میں مفید ثابت ہوتا۔

محرد نے تجارت ادر سوداگری کرج اہمیت دی اس سے ممنت و مزودری کا دقار قائم ہوا ' دست کا ری ' ہنر ادر مسنعت کو بڑھا وا الما- ادر لڑگوں سے مسینول میں الوابعزمی کی روح ہوش یا رہنے گئی ۔ یہ مسب چیزیں نہ مرف مستھوں کے لیے نعمت آبابت ہوئی بھکہ آگے چل کر پنجاب سے ہندوگوں نے بھی اس سے فائرہ اٹھا یا۔

رام داس نے اپنے تیسرے بیٹے ارجن کوچ کہ اٹھارہ سالہ وان تھا اپنا جائین مقرر کیا کیونکہ دہ ہی سب سے زیادہ لائن تھا ہور اس کی بیٹ فی پر دوسٹن ستعقبل کی چک یا گا ہوں ہی ساتھ مورد تی جائشین کا اصول بوری طرح قائم ہوگی، بندوستان کے مذہبی فرقوں اور سلسلوں میں یہ طریقہ عام تھا ۔ حالا کلم یہ ایک ہوگیں۔

فرجبوری قاعدہ ہے وام واسس متمر 18 11 میں فوت ہوئے۔

رام داسس نے اس کید کر بڑی اچھی طرح بہشس کیا کر گردگ آتا ایک ہے ، بی ہے اور دین سلف سے خلف میں بنجتی ہے اور اس کو دوشنی و کھاتی ہے ، النوں نے ارجن کی خایاں خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا :

"جن طرح ایک چراغ سے دور اچراغ جلایا جاتا ہے اس طرح گرد کی آتا ادان

عجم میں واخل ہو تھی ہے "

ا یا نفاظ دیگرگردگ روح ایک گردے دوسرے گردگ روح میں منتقسل ہوئی رہتی ہے چنانچہ اس کلیہ سے یہ تیجہ اخذ ہواکہ ہر گرد کا ایک جیبیا اخرام کرناچاہیے اوران سب میں وہی تغیرنا پریرانا موجود ہے چیسل اورنا قابل تقسیم ہے گودے منصب کا مرج شمد خواہے۔

ارجن کی نامزدگی کے مبب ان کے بھا یُوں کے دون میں بہت الای اور فیکا اور فیکا اور فیکا اور فیکا اور فیکا اور فیکا اور میں ایراز ہوئی کین گرو نے اپ مبرد وصلے انونٹس تدبیر اور جذبہ معلمتا نرجی سے وقتی طورسے اس فی لفت برقا ہو پالیا اور سکوں کے اتحاد وقلیم کاکام مروح کیا وہ دورہ کرتے اور اور کرتے اور اور کی خاوت کی تبلیغ کرتے وہ خود ہی اسکان نے مسئدول کھی ایرات کی ابتحاد کی مسئدول کھی تربی اور کی میں اس کے اسلان نے قائم کیا تھا از بروشنیم کی جن کا مقصد سکھ مذہب کی تبلیغ اور ہم حقیدہ لوگوں سے عطیات جس کرنا تھا۔

سکوں ہے کہاگی کہ وہ اپنی آ منی کا دموال حقد خلاک راہ یم نذر کریں یہ یہ نذر ایک طرح سے لازمی تواردے دی فئی استدا ان کے معادل مورا کہلات ہو جگر جگر سے نذر بہتے کرنے ایفن اسس کی اجازت دھی کہ ندرو نیاز کی آ منی کو اپنے زائی معرف میں لائی واسس طرح امرت مرکزی خوان کے بیا سنتقل آ مدنی کا تسلسل مفروح ہوگیا۔ اب گرد کے بیا ممکن ہوگیا کم ودمرے نہر شاگا تران تادن اور کر تا رہور بسا ک جنانج وسی پیلے پرنے پر تعمیر دکھولئ کا کام مفروع ہوگیا۔

چنا نج وسی پیانے پرتمیر و کدائی کاکام نروع ہوگی۔ امت مرک الاب کے بچ انھوں نے دربار صاحب اگولڈن ٹیبل اکی تغیر شروع کی وسکول کا مرکزی مباوت خانہ تھا ۔ یہ گویا سکوں کا کور تھا ، ان کے اہم ترین کا موں میں سے ایک یہ ہے می انفول نے نود اپنے اور پھیا گرد ول نیز کم از کم پانچ سلمانوں اور دی ہندو ور دیشوں کے بھی مرتب سکے ہو آ دی گرنق "کہلاتے ہیں ۔ یہ کتاب گویا کھوں کی بائیل بن گئی اور سکھ مذہب کے معتقدین اس کو "ویدوں اور قرآن سے بھی بالا تر بھتے۔" یہ آدی گرنتے 2010 ویں دربارصاحب میں رکھ دیا گیا۔

گرد کا درباد اتنا مائی شان ہوتا کرمنل سلطنت کے بہت سے امراد کے دربار کی شان وشوکت اسس کے ساخ بائد پڑجاتی ۔ لوگوں کا حقیدہ تھا کہ گرد راجا جنگ کی طرح معاشی زندگی بسر کرسے ہودین اور دنیوی کمالات کے اتحاد کا ایک جمل نموز تھی۔ انھوں نے یہی شال اپنے مریدوں کے سامنے پیشس کی اور ان کو اس بات کی ترفیب دی کر دوحانی و اخلاقی نعنائل کے ساتھ ساتھ سہاجیانہ فوبیاں اور تجارت میں تی طرف کا جذبہ بھی انجادیں ۔

سکوں نے گھوڈوں کی تجارت کی طرف توج دی ہوکہ اس زمانے میں بہت ہی ارد مندیتی ۔ اس سے بن فہواری سیکھنے میں بھی مددملتی ۔" وہ جو سب ہیا ہے مشقیں کرتے ہیں ، وہ جو میدان جنگ میں بی کرنے یا مرت کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں اور وہ جو مرتے دم ست نام کو اپنے سے سے لگائے مرتے ہیں ۔ وہ موت وزمیت کی اذبیت سے بجات حاصل کر لیتے ہیں ۔ ان تمام ہاؤل نے مل کرسکھوں میں اپنی ذات اور اپنے فرتے کے متعلق گھراا میاسس پیدا کردیا ۔ اس فرتے میں دولت ، جوسن اور قرت کا اضافہ ہوا اور اس طرح وہ دوسسرے فرق اور مذہبی دریائی طبقوں کے لیے جاذب توج بن کھے ا

اہری وسین المشرباز سیاست سے فائدہ اٹھاکرسکھ گؤڈں کو اس بات کا اوق طاکروں ہوئی المشرباز سیاست سے فائدہ اٹھاکرسکھ گؤڈں کو اس بات کا اوق طاکروہ اپنے سماجی د مندہی کا موں کو حب د لؤاہ انجام دیں مشبشاہ کو اس قریب بجاب کے جاگر دادوں اور ندہی ٹھیکیدادوں کی ایکھوں میں کھشکتی ہوگی اس وقت سرہند احیات دین اسلام کی ایک فیروست توکی کا مرکز بنا ہوا تھا جس کی رہائی سینے احدافاردتی سرہندی (متولد 48-1883) کرد ہے تھے جوکہ ایک داکھ العقیدہ مون مسلط کے فیلید ہی ہے ۔

مولوی صدی کے انتقام پر دہلی یں وہ نقشبندی سلسلہ یں شامل ہوئ ، اور ان کا دوئ تھا کہ وین میں اسلام کے تعلق سلسلا حقا کہ کی دوحانی طاقت ان کے افرائم کر ہے ، جا جم کرنے ہے کہ دوخ کی تقا کہ اس کو ہندتان کا بادش منتخب کریا تھا کہ اس کو ہندتان کا بادش منتخب کریا تھا ، اس طرح سیسنے احدا ہی یہی دوئی تھا کہ مشائ الہٰ یہی تھا کہ وہ دنیا کے اسلام کی مذہبی اور دوحانی رہنائ کریں ، وہ بڑے حالم باحمل سے افدوگ ان کا بہت احرام کرتے ، ان کو اسلام کے دومرے ہزار سالہ دور کا محدد سکتے اور قرار مان موجود العن تا تی ہے ۔ ان کا مقعد اسلام کو ہرم کی ہومات اور حضود زوا کرے ہاک کرنا تھا ،

انخون نے اور ہا توں کے طاقہ مشیعیت اور دین البی کی تبلین کے خلاف کوششیں جاری رکھیں سے اور ہوت سے امراء کے درمیان دہروست تبلیغ کی اور بہت سے امراء کو اپنے میالات کا طرفدار بنائیا۔

مشیخ کے مرافول یق خان خاناں سید صدر جاں خان جاں ادر مہا بیض اسے نام کے نام جا ادر مہا بیض کے نام کے نام کے نام کے جاتے ہیں۔ اس وقت اکبر اپنی حرکے آخری سال گزار دا تھا ادر اسس کی پوری توجہ دکن کے امور اور مسلیم کی بناوت کی طرف مبندل تھی۔ اس کے علاوہ اکبر کو اتنا استحکام حاصل ہو کیا تھا کہ ہندوستان کے میدانی علاقوں میں کمی شعب تو کید کا جلانا آسان دھیا۔

اکبرے ہوئی ایام یں البتہ بعن امراء نے ہگرے کی محافظ نوج کے سالار فرید بخاری کی سرکردگی اور بارھ کے سیدوں کی صابت میں سیلم کی تخت نشینی کی پُرزدرِملیت کی ان لوگوں نے سیلم کو اس مترط پر اپنی پرجرشش صابت کا یقین ولایا تھا کہ دہ اسلام کی مطافلت کرے گا۔

فاباً اسس دعدے کا مطلب یہ تھا کہ جا بگیر اکر کی روش کے مقابطے یں دو ایتی اسلام کی حمایت مقابطے یں دو ایتی اسلام کی حمایت کرے جہ بھیر کی تخت نشینی کے فرد اور شیخ فرید کر پنجزاری منصب عطا ہوا اور سلطنت کا میر بخشی بنا ویا گیا ۔ فرید اور شیخ احدے تعلق ت بہت گہرے تھے ۔ بہتا نجہ بنجاب یں دومستحکم خربی تحریص دجود میں آبھی تیس جو مفید بھی ہرگئی تیس اور خاص طور سے بنجاب احدام اور خاص طور سے بنجاب احدام اور خاص طور سے بنجاب

کے رہنے والوں کی میاسی ومذہبی زندگی پرا تر انداز ہوئیں ان دونوں تو یکوں کے برو اپنے عفائد وجذبات اور مرجوسٹ رہبروں کے بہب سماجی وسیاسی بہلو اختیاد کر رہے متے اہدا جا گیرکو دونوں ہی سے نبٹنا پڑا۔ جہ پیر نے سکے مذہب اور اسس کے گرد کے شعل من رکھا تھا " جس کو خربی اور دیوی رہنا کہ کر کیار تے تھے "ادر ج اپنے دین میں سلمانوں کو بھی نشامل کر لیتا جہ چیر اس سلسلے میں مزید یہ تکھتا ہے کہ چھے کئی مرتبہ بہ خیال آیا کہ اس ہے بنیاد موضوع دسکھ خرہب، کوئم کردں یا بھر اسس دارو،

بانی تمزادہ خردجب بنجاب سے فرار ہوتا ہوا گزراتو اس فروسے الاستات کی کہا جاتا ہے کر گروف شررادے کو مبارک یا ددی اس کی ہیشانی پرزعفران کا تشقر

کیسنیا اور اپنی دعاؤں کے طلوہ کچہ اکی شدہ بھی دی۔ تعریب میں اور اپنی معربی میں ایک میں میں میں میں ایک میں میں ا

خسروی بغادت نے جا گھرے خراج میں تندی پیداکردی تھی اور وہ مخت گیر جی بوگیا تھا گرو ارجن نے اپنے مسلوک کی وضاحت میں بیان کیا کہ اکنوں نے مسروے ساتھ ہو سلوک کی اس کا اس کے سواکوئی اور مقصد نہ تھا کہ شہنشاہ اکبر کے بوت سے ہو برینان صافی میں بسلا تھا مہر بانی اور مهدردی کا اظہار کرے لیکن جہا گیر اس بیان سے معلمی نے ہوا اور اس نے گرو بر دویا وصائی لاکھ کا جُر انہ حالی کردیا۔ گرون یہ کہر کران کے باس اپنی کوئی وولت نہیں اور جو کھے سے دہ غربوں الجاروں اور مسافر ل

اسس بات پرشہنشاہ نے حکم صا در تمیاک گرد کو گرفتار کو لیا جائے۔ ان کے بچے اور مکان فرید بناری کو دے دیے جائیں جس کو اب مرتفیٰ خاں کا نعطاب ل چکا بخف ، ان کی جا ندار خبط کر لی جائے اور مکان خطاب کا دیکھ نفل کردی جائے ۔ البتہ جہا گیر نے سکول کے خلاف نہ تو کچھ کیا اور نہ کہا ۔ سکھول کے خلاف کوئی الزام عائد ذکیا گیا ، اور محف مذہبی بنیا دول پر ایزا رسانی جہا گیر کا مشیوہ نہ تھا ، اس کے باد جود گرد کو بوسسزا دی گئی دو اس الزام کے مقا بلے میں جوان ہر عائد کیا گیا ، اور دھگھ

کورے کر دینے والی تھی۔ حدارم اوریشنے نظام کرجو مزایش دی گیش ان کا اس مزاسے کو ل معتا پر ہیں کیا جا سختا گردنے زتوجرانہ اواکیا اور نہ ہی اپنے مریدول کو بُر انے کی اوائیگ کے لیے چندہ بھے کرنے کی اجازت وی سکھ روایات کے مطابق چندو شاہ نے ذاتی رخش کی بنا پر گردکو اتنی اویت پہنچائی کہ وہ مرسے اور 80 مئی 1808 م کو ان کی نعش وریائے راوی پس بھینک دی گئی۔

گردی موت سے سنینج احمد نوش ہوئ اور ان کو یہ احید ہوئی کہ اس اتعے سے سکھتر کی کہ اس اتعے سے سکھتر کی کہ اس اتعا سے سکھتر کی کہ زبر دست و حکا پہنچ گا لیکن اس بات کا سکوں پر بائل فی آف طریعے سے الٹ اثر ہوا اور ان لوگوں میں خوت و ہراس کی اہر دوڑ حمٰی ۔ اسس سانے کو انفوں نے بڑی سکنی کے ساتھ برواشت کیا اور اس واتبے نے ان کویہ احساس دلایا کردہ سخور کو سکے کریں اور اگر زندگی جائے ہیں تو جنگ کے بے آبادہ ہوجائیں "

آروادی دلو کی موت کی دردناک نجران کے گیارہ سالہ کڑے دمانشین ہرگر بندکوایک المام بخش پنیام کے ساتھ ملی جس میں کہا گی "اس سے دگرداری کے جائشین اکمہ ددکراتم ذکر ساور نہ برولاز طریعے سے مرگ سائے ابنی پوری ملاحیوں کے ساتھ فوج "سیار ہوگئت نظین ہونا جا ہیے جہاں کہ ہوسکے اپنی پوری ملاحیوں کے ساتھ فوج "سیار کوسٹ گردی شہا وت نے سکھوں کی "ا ربئے میں ایک نئے باب کا اضافہ کردیا میہاں کے کہ جو باتیں سکھ تحریب میں ابھی تک پوسٹ میدہ تھیں دہ داخے ہوگیئی ریر بیام اس ایک کھو باتی سکھ تحریب میں ابھی کی ارادیا اور بتدریج منظم کیا جا کے اسکھ مذہب کو بہایا نہ مقدس کیا ہرکی چنیت انتیارک منہ مذہب کو بہایا نہ دائش میں سا مل کے معتقدین کو اس کی انجام دی شعلے دی گئی۔

متعلق آب بالكل برينان مرون مربات مرفى مولى كم مطابق موكى "

برگوبند نے اب مسندوں کو محم دیا کہ آئندہ متعدین سے بو نذرو نیاز وصول کی با نے وہ بھیار اور گوروں کی مشکل میں ہونے کہ دو ہے بھیے کی صورت میں المؤں نے بیر دل کو گوشت کھانے کی اجازت دے وی اور تخت اکال بنگا" کی بنیا در کھی بوکر پھروں کا بنا ہوایک بختہ دالان نقا۔ اس کو انکوں نے اپنا تخت قرار دیا ۔ شہرامرت مرکو ایک بجوٹی می نصیل کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا اور اس کا نام وہ گراھ رکھا۔ جب بنتہور ہواکہ کرد برگوند فوجی لیا فت کے گوگوں کی تدرکرتے ہیں تو مبترین تسم کے بنتہور ہواکہ کرد برگوند فوجی لیا فت کے گوگوں کی تدرکرتے ہیں تو مبترین تسم کے بنتہو ادر بیلوان ان کی ایس آئے اور ان یس سے انھوں نے اپنے ذاتی نا نظین کیا دستہ منتہ کیا۔

ان کے سپاہی تنوّاہ دارنہ تھے وہ یا تو تطعناً رضا کارانہ طور پُر شامل ہوئے تھے یا بھر اُن کوصرف دو وقت کا کھانا' باسس' ایک گھوڑاا درہتھیار دیے جائے ۔ کشتی' جنگ اور شکار روز کا شنارتھا۔

گرد بائکا لگان والول کے گردہ کے ساتھ شکاری کتوں اور پالتو جیتوں اور مختلف النوع بالتو جیتوں اور مختلف النوع با مختلف النوع با زوں کونے کر (ہرروز) لبی مسافت طے کرتے لیکن مذہبی تعلیات سے مغلت نر برتھ ہے "گرو ساون کے بادلوں کی طرح ہرایات کی بارش کرتے اور سکھ ان کے مختلف کو مکم ان کے مختلف کو مکم مارے منازعات کو آپس ہی میں طے کرایا کریں -

لیکن گرد کا ارادہ یہ مرتفاکر آئندہ جلد ہی کسی سے جھڑا مول ایس چرب نیکمنل شہنشاہ سے انھوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کرشہنشاہ جہا بھیرسے میس کیو کرشہنشاہ نے ان کے ددہر انسلار اور آکال نخت سے گھراکمہ 10 12 میں بلا بھیجا تھا۔ جہا بھیرنے حکم دیا کہ ان کے باپ برجوجرانہ عالمہ کیا گیا تھا وہ اواکریں لیکن انھوں نے البحار کر دیا لہٰداان کو بارہ سال کے لیے گوالیار کے تیدفانے یں جھیج دا۔

کھے وصے یک ان کوتیدیں ضرور رکھا گیا لیکن ان کے ساتھ مقدار کا سلوک بہت اتھا تھا ، بھرجب گردکی ال نے بھائی جیٹھا کو ان کی رہائی حاصل کرنے کے بیے وہل رواز کیا تو ان کا مفعید وزیرخال کی مدرسے ہورا ہوگیا اور شہشاہ کی ناراطنگی ختم ہوگئ بگرد کو راکڑھا می اور چندد کو اُن کے ہرد کردیا گیا گاکہ وہ جس طرح چاہیں اُس کو مزادیں انسس کے بعد جہ جمیر کے زیانے میں حکومت کا سیکھوں سے کمی تنم کا جکڑا زہوا پر بھوں کے آیہ گردہ نے گردی سے است اور منصوبوں پر ترزور احتراض کمیا اور یہ احتراضات بھائی گردہ ک کے فصیح و بلینے الفاظ اور کلمات سے ظاہر ہوئے بیکن گروٹ ایسس کی پرواہ کے بیم اپناکام جاری دکھا۔

لاہوریس ہما گیر کو اسس بات کا علم ہوا کہ فراہ کے صوبہ وار ادرستان کے ملک نے حین فال شاملو صوب وار ہرات کی معد سے تعدهاد کا محام ہرا کہ دہ اس ملک نے حین فال شاملو صوب وار ہرات کی معد سے واقد چنداں تعب نیز نہ تھا۔ وہ اس سے بھی بے خبر نہ تھا کہ برفاست مشدہ مرداؤں کے کھے ہیرہ سرحد کے ایرانی افسر سے بھی بے خبر نہ تھا کہ برفاست مشدہ مرداؤں کے کھے ہیرہ سرحد کے ایرانی افسر سے کے ساتھ خطا و کمابت کرد ہے تھے گاکہ ان کو تعدهاد بر محل کرنے کی دھوت دیں۔ اوھر ایرانی جو قندھاد کو دوبارہ حاصل کرنے کے نواباں سے اکبری موت کی اطلاع یا نے کے ایرانی جو تھے۔ بعد ایسی کوشنش کرنے سے باز نہ دو سکتے تھے۔

چنانچ شہناہ نے نیعلم کیا کہ وہ ابھی لا ہور ہی میں تیم رہ آکہ ہوت خرورت کا بل ہی جا ہی ہیں تیم رہ آگہ ہوت خرورت کا بل ہی جا بھی جا ہی جا ہی ہیں تیم رہ کے مشورے کے برطان کیا کہوں کہ وہ چا ہے تھے کو شہناہ وارائسلطنت لوٹ جا ئے آکہ دہاں سے گوات بھال اور دکن کے حالات پڑجوا بتر ہوتے جا رہے تھے "نگاہ رکھ سے دھٹم کے مشور حسکرال جانی بیگ کے جات ہیں تندھار کی نجات کے بیاک مفہوط فوج دے کر دواند کیا گیا۔

1807ء میں جب تندھار پرحلہ ہوا تو شاہ مباسس شاہ ایران نے اس کی طرف سے ہوئی کی شاہ ایران نے اس کی طرف سے چیشسم پوشی کی لیکن اس میں کوئی عملی مصر شاید اسس سے نہیں بیا کہ اس دتت ترکیا کے ساتھ اس کی لڑائی تھی - چنانچر حملہ آور فوج آئی آراستہ اورمستعد زیھی کر تندھار کو جلد نظم کرسکتی۔

جانگیری خوست مستی سے تعدوار اس وقت مناه بیگ حال جیسے لائق وفا داد بہاور ادر تجرب کارتخص کے زیر حکومت منا - وہ وغموں کے مقابط کے لیے باعل آبادہ تھا اس نے ملو کوست کم کریا تھا ادر اس کے سب ای بھی نوش تھے . عامرے نے

ول کینیا یہال یک کو فازی جگ تندهادے واح یس بنی گیا ایرانی اس کا اندازہ نہیں اللہ کی ایرانی اس کا اندازہ نہیں الگ کے کو شنبشاہ ہند اس تدر تیز اقدام کرسکتا ہے ابندا فازی فال کی آمدے ان کے چھے جھڑا دیے ، وہ وگل اڑنے کے لیے آلادہ نہ تھے جن نچہ اکفوں نے تیزی سے سرحدیار کرے راہ فرار اختیاری

شاہ عباس نے اپنے صوب واروں کے کوتاہ نظار حمل سے تجابل کا اظہار کیا۔ اس خے کہا کہ تلا اس کی اجازت کے بغیر کیا گیا اور جول ہی اس کو تھنے کا علم ہوااس نے حمل کا ورا کو بزرید فران فوراً واپسی کا حکم صاور کیا۔ اس نے فروری ارتِ 1607ء میں میس بیگ کوا بنا الجی بناکر رواز کیا تاکہ فائدان تیموریہ سے اپنی دوستی و فیت کا اظہار کرے ایسا معلم ہوتا ہے کہ شاہ ایران یہ تو تع رکھتا تھا کہ جہا گھیر کو اس کے لیے راضی کر بیاجائے گا کروہ تعند حاد اس کو رہے دے۔

شاہ نے اپنے سفیر یا وگارعلی سلطان تابش اور ودمروں کے دریعے ایک سے زائد مرتبر تعندهاری واپس کے سوال کوچیڑا میکن جہا بگیرے ہرونو اس بات کو ال دیا۔ جب شاہ اپنی سیاسی کوششوں یس ناکام ہوگی تو اسس نے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کردیا۔

" بب بھ کوخسرد کی بغادت کی طرف سے اطبینان حاصل ہوا اور تفراہا شوں کو آسانی سے ہرادیا گیا تو ہوا اور تفراہا شوں کو آسانی سے ہرادیا گیا تو میرا دل چاہا کہ کا بل جاکر مشکار کردل " لہذا 27 مارچ 1807 وکو وہ آسند آہتہ کا بی طرف رواز ہوا اور جون میں وہاں بہنچ گیا۔ وہاں وہ کا بل سکے تادیق منازوں کی مرمت اور منزاب سے لطف اندوز ہوا۔ اس نے بعض عارتوں کی مرمت اور منزکوں وہا عوں کا محم وہا۔

اس نے برختاں کے معاقات میں وہیسی دکھا کی اور مرزاحیین کوج شاہ رُخ مرزا کا لؤکا کہلایا جا کا تھا تھم دیا کہ دربار میں حاصر ہوکر اپنی نوجی مدد کی درخواست کے بارے میں گفتگو کرے ۔ بنگش افغانوں کو مزاد ہے کے لیے ایک مہم جیجی گئی۔ دوسری مہم خزنی کے اسے کو اسس طرح محفوظ کرنے کے لیے دوانہ کی گئی کو مسافر تعمارے بہرست مشام کا بل بہنے سکیں " جہا بیکر نے کا بل میں اپنی شاہ نہ کہ اور کا بلیوں کو نوکسش کرنے کے لیے کابل میں سرکاری دو گر ایات کو تعلیاً معان کر دیا اور تقریباً مجارہ بنتے رہ کراگست 1007

میں واپس کا مغراختیار کیا۔

ابھی کابل سے دوانہ ہوئے شکل سے ہفتہ بھر گزرا ہوگا کہ سرخاب کے مقام پر جا بھر کومٹل کرنے کی مینہ سازمش کا پتہ لگا۔ تہزادہ نرم جہا بھر کا تیسرا بیٹا خروکا رقیب سخت اس نے تبنشاہ کو دیوان نواجہ دیس کی اطلاعات کی بنیاد پر پر خردی کرخرد کے بھر کانے پر چھ جوان لوگوں نے جن میں دیوان اعتاد الدول کا بیٹا تحریش دیش دیل سلطنت جعفر بیگ کھف خال کا جھتجا نورالدین ادر متر فی علیم الوانعتر کا بیٹا تحق الشریحی شامل تھے چار پانچ سرآدمیو کے ساتھ مل کر شہشاہ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا ہے .خوم نے ایک کا غذ بھی پہیش کی جس میں سازستیوں سے نام درج تھے جہا بھیر کا دل خسرد کی طرف سے کچھ نرم ہوتا جا رہا کا غذ کو بغیر بڑھے ہی میں جونک دیا۔

شہنساً جا گیرنے ہو اپنی منہور وسودت رنجرعدل پر اسس قدر نا زال تھا بغیر کسی مزیر تھیں تھیں کے نورالدین سریف اور دوسرے مین اشخاص کو جرساز سس کے رہا ہجے بات سے تھے تل کرا دیا۔ اعتباد الدول کوقید کردیا ہو دولا کھ ردیئے ہراند ادا کرنے کے بعد رائیا گیا لیکن اسس کومہدہ پر دوبارہ مقرر نرکیا گیا۔ برسمت شہزادے کو اندھا کرنے کا حکم دے دیا۔ "جب اس کی آنکھ میں سلائی پھری گئی تو اس کو اننی تکلیف ہوئی کر اسس کا ذکر بیان سے بہرہ اس کی آنکھ میں سلائی پھری گئی تو اس کو اننی تکلیف ہوئی کر اسس کا ذکر بیان سے بہرہ یا اس ایک کام کو مہا بت خال نے اپنے باکھوں سے انجام دیا۔ بہرحال اب معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے کی بینائی وری طرح ضائے نہ ہوئی کوں کہ جبت پیری نے دیس مارا تو جہا تھر نے متن کوشش کی کہ اس کی بینائی لوٹ آئے کے مصددا ایک آنکھ کی دوشی پوری طرح اور دوسری آنکھ کی مجزوی طور پر ٹھیک کرنے میں کا میاب ایک آنکھ کی دوشی پوری طرح اور دوسری آنکھ کی مجزوی طور پر ٹھیک کرنے میں کا میاب

اگرجہاگیرے بعدخسرو تخت نشین ہونا تو ہندوستان کی تاریخ کیا ہوتی ؟ کسس موال کا جواب کوئی مورخ بنیں دے سکتا ، بہرجال اس میں شک نہیں کو خسرو الگرجہ دوال کا جواب کوئی میں بہتر تھا۔ اس نے الوالفضل اور الوانیر کے زیر سایہ اعلی تعلیم حاصل کی تھی ۔ ہندی طبیعے کا سبتی نیووت سے حاصل کیا تھا جو ایک مشہور عالم نھا ۔

شہزادے نے قلم دشمشیر دونوں کے استعال میں مہارت بیدای خسروسنیدہ نوش افاق اور اس میں ان میروسنیدہ نوش افاق اور اس میں ان میروں بی سے کوئی بھی نہ تقاج جہا بگیرے دامن کو داخ وار بنا نیکے تقے ، اس کو سٹراب اور مورت سے کوئی ول جہیں دھی ، اس کو وار وار اور کا وار ان کا میں اضاق ان نیک کروار ، با وقار اطوار ازادانہ نیالات ، نرم ونازک ول نے وا وا کا سب سے جہیا اور موام وامراء کی اکثریت کا عجوب بنا دیا تھا۔

بعض وجود کی بنا پر یہ خیال کی جاتا تھا کہ اسس خمزاد سے اکرے دورب دارتوں کی برنبت دادا سے زیادہ فیوض حاصل کیے تھے ادر اسس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ دورروں کی برنبت اکبر کی سیاست کو بہتر اور کا میاب طریقے سے انجام دے سے می اسس کی سب سے بڑی کروری یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرح سازست کرنے میں نامجر برکارتھا اوراس کے سب سے بڑے حامی مازست کرنے کا در ان سکے میٹ کی فور میں نامجر برکارتھا اوراس کے سب سے بڑے حامی مزیز کوکا اور مان سکے میٹ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے یا تحت کی آمرو کی خاطریا مجرزاتی وجوہ یا خانہ جب کی کے ڈرسے اپنی طافت کو لوری طرح کام میں

ان سب سے زیادہ ان لوگوں میں توت فیصلہ کی کمی کے سب خسر تخت نشنی سے مردم رہا۔ ان سب کے علامہ مذہبی امور میں خسرد کے آزاد خیالات اور درج دم وسوم کے امراد کے اسس فوٹ نے کہ خسرد کی تخت نشینی کے بینج میں طاقت اور اختیا رات وزیز کوکا اور ان سنگھ کے ہاتھوں میں ہمیشہ کے لیے آجا بی سے مفاد کوکا فی فقسان پہنچایا۔

امراد کا رائ العقیدہ طبقہ جہائی کو بعض واضح وجود کی بنا پر ترجی دیت تھا۔
خسر دک ناکا می او بریخی کے یا دجود لاگوں کے دلوں سے اسس کی ہمدردی کا جذب
جلد ہی ختم نہ ہوا۔ چار سال بعد جب آبی فا ندان کے قطیب نامی خفس نے بھاگل پود
دبھاد) میں یہ اطلان کیا کہ وہ شہرادہ خسرو ہے اور بیل سے بھاگ آیا ہے تو طابول
کی آیک بڑی تعداد اس کے گرد بی ہوگئ ۔ اسس فرضی شہرادے نے اپریل 1010 و
میں جب کہ بہار کا صوب وار افضل خال ایک مہم پر گیا ہوا تھا شہر بھنہ پر قبضہ کرلیا۔
بھنہ کے باتھ سے کل جائے کی نیم من کرصوب دار دابس آیا اور و رائے بی بی بی کی سے

کنارے تطب کوشکست دی . تعلب پٹز کے تلومیں واپس بھاگ آیا لیکن اس کو قلوسپرو کرنے برجبور کردیا گیا اور پیمر وہ اپنے کئی سابھوں سے ہمراہ تنل کر دیا گیا .

ا بمرسنا مئی بار مواڈ نتے کو نے کاکام شہزادہ سیلم کو سونیا لیکن آس کا دل اسس طرف اکل نہ جوا۔ تخت نشین ہوئے کے بعداس نے اپنے باپ کی توابہ شس کو پورا کرنا چا ہا اور ضمناً یہ بھی چا ہا کہ اپنے عہد حکومت کو جہا دمقدس سے سروع کرے جس سے اس کا امکان تقاکہ اس کے حامی خوسش ہول گے۔ تخت نشینی کے تفورے ہی عرصے بعد اس نے اپنے دو مرے بیٹے پرویز کو ہیں ہزاد مواددے کر انا کے خلاف ...

جركر أيك عروه كا فرتفا جهاد كرف ك يه"روازكيا.

شہزادے کے ہماہ بعفر بیگ، "مصف خاں آدر راجا جگن ناتھ جسے لائن افسر
یعیے گئے۔ ان ہی وگوں میں مہاران برتاب کا سرکش بھائی رانا ساگر بھی تھا۔ اس
کو مداڑ بیں معل علاقوں کے علاوہ بتوڑ بھی دے ویا گیا تھا۔ شایر شہناہ کویہ توق تھی
کو رانا ساگر کو چوڑ کا تا نونی رانات کیم کرنے سے میواڑ کے باست خدوں کے دلول میں
احماد و امید کی کرنی ہوئٹ بڑیں گی اور وہ منل شہناہ سے نحالفت اور نا مسرانی کی
سیاست کو ترک کرے اسس کے گرد بی جوجائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو بہت نوب ورنا
اس ترکیب سے میواڑ کا متحدہ محاذ ٹرٹ جائے گا در اس کونتے کرنا آسان ہوگا۔

پردیزکویہ ہوایت دی گئی کر ران امر سنگھ سے ملاقات کر کے اس کومطیع ہوئے۔
کی تجویز پیش کرس اور کے کہ وہ اپنے بیٹے کرن سنگھ کے ہمراہ در باریس حاضر ہو اگر ران اطاحت سے انکار کرد س تو توجی اقدا ہت کے ذریعے اس کا سرجکا دیا جائے۔
دانا امر سنگھ جس نے اپنے عظیم الب کی پراٹ ن حالی دیکی تھی اور جس کوشسل سلطنت سے دسائل اور طاقت کا اچھی طرح اندازہ تھا لڑائی ہے کر آبارہ اس کی دجہ یا تو یہ تھی کر تین نسلوں سے ہو جنگ جاری تنی مواڑ اس کے نقعسان دہ افرات سے ہزر نجات نہا سکا تھا یا بھراس پر فود مخول کے ساتھ آیا۔ طولانی برش کے خیال سے ہی نرزہ طاری ہوجا آ

اس کے اداد نے اس کے نظریات سے اتفاق دیما کوں کر ایسا کرنے سے اُن کے نظریات اوران کی ایرو کوسخت صدم پنتیا تھا۔ جنائج انتوں نے یہی فیصد کیا کہ

بغیرجنگ کیے اطاحت بھول دیمریں گئے۔

امخوں نے رانا پرتاب کی زندگی سے ہوسبق حاصل کیا تھا وہ ہؤز ان کے دوں میں تازہ تھا۔ وہ اس بات کے نوا بال تھے کہ سرخ جینڈ الرتا رہے اور اگر ضرورت ہوتو وہ نوگ عظیم رانا کے خاردار راستے پر بھی گامزن ہونے کو تیار ہیں۔ ام عظیم کو ان کے جوشس وجد ہے کے سانے جھکنا پڑا۔ اِگادگا جھڑ ہیں ہوئیں۔ جینوں نے مغلوں کی دسر بند کرنا متردع کردی اور دیور کا درّہ پار کرنے کی مثل کوششین کا م بوکی ایش ہوئیں ایش میں نوٹ بار بچادی اور جنگ کی آگ آہتہ ہوگی اور جنگ کی آگ آہتہ جوگرک اعلی ۔

ابھی پہک کوئی فیصلر کن جنگ نہ ہویائی تھی کر نتہزادہ خسروکی بغاوت سے مبب نتہزادہ پرویزکی واپسی سے احکا ہات پنچ سے کے۔ جنگ سے ساتھ ساتھ مغلوں کی سنیاس کا دروائیاں بھی جادی تعییں۔

اصف خال نے شہزادے کو بتایا کد دانا اپنے ایک بیٹے بانگا کو دربادیں بھیجے کے بیارہ یہ ایک بیٹے کے ایک بیٹے کے سا کے لیے تبارہ ، شہزادے نے یہ تجریز ان نے سے اکاد کر دیا ، البقریکہا کا اگر را ناخود کا ا جو یا کرنی منگھ کو بھیجے تو ووسلے کی مضرا لگا پر بات چیت کرنے کو آبادہ ہے ، معالم اس سے آگ نہ بڑھا ۔

شہزادہ اور اصف خال وولوں ہی ورباریس وابس چلے گئے اور راجا جگن ناتھ ادر وکی استخد ادر وکی استخد ادر وکی استخدا ادر میں ملاقوں کی حفاظت کے لیے چوڑویا گیا۔ رانا برائن فود کم بھی فرجی احدام سے گریز کرتا رہا۔

یہ خاموشی وسکوت کی حالت اس دفت ٹوئی جب کہ 1808 ءیں جہانگیرے پوکہ دانا پر فتح حاصل کرنے کا مصم عزم کر کھا تھا' مہابت خال کر بھیا 'اکر مہم کو از بھراد مشردع کرے مہابت خال ایک سخت اور داست باز کا بی نفاجس میں منظیمی استعداد' برات سرعت عمل' حالات سے مطابقت' اثر و رسوخ اور استحکام و استواری برد جو اتم سرجود ستھے یہ اور وہ ان بہترین سب سالا ردل میں سے تھا جس کو مواڑ کی نتج جیسا اہم کام سونیا جاسکتا تھا۔

اب مبابت خال نے سارے علاتے میں لوٹ مارمیادی اوردانا کو بیاڑیوں میں بناہ

یے پرمجور کردیا۔ شہزادہ خرم کے ما موں راجا کمشن سکھ راکھور نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایک برخور کے بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایک جنگ کے دوران یوال کی فوج کوشکست دی۔ میں ہزار امراد قتل ہوئ اور تین ہزار سبا ہی گرتار کر لیے گئے ۔ میوالوکی جنگ میں مہابت خاں کی میں سلیم بڑی کا میا بی تقی ۔ اس سے زیادہ اس کو کا میا بی نہ ہوسکی ۔ اور اس بات کا تمک بیدا ہوگیا کر راجوت باہ اسس مہم میں دل دجان سے دل جبیبی نہیں سے دہی ۔

التیجریہ بواکہ 1608 ویں مرکز میں بعض امور کی دیچہ بھال" کے بہانے اس کودا ہی بلالیا گیا اور میواڈ کی مہم پر نواجہ عبداللہ خال کو رواز کیا گیا ۔ نواجہ عبداللہ خال نے بندیلا رام چندر سے بنگ میں نتج پاکہ اور مرزا شاہ کرخ کے لاکے بریع الزال کو بوکہ راجا رام چندر سے بنگ میں نتج پاکہ اور مرزا شاہ کرفتار دس کا میں کی ایم بیدا کر لیا تھا جہا بگر اس کو "جو نیشل وجواندو سراک ہوئی و اس کو "جو نیشل وجواندو سراک ہوئی و اس کو "جو نیشل وجواندو سراک ہوئی کے ساتھ سٹروٹ کی اور مہیشہ کی طرح رانا امریکی کو بہاروں میں بسناہ لینے بر مجور کردا۔

رن پور کے در کے قریب 1611 عیں اس کوسخت ہزیت اُ کھانا پڑی کے در کے در کے قریب 1611 عیں اس کوسخت ہزیت اُ کھانا پڑی لیکن جلد ہی ہسس نے اسس شکست کا بدلم لینے کے لیے شہزادہ کرن کو زبردست شکست دی اور اپنی کھول ہوں آبرد کو دوبارہ حاصل کریا -اس جرارت منداند افذام کوسرا ہے ہوئے اس کا دقیہ بنجنبزاری کردیا گیا اور فیردز جنگ کا خطاب عطا ہوا۔

شاہ عبد اللہ اسس سے آیا دہ بیشس دنت ذکر سکا۔ چرک وکن میں اس کی خرورت علی اسس ہے است کو دائیں ہو اپنی ہورت علی اسس ہے اسس کو دائیں ۔ اس کی فرایشس پر بیواڑ کی مہم کی کمان مؤ د پنجاب کے بہاڑی علاقے ) کے راجا باسو کو دے دی گئی میکن راجا باسو اس کام میں تطعاً ناکام راجا ورکست شم کی کا میرا ہی کا دیوی نزکر سکا سوائے اسس کے کہ اس نے ایک مورتی ادر اس کے اخراجات کے لیے مورتی ادر اس

اسس ہورتی کے بارے ہیں مٹھورہے کہ پیواڑ کی فیضانِ ندا دندی سے ہمرہ یاب شاعرہ میرا بائی اسس کی ہوجاکیا کرتی تھی۔ یہ مورتی را ٹانے اپنی دوستی اورمسین نمیت کی علامت سے بطور ہیش کی تھی۔

سی 1611 ء میں جہا گیرے نورجہاں سے جوکہ اپنے عہدی ارتی میں اہم کردار ادا

کرنے والی تنی شادی کرلی - نورجہال تہران کے مرزا خیاف الدین محد وعصست بھے کی لوکی تنی - 1878 ویس خیاف کے والد نواج مشرفین کی وفات ہو تھی اور اسس کا فائدان مصبت وغربی کی زندگی گزار نے لگا۔

نیاف نے اسس پریٹان حالی میں یرفیعل کیا کہ ہوی بجوں کو لے کرہندونان کی داہ اختیار کرے - اس وقت اس کی بیوی عمل کے آخری مراحل سے کورہی تھی۔ راستے میں چردں نے اس کا ال واب ب لوٹ ایا لیکن اس کو اور اس کے خاندان کو ہندوستان جانے وہا۔

77-1870 و میں تندھار پنج کر اسس کے بہاں دوسری لوکی پیدا ہوئی جس کے سبب خیات کو اور بھی کونت ہوئی کا دواں کے سرواد ملک مسود نے اس کو ہرتسم کی دودی اور وہ مجھے سلامت معراہنے فا دان دائوں کے نتح پورسسیکری ہنچ گیا۔ ملک مسود نے فیاٹ کو اکبر کے حضوریس بھی پیٹیس کیا اور شہشاہ نے اس کی فوراً اپنی فازمت میں دکھ لیا۔

فیات نے لیانت اور مخنت سے کام کرے استدا ہستہ ترتی کونا نٹر من کی۔ 1596 ویں اسس کو کا بل کا دیوان مفرد کیا گیا۔ اور آخرکارٹ ہی کا رفا نہات کا دیوان مقرد کا دیوان مقرد ہوا۔ جہانگیرے تخت نیشن ہونے کے بعد اس کونائب ویوان مقرد کی اور اختا دالدول کے نطاب سے نوازا۔

خیات نے ہرالنا، کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توبر دی - خدادادخن پرامی کے جاذب توج اطرار اور اعلی اوبی ودی نے پار چا ند لگا دیے ۔ حاضر جوابی، ول جیپ اور مہذب انداز گفتگ، شاکستہ اخلاق، با دقار ودضورارانہ چال جلن، ذکا وت اور ہوش مندی ان سب نے مل کر اسس کو بلندور ہے کی بگیات سے طفے اور شابی خاندا میں ہرداو تریز بنا دیا ۔ جب وہ موار سال کی ہوئی تو 200 ویس علی خال سے شادی کردی می بوکر ایک ایرانی الوالوم مرداد تھا اور خان خان سے متل طبح کے موت بدر کا رائے خایاں انجام وسے چکا تھا۔

اکرے علی تلی کویوا او کی مہم کے دران سیلم کے اتحت مقرر کیا ۔ شہزادہ علی تلی کی بہادری اور حصل مندی سے اتنا نومش ہوا کہ اس کوشیر انگن کا نقب حایت کیا۔ جب سیم نے شہنٹاہ سے بغادت کی توعلی تلی شہنٹاہ کا ونادار را لیکن جہا گیر نے نخت نسٹنی کے بعد اس سے خلاف کوئ اقدام ذکیا کیول کر اس نے سب ہی کونخسش دیا تھا اور عام عانی کا حکم عداد رکھا تھا۔

برسال جب علی تولی کو بنگال کے مشرقی گوشے میں بردوان کا حاکم مقرر کیا گیا تو اسس بات سے شنبشاہ کی انوش یا ہے احقادی کا اظہار ہوتا تھا۔ علی تلی امیں بیری سے ساتھ اس فیرصت مندانہ ادر باغی علاقے میں جا گیا۔ بظا ہر علی تعلی اس تقرر سے نوش منطا اس نے بھی داجا مان سنگھ کی طرح باغی افغانوں سے بنٹے میں جوش وخروش کا اظہار سکی حق میں اجا مان سنگھ کی طرح باغی افغانوں سے بنٹے میں جوش وخروش کا اظہار سکی حق میں اس کی حق کی مدی سے بنچ کئی تھیں۔ بہرحال اس کا کوئی قرار واقعی نیوت نہ تھا تا ہم یہ منا سب مجدا گیا کہ اس کی واپس بالا بیا جا ہے۔ اس کی واپس کو مہرانسان کے قضے سے کوئی تعلق نہیں۔

بھل میں مفل وشمن عناصر کی تعداد اور طاقت دونوں میں اضافہ ہوتا جارہا تھا اس میں سندا علی مسئور تھی اور اس کی مشہور و معروف برا دری جو بارد ان کی مشہور و معروف برا دری جو بارد ان کی مشہور کھی اور جس میں جوکائی بھر کا عمان خال نوانی و برادران باز بخت کا موسک کا بایز بر کرائی شامل تھے خاص طور ہے سابل ذکر بی باز بخت کا افوا خال اور سلہ کا بایز بر کرائی شامل تھے خاص طور ہے سابل ذکر بی بید کر افعان کے سفت و راجا دو کے اور معلول کے سفت و مراجا دول کی بالواسطہ یا بلاواسطہ میں جارے ماسل تھی جن میں بیمور سے پرتا ہو مقد اور اواکان کے سلم شاہ شامل ہیں و شامل ہیں و شمرود من کر تیرا کے یاسو اکھیے اور اواکان کے سلم شاہ شامل ہیں و

فرنگی آبیفتر کریگالی دریائی واکووں نے کمی مغل دیمن عناصری مایت کی۔
اس دقت جب کر مغلوں سے خلات دیشنی زور بجراری تھی اور برطرف سے تملے کی تیارہاں
ہورہی تیس بنگال سے صوب وار راجا مان سنگھ ادراس سے اتحت ا ضروں پرکسی تسمیح
دوعمل نہوا۔ ان کا یہ رویہ نا قابل توجیم حدیمہ پرنیان کن تھا۔ بنگال میں ملازمت کرنا
اور دو بھی ایسے حالات یں جب کرشہشاہ ان کو مشتہ نظروں سے دکھیتا ہو کوئی نوش گوار
مات دیتی۔

بالإجاكير في يعدي كم ايس السرول كاجواته براته وهرب نط دي

بنگال سے تبادل کردیا جائے . اسس نے مان سنگر کوصوبہ بہار بھی دیا اور اپنے رضای کھال سے ناور کو بھال کا مکراں مقرری سفر انگن کو بھی واپس بلایا گیا اور اس کا اطلاع نے صوب وار کو بھیج دی گئی۔

تطب الدین نے بگال پہنچ کر شیر انگن کو صوب کے مرکز رائ علی میں بلا لیہ شیر انگن نے بہانہ بازی اور حکم حدولی کی - صوب دار نے یہ نصل کیا کہ خود ،ردوان جائے اور اس سرکش سروارسے بیٹے۔ وہاں بہنچ کر اس نے شیر انگن کو حاضری کا حکم دیا۔ وہ مرف دوسائقیوں کے بمراہ حاضر ہوگیا۔

شرانگن کا خیال تھا کہ بغرکس کا نظادت کے جانے سے گورنرکے دل یں اس کی طرف سے نعداری یا نا فرانی کا اور خفکی موٹ ہوگا تو وہ بھی کل جائے گا اور خفکی رفع ہوجا نے کی۔ یہ اقدام تقریب اس تم کا تھا ہو برم خال نے تعریب ہما ہوں کے ساتھ کیا تھا کیوں کہ برم کے خلاف غداری یا نافر این کے الزایات عائد کیے محلیٰ پیر انگن کے ساتھ کیا تھا کیوں کہ برم کے خلاف غداری یا نافر این کے الزایات عائد کے حلیٰ پیر انگن کے دوکھا انگن کے تعلیب الدین نے مشیر انگن کے اس اقدام کو اس بھا ہوں دوکھا بھر اُنگن کے ہوئی اور اس کی اور اس کی اور اس کھنانے بڑا دُرسے ناخوش ہوگی اور اس کی این بے عزتی برخمول کیا۔

پنائے تعلب الدین نے اپنے آدیوں کو کم دیا کہ اسس کو گھریں ، موب داری اس غیر ما ولا ذو برکت نے ہوان کرک ورک اس کے کا وار کا در اس نے کا لی مور ولا دو برکت نے ہوان ترک کی دگوں میں خون کو گوادیا اور اس نے کا لی در سے موج وار کے خوام نے برانگن کو در سے موج وار کے خوام نے برانگن کو گھیریا ، مشیر انگن نے ایک ای داریس تمل آوروں کے مرواد کا تو خاتر کرویا میکن اس پر تابع پالی اور اس کی کیا و ٹی کرری گئی۔ یہ واقع 30 مارچ 1007 ، کا ب سود بلا اس پر تابع پالی اور اس کی کیا و ٹی کرری گئی۔ یہ واقع 30 مارچ 1007 ، کا ب سود بلا کی ساخت اور عدم تر براور مشیر انگن کی شد مراجی آیک انسون کی ماد نے یں بدل گئی کی ساخت اور عدم تر براور سے ۔

جہ بھر کو لاہور سے ال کے لیے رواز ہوئے تین ہی ون گرزے نے کہ یہ مانی بیشتر آیا۔ یہ تو کو یہ مانی بیشتر آیا۔ یہ تو معلی نہیں کہ یہ فہر اگرے ہے کہ اس کوکس مقام پر ملی نیکن یہ واضح ہے کہ اس سے اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی نے کہ اور 3 جون 1807 وکوکا بل بہنے گیا۔ شیر انگلن کی موت سے ہمرانسا کے باب اور بھا یُول کو جوکرا علی مرکاری مراتب پر مقرد سے بہتر سی

خط فهیوں اور پریٹ نیوں کا ما مناکرنا پڑا ہوگا۔

کہا جاتا ہے کہ بعض افسر تو ہم النساء کے تشاں کے حق میں تھے لیکن ایک تثمیری نے اسس کی حفاظت اور دیکھ مجھال کی میہاں کہ کشینشاہ کے حکم سے ہم النسا دکو دائیس کہ النہ ان کو دائا ہے افسروں کو حکم بھیجا کہ مثیر افکن کے خاندان کو بہنچا دیا جائے۔ بھا خاندان کو بہنچا دیا جائے۔

وال دیاگی بوئم اذکم دوسال یک معزول رہنے کے بعد بحال ہوگیں۔
جہا بھر واحدوالدولرکی انن نستان کے دور افتادہ علاقے میں موجدگی اور پھر
احدوالدولرکے خاندان پرینغیر متوقع افتاد اسس بات کی پوری طرح دضاحت کرت ہے کہ مہرانسار کو پائے تخت میں کیول رکھاگی اور اس کوعل کی سب سے زیادہ معرفانون مقرد کیاگی و ختر حکیم مرز ااور اکبرکی پہلی بیوی کو اس کی دیکھ بھال سے لیے کیول مقرد کیاگی۔ یہاں مہرانسا دایک مفوظ دباع ت زندگی گزارتی دہی تھی اور تقریب جا رسال میں اور تقریب جا رسال سے ا

اسس حقیقت ع گرد دانتان طرازی اورمشق بازی کا بوتانا بانا بناگ ده شابها کے ما میوں کے درمیان اس وقت میزی سے بھیلنے لگا جب کر نور جہان کا اثر درمون اب کی موت کے بعد بڑھنا مٹروع ہوا۔ یہ سب مجھ ذاتی رخبش اوردل کا فیار کا لئے کے لیے کیا

كيا مالاكداس كاكون بواز موجود مني.

اس وتت کے قاصدے ہوجب مکرے نزدیک ترین دہشتے وارا علی منعبوں پر مقرد کیے گئے کول کہ وہ لائن، ہوسشیار اور مہزب نتے لہزایہ نہیں کہا جا سختا کہ ان کو حکومت میں جو مہدے اور فرت نصیب ہوئ وہ اس کے مستمق نہ ستے البتہ اس شادی سے ان کی راہ ترق نسبتاً ملد ترط ہوگئ۔

یرکہن خلط ہے کہ احتماد الدولہ کو حکومت میں جو اعزاز ومقام حاصل ہوا وہ محق اس وجرسے ہوا کہ با دشاہ پر اسس کی نوکی کا بہت انرتھا۔ یہ تو اس کی ذاتی استعداد' ہوٹیا ہی اور ادبی ذوق کی وجرسے بھی کہ با دشاہ نے اس کو اپنی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں الطنت کا ٹائب دیوان مقرد کیا تھا۔ شہنشاہ نے کھا ہے کہ" احتماد الدولہ کو دزارت کا حہدہ مدت الماڈت میں شقدم ہونے ' داست بازی اور مرکاری امور میں تجربر کا ری کہ بنا پر حطاکیا گیا ہے"۔

اعقاد خال اجس کو بعدیس آصف خال کے خطاب سے نوازاگیا ،کا معاطر بھی باکل ایس ہی باکل ایس کی بعدیس آصف خال کے خطاب سے نوازاگیا ،کا معاطر بھی باکل ایس ہی بختی اس کی جرانی متعدد علی میں دسترس کی وجہ سے اور بھی کھرگئی تھی۔
اس کو ہر علم میں کم دہشت وخل نخا ، اوربات کے مطابعے سے خارمی طرز بیان میں اس نے مہارت حاصل کر لی تختی اس کا دماغ عملی کا مول کی طرف زیادہ داخب ہوتا ، مالی امور کے بندوبست میں ساری مغلیہ سلطنت میں اس کا کوئی ٹائی نہ تھا ۔ امور مملکت داری میں اس نے بندوبست میں اعلیٰ استعداد کا استعداد کا میں ہوتا ۔ دہ بڑا ہی ممنتی اور جفاکش تھا ۔

### میوار کے ساتھ سلح واحرنگرسے جنگ

جہاگیرے دکن کی ریاستوں کے بارے یس اپنے باب کی سیاست کی بردی کی دہ سادے دکن کی ریاست کی بردی کی دہ سادے دکن کو فتح کرنا جا ہتا تھا لیکن اس کو بہت کم کا میابی ہوئی مغلول کی پیش دفت میں سب سے بڑی دوک خود ملک عبر تھا جس کی تنظیمی لیا قت، استحکام اور اثرو رموخ نا قابل اکار تھے عبر کو بغداد کے بازار سے قاسم نواج نامی شخص نے خود اور احد بھر لاکر مرتفیٰ نظام شاہ اول کے لائق ومتاز وزیر میرک و بیر چھیز فال کے اتھ

فرونت کی جب برار اور فا ندیش مغلوں کے قبضے میں اسکے تو عنبر نے بجا پور میں الازمت کولی لیکن اسس کی تعمت میں احدیگر ہی تکھا تھا ابندا وہ احدیگر واپس آیا اور ابعندال اس کو 180 گھوڑ دں کا منصب وار بنا دیا۔ جب وانیال نے احریگر پر معلم کیا تو عنبر اور ملک راجوک یہ کام مونیا گیا کہ وہ مغل ملاتے میں لوٹ مار اور خیارت کری بھیلائیں ۔ اسس ووران اسس کے ہمرا ہوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ عنبر کی کا دروا بُول ملق معلق نے کی سرحدات سے لے کر بیٹر اور چول بہ بھیل گیا۔ اسس صلفے میں احدیگر و احد آباد کے بھی کھی طاتے شامل متھے ، احدیگر کے زوال سے بدیھی احدی سے نارت گری کا کام جاری رکھا اور اسس طرح منوں کو زیر دست برین نی لاخی ہوگئی۔

مغلی اور ملک منبر کے درمیان بہلی زور دار جڑپ 2-1001 ومیں ہوئ منسل نوج کی کمان عبدالرحم خال خاناں کا بیٹا مرزا ایرج کرر انھا، مندیر کے مقام برگھسا<sup>ن</sup> کی لڑائی ہوئی جس میں ملک عبرسخت زخمی ہوا لیکن اسس کے دفادار سابھی اس تو بحال معرف م

ملک عنبری کا رروائوں میں ملک راہوکی رقابت اور فاصانہ سرگرمیاں رکاوٹ بن محین جو کھ ان دونوں میں صلح کاکوئی راستہ مذکل سکا ابذا ملک حنبر نے مغلوں سے صلح کرنے گئان ہی۔ اس نے سرحد کا مسئلہ مغلوں سے ساتھ سطے کرنے اور خود خال خانا ں کا منظور تھا بن گیا۔

اسس کی بعض حامیوں نے اسس تبدیلی سیاست کو پیند ذکیا اور اسس کی حایت سے دست کشی افزار سس کی حایت سے دست کشی افزار کر کے مرتفیٰ نظام شاہ سے جاسلے نظام شاہ نے ملک عبر سے الرائے کے لیے ایک فوج دواز کی لیکن 1803 میں اس کوشکست ہوئی اس نتے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے داران کے لیے بناہ گاہ بن گیا۔ ہوئے واس کے فائدان کے لیے بناہ گاہ بن گیا۔ جس کی اس کو مخت خردرت تھی۔

جیٹ دانیال نے دکن پر تمارکیا تو اسس دقت نظام شاہ نے عبر کو اپنی طرف طالبا اور وہ مغلوں کو پریشان کرنے لگا ۔عبرنے مغل سے تھے میدان میں جنگ کرنے سے ہمیشہ گریز کیا ۔ نظام شاہ عبرکی ادھوری حمایت سے اکٹا گیا اور اسس نے را ہوسے مبر کو زیرکرنے کے بیے مدد طلب کی ۔ جب عنبرنے یہ و کھاکہ وہ راجو کا مقابلہ نہ کر سے گا تو وہ پھرمنوں سے مدد کا طائب ہوا فان خاناں کی زیرکانہ سے سن یہ تنی کہ وہ ان دونوں رقیوں کے درمیان طاقت کا توازن بر ترارر کھے تاکہ وہ اپنے معاطات میس منہک رہیں۔

تظام شاہ نے 1607 ویس عادل شاہ کی مددسے راہو کو گرنتار کر ایا اور اس طرح عبر کا داست مارک اس مارک اور اس طرح عبر کا داستان ہوگیا۔

عبر بڑا مرگرم عمل کائی منتظم اور فن جنگ کا اہر تھا۔ فن حرب سب سالاری معنول فیصلے اور انتظامی امور میں کوئی اس کا ٹائی و توبب نہ نقل اس امریکی اس کا ٹائی و توبب نه نقل اس امریکی اس کا ٹائی و توبب نه نقل اس امریکی اس کے میں اس کی جومہلت دکن سے رہنے والوں کو میسر آئی اس مدت کو ملک عبر ن بڑے مال کی جومہلت دکن سے دستے والوں کو میسر آئی استوال اس مدت کو ملک عبر نے بڑے استوال میں اور حکومت مال دار ہوگئی۔ شائد دہ ٹوڈر مل کے جراہ و در میابیل کی بہاڑیاں بادرک کے میں میں ہوگئی۔ شائد ہوا ہوگا۔ یہ طور نظم مول فوج سے ہمراہ و در میابیل کی بہاڑیاں بادرک کوئی میں میں میں میں میں میں ہوگا۔

ملک عنبر نے اپنی عفل نقراداد سے یہ مجھ بیاکر احدیکر اب عدود وسائل اور مقابل کے ترقی یا فتہ فون بنگے سبب مغلوں سے کا میا بی ساتھ نبر و آزا نہیں ہوسکت اور یہ بات پھیلے تجربوں سے نوب واضح ہو کی تھی ، اس نے گوریا جنگ کے نواکر کا اندازہ منگ یا جو میواڑے ہندو راجا اور بندیل کھنڈ اور انفانستان کے سرحدی قبال نے مغلوں مناوں ا

کے برخلاف جاری کردکھی تھی اور اکسس میں خاصی کا میابی حاصل کی تھی۔ اس میں شک بہنیں۔
کوکوہتائی طاقے میں گوریلا نمن جنگ سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوستنا تھا اور ایسی
ریاستوں کے لیے جن کے ومائل بھی کم ہوں یہی ایک طرز جنگ باتی رہ جاتا ہے۔ مرہٹے
گوریلا طرز جنگ کی ترجیت یا ئے ہوئے تھے اور اسس کے بوجب بھاں بہے ہوسکتا وہ
کھیل جنگ سے پر ہنرکرتے۔

اس طرزی بنیاوی رازیه تھا کو دخمن کی رسد کو تطع کرکے اس کو پریشان اور خشہ کرویا جائے۔ اس پر ناگہانی تھلے کیے جائی، کین گاہیں لگائی جائیں، تھوٹی چھوٹی چھڑ پی ہوتی رہی، وشمن کوخوف زدہ کی جائے اور جہاں یہ ہوسکے اس کو نخت مشکل حالات سے ووجار مدنا وطور ہے۔

ملک منبرنے مربٹوں کی ٹھر تلی سوار فرج کی تعداد بڑھا کی اور ان لوگوں کو گور ملا فن بھگ کی سخت ترجیت دی عنبر نے بحری فرج کی اہمیت کو بھی نظر انداز کی جو اس کی رماست اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کی حفاظت کے لیے ضروری تھی ، اس نے راج گڑھ سے تقریب ہمیں میل کے فاصلے پر ایک جزیرہ ججیرہ (جزیرہ) کو بحری جو کی بنا نے کے لیے جوئی کی اور فوجی کشتیوں پر عربی بنسل جشیوں کو طازم رکھا۔ یہ لوگ سیدی اسید، کہلائے ، ان سیدی کی قرت مغل منطقت کے زوال کے بعد بھی تائم رہی اور وہ مربٹوں و یورو پین متوں کو کا فی عرصے یک بریشان کریت رہے ۔

اُن نیارین کی تحیل کے بعد اس نے احدگرے ان طاقوں کی واپس کی کو مشعش کی جن کو خط نعتی کے بعد کا تعلق اور نا اتفاقی کچھے تھے۔ تو جن کی خوال کے در وجوا ہر کے سبب بیدا ہوئی جو نساد کی جڑے اور کچھ اسس وجہ سے جن کی مغل افسر دکن کی خولان پہاڑی جنگول سے اکتا چکے تھے۔

عالاً کہ جہا بھیر دکن کی سیاست کی طرن پوری توجہ نہ دے سکا بھر بھی اس نے اپنے بہترین افسروں کوجن پراے پوراا تماد کا دکن دوانہ کیا۔ 1608 ویس اس نے مبدارجم خان خاناں کوفود اس کی مرتن کے مطابق بھیا۔عبدارجم خان خاناں سنے یہ تخریری وعدہ کیا کہ اگر اسس کو بارہ ہزار مزید نورج دروسس لاکھ روبیہ وسے دیاجائے

وده اس فدمت كومرانهام وس كا جها كميرت اس كامشرائط بول كرلي اورثابى معلى سيران كارت اورثابى معلى المارت المارك الم

جب مدالرجم خال خانا ک نے بھگ میں کائی ہوشش وٹروشش ، دکھایا وَجِر شُہزادہ پرویز اور سشریف خال وزیر خام کو 10،10 ویس مزیر فوج دے کر دوانہ کیا گیا گئن شہنشاہ کے ان سب اقدامات سے با مجاد کوئی خاص تیجہ نہ تکا، حبرے مقابط میں مغلوں کی کچہ زجلی کیونکر اس کے برجم کے لیے ایک بڑی فرج سے ہوگئی تی۔

آیک وفوجہا بھرٹ یہ اداوہ بھی کیا کہ وہ نودوکن جاکر وہاں کے مما طات کو کھیا لیکن امرادے اس کو بازر کھا اورخان جہاں نے وحدہ کی کر دکن کی جنگ کو کا بیابی کے ساتھ تم کردیا جائے گا۔ بی تریہ ہے کر بہت کم مثل افسروں کو بنوب کے سیاسی و فوجی

حالات ادر دُمن کے اگرور موخ اور وسائل کامی علم تقا-

تازہ نوجی کمک پنچ سے قبل خال خاتاں کو دکن میں زبردست زک اٹھائی پڑی اس نے پرکششش کی کہ اس بھر کیا ہے۔ جمل کا اس کی اس کوفتے کرلے لیکن اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی ڈمن با ہر کل کر لڑنے کو تیار نہ ہوا۔ اس کے برخلات انھوں میں کونی رفوار اس کے برخلات انھوں کے گریلا ترکیبی اس کا میا بی کے ساتھ انجام دیں کرخل فوج کو بڑی دخوار اول کا ساناگرا پراان کی دسر چرکہ پہلے ہی سے قبط کے مبب کم تھی بالکل ہی منقط ہوگئی۔ خال خان کو زبردست نقصان ہوا ادر اس نے منظے کرئی وہ بر ان بوروایس لوٹے کی اس ناکای کا یہ نتیجہ ہواکہ ایس احر بھر منول کے انتھ سے نکل تی ۔

بہا پچرکو اسس بات کا یقین والیا گیا کر منٹوں کی مشکست کی بنیادی وج خان خان کی دورویہ پالیسی ہے۔ یہ کہاجا آ تھا کہ خان خان ملک عبرے ساتھ ساز بازر کھتا تھا اور عبر نفام شاہ کی ریاست کی ال گزاری کا لیے حصر خان خان کو اواکرتا تھا ۔ چنا نج خان خان کو والیسس بلاکر دکن کی جم کی کمان خان جہاں بودی کے بیرد کردی گئی۔ خان الل کا طرح خان جہاں نے بی شہنشاہ کو یہ نکھا کہ آگردہ اسس ہم کو کا میا بی سے سر انجام ندوے سکے قراس کو جمارے کی طرح خان جائے اور بھسر دہ ملے ای اور بھر کردیا جائے اور بھسر دہ خلا این ور بارکو بھی ابنی صورت نہ و کھائے گا۔"

فننشاه كافيال خال جال كرار يس ببت بلندتها ادرده اس برببت بمردم

کڑا تھا۔ جنانچ شنبشاہ نے خان جہان کا مشورہ نخوشی مان میں اور دوہزار احدی ' دس ہزار موار اور 35,000,00 روبی دے کر دوائری سنبشاہ نے اپن مجودی بھی فان جان کے مربر رکھی۔ اس ك علاده عبد الشرفال كويوار سع مجوات روانهي اوريه برايت دى كه ده خال جال م یل بول قائم سکے اور اسک کے ماذ پر سر گوم عل رہے۔

1611ء میں خان جال اور مان سنتھم کی اعل نوج برار اور خاندلیس کے رائے ردان بوئى ادرعبدالله خال براستهامك دوانه بواء قراريه يايا كردون نوجي ووست آباد كى طرف أرخ كري اور دبان كرى جائي - عبد الشرائ ابنى لياتت واستعداد پر بحروم كرت بوك يكا ببالى كاسرااي مرايناجا إ- ده اصل ورج كو نظراندازكر ومنول كى

سرزين مين تحستا جوا دولت آ إديك يرخ مكيا-

عبداللركواس به باى دب احيّا فى كانمياده الحانا يراكون كرا وزع كركام رسة نا كور لاط وزجنگ سے كام ب كر اس كو سخت پريشان كيا 'اس كى دسد منقط کردی اور اس کا مازوسال ف لط بیار آخرکار اسس نے وائیس کا ادادہ کیا اور اوا ہوا تجرات کی سرحد تک اوٹ کیا۔ اس لڑال یس اے اپنے چند کابل اور ہاور میا بیول مے الم رعونا يرا-

سید مالاد فان جان ن اس بسیان کی وجدید بیان کی کر امراد ک ورمیان انتلاقات موجود عقد اس سے طاق اس ف فان فانال پر يجى الزام تكا ياكم اس ف جان بوجد کر اپنی فرج کوظفر عرفیس روک رکھا اور اس طرح اس پر غداری کا الزام لكايا شهنشاه في اس سنكست كوبينترعبد الله خال كى جلد بازى بر عمول كيا. 1812 وي ثال جال سے کمان واپس مے کر ایک مرتبہ مجھ عبدالرجم خان خانال کو مونی وی محی - اسس ونت عادمنی طور پرختنشاه کی توج مواژ کی طرف مبدول بوهمی-

راجا با موجب كون كاميابي حاصل فكرسكا قويد ا واهكم بون كريونك ده راناكابي تواه . ہے اسس ہے اسس مہم کودل وجان سے ابخام نہیں دست رہا ہے لہذا خال جلم عزیر کا کا رہا ہے ابتدا خال جلم عزیر کا کا اس نے کو اس کی گذی سے است سے علی و دیا جا تا تھا اس نے اس نے شہناہ سے در واست کی کر اس کو موال بھی دیاجائے۔ جب وید نے موال کی فدع کی كان سنحال وّاس خ شبنشاه كوكها كا بب يمد شابى برج ان طاقل بيس زابرا مع ما الم

كاحل بونا وتتوار بوكا-

بندا 1618 میں جہ جی رانا کے محاملات کوئم کردیے کے ہے" آگرہ سے دوانہ ہوا در اجیریں اپنا مرکز قائم کی۔ خال خصم کی در نواست پر اسس نظرادہ فرم کوجی جگہ کے دوانہ کردیا۔ اسس الوالوم ادر تندمزاج شہزادہ کا خان بخطسہ بھے حمر دسیدہ ایمان دار ممان گو اور فوددار امیر کے ساتھ مل جل کرکام کرنا ممکن نہ تھا۔ شہزادہ نے خان بخطسم کے خلات شہنشاہ سے شکایت کی بشہنشاہ نے فرائری ایک مکتوب کے ذریعے خان اخطسم سے سرحار کی در نواست کی اور اسس کو تبنیہہ بھی مکتوب کے ذریعے خان اخطسم سے سرحار کی در نواست کی اور اسس کو تبنیہہ بھی کردی کیکن حالات میں سرحار نہ ہوا بلکہ دہ عرائے کہ ایس کو تبنیہہ بھی کردی کیکن حالات میں سرحار نہ ہوا بلکہ دہ عرائے کہ کار گوالیار بھیج دیا بھر کھی ہوسے بعد اس کو گرائیار بھیج دیا بھر کھی ہوسے بعد اس کو روائی۔

شفران فرم نے زبر دست و سائل کے ساتھ بڑی سنجدگ سے مہم کا آ منا زکیا۔
میکوں اور باخوں کو کا دی گئی، گاؤں اور شہر لوٹ ہے گئے ادر معبد گرادیہ گئے۔
معلوں نے میدانی طاقوں کو پہلے ہی اُجاڑوہ تھا اور کھیتی باؤی کے آناریک باتی خلیہ تھے۔ بہت سے ایسے طاقوں میں جہاں لوگ یہ جھتے تھے کر فوجی پوکیاں قائم نہیں کی جاسمیں قائم کودی گئیں اور باور فتار فوجی وسنتے ٹیز وصوب یا زبر دست بارسس کا خیال کے بغیر داجروں کا کوسلسل تھا قب کرتے دہے۔ زبر دست کا کر بندی شقل جنگ ، رسد کی کھی اور فحط و وبانے مل کر داجووں کی بہت مقا دست کو قرادیا ۔ لوگ را نا کا ساتھ جوڑ کی کہ اس کے بہس شھی جھر ساتھی رہ گئے۔

ان حالات میں رانا امر سنگھ کا سلطنت مغلیہ کی توت وطاقت ہے ان کے اس مکن نہ تھا۔ امراد اور شہزادہ کرن سن رانا کو یہی متورہ دباکہ مصا است کر ہے۔ ام مستنگھ نے دعدہ کرلیا کہ وہ شہزادہ خوم کے پاس نود حاضر ہوگا اورا ہے بیٹے کرن کو دربار میں بھیج وسے گا۔ اکسس نے یہ بھی دعدہ کیا کہ ایک ہزار سباہیوں کا دستہ مثل وج میں فدمت کے بیلے دوا نہ کروے گا لیکن اکس نے یہ درخوا ست حزود کی کہ اس کو دربار میں حاضری سے معاف کیا جائے۔

شبراوه خرم ف يرتجاوير منبشاه كربيع دي ادراسس في بلوش ان كوتول كرك

میمای دہن مالی میں ہمیشہ یہ نواہش رہی ہے کرجال کسمکن ہوقدیم خاندانوں کو مراد دکیا جائے ؟ شہنشاہ محف یہ جا ہماتھا کردہ اطاعت سیم کرلیں اس کے علادہ دکن کے حالا بہت ہی فیر اطینان بخش ادر اس کے محتاج سے گشہنشاہ ان پر پوری توج نے لیکن جب یہ یراڈکا مسئل حل نہوجائے وہ ایسا نہیں کرستی تھا، شہنشاہ نے رانا پر مرت ایک یا بندی لگائی ادر دہ یرکر رانا چرو کے تلے کو مقبوط دیرے ۔

ران امرسنگر شہزارہ فرم سے ملئے گیا · شہزاد سن بہت ،ی عرّت واحرّام کا برت ای عرّت واحرّام کا برتاد کیا ۔ شراد کی مرتاد کی ایک برتاد کی ایک برتاد کی ایک برت ہوں ہے گئے۔ رانانے شہزادہ کرن کو بھینے کا دعدہ کیا ادر اکسس کو داہی کی اجازت مل گئی · بول ،ی کرن شہزاد سے کمیپ میں بہنیا فرم اجیرک طرف جل دیا۔

شنبشا، نے خرم کوب صدعنایات سے نواز ااور اسس کوبیں برار ذات اور دسس بڑار موادکا منعب عطاکیا اور صعب اوّل میں وائر سے وائی طرف جگر دی " بوکر مغل ور باریس کسی کوکم ہی حاصل ہوتی ہے "کرن وحتٰی مزاج تھا لہٰذامیں اس کا دل جیسے کے لیے ہردور کوئی نہ کوئی تاڑہ ہر یا نی کا سلوک کرتا "

جب شہزادہ کرن کو درباریس شہشاہ کے حضور میں پیش کیا گی توشہشاہ نے مربانی کا سازادہ کرن کو درباریس شہشاہ سے بڑی جہربانی کا سازک کیا ہیا معل دربار

میں اتنی عرّت کم ہی لوگوں کونھیب ہوتی۔

ی تویہ ہے کہ شہنشاہ اور فور جہاں بھی ہے کرن کو تحوٰں سے لاودیا ۔ چند ہاہ بعد اسس تو پانچ ہزار ذات اور پانچ ہزار سوار کا منصب سمایت ہوا۔ جب سلح ہوگئ تو بمراؤ کے وہ سارے علاقے موقلہ چوڑ کے جو اکبر و جہا گیر کے زمانے میں چین یے گئے تھے رانا کو واپس کر دیے گئے۔ اس کے طلاوہ نود شہزاد سے کو کا فی جا گیر طایت کی گئے۔ دوسال بعد رانا امر سنگھ اور شہزادہ کرن کے دوسینگ مرم کے اسب سوار جسے گئے۔ دوسال بعد رانا امر سنگھ اور شہزادہ کرن کے دوسینگ مرم کے اسب سوار جسے گئے۔ دوسال بعد وانا پرتاب کے اگر سے من رانا پرتاب کے لائے کی زخم خوردہ خودداری کو شاہی نواز شات سے کوئی سکون صاصل نہ ہوا اور اس کی زائن برجینی میں روز بردر اصافہ ہی ہو آگی بہاں بھ کراس نے راجگاد کم ان کے تو می ایام فولی کے تو می ایام فولی کے تو می ایام فولی کی میں تعن سے دست برداری صاصل کم لی اور اپنی زندگی کے آخری ایام فولی کی میں تعن سے دست برداری صاصل کم لی اور اپنی زندگی کے آخری ایام فولی کی میں تعن سے دست برداری صاصل کم لی اور اپنی زندگی کے آخری ایام فولی کی

جا کرخلوت و تنهانی میں بسر کرنے لگا لیکن جہا تھرنے افدو ان منایت رانا کی کن دہ کشی کو اس کی موت سے پہلے تا فوق طور پرتسلیم دی ۔

اس طرح تیمور اور مرد شرائی فانوانوں کی قدیم رقابت کا خاتم ہوا ہو 15 28 ویس مردح ہوئی لیکن 15 28 و کے بور سنجیلہ تر د طولائی تر ہوتی گئی۔ اس بچاس سالہ بنگ مقادت کی تاریخ بہت سے ایسے ہوشیلے واقعات سے پُرہے جن پس پُر جرشس ولاور کی تعمد نوادر کی اعلیٰ طرفی اور کہ الوطنی تعمد نوادر کی اعلیٰ طرفی اور کہ الوطنی کے مظاہرے ہوئے اکسس سے قبل راجوتوں کی دلیری اور نصب الیس کو اس تدرز برد کی مظاہرے ہوئے اکسس سے قبل راجوتوں کی دلیری اور نصب الیس کو اس تدرز برد کی مظاہرہ کیا تھا۔
از اکشش سے مجھی بھی مرکز دنا پڑا تھا اور نہ النوں نے اتنی شان وشوکت اور شاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔

نصف صدی بہ باری ہوئی جنگ کو ناگفتہ برمشکلات کی موجودگی میں جسا ری رکھنا ، بے شمار کا ایست صدی بہ باری ہوئی جنگ کو ناگفتہ برمشکلات کی موجودگی میں جسا دی کہ فاطر خربان کردویے کے لیے بڑی ، بی عالی ظرفی اور بلند کردار کی خرورت ہوتی ہے اگر معادی داجوت ریا مستول نے اس کے آوسے ہوش وولول آزادی کا بھی مظاہرہ کیا ہوتا تو مسلطنت مغلید کی تاریخ بہتریا برترشکل میں بالکل برل جکی ہوتی ۔ لیکن میواڈ کے مطلقہ اثر کے با ہر کم ہی لوگوں نے اس جنگ کو توی رائٹ دیا اور سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی اس کو جند وسلم جنگ کا ہرندولوں کی جنگ آزادی کہنے کے تیار در تھا۔

کے کوئی بھی اس کو مبندوسلم بنگ یا بہندوں کی جنگ آزادی کہنے کے بیے تیار نہ تھا۔
اگر اسس سارے معاطے کو تھا تاری بس منظریس دیجاجائے تو اسس بات پر
افسوس ہوتا ہے کہ مبارانا پرتا ب سنگھ کے اس ایکارے کردہ شہنشاہ دبلی کی برتز فوجی
طاقت اور الا محدود دسائل کی تعیقت کوئیلم کرلے اس فدر خول ریزی ادر کالیف کوجنم
حیا اور اسی جذب نے دانا کی موت کے بیس سال بعد یک اس جنگ کوجاری دکھا۔ یہ
جا اور اسی جذر تا بل افسوس ہے کہ منل شہشا ہوں کی سیاست مجن بربر بھی ثاب بات بھی اسی تدر تا بل افسوس ہے کہ منل شہشا ہوں کی سیاست میں اگر وانا پرتا ہے اس کا میں شراک نے خوم کریشس کیں تو اس کا بہت اسکان تھا کہ وہ ان کو بخش شافلہ کو اس کے لائے نے خوم کو پیشس کیں تو اس کا بہت امکان تھا کہ وہ ان کو بخش شافلہ کر ایتا۔

بهانگراین کامیابی برچاہے کتاری فریموں مرک دہ بدنہ بول ہوگا کالرحم

کا مواڈ دانا پر آپ سٹھے کے مواڑے مقابلے میں کہیں نریادہ کرود تھا۔ پھر بھی جب بھی کہ امراد اور ویہد نے مصالحت کی کوشش نہی اس وقت بھی امراد کھی نے بھی بھیار نہ ڈائے۔ مواڑے بہترین سپونوں کی توزیری کے بعد وہاں کے حکمال اور امراء کو اس بات کا اصاس ہوا کہ میواڑ کے دول کا آزام و سکون اس کا طالب تھا کہ آزادی کو قربان کرے ملے ماصل کی جائے اور اس قربانی کے اس اس نے زیادہ کوئی اور مین اس میں اس قربانی کے اس سے زیادہ کوئی اور مین نہور پر میکن العمل ہوا تھا نہ رکھی کر ریاست مواڈے حکم انوں نے کوئی ایس کوشش ہو آن فی طور پر میکن العمل ہوا تھا نہ رکھی کر ریاست کی آزادی کا ارفوائی بھریرا ہوا میں آڑتا ہے۔ ان کی شان کا دار اس میں پوشیدہ ہے۔ لیکن واقعات کے بہاد کومچے طور پر شکھنے کا بیجہ صرف پر کھا کہ کہ انوں کا آباب سالے والی کا موں کی آبیت امراز وجود میں آگیا جس کو آزادی اور ولیری کے دلدادہ ہمبشہ اپنے دلوں کی گرائیوں میں زنرہ دکھیں گئے۔ اس جگ نے دانا کھیا اور ان سانگا اور مہارا نا پر تاب کا موں کی آبیت کو دیا جوائی جس نے موائی کیا توران کی جبریان و مخاوت سے بیشن آیا۔ اس کے برخان داجون کی آبیت کردیا۔ جبان کی موائی کیا توران کی جبریان و مخاوت سے بیشن آیا۔ اس کے برخان داجون کی جملان داجون کی موائی کی آدران سے مہریان و مخاوت سے بیشن آیا۔ اس کے برخان دو اور کی کے جم فرہب مراشوں نے بوسلوک ان کے ساتھ دوار کھا دو اس کے باکل ہی برخان تھا۔

## مصالحت: سرصری ماکل بعد کے مالات

جمائگیرکوجب بیواڑ کے واقعات سے فراغت حاصل ہوئی تو اس نے اپنی حکری توت کا کرخ جب بیواڑ کے واقعات سے فراغت حاصل ہوئی تو اس نے اپنی حکری توت کا کرخ ملک حنبر کے بعض لائن افسروں شلاً یا توت خال اُمن خان خان کی سیاست نے ملک عنبر کے بعض لائن افسروں شلاً یا توت خال آدم خال 'چادھو دار وفیرہ کو ملک سے جدا کردیا اور یہ وگٹ خان خاناں سے سہے بڑے ورک شاہ نواز خال سے جاسے ۔

تاہ نواز اب بالا پورے آگے جلا اور داستے میں دکنی فوج کو بہا کتا ہوا روشن گاؤں کی طرف ردانہ ہوا۔ اسس نے 1018 ومیں اپنے وس ہزار سواروں کے ساتھ ایک گہری خندت کو بار کر کے دشمن کی چوکی پر قبضہ کریا۔ دوسری طرف احمد دیگر، بچا پور اور گوگئڈہ کی مشتر کہ فوج کوچس کی تعداد جا لیس ہزار تھی ترفیب ولائی گئ کہ وہ خلوں پر تملز کردیں۔

وہ اوں پر کرنے ویک مندق کے ایس بنج گئی تو اس کو ایک دم ردک ویا گیا. سائے بہا ہی ہے دیک ویا گیا. سائے بہا ہی ب ترتیبی ہے ایکے جوکر ایک ہجوم کی شکل میں بدل گئے اور منل توب خان خان ان کونٹ نر بناکر الوانا بشروع کر دیا. مبر کو زبر دست شکست ہوئی وہ جان بچاکر بھا کا اور قلو دواست آباد میں بناہ لی۔

دکنی فوج کا سارے کا سارا توب خان الری مقداریس گولا بارود ادر اونٹ ہاتھی گھوڑے مغلوں کے افقہ سے جب الدھرا ہوگیا اور مغل سیاہی ادر گھوڑے تفک بھی تو فائح فوج دشنوں کا جار یا نج میل تعاقب کرنے کے بعد لوٹ آئی مغل اب کھڑ کی طون جیلے۔ وشنوں نے اس جگہ کو خالی کر دیا مغلوں نے اس کو آگ لگادی ( فروری 1618ء) اور اپنے کمیپ وایس آگئے۔

اسس کے بعد دکن میں شہرادہ پرویز اورخان خاناں میں ناچاتی پیدا ہوگئ جی کے سبب بیجیدیگیاں بیدا ہوگئ بی اسب بیجیدیگیاں بیدا ہوگئیں۔ کہاجاتا ہے کہ خان خاناں شہزادہ پرویز کی جگہ شہرادہ خوم کی بلانے کا اتنا مشتاق تھا کہ اس نے ملک حنبر کو اسس بات سے بے اک یا کہاں بیک ہوسکے مغل طلاتے میں نوف مارکرہ۔ یہ ترکیب کا رآ مرثابت ہوئی۔ پرویز کوصور الآباد منتقل کردیاگیا اور دکن کی کمان خوم کو سونپ دی گئی جس نے مواڈی جم سے سبب شہرت حاصل کرنی تھی۔

نومبر 1616 ء ين خرم تحف تحالف سے لدائهندااورشاه ك ناور وغير عولى لقب سے مرفراز دكن كى طوف دوانہ ہوا ، جہا تكر ف كن كى مہم ك استحكام كے ليے اپنے لشكر كو بھى آگے ، استحكام كے ليے اپنے لشكر كو بھى آگے ، استحكام كے ليے اسكر كو بھى آگے ، استحكام كے ليے اسكر كو بھى آگے ، استحكام كے ليے اسكر كو بھى آگے ،

شاہ فرم کی دکن میں آید اور جہا نگرے ما نڈو میں پڑا دُ نے دکن کے حکم انوں بر غیر معمولی اثر کیا اور ان کو کچے جو کن بھی کر دیا۔ وہ لوگ خان خان خان کی سیاست اور زر دو جا ہر کی رشوت ستانی میں ملوث ہو چکے تھے لہذا انھوں نے اکس کے مشورے کو فوراً مان میا۔ بجابور کے حکم ال نے یہ جمایا کہ وہ ٹالٹ کے فرائعن انجام وسے کردکن کے معاملات کو اطیان بخش طریقے پرمل کر دیے گا عنہ کو آمانی ہے اکس کے لیے راضی کر دیا گیا کہ وہ بالا گھی با احد ترکم اور کچے ودمرے قلعے منطول کو موزیہ وے۔

یرنام نہاد نوع محض نیالی تھی اونا کمنوں کی طاقت آئی ہی رہی جنی کر اکر کی دکن سے دالیں کے دفت تھی۔ اس طاہری سطح کا بہت پردیگینڈہ کیا گیا۔ جا بھیر کو اطلیب ان دلایا گیا کہ سارے ہی سروار اپنے سروں کو فرال برداری کے مجتندے میں ڈال کربت ما بڑی کے ساتھ خدمت پر کمرب تہ ہیں "۔

جس المي نے يرفرش منشأ و كو پہنا كى اس كوايك بڑى جا گير بخش دى كلى اور السس

نام نبادخ کی بڑے ترک واحثام کے ساتھ ٹوشیاں منا ڈھیٹر۔ شہزادہ توم کی سفارش پر عادل نناہ کوصوری میں مبیش کیے بغیر تیسی تقول کے بدلے میں اور ٹائٹی کے فرانسی انسی موانسی میں در انسی انہام دینے کے صلے میں فرزند "کے فیرسمولی لفت سے نواز اگیا۔

نرم ہی کی در تواست پر حبدالرحم خان خان ان کوجن کی ایک پرتی ہے خہزادے نے اگست 1017 میں شادی کی تھی وکن کا صوب وار تقرد کر دیاجی فو خبزادہ پائی تخت داہس ہوگی خبہشاہ نے اسس کوشا ہمال کے نقب سے فوازا۔ اس کے منصب میں اضافہ کوک اس کو تیں بزار ذات ادر بیں بزار موارکا منصب عطاکیا ادر یہ فیر محولی حزت بھٹی کودہ دربار میں تخت کے قریب ایک کرمی پر بھےاکوے۔

لیکن ملک عبر ان اوگوں میں سے متا جوخا موش رہ کرمنلوں کو اپنی مرخی کے مطابق سب کو کہ اپنی مرخی کے مطابق سب کو مشہنشاہ کشمیر میں نام کو میں اس مخا منہ میں نام کا آیا اور اسراکر اور براد سے مہت سے علاقے مخلوں سے محصوں سے معل

مان خاناں ئے شہنٹا وکو یہ گذارش بھی کرمغل فوج کو رویے اور دسدگی سخت خرورت سے شہنٹا ہ کے یہ گذارش بھی کرمغل فوج کو رویے اور دسدگی سخت خرورت سے شہنٹا ہ سے عمر دیا کرمیں لاکھ رو بیر فور آ ارسال کیا جائے واسس کے فور آ اس جدف بھال کو دوبارہ وکن کی کمان سنجھالئے سے لیے نامزد کیا آگر وہ وہال

جاکر مغول کے کھوٹ ہوئ علاقوں کو دالیس حاصل کرے۔ اس کام کے لیے شہزادہ کو ایک کروڑ دو ہے کی منظوری دے دی تئی شہزادہ کرتے ہوئے کا اصاص کرتے ہوئے اور اس کے اور اس کی اور اس کرتے ہوئے اور اس کی اور اس کرتے ہوئے اور اس کرتے ہوئے اور اس کی سب زریائے بنالی میں جہادی کئی اور اس نے ایک برتن قرار ال کے ا

جب خبزادہ اجین بہنا تو اسس کو اطلاح ملی کر دکنی افواج ادر بھی طاقت ور ہوگئ جی اور وہ دریائے برخبرار ہوگئ جی اور وہ دریائے نربرا کوجور کرے وہ ادر تی اسٹر بڑھی برخ بی برخبرار تی ہے برخ بی برخ بران پورک طرن چلا ۔ دکتی فوجیں بیکھیے برط کیش ۔ ٹا بجال نے فوون کی مرت ایک میں حرف کی اور اسس کے بعد ایک زبردست مہم کا آغاذ ہوا۔

منل فوع تین حقول میں منقسم ہوگئ ، ہر صے میں تھ ہزار موار تھے ۔ ان دستوں کے سالار داراب خال ا حبد اللہ اور خواج الوالحن مقرر کیے گئے ۔ اس ہم کی ہرایت کا ماداکام اگرچ بظاہر خال خانال کے الحقول میں چھوڑ دیا گیا تھا لیکن حقیقت میں راجا

وكر اجيت اسس كو انجام دے و إنقاء

مغلوں نے بڑی محت کے بعد احد گرے نے وارا سلطنت کے کی پرتبند کی اور
اس کو باکل دیران کردیا ، ہر اکفول نے دولت آبا دید دباؤڈالا اور احد گری واگزاری کے
لیے جو تخر بیک کی ولا وراز سرگری میں مقادمت کرد ہاتھا قدم اُٹھا کے ان حالات کو
دیکھ کر ملک عنبر کو خدشہ بیدا ہوا اور اسس نے ملح کی در نواست کی او 18 میں اس نے
مارے معرفہ منل ملاتے وابس کرویے اور احر بھرسے اپنی انواج کر بٹانیا ، شہزادے نے
مصلح کی مشہرا لکط بیش کیں وہ شاید اس وجہ سے نرم و آسان تھیں کر اس کی فوج کی
مسدختم ہوتی جارہی تھی یا دربار کے حالات نے اس کوزیا دوشکر بنادیا تھا۔

منیرے مغلوں کے جوعلاتے نتج کریے تھے ان کو واہی کرنے کے علاوہ چبتیں سائیس میں کا کیک تعلیم علادہ چبتیں سائیس میں کا کیک تعلیم اور افتادہ لاکھ رد برخرائ اواکرنا تبول کریا ۔ بیچا ہور اور گھٹدہ عنبر کے ساتھ صافر بازمیں شرکے شقے ابنداان دونوں برجبی بارہ اور بمیس لاکھ رد بیر ملی الترتیب جماز کی گیا۔ مغل فرجوں کی اسس کا میابی سے دکن کی ریاستوں کے اس معوب کو کم منطوں کو جماز کی گھا۔ مغل فرجوں کی اسس کا میابی سے دکن کی ریاستوں کے اس معوب کو کم منطوں کو

جنوب ہندسے بحال باہر کیاجائے زبروست وحکا پہنچاکین مداس سے واسس باختہ نہ ہوئی سندل شہشاہ کی ساست ہوئی سندل نے اپنے قدم شالی دکن میں ابھی طرح جائے تھے بنول شہشاہ کی ساست دکن کا دادد ماد اس پر تھا کہ وہاں کی ریاستی منل سلطنت کی فالفت میں کیا تدم اٹھاتی ہیں ادراسیس طرح وکنی میاست کا کہی ختم نہونے والا دور ستروی ہوئی۔

اکر کی زرگی کے افری ایام میں مان سنگھ کی بھال سے فرما حری کے سبب عمال اور دوررے بافیوں کے سبب عمال اور دوررے بافیوں کو اپنا سراہجا دنے کی فرصت لگئ ، ہما تیجر نے تحت نشینی کے بعد را جا کو بنگال واپس جیجا لیکن کچھ نے یادہ وصد مذکر دانھا کہ اس کو دہاں سے واپس بلال میں کو دہاں سے واپس بلال میں کو کو کا تھا اور مہنشاہ کو اس پر احماد بھی منتقا۔

1808 میں راجا بان سنگر کے بجائے قطب الدین فال کوکا کو بھی گی جوشرافکن کے انتوں باراگیا ، دومراگور نرجا گیر قلی جس مال مقرر ہوا اس مال بیار ہور مرکیا ۔ اس کے بدیشن علاد الدین کو جوشنے ملیم جتی کے ہوتے تھے صوب وار بنایا گیا ، شیخ علا دالدین کو اسلام فال کا خطاب مل جہا چھرے اس بہادر اور نوش اخلاق ہوال "کی وفاواری سے فرش ہوکر 1808ء میں فرزند کے لقب سے مرفراز کیا تھا "

کہاجا تا ہے کم جب اسلام خال کا تقرد ہوا توافسران اعلیٰ نے یہ اعراض کیا کر وہ اجلی ہے۔ یہ اعراض کیا کر وہ اجلی جوال ہے اور بہاری صوب واری کے فقرع ہے میں اسس نے بوتجرب حاصل نے مقوالے ہی وہے میں یہ ثابت کر دیا کراس کا اتخاب مجھے تھا۔
کا اتخاب مجھے تھا۔

اسلام خاں نے اپنی دور ا درشی و مستودی کا اس طرح نبوت دیا کہ اس نے باغیاب کے خلاف منظم طریعے پر نبیبی مہیں اور چھسٹے چھ سے مورک شروع ہے ۔ زمیندادوں کے ماتھ تر اور ہوشیاری سے معاملات کو نبایا اس نے آ بستہ آبستہ داج محل سے ڈھا کے رائعے میں مقرد کرنے کا فیصل راستے میں جو رکا وٹی تھیں ان کو صاف کیا اور اپنا نوجی مرکز ڈھا کے میں مقرد کرنے کا فیمل کیا ۔ ڈھا کے کامل دقرع فوجی و وفاعی امور کے لیے بہت مناصب تھا۔ وہاں سے رسل و رسائل کی اجی طرح دیکھ بھال اور ہاغی مردادوں پر آمانی سے محلی واسلی تھی۔ دلھا جیسور (برتاب اویہ) اور کھی ووسرے مرداد جی مطبع ہوسٹے کی جابو (اکسام) کے داجا کے خوب مواد کی مواد کو میں کو اُن فرق مواد کو میں مواد کی مواد کو میں مواد کی مواد کی مواد کو کی فرق فرق فرق مواد کی مو

را ایکوکریم خاص طورسے سنار کا دُل کے طاقت ور حاکم اور بارہ مجما یول کے لیڈروسی فال کے طلاح تھی۔ فال کے طلاح تھی۔

مود ویں اسلام خال نے وصلے کومشخکر کے اپنا مرکز بنایا اور افراق کو مشخکر کرے اپنا مرکز بنایا اور افراج کو موئی خال سے بنگ کے بیار ہوکر دفاعی اور جز کرد دو کو اپر موکر دفاعی اور سے کمٹن کا دانتر صاف پڑی۔ اس طرح سنارگاؤں کی نتح کا دانتر صاف پڑی۔

اسلام خال نے 1810 ویں اپنے نقضانات کی الائی اور اپنی افواج کو از سبرنو منظم کرے مہم کو مجرسے شروع کیا موسی خال نے ڈٹ کر متعا بلر کیا لیکن مغل فوج کم متعل بیشس قدی کے بیب اس نے بہم منا سب جانا کر منادگاؤں کو خالی کروے چانچہ تلاآوروں نے 11 11 و میں اس پر تبغیر کرایا موسی خال نے کئی مرتبہ کوشسش کی کر اپنی شکست کا برل نے لیکن کا بیاب نہوا اور اس کی ہمت بست ہوگئی جنانچہ 1811 ویس وہ زیر ہوگیا۔

اب اسلام خال نے قال خال کا مقابر کی جوتنکوخال ہو اِ فی کا بھیجہ اورجا نشین تھا اسلام خال نے ماری کے با دمجہ حال نے اس وسٹ اسلوبی کے ساتھ قاب ہے کہ خرص اسلوبی کے ساتھ قاب ہا کہ خرص اور ہونے کے ساتھ قاب ہا کہ خرص بی کا فی بحر پر قبضہ کر لیا بھی خال خال کو جال بچا کر فراد ہونے پر مجود کردیا۔

اسس کے بعد برتاب ارتبہ برجس نے مغلوں سے دعدہ خلانی کی تھی ملے کیا گیا۔ اس کے بحری بیڑے کو دیران کردیا گیا ادر وہ نحود مطبع ، وگیا ،اس نے ممانی کی درخوات کی جو منظور نہ ہوئی جانچ اس کو قیدیں فوال دیا گیا ادر اس کا علاقہ ضبط کرلیا گیا۔

غان فال نے سلسٹ کے بایر مراق کے پاسس بناہ لی اس سے مغلول کی اطاعت سمرے کے لیے کہاگی گر اس نے اسحاد کر وہ ابندا دونول اننان سرداروں پر ہملہ کروہ گیا ۔ پر بیس پرگنز میں دد لمب پور کے مقام پر نوریز جنگ ہوئ منل نوج تقریب کچر سخی اوران کی شکست تقینی معلم ہوئے گئی لیکن حبد الجلیل نے بہت قریب سے نش نہ لگا کر ایک نیر حلایا ہو فتان خال کی سیدھی انکھ میں بیوست ہوگی اور دہ د ہی گر کر مرکب اس بہا در افغان کی دیران سردادی اور دہ بری کے خم ہوتے ہی دشمن نوٹ یں بھگر دی گئی اس ادر مادی ہوئے ہی دشمن نوٹ یس بھگر دی گئی اس ادر مادی ہوئے ہی شخوان کو ایس مرتبہ اتنا نقصان ان اوران کی اس مرتبہ اتنا نقصان ان اور کا سرکا شکر جہا بھر

- L'es & of L

حثمان خال کی موت کے بعد افغ نول کے درمیان انتلافات بیدا ہوگئے۔ خال کا دریر نواجہ دلی اور درمرے لوگ عالی کا دریر نواجہ دلی اور دومرے لوگ سلح کے حامی تھے لیکن بعض دیگر مردار اس بات کے فوا ہاں تھے کہ آخری دم یک بھٹ جاری دکھی جائے۔ نواجہ نے کئی موموز انتخاص کے ہمراہ اطاحت بول کرلی۔ ان کے ساتھ بڑی جہرانی دکاوت کا مؤکر کیا گیا ۔ حثمان کی جا کواد ضبط کرلی گئی ۔ اس طرح انفانوں کی کر وٹ گئی ۔ اب ملہ پر تبعنہ کرلیا آمان تھا کیا رجمی داجا سے جس لیا گیا۔

مشرق میں معل سلطنت کی توسی اور کا مردب پر دبا دُوا نے کی سیاست کے مدنظریضروری ہوگی تھا کہ مرکز کو راج عل سے بٹاکر ڈھا کہ نتقل کردیا جائے۔ یہ کام

10 12 ومیں نظروع ہوا اور تیزی سے انجام پان لگا۔

1013 میں اسلام خال نے کا مروب کے داجا پُرکیشت کے خلاف اطاب جگگ کردیا- دجہ یہ تھی کہ مغل شہنشاہ کے ایک مطبی تھرال پر داجا پُرکیشت نے ہملہ کرکے اسس کے خاندان کو تیرکریں تھا مغلول نے زبر دست مقا دست ادر مشکلات کے با دجود اپنا دباؤی کا کم رکھا۔ آخر کار داجانے صلح کی در نواست کی لیکن اسلام نے فیر مشروط افکا کی مشرط لگائی۔ ابندا جنگ جاری رہی۔ بیہاں یہ، کہ 18 18 میں کا مردب کو حال کریں گیا۔

اسلام خال نے 1813 ویں وفات پائی۔ اس کا بھائی تام خان اسس کی جگر صوب وارمقرر ہوا نیکن وہ ایک معولی تخص تھا اور اسس میں اسلام خال کی خی فراہت اور ودر اندیشی نہ تھی۔ قام خال کے مجار پر تھلے کی ناکا می کے مبعب اراکان کے با وشاہ ادر پر کھل بحری ڈاکووں کی ہمت بندھی اور اکھول نے مل کرمنی علاقوں پر ہملے سروئ کردیے یکن ان میں آپس میں ناچاتی پر پر اور اکھول نے اور بجوٹ بڑجانے کی وج سے ان کی مہم ناکام ہوگئ اسس کے با وجود صوب وارکو بدنای کا سامناکرنا پڑا

اداکان کے با دشاہ نے 1618 میں ایک باد پیر سراٹھایا لیکن اس کے تابعً مفرنابت ہوئے بہوال اس کو اس کی اجازت مل گئ کر اپنے سارے افسرول اور ما ہی کو مغلوں کو مونب کر داہس جلاجائے۔ قائم خال کی بے جا انگوں نے اس کو آسام پر تمل کوٹ کے بیے اکسایا نیکن پر مہم خصرت زردست طریقے سے ناکام ہوگئی ملک اس کے سبب مثل فوق اور بحری بیڑہ بریا و ہوگئی مظول کے وقار کو زبر دست وھکا پہنچا۔ اسس واخ کو اپنے وامن سے دھو نے کی فاطر قائم خال نے اداکان کے خلاف ایک توی مہم دوانہ کی لیکن اسس کا اُشغام اس بری طرح کیا گی کمنس تو ہے نام ناک اُشغام اس بری طرح کیا گی کمنس تو ہے نام کا منسل تو ہے نام ناک اُشغار داہر سرح کی ۔

اب قائم خال کی نا اپلی کے نبوت کے لیے کوئی اور واضح تر دفیل درکار دہ تھی المنائس کو داہس بلایا گیا اور بھکل کی حوب واری 1817 ویس ابراہیم خال کو مون وی گئی۔ اب نوبی بیشس دخی کی سیاست کو ترک کرے مصالحت کی دوش افتیار کی گئی ابراہیم خال نور جہال کا ماموں تھا اور اسس کو شہنشا ہ کا احتمار صاصل تھا وہ ور داندیش مستعدد ایمان وار ، صاحب اثر ورموخ ، عاقل ، من ط اور شخیرے ول و دواغ کا مالک مستعدد ایمان وار ، حیا حب اثر کی ورائی سے کام نے کرصوب میں امن وا مان س کم کرویا اور اس کو اس کام میں زیاوہ پریش نیوں کا سامنا ذکر نا پڑا۔ اس کے مہد با برکت میں گئی کی صوب طول نی پریشان حالی سے مول کر نوکسش حالی کے دور میں واخل ہوا۔ چے سال کے جوسے میں داخل ور دور میں واخل ہوا۔ چے سال کے جوسے میں داخل ور دور میں واخل ہوا۔ چے سال کے والے میں مرصوبی مؤر سرا سے باوجود جو دقتا فوقتاً سے داکھا تی مرصوبی میں مرصوبی مؤر سرا سے دور میں واخل ہوا۔ کے مال کی مورد ہوان کا دور دورہ ہوان کا دورہ ہوان کا دورہ ہوان کا دورہ ہوان کا دورہ دورہ کی میں مرصوبی مؤرسی مورد ہوان کا دور دورہ ہوان کا دوردورہ دیا۔

اراہیم نے مثورے کے مطابق شہنٹاہ نے کئی بنگائی شہزادوں ادرزمینداروں کو بوگر درائیں نظر بندستے والیس وطن جانے کی اجازت دے دی بھٹی کہ موئی خال کو بھی نظر بندستے آزاد کروہاگیا اور اس کی جا کواد واپس کردی گئی۔ اسس ردیتے کا بہت، بھی نظر بندی سے آزاد کروہاگیا اور اس کی جا کواد واپس کردی گئی۔ اس ددیہ وکرشہنٹاہ کے بھی مفید واطینا ن بخش اثر ہوا۔ لوگوں نے اس اقدام کو بہت پسندگیا احدمہ لوگرشہنٹاہ کے امسان مند کروہرہ اوردفاوار ہوگئے۔

ابرائیم کی پلیسی نے ہو اخلاتی ادر ما دّی اثرات بیداکیے اسس کے سبب وہ 1818 ویس آسانی سے بہرہ کوئے کوسکا اور ٹاہ اداکان کے مطلع کو دخ کرکے ہجسلی کے فیصندادول کے بلوہ کو کیل مکا۔

بن واتعات میں سے ایک واتوجی پرجا گیر فز کر محل ب تاری الحوالی

فتح ہے۔ یہ طور پیجاب سے مضوط ترین طول میں شاد موقا ہے کئی بہاڑی گریدوں کے سلیے سے یہ مخوط تھا۔ اسس زمانے میں بھی یہ قلر اتنا قدی مجھاجا تا تھا کہ کوئی یہ نہ کہ سخت تھا کہ مہ کس زمانے میں تعیر ہوا ہے ہ مس زمانے سے اسلام کی آواز اور دین مبین محدی کا بچرجا ہندوستان میں بھیلا کوئی بھی مسلطان عالی شان اس پر تبعنہ نہ کرستیا تھا۔"

جہا گیرکار بیان اگرم اوری طرح درست نہیں تاہم اسس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنی نتوجات اور کا میا بیول کو بڑے مبالغ کے ساتھ بیان کرتا ہے نواہ دو کمنی ہی معولی کیوں دہوں -

1818 میں جا گھرٹ مرتفیٰ خال گورز بجاب کوظم دیا کہ ظوکونتے کرے ، مؤ کے راجا باسو کے الاقا میں جا گھرٹ مرائی خال کا مرد کرے داجا باسو کے لائے کو مورج مل کوظم دیا گیا کہ مرتفیٰ خال کی مدد کرے ۔ یہم شاید اس وج سے ناکام ہوئی کہ مورج مل پوسٹیدہ طور پرکا نگوہ کے حاکم سے ساز بازر کھتا تھا اور یہ ناچا تھا کہ تلومنوں کے قبضے میں کھیا ہے ۔

مرتعنی فال کی موت کے بدر مورج مل کو بہہ سالاری عطا ہولی لیکن اس نے اقتدار سناہی کے خلاف اور سندر داس کو اقتدار سناہی کے خلاف طی بغاوت بلند کردیا۔ جہا بھیرنے خود طوکی نتج کا بیڑا تھا یا اور سندر داس کو جو الحجا با کہ دوا تھا یا اور سندر داس کا بیابی کہ ساتھ تھر بند کی کہ ہم کی سندر داسس نے قلو کا محاصو کرلیا اور محصورین کو اسس کا بیابی کے ساتھ تھر بند کی کہ ہم کی دنیاسے قطع تعلق کردیا گیا۔ چند او کے اندر اندر فاقوں کی فوجت آگئ ۔ تعلویس ایک واز باقی نراج جوہ کھا سے خطع تعلق کردیا گیا۔ خوا ماہ سے انتوں نے موکمی گھاسس کو تمک ڈوال کر ابال ابال کر کھا با جب بربادی یقینی اور واو فراد مسدود ہوگئ تو انتوں نے بناہ طلب کی اور قلد برد کردیا ہی واتھ ہا تھوں بربرد کردیا ہے۔

بہائیر نے اس نتم کا منظر اپنی آنکوں سے دیکھے کے نتوق یس فرددی 1822ء کے آغاز میں کا بخود و کا مغراضیاد کیا ۔ اس نے قاضی اور دوسرے مذہبی بزرگوں کوج اس کے بمراہ تھے کم دیا کہ تطویس وہ ساری دسومات ہو دین عمدی کے مطابق ہوں بحالائی ... ، اور الشرکے فعنل سے میرے سامنے اوال دی تھی ، خطبہ پڑھا گیا اور بیل کی قربانی کھی ۔ یہ وہ باتی ہیں کو تعدید ہو گئے ہوئے گئے ہوئے گئے کہ ایسندیو ہیں کو تعدید ہوئے ہوئے گئے ہوئے گئے کہ اور ایک استختائی دائد تھا جس کو کسی طرح بھی اسس کی میں میں میں مارے بھی اسس کی

ردادارى كى مام سياست يس كمقم كى تبديلى كامظرنبي كهاجا كلاً.

مد مستند تو کی ہومئوں کو نفرت کی محکاہ سے دیگئی ادر منیوں کے نطبے کو مخت البدد کری معنوں کے نطبے کو مخت البدد کری منفوں کو پر شیان کرنے سے باز نہ رہی ، ۱۹۹۱ و میں احداد نے ہواس تو کیے کا سرونر مختلہ و در سے بافی افغان تبدیوں کے ہراہ کا بل پر تملز کیا لیکن منز الملک نے شہروں کی بُردِش مدد کے ساتھ جن میں فرملی تبدید بہت بہت بہت بہت منان کے تھے کوبیا کردیا۔

کابل کے افسرائی فرائفن کی انجام دہی میں تسابلی برت رہے تھے اس لیے فلی خال کو اعزاز واکرام دے کر اس خاص مقصد کے لیے کابل بھیجا کہ" اعداد ادراس کے ہموان ڈاکوار کو اور فاص طور سے خال دورال کے ماتھ کو ادر جھائے کین قلی خال کا بل کے افسروں اور خاص طور سے خال دورال کے ماتھ اچھی طرح نبحا نہ منکا جنانچہ المسس کو بیٹا ورمنتقل کر دیا گیا جہال کچھ عرصے بعداس کا انتقال ہوگا۔

مغلق کی ناکائی نے احداد کا وصلہ بڑھا یا کہ از سرنو جیلے مشسروع کردیے۔
میکن خان دوران نے اسس کو گھیرلیا ادر برخ سے مقام پر اسس کو مصور کرایا۔
امداد تندھار کی طرف بھا گئے میں کا میاب ہوگیا۔

1017ء میں مہابت خال کوکا بل کا صوبے دار مقرد کیا گیا اور داجا ٹوڈر مل کے بیٹے راجا کلیان کر اسس کا معادن خاص بناکر بھشس بھیاگی ۔ ان نوگوں کی آمد ہے حالات اور بھی گردیے کے بیری کا بی تا جس کو اسس سے بھیاگیا تھا کہ افغانوں کو مستقی دے تو دہی باغی ہوگی ۔ جب اس کو اس کا احساس ہوا کہ اسس کا بھائی اور نہابت خال مشدید دشمن سے تو اسس کو اس کو ان خال مشدید دشمن سے تو اسس کو اس کو بغادت خال مشدید دشمن سے تو اسس کو اپنی بغادت برافسوس ہوا اور معانی چاہی۔

استُّفْس کی اطاعت نے باغی انعانوں پرکوئی اثر د ڈالا ادر انھوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی کا رروائیاں جاری رکھیں۔ ایک مرتبہ تو انھوں نے مغلوں کے ایک دستے پر ہوکہ بنگش میں مگزاری وصول کرنے ہیجا گیا تھا پری طرح تا او پالیا۔ مہابت خال نے جب یہ خبرسی تو وہ غضب ناک ہوگیا اور ان لوگوں کو سخت ایزائیں بہنچائی اور معلی کی میں مربع میں دریغ نہ مخرال میں معلوں کی سخت ردی بنگش تبائل کی باغیانہ روح کو کیل نہ سکی۔ البتہ وہ ایک معلول حد معلوں کی سخت ردی بنگش تبائل کی باغیانہ روح کو کیل نہ سکی۔ البتہ وہ ایک معلول حد

ک اندررہ نے نگے اور ان کو بھر کوئی ایسا موقع نہ طاکر وہ اپنی طاقت بڑھ سکتے مالا کر 20 اپنی طاقت بڑھ سکتے مالا کر 20 وہ اپنی طاقت واپس جالیا گیا تھا میں اور دہ یا نکتوش از بک کی ددسے اس کر بناہ گاہ کو فصور کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ احداد ایک طولانی جنگ کے بعد اراگی ادر شہنشاہ کے کابل بہنچ پر اس کا مربیش کردیا گیا۔

ابھی انعائی تبائل پوری طرح زیر : ہو پائے نتھے کہ تندھاریس مورسش بریا ہوگئی۔ جہا گیر کی تخت نشینی کے مشروع کے چند مالوں ( ۲-1000) میں ہی ایران ہوگئی۔ جہا گیر کی تخت نشینی کے مشروع کے چند مالوں ( ۲-1000) میں ہی ایران ہوشاہ نے تندھار پرتبعنہ کرنے کی کوشش کی لیکن دہاں کے صوب دار شاہ بیگے اس کی ترکیبوں اور وایراز موافعت اور شہنشاہ کے بروقت اقدام نے شاہ کے منصوب کو ناکام بنا دیا۔ لیکن شاہ باس کے ماتھ میں تندھار پرنگی رہیں۔ اس نے دہاں کے صوب دار مردا فرنی فال کو رشوت دینے کہ بھی کوششش کی لیکن کا میاب نے ہوئی تب شاہ مہاسس نے اپنی ترکیب بدلی اور شہنشاہ کے ساتھ بہت ہی دوستان خط وک بت کاسلسلر شردع کیا تھے تو ایک بھے اور تھوڑے تھوڑے تھوڑے وہے کہ بعد چار مغیر بھی دوانہ کیے۔

تاہ عباس کو توقع متی کر دہ اس طرح ہمانگیر کو اس پر رامنی کرسے گا کرفطار ایرانیوں کو منتقل کردے - شاہ عباسس کے ان اقدامات سے اتنی کا بیابی تو ضرور ہوئی کو ہما گیرٹ احتیاطی تدامیر میں ڈھیل ڈال دی ۔ تندھار کے توجی سازد سامان کی طرف بے توجی برتی جائے نگی اور وہاں کی فوج کی تعداد روز بردز کم ہوتی گئی - سب سے مہلک اقدام تو یہ تھاکر 21 ویس تندھار کی صوب داری خواج عبدالعزیز نقت بندی کو دے

دی و ایک کم حرا نسرتھا۔

اسی مال یخرگرم ہوئی کہ شاہ ایران نے تندھا دختے کرنے کے لیے ایک بڑی فوج ہیں کرل ہے ، حال کہ ہمارے گذشتہ اور موجودہ تعلقات کے ترنظ یہ بات باطل مجیب اور بعید از قیاس معلم ہوتی تھی کہ ایک اتنا بڑا با دشاہ ایسے خام خیالات دل میں لاک اور میرے ایک محرین خلام کے مقابل آئے جو تندھاریں تین چار مو طازمین کے ساتھ مقیم تھا یہ ساتھ مقیم تھا یہ ساتھ مقیم تھا یہ منہ شاہ زیادہ پریشان نہوا اور نہ اس نے اپنا سفر مشیم ملتوی کیا ، بہوال امتیا ما اس نے ادبے 1822 ویس شا بجہال کو ایک فران کے فدیم موسیاہ ، بہوال امتیا ما اس کے فدیم موسیاہ ،

اقیوں اور قوب فانے کے درباریس طلب کیا ۔ اسس زبردست فوج کی بر سالاری کے لیے شاہجاں سے بہرکسی اور شہزادے کا انتخاب نہیں ہوسکتا تھا۔ دہی سب سے لائق امناسب ترین اور کا میاب سالار تھا لیکن خروری کا رروائی انجام بانے سے قبسل ہی صوب وارملتان خان جہان فودی نے جس پر جہا بھیر کو پوراا عماد تھا یہ خردی کرشاہ حباس نے برات فود کر قد اس طرف مبدل حباس نے برات فود کر کے داس طرف مبدل کے فائیں۔

شہنشاہ نے فرد اکشھیرے داہی کا فیصلہ کیا دوان ادد مخش پہلے سے الہوروا اُ کے اکد وہ دکن گرات بگال و بہار کی فرجوں کی واپسی کاکام یزی سے انجام دیں ۔ فان جہاں لودی کوظم ریا گیا کہ جب بہت فرجین تع نہ ہوجایں وہ انتظار کرے ، ہم تعند کے حاکم المم علی خال نے بھی دعدہ کیا کرجس وقت مغل فوج تعندھار کا کرنے کرے گی وہ نواما

پر حمل کرے شہنشاہ کی مدد کرے گا۔

جم دقت جہا گیر ایک مظیم سہاہ "کی فراہی کے کام میں مصروف تھا اس کو یہ بہر مرف کہ اس کو یہ بہر میں کر سخت جہا گیر ایک مظیم سہاہ "کی فرا اس کو سخت ہوا کہ شاہاں کے اس کا توف تھا کہ شاید فور جہاں اسس کو تندھا دہیے دور دراز مقام پرجیج کر اس کی طولانی عدم موج دگی سے فاطوہ اٹھا کر اس سے تن کو مزید کرود بناوے گی اور اس طرح اسس سے رقیبوں اور شاہزادہ نہر یارگی پوزئین جس کی حایت فورجہاں کر رہی تھی مضبوط ہوجائے گی نیمن یہ خیال کی مقول نہیں معلوم ہو اکی کو کر ایک اس تن بڑی اور طاقت ورفوج کی کمان ہو جہا بھی تندھار کی ہم سے بھیجنا جا بست تھا شاہجہاں کو اپنی پوزئیشن مضبوط کرنے کا موقع فراہم کر سکتی تھی اور اگر طالات کا یہی شاہجہاں کو اپنی پوزئیشن مضبوط کرنے کا موقع فراہم کر سکتی تھی اور اگر طالات کا یہی تفاصار جانے سے انسان کو ایک میں سے انسان کی ایک میں سے انسان کی ایک ویوں سے کہا تھو میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ اور یہ کہا کہ بارسشن جم ہونے ہے۔ اس کو ما ناور میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ اور یہ کہا کہ اس کی تندھار جائے کی اور انبھر اس کے اندیس دیا جائے کہ دیا گی توفوج کی پوری کہان اور پنجاب کا بورا تبھر اس کی اختیاریں دیا جائے۔ کی کہاں اور پنجاب کا جو ایک اور انبھر اس کی اختیاریں دیا جائے۔

شاہماں کومنل فوج و امراء کا نوب بھریہ تھا اور وہ یہ بھی جاتا تھا کہ آلیس میں انسروں کے درمیان رفیش اور مورظن کس طرح فوج مہم میں رکا دیں وال دیتی ہیں۔

یہی وجھی کروہ فوج کی پری پوری کمان اپنے اٹھ میں پلنے کا ٹواہش مند تھا۔ اسی طرح دہ ان موبوں کی فیرسٹروط مدد کی اہمیت سے بھی پوری طرح داقف تھا ہو اس کی فوجی مہم کے راستے میں پرٹ تھے یا اُن بجوار طلاقوں سے متعمل تھے۔ اسی وجرسے وہ صوبہ بجاب پر بورا تسلط چا ہتا تھا۔ ایس کے طاوہ دہ یہ بھی چا ہتا تھا کہ کسس دور دوراز اور دشوار خوار مفرک تھا بول کے لیے اسس کے آدموں کو کھے مہات دی جائے ان منسرا نظا کے ساتھ نتا ہجاں برسات کا موسسے خم ہونے پر تندھا دجا نے کے لیے ان منسرا نظا کے ساتھ نتا ہجاں برسات کا موسسے خم ہونے پر تندھا دجا نے کے لیے ان منسرا نظا کے ساتھ نتا ہجاں برسات کا موسسے خم ہونے پر تندھا دجا نے کے لیے ان منساد

بنا ہر شرزادے کا یہ دور باکل حق بجائب تھا لیکن شہشاہ تریہ جا ہتا بھا کہ ان تمام وسائل کو جو میتا ہوسکیں ہے کرے جلد ازجلد تعندهار کو ایرانیوں سے داہی سے تمل اس کے کہ دہ بدی طرح اپنا تبعد جمالیں۔

پن نچ وہ شاہباں کی ان مضرا لط و تجاوز پر سبت برم ہوا کہ ہار شن تم ہونے کا ان مضر تم ہونے کا در بہت برم ہوا کہ ہار شن تم ہونے کا اس کے خیال میں یہ سب محض بہائے ہے ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کر شاہ جہاں کے خیالات اچھے نہ سے کیوں کر کسس نے زمرت جہا گیر کی راہ میں بی رکا و شی ڈائیں بکہ اس بر دھر کر یہ کر اسس نے زا بد بیک کو تھنے دے کر شاہ حباس کے باتی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شاہ ایران نے بھی زا برکا کر جوش استعبال کیا۔

ادھر جہا بھر نوج ہے کرے ادر شاہماں بے معاملات کو نشانے ہی یس لگا ہوا مقاکر شاہ ایران نے تندھارکا محاصرہ کرلیا اور ہد دن کے محاصرے کے بعد قلم اس کے تبضے یس آگی۔

ببالجيراب بمى تندهار كوه صل كرف كانوابش مند تفا كون كرجب مثاه ايران

ن اپنے مغیر میدر بیگ کو ایک خط دے کر روائد کی جس میں قندھار پر ایران کا حق بھایا گیا تھا اور است خواہشت کا بھی المبارک گیا تھا کر مٹ ہ ایران دربار مغلیہ سے در سانہ تعلقات رکھنے کا خواہاں ہے تو شہنشاہ نے بواب دیا ،" آخرایک اجراکا دل استحداد مناجد کا در استحداد کا منابع کا در استحداد کا استحداد کا در استحداد ک

شہنشاہ لکھتا ہے ،" میں نے اپنی پاری طاقت تندھاری فوج کی فراہمی کی طاف

مبندل کردی "

شاید کچه دل چپ دا تعات دجود میں آئے ہوں بکن شاہجاں کی اس کھئی بغادت نے جہا بھیرکو اتنا مونع ہی ندویا کہ وہ اپنی توج تعدد ارکی طرف میڈول کڑنا۔ ببرطال تعدمار اور زمیندا ورمغلوں کے اتھ سے کل گئے۔

انیموی سال جوسس میں رفئے کے از کہ عالم نزر محدث شاہجہال کی بغار اور تندھار کے اچھ سے کل جانے کے سبب سغل دفار کوجو دھکا پہنچا اس کا فا مُوہ انھاتے ہوئے کا بل اور فزنی کی نتے کے لیے ہم کا آفازی، از کہ سالار یا فلکومشس نے فزنی کا کچھ طاقہ عاصل کوئیا اور ہزارہ کو زیر کرنا چا ایکن خان زادہ خال نے ہو کو مہابت خاں کا لؤکا اور کابل کا گور تر تھا بزارا اُس کی قوجی مدد کی اور از کر سالار بنگ میں ہارگ اس شکست کا بدل لیے کے لیے نزر محد اپنے کھائی امام فلی فا عام توں ما کم توران کی اجازت سے دسس ہزار از کہ اور المان سواروں کے ہماہ محل آور المان نوادہ فال نے ہماہ محل آور ہوا۔ خان زادہ خال نے روانہ ہوگا۔

زن سے بیس میل کے فاصلے پرسٹیر خرکے مقام پرجنگ ہوئی حس میں از کوں کو پھر تنگہا ہوئی حس میں از کوں کو پھر تنگہا تھو تی چوٹی چوٹی ہو تی ہے۔

كإميابيان حاكس كيس-

ازب ابنا ال واسباب جود كر جاگ سيخ جودث ياكي - اذبول سي ا اب اسس بات كا الدازه كرياكر ان كى كوششيں به كا د بي . خده دن ايك ايك معانى امرادسال كيا ادر اس بس ير تخرير كياكم يا تكومش شد ير مب كي اكسس كى اجازت کے بغیر کیا گفت اس نے شہنشاہ سے یہ بھی در خواست کی کردہ خاں زادہ فا کو داہر سے اللہ ہوں کا دو خاں زادہ فا کو داہر س بلا نے کیوں کر کہا جاتا ہے۔ لہذا جہ بھیرے خان زادہ خاں کو بنگال نتقل کردیا ادر کا بل کی صوب داری خواج الدالحن کو منابت کی -

جہانچرے سب لاکوں میں شاہجہاں بلا شک دمشبہ سب سے لائن اور الوللور)
تھا۔ اس سے سب سے بڑھ ہجائی خسروکی بغاوت نے شاہجہاں کے لیے راسترمان
کردیا تھا اور اسس گو اسس بات کی آسس بندھ گئی تھی کر دو اپنے باپ سے بعد تخت
کا وارث ہوگا۔ اسس میں شک ہنیں کہ بعض امراء خسرو کے طرف وارستے۔ لیسکن
وزیر اعظم اعتباد الدولہ کا پورا فاندان معر ملکہ نورجہاں سے شاہجہاں کا حامی و
مدر گار تھا۔

جب 20 و میں نور جہاں نے اپنی بیٹی لاڑنی بیٹم کو بوسٹیر انگلی ہے بیدا ہوئ تھی - جہا بھر کے مب سے تھوٹے بیٹے شہریاں سے ریاہ دیا تو اسس کے بعد ہی شاہ جہاں اور نور جہاں کے درمیان اخلافات پیدا ہونے مٹروح ہوئے - یہ بات قدرتی طور پر فرص کرلی گئی کہ نور جہاں اب اپنا انٹر ورموخ اپنے دا او کی طرف وارمی میں استعمال کرے گئی۔

شاہجہاں نے مواڑ اور دکن میں ہوکا میا بیاں مصل کیں ان کے سبب اس کا وقار بند ہوگیا تھا اور اس کے مزاج میں فرود اور فقے نے بڑی کرلین جنیقت تو یہ سب کہ نور جہاں کی شاہجہاں سے اراضی اور ووری کا سبب یہ باتی بھی ہوسکتی ہوس دونوں کے درمیان ایک دوسسرے سے بے جذبہ رشک وصوبیدا ہوگی۔ تقریب اس کا محال نے کوششش کی کر فسروکو اس کی بھرانی میں دے دیا جا کے لیکن وہ اس میں کا میاب نہ ہوا۔

وں جوں خہنشاہ کی تندرستی کرتگائی تنا بھاں کو تخت کی بنکر زیادہ لاحق ہوتی گئی۔ 20 10 ویس جب شا بھاں سے دوبارہ کہائی کر دہ وکن سے حراف اور مریش کی سخدہ فوج سے مقابط میں جو سک منبر جسے لائن سالار کی سراردگی میں منظم جو کی متی مثل فوج ں کی کمان سنجال نے تو اسس نے اسس وتت یک ردا ذہر سے اکادکر دیا جہا ہمہ کو شاہزادہ خسرو کو اکسس کا بہردگی ہیں ندوے دیا جسا ہے۔ اکسس موقع پر جہا چیرٹ اکسس کی درفوامت کو ان ایسا اور دقمت ٹہزادے کا اس کی تحیل میں دے دیا۔

شاہماں نے دکن کی ہمات میں نہایت سٹان دارکا میا بی ماصل ک- اس کی عظیم کا میا بی سے برخض کو اطمینان ماصل کھا ادرسلطنت میں اسس کا دفار اددیکی بھیمیا۔ فیم کا میا بی سے برخض کو اطمینان ماصل کھا ادرسلطنت میں اسس کا دفار اددیکی فرھ کیا۔

## بغاوتين - شاه جَهال - منهابت خال

1020ء کے اواخریس جا بھیر بیار ہوا۔ شہزادہ پردیز پٹرسے باپ کی حیادت کے لیے ایکن مجم براکر فوراً واپس جائے۔ جنوری 1021ء میں دریر اعظم انتا دالدول کا انتقال بوجہاں بیٹم کونستاہ نے ارواہ عنایت احماد الدول کے حقوق اور حکومت سے شعل برج والات فورجہاں بیٹم کونستقل کردی " اور حکم صاور فرایا کہ ملکر کے نقارے دفوت باوطاہ کم کی طور فرجہاں بیٹم کونست ہوا حالا کو کم کی طور مورت ہوا حالا کو کم کی طور مورت کے بعد برا حال کا مورد کا مواد تھا تھا تا ہم وزارت معلیٰ کے مساند دسا کا اور قار کو فورجہاں کے نام شعل کردینے سے زبر دست تھلیل کے مساند دسا کا اور قار کو فورجہاں کے نام شعل کردینے سے زبر دست تھلیل کے مساند دسا کا اور قار کو فورجہاں کے نام شعل کردینے سے زبر دست تھلیل کے میاب تھا تھا کو کورت فواہ کتنی ہی لائن کے دورت فواہ کتنی ہی لائن

شابجاں بھی اس بات سے فیرطنن تھا اور نورجال کی اس ترقی کوشک وسنبہ
کی نظرے دیکٹا تھا۔ اس نے یہی منا سب کھیا کہ کم اذکم آیک ،ی رقیب کو اپنے راستے
سے ہٹانے کاکام خروع کردے ۔ چانچ 22 فروری 10 20 و کواس نے شہراوہ فرو کو مھا
گھڑاکر تنل کر دیا لیکن مشہور یہ کیا کہ وہ قویج کے وردسے مرکیا ۔ اسی سال ایرانی باوشاہ نے
قندھار مرحل کا۔

شابجال ک تجا دیز بغلا برکمتی بی درست کوں نہوں اس بات میں شکل ہی

ے کوئی شک ہوسکت ہے کر وہ فض بہانہ تیس ۔ اگر اسس کی تجاویز ان فی جاتیں قو پنجاب راہجوتاند کا بیشتر حقد الوہ اوکن اور گجرات سے صوب اس کے انعتیار میں آجا سے اور ممکن ہے کہ وہ کا بل سے صوب پر بھی ایسے ہی اختیار کا مطالبہ کرتا ، اس سے علادہ دوآب اور دہلی میں بھی اسس کی جاگیریں مقیس ۔

آسس بحویزے بیے یس دبلی آگرہ الدا اور بنگال کے طاوہ سارا علاقہ اسس بحویزے بیے یس دبلی آگرہ الدا اور بنگال کے طاوہ سارا علاقہ اسس کے ذیر اثر آجا آ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہ بغاوت کی تکریس بختا اور دہ یہ جا ہتا کہ مقا کہ شاہ ایران نے تندھار پر جملہ کرے جوحالات پیدا کردیے تقے ان سے سنا کمہ اٹھایا جائے۔ اس کے باغیاز موائم کا اس سے بھی پتہ جلتا ہے کہ دہ آئی بستی پراترآیا کر زاہر بیک کو تھے تحافی و سے کرشاہ ایران کی خدمت میں روانہ کیا اور تندھار کی مہم میں ایران کی کا میابی کے لیے اپنی بہری نواہشات ارسال کیں۔ اس نے "دکن کے کراؤں اور گوٹر والا کے زمینداروں سے کائی مقدار میں روید نہیا کرنے کا " انتظام بھی کریا تھا۔ اس کی گیئی وہ بہت ہی تجلیف دہ تھیں۔

شہنٹاہ کے پاکس اس کے ملاوہ اور کوئی چارہ کار نظاکہ وہ یہی تیج اختکرے کو شہنٹاہ کے پاکسس اس کے ملاوہ اور کوئی چارہ کار نظاکہ وہ یہی تیج اختکرے کو شاہجاں اس کو شاہجاں خریب بنج کیا ہے ۔ اس کو ایرانیوں سے تندھاروا کیس لینے کی مشکر کئی جنانچ اس نے اس عظیم فوج کی مسبد سالاری کے لیے اب برویز کو منتخب کیا اور دہ ابتدائی منصوبہ جس کے مائعت پرویز کوشاہجاں کے ساتھ جانا تھا ترک کردیا گیا۔

شابجان نے شہفاہ سے درخواست کی فئی کر دھولپور کی جاگرداری ہو آگرہ سے
زیادہ دور نہ فئی اس کو دے دی جائے لیکن یہ جاگیر پہلے ہی سے شہر یار کو دی جائی تھی اور شہر یار کے طازیین کی بھرانی میں تھی۔ شابجہاں نے اس بات کو اپنی بے طرق مجھا دہذا اسس نے ایک دستہ جیج کر شہر یار سے ملاز بین کو مار جھکا یا اور جاگیر مرتبعنہ کریا ۔ جہا بھیر شابجہاں کے اس سلوک سے سخت نا راض ہوا لیکن خفتہ بی کر رہ تھیا۔ بہر جال شہفاہ نے شہزادے کو بہت من طن کی اور اسس کو دھمکی دی کہ اگر آئیدہ اس نے اپنے رویے کو شعیک دی تو اس کو سزادی جائے گی۔ شہنتاہ نے اسس کی دوآبہ اور صار فیروزہ کی جاگیریں بھی فبط کریس مصار فیروزہ کی جاگیریں بھی فبط کریس ۔ صار فیروزہ کی جاگیرا تکسنان میں اپنی آن کے فیروزہ کی جاگیرا تکسنان میں اپنی آن کا روال کی طرح دلیعہد کی دیا ست مجھی جاتی تھی ، فورجہاں نے "بفتا ہر کوئی ایسی بات ہیں کی جس کے سبب شاہجہاں کو مشکایت کا موقع ملی یہ اس کے برخلاف شاہجہاں نے بڑی آسانی سے سارے الزابات فورجہاں کے سرخوب دیے۔

شاہبال ہو کہ ملک سے جسد کرتا تھا اور اپنے منصوب تیار کرد ہاتھا تندھار کے دفاع کے بیے کوئی کام انجام دینے کے بیار ندھا بکر الل اُس نے ملک ہے جا نفرت اور شہنا کی خدمت ہیں ہیا۔ تندھا رکے دور شہناہ کرنیا دکھا نے کے بیے زا ہر کو شاہ ایران کی خدمت ہیں ہیا۔ تندھا رکے دفاع میں ناکا می کے مبیب مفل حکومت کو دھکا لگ بکا نھا۔ اکسس کے علاوہ ملکہ کو رکیل کے اعلی عہدے پر مقرد کرنے سے کئی طاقت درام ادبھی ناراض ہوگئے تھے جنا تھے جہا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملکہ کے ساتھ جھا الشروع کی اور اس کی ساری دیے داری ملکہ کے کندھوں پر ڈال کرعلم بناوت بلند کردیا۔

میسے سے ستقل اکار کرا کس آن والے نظرے کی نشان دبی کرتا ہے ۔ یہ بانت

ہی واضح ہو چی تنی کہ آصف خال کا مرد دہری کا دور اس امری دیل ہے کہ اسس کی مددوی اپنے والدی طرف ہے کہ اسس کی مددوی اپنے والدی طرف طب کہ انہا اور جہاں نے یہ فیصلہ کیا کہ جابت خال کو اپنی است بات پر طرف طالیا جائے۔ وہ اپنی ہو شیاری اور تد ترسے جابت خال کو اسس بات پر راضی کرئے میں کامیا ہے ، وہ فوج کی کمان سنجال نے ، اس اکھڑ مہا ہی اور لائن سروار نے ہو ابھی کھ وصے پہلے ہی جہا تھے ہر پر مقط بندول یہ احتراص کو دہا تھا کہ اس کا اس پر اتنا گہرا اس کے اس کا اس پر اتنا گہرا انرے " اب مود بخش اعلی صحیب تھول کرے شاہمال ے ظاف لوٹ کو تیارتھا۔

تندھاد پیشترشا ہمہاں کی بے علی کے مبعب ہاتھ سے جا نا رہا اس سے شہر بار اور محکہ کی جاگیری ہیں کر اپنی طاقت کے مطاہرے کی ہمل کی اور ما دار میں اپنی فوق کو شنظر کیا۔ چانچہ منل محکومت نے اس کا چیلنج تبول کر لیا۔ شاہی فرایین کی جن میں کہا گیا تھا کہ باغی شہزادے سے طان وگل آمادہ ہوجائیں فرداً ہی تعمیل ہوئی۔

بہارے مشرقی محآوی فرج مٹہزادہ پردیری سرکردگی میں سے بیر ہو دھبور اس رفیہ اور اور کھیے کے دو جور اس رفیہ اور اور کھیے کے داجا سب ہی تیزی سے شہنشاہ کے جنڈے شروع ہوئے ۔ بہابت فال جی مکم سلتے ہی فوراً روانہ ہوئے کے لیے تیار ہوگیا۔ بنگ مشروع ہوئے سے ہیا موت تیار ہوگیا۔ بنگ مشروع ہوئے سے ہیا موت نے ایک مرب بھر کوششش کی کو شاہ راست پر لے آئے لیکن اس کے جواب میں شہزادے نے اپنے مطالبات اور بھی سخت اور سے ادبا نہ دگتنا فانہ طریقے پربیش کے اس سے میں شہزاد بنائی جاتی ہے۔ بنتے پر بیش کے اس سے میں میں بنتے کی میں اس کو متح کرے اس سے میں کر دفاع کی تیاریاں کی جاسکیں اس کو متح کرے ۔

دھوبور کی نقع محض ایک ابتدائی قدم خفا۔ شابجہاں گرے کو لو شخ میں پوری طرح کا میں ایک ابتدائی قدم خفا۔ شابجہاں گرے کو لا تے میں پوری طرح کا میاب ، ہوا۔ اگر اعتبار خال ہمت وثابت قدی سے کام نہ لیتا تو ہم گرہ ہاتھ سے عکل جاتا۔ محداین نے ان واتوات کا بوذکر کیا ہے وہ محض خیالی باتوں اور انہار معددت کا نموز ہیں۔

منبنتاه ف ان داندات کا تذکره کرتے ہوئ کھا ہے میرے دل پرجس بیزکا وجد ہے ادرجس بات ف بری ب قرار طبیعت کوغم دفقے میں ممثلا کردیا ہے دہ

یہ ہے کہ اس وقت جب کم میرے فرزند ارجند اور دفادار افسر تندھار اور فراسان میں فدمت بہالا نے کے بیے ایک دوسرے سے سبقت سے جانے کی کوشش کررہے ہیں اس نا مبارک شخص دشا بجہاں ) نے اپنی سلطنت کے بیروں پر خود ہی کلہاؤی اور کی ہے اور اس بہم کی انجام دہی میں ایک زبردست دوڑا بن گیاہے - اب تندھاد کے اہم معاسط کو ملتوی کرنا پڑے گا لیکن مجھے تعروسر ہے کہ الشرتعائی فم کے اسس بوجھ کو میرے ول سے بھاد ہے گا ۔

جہا گیرخالباً یہ مجول چکا تھا کہ شاید النُرتنالیٰ اس کو اس کے سابقہ برتارُ کی مزا دے رابھاج اس نے اپنے شریف باب کے سابھ روار کھا تھا اورخشب خدا وہی اور انتقام ا اپنی م مبتلا تھا۔

درباریم کئی اعلی عبدیدار مثلاً اصف خال ومنتدخال دفیرہ شاہماں کے مای تصد اس کو ان اوگول سے یہ اطلاع مل کئی ہوگی کر آصف خال کو کم طاب کو نوانہ اس کو ان اوگول سے یہ اطلاع مل کئی ہوگی کر آصف خال کو داستے میں دوک کا گرے سے لاہور متعل کردے ۔ شاہمال نے یہ منصوبہ بنایا کر نوانے کو داستے میں دوک کے ادر آگرے پر تبعد کرے ۔ لیکن اعتبار خال نے نوانہ کا صفت خال کونہ دیا ادر آکس طرح دہ نے گیا۔

جب شاہر ہاں اپنے مصوب میں کا میاب نہوا تو اس نے دہلی کی طرن کوج کیا۔ اسس وقت یک مہابت خال نے اپنی فرج منظم کرلی تھی اور شاہر ہاں کی افواج سے بلوچ پرد کے منظام پر اس کا مقابر ہوا ، عبد اللہ خال فیروز جگ کی غدّاری کے باوجود ہوشاہی افواج کے ہراول وستے کا سالار تھا اور جس کے سب دس ہزار سوار تشریش ہو گئے . بخ شاہی افواج کوہی نصیب ہوئی اور شاہر ہاں کا ایک حافی راجا وکرا جیت بڑائی میں کام کہا۔

اگریواڑے شزادے بھیم سنگھنے ہمت دہادری کا مطاہرہ ذک ہوتا تو شاہد کی فوج کو بھاگنے کا دامستہ بھی زملت اور زبر دمت نقصان اٹھا تا پڑتا، شا فرادے سنے جب یہ دیکھاکہ اس کی ابتدائ تدابیر کاڈگر نہ ہوئیں اور اس کو مرجھن ہونا پڑا تو وہ تیزی سے مانڈوکی طرف فرار ہوگیا۔

شابجال نے داجا باموے لائے عجت سنگھ کوور فلایا . فودراجا بامونے بھی

ایے ہی حالات میں اکر کے زمانے میں بغاوت کی تھی تاکہ شاہی افواج کی ترج بنب ب کی طرف مبندل ہوجائے ۔ لیکن اس وقت شاہی حکومت اس تسم کے حسالات کا مقابل کرنے کو تیار تھی۔

مہابت فال نے پرواہ سے بغرما نڈو پر دبا و ڈالنا سروع کی ایک دو سری فیج شہران خسود کے باک دو سری فیج شہران خسود کے بار کے داور بخش کی سر کردگی میں جو بلاتی سے نام سے مہود کھی اللہ خال کی جوات کی حکومت عبداللہ خال کی جوات کی جوات کی حکومت عبداللہ خال و کووں نوجوں کی ہمت بڑھا نے اور ان کی تقل و حرکت بر حوانی دکھنے کے لیے اپنا مرکز اجمیر شقل کر دیا۔

امی دوران خمزادہ پرویز بھی واہیں ہی ۔ ان تیز د تند اقدامات سے باعث شابھان کی پزریشن مانڈومیں ناقابل مدافعت ہوگئ اور اس کے کچھ لائی سرداد شلاً رستم خال ادر برق انداز خال شاہی فوج ل سے سمطے۔

یہ جرس کریٹا ہجاں کے اچھ اور دل دونوں ہی مفلوج ہو سے ای اس کے ملاوہ حبد اللہ خال کو جہا گے رہنت اللہ خال کہا کہا تھا اور جس کے بیفے یں شہر المعد گر تھا صافی خال نے شکست دے کر باہر بحال دیا اور شہر دصوب پر شہناہ کی طرف سے تعفیہ جالیا ، شاہجال کو الوہ اور گجات میں بھی پناہ نملی اسس نے اپنی جان بچا نے کے لیے دریا ک فر برا پار کیا ، شہزادہ پرویز و مہابت کو حکم طاکر شاہجا کی تھا تھا تہ کریں ۔

جب المير حرفه كے صوب دار نے يرشود تلو شابجال كے اختيار يس دے ديا تب كيس جاكر اس كوسكون نعيب ہوا۔ گرات سے كانے جائے ہد عبد اللہ حن ان اللہ حل اللہ حال ہے اب شابجہال نے اللہ دا اسس بات سروع كى چ تك مك حنر بجا إدر سے مصرون جنگ تھا لہذا اسس بن اسس بات سے الحاد كرديا كر ايك ہى دقت يس وہ د بلى كى طاقت در حكومت سے بھى دال أن چير وس - بجابيد سے نے حكوال محد مادل شاہ نے بھى شابجہال سے بئيام پركوئى خاص وسے بي الحاد كردى .

جب شاہمال کو برطرف سے ناکائی ہول آواس کے بوش وواسس محکاسے

کے اور اسس نے بجوراً شہنشاہ سے نعا و کم بت کا آغا زکیا۔ جدارہم خان خاناں کو بو تعدیں سے میں سے سے میں نظر بندھا مہابت خاں کی تحویز پر پارٹر تخت روانہ کیا گیس ہاکو شہزادے کی دکالت اور معانی حاصل کرنے کی کوششش کرے۔ مہابت خاں کا احسال مقسد یہ مختا کرخان خاناں کو شاہجہاں سے علیٰدہ کردیا جائے۔

اس سے پہلے کو عبدالرحم مہائت فال کے پاکس پہنچ شاہی افواج برم بھک کی ذہردست نالف فرج کو روندتی ہوئی دریا کے نربرا پار کرئیس منل فرج ل کے فربرا پار کرئیس منل فرج ل کے فربرا پار کرنے اور فان فانال کے شابجہال سے جدا ہونے کے سبب مہابت فال کی بھکویا نہ سیاست کی بہت بندھ کئی اور اس نے جنگ جاری رکھی۔ مہابت فال کی بھکویا نہ سیاست نے شابجہال تو پوری طرح بے بس کردیا اور اس کی حالت فستہ ہوگئی۔ اس من شکنیں کر اس مرحلے پر شابجہال اپنے باب سے صلح کرنے کے لیے باکل آبادہ تھا۔ یہ تحیبال کی اور اس مات سے بھی پایٹر بنوت کو بہنچتا ہے کہ اس دقت شابجہال کی بھم مقاز محل اور اس کے لوگول نے بے صرحا جری کے ساتھ شہنشاہ سے معانی کی فریاد کی۔

جہائیرے بیان کے مطابق شاہباں نے عبدالرحم خان خاناں کی روائی کے وقت اس سے کہا تھا۔ بھے برکھن وقت آبڑا ہے اور میری حالت نازک ہے ۔ یں خود کو تعارب بھرد کرتا ہوں اور اپنی حرّت و آبرد کا کا فظ بنا گا ہوں ، تم اس طرح عمل کرد کر میرے خلاف ہو نفوت و خلافہی بدیا ہوگئ ہے ختم ہوجائے ۔ نیکن خان ساناں نے شاہبال سے مہدو بمیان کرنے کے باد جو دُ اسے وفا نیکی اور شہزادہ پرویزسے ساز باز کرکے شاہبال سے مہدو بمیان کرنے کے باد جو دُ اسے وفا نیکی اور شہزادہ پرویزسے ساز باز کرکے شاہبال کو نظر انداز کردیا ۔ ابی طرح صلے کی تجریز بروئے عمل مراسی

شہنشاہ نے یا آو شاہماں کے خاتین کے کہنے میں آگر با پھر اس خیال سے کہ اس کو باکل ہی لا جا کہ اس خیال سے کہ اس کو باکل ہی لاجار کردیا جا سے شہران پردیز کوظم دیا کہ "اپنے اقدا اس کو مستست خار کرسے باہم شاہ ہوسکے تو شاہمیاں کو زندہ حرفتاد کرسے یا بھر شاہی مسمعدات سے باہم مطال دے "

ث بھیاں اب شکار کی اندایک بھے دومری بھ مرجیاتا ہور اتھا۔ سخت بارٹس کے دوران اس نے دریائے تا بی کوس میں سیوب آیا ہوا تھا پارکر کے اپنے بوی بوں ادر مافقوں مہت جو میں جم سٹھ بی ٹائل تھا کا گنٹہ میل بناہ لی اب اس کی فوج پاننج بزار موار پانچ موافقی اور تقریب دس بزار بیا دول سے بھی کم ہوگئی تقی - اس مرسطے پر شاہی افواج نے تما قب کرنا بند کردیا کیوں کر اب شاہجہاں ایک وکمق ریاست کی حدود کے افرر وافل ہوچکا تھا اور اگر اسس ریاست کی حدود سے اندر تعاقب کیاما تا تو یہ وکن کی ریاست میں مداخلت ہوتی ۔ شہشاہ کی واضح اجازت کے لیے یہ خطوہ مول مہیں ہیں جا سکتا تھا۔

جہا گیر ابھی طرح جانتا تھا کہ ٹ بجہاں گو گھنڈہ میں زیادہ عرصی بہ بہیں مجہر سخت اور دہ اڑیہ دبھا ل ہوکر ہندوستان ہے کی کوشش کرے گا، چنانچہ اس نے مزدار ستم کو الآباد کا صوب دار مقرد کیں اڑیہ ادر بنگال میں کوئ خاص انتفام ما کیا گی کوئم بنگال میں فورجہاں کا اموں ابراہیم خال جو کہ ایک کا بالی خص تھا صوب دارتھا ادر اڑیہ ابراہیم میں نورجہاں کا اموں ابراہیم خال کے ما تحت تھا ان ددنوں سے بوری امید تھی کہ وہ ریا داری سے کام کریں گے۔

ش بجہال موسلطان محرقطب الملک والی گونکنڈہ سے سوائے کھ نقررتم اور تعفوں کے کوئی فوجی مدد نامل سکی تاہم سلطان خطروریات کے مہیا کرنے میں ہر قسم کی سہولت فراہم کی۔ شابجہاں نے وعدہ کیا کو وہ جلہ ہی گونکنڈہ کے علاقے سے کل جائے گا بہذا وہ ایک برطھا اور سولی پٹم ہوتا ہوا چھتر دیور کی گھاٹی سے اڈریسریس واحل ہوگی شابجہاں کی ناکہانی آمد اور ہزادوں سوار اور بیا وہ فوج دکھ کر احد بیک جران رہ

می دو بهت چود بیما اور بگال کی طرف فرار برگیا ، جب شابجهال نے راسند صاف رکھیا ، و بہت چوال نے راسند صاف رکھیا و رکھیا تو بدار مرزا صافح سے برددان تھین ہیا۔

شاہمال نے ابراہم فال کو اسس بات پر دامنی کرنے کی کوشش کی کرہ شہرادہ ادریک نریشش کی کرہ شہرادہ ادریک نریش کی کرہ شہرادہ ادریک زیب کی بھال کے ادریک درائے اس کے بھال کے موجد کر درائے اس کے بھال کے موجد کے اور میں سے کسی بخریز کو قبول رکیب با دجود کے افغانوں ادر کرچھے یول میں کچھ فدار منام موجد دھے جن کے سب اس کا پہلو کردر تھا اسس نے جگے کا فیملر کریا۔

دائ مل سے چندیل دور اکبر بور کے مقام پر ایک سندر بنگ ہوئی جس میں براہم خال کی نورج مشتشر ہوگئ میکن اس نے میدانی جگ سے بنانے سے اکارکر دیا۔ 20 ابریل معامل کوشمشیر کھٹ میدان جگ میں داگی · شابجہاں نے ڈھاکہ پرچ کے صوبے کا مرکزتھا تبعنہ کرلیا · یہاں اس کوتیس لا کھ دوہیہ نقد پانچ سو ایمٹی اور ایک زبر دست آپ خانہ ادر بجری بیڑہ باتھ لگا۔

مثا بہاں کے اور سریں واضلے ک خرشہناہ کو پنچ چکی تھی اس سے شہزادہ پردیر اور مہابت خاں کو حکم دیا کہ وہ تیزی سے صوبر الداّباد و بہار کی طرف روانہ ہوجیا بئن۔ العوں نے فور اُ حکم کی تعییل کی اور تیزی سے مشرقی صوبجات کی طرف روانہ ہو گئے۔ باٹرو چوڑنے سے پہلے پردیز نے بجا پور کے عادل شاہ کے ساتھ دوشانہ تعلقات قام کر ہے مقے ۔ مادل شاہ نے بانچ ہزار سواروں کا دستہ خل سالار کی ضدمن کے بے روانہ کیا، بہا خاں نے ملک منبر کی نظراند از کردیا .

اب شاہجال کے تبضے میں بنگال کے دمیع دسائل آگئے کے جنائج اسس کے لیے ان تمام وسائل آگئے کے جنائج اسس کے لیے ان تمام وسائل اور اسے سپائیوں کی مددسے بہار پرتبعنہ کرلینا چندال شکل منتقا ابراہم تماں کی شکست سے سبب شاہی نوجوں کی ہمت وشہ بنی تنی جب بجم سکھ پٹنہ کی طرف دوانہ ہوا تو انخول نے کوئی مقادمت نے ک اور ٹینہ بغیر جنگ سے نتی ہوگی۔ رہناس کے تعددار مید مبارک نے تعلو کو ہرد کرنے میں پہنیس قدی کی ۔

شابجهاں نے دونومیں ایک دریا خاک کی سرکردگی میں اور دوسری راجابھم اور جہاں نے دونومیں ایک دریا خاک کی سرکردگی میں اور دور بھی اور جبی دوانہ ہوااور اس نے جو بور فتح کرلیا۔

حبد الله خال دریا سے محکا کے اسس پار قلد الدآباد کے مقابل جوس نا می جسگر بہنچ محل میہاں پر بنگال کا دریائی بٹرہ بھی آگیا فہزا عبد اللہ خال نے توب خانے کی آڈے کر دریا پار کرایا ۔ خومش متمنی سے الدّآباد پر اس دقت رستم خال کا تبعد تھا۔ دشم مہادد معالارتھا ادر اس کوشکست دینا آمان نہ تھا۔

محاصرہ نے طول کھینچا اور یہ خرگرم ہوگئ کہ مہابت فال اور شہزادہ پرویز بیج کئے ہیں اور انتخاب کے میں اور انتخاب کے میں اور انتخاب کے مدے وریا پار بی اور انتخاب نے تقریب اسی میل کے فاصلے پر بائیس را چوتوں کی مدد سے دریا پار کریا ہے ۔ بنگائی بڑے اور بعض مسببا بیول نے شہزادے کا ساتھ چوڑویا - اس کی دسد منتقلے ہوگئ اور اسس کی حالت نادی ہوگئ حبد انتخال نے شابھال کو مشورہ ویا کہ الآ إ د جو الركر اوده كراسة ولى بردها والول وس كون كراس كا خيال تفاكر باغى فوج تعداد ك فاظه درسسكى تفى - ان كى قداد شابى فوج كون مداد كرا مقاكر باغى تعداد شابى فوج كر چاليس بزارسيا بيول ك مقا بط يس مرت دس بزار تقى راجا بيم من قويم ان بحد كرا اس طرح جا محة بيم الراجو تول كى آن ك فلات بي اوريسلسل جادي را تو " وه اس كى حايت بر بحرد سر درس د

بیم سنگون پر میجها تھا کہ دہی پر تھے سے سخت ناکا می کا مذر کھنا پڑے گا کو کھ مہابت خال دار انفان سردار خال جاں لودی مہابت خال دار تھے ہیں ہے ادر آگرے پر ایک ادر بہا در انفان سردار خال جاں لودی کا تبعیر ہے۔ یہ بھی مکن تھا کہ رستم خال ہو الدآباد پر خابش تھا وہ ان پر واپس کی داہ بند کردے گا۔ آفرکار نیعلا کی گیا کہ جان کی بازی لگادی جائے۔ دریا ہے گھا ادر تونس بند کردے گا برائم پر مقام د درم جنگ ہوئی کہ جان کی بازی لگادی جائے ہوئی بہادری کھا اور تھے ہوئے ہیں آگیا ادر شاہمہاں کا گھوڑ ا اور تھی ہوئے ہے۔ باغوں نے شکست تسلیم کرنی اور پیھے ہیں گیا۔

شاہباں اپنی بھی کو رہائی ہجود کر بھالی جلاگیا، اسس کو بہال کسی خاص مدد کی امید دہمی کی است کے دمیت داروں کو امید دہمی کی ایس پردامنی کریا تھا کہ وہ شہزادہ کا ساتھ نہ دیں۔ ادھر داراب خال صوب دار بنگال جس کو شاہباں نے مترک تھا اب ایک ایسان مقدر کے لیے بنگ پرآبادہ دہما دشا بہاں نے جب اپنی حالت کردر دیجی توہ جس تدر سامان ادر گول یا دود حاصل کرسکا اکھا کرک جس رائے سے دکن سے آیا تھا اس رائے سے فرار ہوگیا۔

جب شاہماں دکن بہنا تو ملک عنبرنے بُؤٹی اس کا استقبال کیا ۔ ملک عنبراس وقت بجابود اودمغل سے برمر پہکارتھا ادراس نے ان پرتطی برتری حاصل کرہی تھ مہابت خاں نے ملک عنبر کی ماجزازتجا ویزکو دو کرکے بجا بورسے معاہدہ کریا تھا ۔ لہٰڈا ملک عنبرموقع کی کاکشش میں تھا ۔

بوں ہی جابت فاں اور تہزادہ پردیز کو ٹابجاں کے مقابط کے لیے بلایا گیا مکک عبر نے بچا ہود پرحل کرک کن فرحات حاصل کیں اور پائے تحت کا عامرہ کریا بخل انسر بجا ہورک حد کو اسٹ ، ہیلے تو ملک حبرے مطح کی در نواست کی لیکن اس میں ناکام پڑ اس نے بان قر کوشش کی اور اپنے زیرکان اقدامت سے منوں اور بیابیدی مشرکا نواج کو امریکی شرکا نواج کو امریکی تر بیب بور کو امریکی تر بیب بور کی اور جب کی افواج یس بل چل کی افواج یس بل چل کی اور جبر کی بمت ہسس قدر بڑھی کہ اس نے بیا بدر واحریکی معقوں کا بیک وقت محام کر لیا ۔ بیا بوریں سے شوا بورجین کر عنر نے بر بان بور پر معتوں کا فیم مرکز تھا اور جہاں پر ویزے نائب سر بلندرائے نے تورکو قلم بند کر لیا مقابة بول دیا۔

ملک منبرنے بڑی وٹی کے ساتھ شابھاں کو بر ان پورکے عامرے کاکام سوب ویا۔ شہزاد سے تلو کو حاصل کرنے کے جے دومر تبر وایرانے اقدام کیے لیکن کا میاب نہوسکا ای ودوان میں مہابت خال ادر شزادہ پرویز بھر دارد ہوئے لہذا شا بھیاں نے بجور اُ

عامره الخاليا.

اس ناکا می سے جدائشرفال و شابجهال دونوں پر بہت اٹر پڑا - جدائشر نے تو دنیا ہی ترک کردی اور شابجهال بیار ہوگیا - جب اس کور پتر چلاکہ اس کے مائٹی بڑی تعداد میں اس کوچوؤکر بھاک سے ہیں تو وہ بہت ہی ایوسس ہوا بھر بھی اسس نے بالا تھا ہے ہیں تو اس کے بسیاس کے بھرناکا می کا منہ دیجنا پڑا تو اس خشبشاہ سے معانی بانگی اور فود بالا گھا ہے چلاگی -

جہا پیر اپنے نجالت دوہ شہزادے کو اسس سے زیادہ مزادینا نہا ہتا تھا۔ وہ فودہ بہت دکھ اٹھا جا تھا۔ اسس نے ہرمکن کوشش کرے دیکہ یا اور ہر دفور ناکای کا منہ ویکھا یا اور ہر دفور میں فور جہاں بیگم نے ہی کوئی رکادٹ نزوالی ۔ اس کے اس کو ان سرائط پرمائی میں فور جہاں بیگم نے ہی کوئی رکادٹ نزوالی ۔ شہشاہ نے اس کو ان سرائط پرمائی دیے کا وحدہ کیا کہ وہ بہاریس دہائس اور خافریش پس ایر گرفہ کے تلعے میرد کروسہ اور اپنے دو بیوں دارا اور اور جس زیب کو بطور یرخمال دربادیس روا نرکر کو سے ایک کروسہ اور اپنے دو بیوں دارا اور اور جس زیب کو بطور یرخمال دربادیس روا نرکر سے دانوں کو افراجات کے لیے حطا ہوا۔ کا طاقہ اس کو محانی مل می اللہ الکھاٹ کا طاقہ اس کو افراجات کے لیے حطا ہوا۔

شاہماں ک ناکا می بیشتر اس کے نلط اندازے کے بہد عمل میں آئی انگیال تھا کہ جہاچیر بیاری کے بہد کوئ فودی کا ردد ائی میرسے کا ادر آصف فاق وہوان

بوکر شاہبال کا خرتھا کوئی قدم ایس نہ اُٹھائے گاجس سے ہزادے کو کسی مم انقسان پہنچ ۔ ہزادے کو یہ امید تھی کہ فرجہال کو جے اعلیٰ معامشرتی اور ہم سیاسی اختیادات ویے سیخے سے اس کی وج سے بہت سے اعلیٰ امراء اور نوجی اضران شہشاہ سے بدول ہوکر اس کے برجم سے برجم نود کا میاب اس کے برجم سے بوج سے برجم سے برجم نود کا میاب مرب سے اللّ اوقار اور برجم نود کا میاب تربی سیاست وال و فوجی مالار تھا۔ اس کو یہ خیال بھی نخاکہ اس کی فوج مب سے ہری اور بہترین جگو ہے۔ یہاں ہے کہ شاید شہشاہ بھی آئنی جلد آئنی زبردست فوج ہو اس کی فوج کے مقابلے پرجم سے اکھا نہ کر بائے گا۔ اس کو یہ بھی خیال بریا ہوا کہ شمال مغرب میں ایران کے دباؤ کے بہت مغربی مرحدات سے نوجیں نہ بلائی جا بھی گی۔ ان مغرب میں ایران کے دباؤ کے بہت مغربی مرحدات سے نوجیں نہ بلائی جا بھی گی۔ ان مغرب میں ایران کے دباؤ کے بہت مغربی مرحدات سے نوجی نہ بلائی جا بھی گی۔ ان مقرب میں ایران کے دباؤ کے بہت مغربی مرحدات سے نوجی نہ بلائی جا بھی گی۔ ان مقرب میں ایران کے دباؤ کے بہت مغربی تھا کہ بغر کسی خاص نی الفت کے کا میابی یعنی طور مراد وجوں کی بنا بر اس کے قدم تو ہے گی۔

شاہجہاں کو شاید بربات باد نہ رہی کر سلطنت کے عوام کی زبر دست اکٹریت اور امراء کی برقری تعداد شہنشاہ کی دفا دارہ سے اجراع سات مظیر میں دہ کششش بیدا کردی تھی کہ لوگ اکسس کے لیے بیک وقت مجت احترام اور نوف کا جذب ر کھتے تھے اس کے علادہ جہا بگیرے اپنی علالت کے با وجود کا فی مستعدی دکھائی اور اس مواسط بربوری توح دی۔

شاہ ایران قدمار نتح کرنے کے علادہ کوئی اور اقدام ذکرنا چاہا تھا۔ یہ بات کس دانعے سے نابت ہوتی ہے کہ شاہ نے قندھار کی نتج کے کچھ ہی وسے بعد اپنا ایک سغیر جا بگیر کے دربار میں روانہ کیا اور اسس کے ساتھ دوستی دستات بڑھانے کے جذبات کا انہار کیا۔ اس سے جہ گیر کی بریٹ نی بڑی حدیک دور ہوگئ اور اب دہ اسپے بہترین اور لائن ترین سالاردل مشلا مہابت و خال جال کو معران کی افواج کے داہیں کراکر باغیوں سے مقابل کے لیے جیجے سختا تھا۔

جہاں یک نورجہاں کا تعلق ہے ہر تند بھن ایسی ہستیوں کی شر پر تھیں ذاتی طور پر اپنے حصول تفاصد کے لیے و لیسی تھی کھے لوگ اسے غیر ہرد لعزیز کھے کر رسوا کرتے اور مرکولی کرتے بایں ہمد دہ عوام میں محرم اور مقبول تھی اور لوگوں کے ولوں میں اسس سے لیے ہے صد مجتنت تھی۔

جا کی کے وہ معم الابل سے ماکر بہار کا شاہی امراد کا فران شاہی کی فری
تعیل کے لیے کربستہ رہنا اور شاہ ایران کے اخیاصات دوسی نے شاہماں کے حامیو
کو منصرت دربار شاہی میں فیر ٹوٹر بنا دیا بھر بہت سے وگل اسس کا سابقہ چور میٹے
یا بدول ہو گئے۔ بہاں بھ کو دکن کی ریاستوں کو بھی اتنی بہت نہوں کو وہ اس کی
تمایت کر سکتیں - اس کے طاوہ حکومت سفلیہ کی فوری اور احتیاطی فرجی اور سیامی
کا رروایوں نے شاہمال کو اتنی مہلت ندوی کروہ الولیم ، بنگال ، بہار اور اور حسیسی میں ہوکا میابیاں حاصل کر چا تھا ان سے کمی قدم کا عوص فائرہ اٹھا سکتا۔

نیجریہ جواکرجب اس نے مالی و ماتری وسی کی اورب ایوں کی تعدادیں کی المحلی تو دو کہ اس کے مالی و ماتری کی المحلی تو دہ کہیں سے بھی موثر مدد حاصل مذکر مسلامشرق میں بھی کوئی ایسی مفہوط حلیفت

رياست ريحتي جواس كا ساعة ديتي.

ایک طون تو شاجهاں کے ہمدرد دوفاداد اور اہم سابھی مثلاً راجا وکولجیت اور بھیم سنگھ بنگ میں کام آگے اور دومری طاب حبدالرجم خان خاناں اور اس کے بیٹے نے شہزادے سے دغاباری کی بحقراً بونہی تنہشاہ کا دست حایت شہزادے کے سرسے اتھا اسس کی حظیم فوجی لیا تت اور نوجی موجھ بوجھ کی سسستی شہرت کا پول کھل گئی۔

جس وقت یک شاہمال بنادت کرتا را اسس کا تحراصف خال کوئی ایسا سنجیدہ قدم زاتھا سکاجس سے اس کی پریشانی کا اظہار ہوتا ، شمزادے کی بناوت کے آفاز ہی میں اصف خال پر شک وشرکیا جائے لگا تھا لہٰذااس نے پوری کوشش کی کوفود کو اس معاسطے سے عینی و رکھے۔

بب اس نے یہ وکھاکہ اس کا یزوط او دخمن مہابت خاں اسس کے والا دکا جگر جگا کا ایک ہے والا کے جگر جگا کا پھرد اس نے والا کا کا فرال تی ہوئی اس نے اپنی مقد بہن نود جہاں کے دل میں اسے نے جست وع سے کا جذبہ پیدا کیا اور ایک بہت ہیں ارک کھیل کھیلن مشروع کردیا جس کو کھیل آسان منطقہ اس کا تنہا مقصد یہ تھا کہ مہابت خال کی طاقت کو کم کردیا جا سے اور پھر اسس کو پرویز سے بطنحدہ کرکے دونوں کو کرزود بنا دسے۔

ت بہاں کی بغادت نے دس بات کو داخ کردیا کسی بھی قری فاتے فوج کو طویل مرسے بھی اور شاہی فائد اور شاہی فائدا کے فرج کو کی مردارے قبضے میں رہنے دینا اور شاہی فائدا کے شہزادے کا کسس سالارسے اتنا قریب ہونا خطرے سے فالی نہیں۔ حسد الرجم فان فاناں وخرم کے میل بول نے ایک خطراک بغادت کوجم دیا اور کوئی تجب نہیں کر پرویز وہا بت فال اپنی فوھات کے نئے میں چور ہوکر ایسا ہی داستہ انتیار کوئیں اور بھر ان کو زیر کرنا معطنت کے لیے ورد سرین جائے۔

اس خیال نے اس واقع سے اور بھی تویت عاصل کی کہ مہابت سال سنے بھال د بہارے ہو ال فیت ہات سال سنے بھال د بہارے ہوائی روانہ کے اسس کے علاوہ اسس نے مارکاری ما گزاری اور باخی زمیندادوں سے چینی ہون جا کھلا سے ہوئے رقع حاصل ہوئی اس کا بھی کوئی حیاب نزدیا۔ دیوان نے اس پرخت احراضات کے اور احتیا فا یا سیاست کو مقرنظر رکھتے ہوئے یہی منا سب بھاگیا کہ شہزادے کو بہابت فال سے جدا کرویا جائے۔ عبدالرجم فال فانال نے بھی اس کی تا ئیدکی جو کہ پردیز اور مہابت فال کے درمیان اختلات ہمیداکرانے کی کوئشش کرد ہے۔

1028ء میں مہابت فال کو حکم ملاکہ بنگال کی صوب داری سنبھال کے اور پرویز کی دکھارت کا صوب دار کا سنبھال کے اور پرویز کی دکا است فان جہال لودی کو سونپ دے ہواسس دنت گرات کا صوب دار نشا ۔ بنگال کی مفرصت آب و ہوا کے سبب وہاں کی صوب داری کوئی تابل دشک حہدہ خرمجھاجا آتھا بکل صوبر کا طل وقوع ایسا تھا کہ امبرے زمانے ہی سے بہترین دنجرب کا مراد کو اس کی باک ڈورسونی جاتی۔

شہزادہ پرویز نے مہابت فال کوچوڑ نے میں ایت وسل کیا جس کی وج سے حکومت کے مشبہات اور ہی مغیرط ہو سے مکومت کے مشبہات اور ہی مغیرط ہو سے موس کے۔

جونبی پردیز دہابت فال نے شاہی ا نکام کی تعیل میں تفوری کی انجری آمن فال نے ہوئی پردیز دہابت فال نے مائی انکام کی تعیل میں تفوری کی ان انہوں فال نے مور سے ایک داجب انھیل اور تطبی فران صادر ہوا۔ نیانچ پردیز اور مہابت فال نے اس کی تعیل کا نصل کیا جہابت فال نے ایس کی تعیل کا نصل کی تعیل کا تجدد فال نے مہرے کی ذیتے داری فال جہاں اوری کو سونی اور اطبینان سے برہا تجدد سے دواز بوگی۔

مہابت فال فر شہنا وسے در خواست کی کہ اسس کے بیٹے فان زاد خال کو کا بل سے داہیں کی اجابت کی کہ اسس کے بیٹے فان زاد خال کو کا بل سے داہیں کی اجازت دے کا م انجام دسے جس طرح وہ کا بل میں انجام دیتا تھا۔ شہنشاہ نے اس بات کی اجازت ہے دی۔ مرکادی طور پر مہابت فال بھال کا صوب دار ہوگی۔

اب آصف فال نے میسرا قدم اُٹھایا - دیواتی ملکت ہونے کی مینیت ہے اس نے الحقیوں ، ال فنیت اور اس رقم کے صاب کاب کا مطالبہ کیا ہو مہا بت فال کو دی گئی تھی۔
اسی وقت حبدالرجم فعال خانال نے شہنشاہ کے حضور مہابت فال کے فلاف اپنے لائے ۔
اور فا فدان کے دوسرے افراد کو متل کرنے اور ال واسباب لوشنے کے الزانات عائم کیے۔
فور جہال اپنی ام نہاد سیاسی موجم ہوجم اور ہوشیاری کے باد جود اصف فال کے گہر نے دو فوظان مقاصد سے آگاہ فرہوسکی اور پورے اطبیان کے ساتھ اس پر بحرور کرتی رہی فور فوظان فال فور جہاں کا متوسلی اور آصف فال کے بھا جاتا تھا ابنوا منکر نے اسس معاطے میں کوئی فاص دل جہیں نے ل اور آصف فال کے بھا ہم معقول مطالبات میں کوئی رکا وٹ نہیں ڈولی ۔

مہابت خاں نے مارے ہتی والہس کردیے ادر اطینان سے برہان پور سے رتھنبور کی طرف دوانہ ہوگیا ہوکہ اس کی جاگیریتی ہچ کہ وہ نود بنگال ذہبنیا ادر نداس کو کوئی خاص کام ہیردکیا گیا تھا لہٰڈا در باریس حاضری کا حکم ملا ادر ایک افسرکو ایک ہزار احدوں کے ماتھ اکسس کو لانے کے لیے دوانہ کیا گیا۔

اسس فرمونی بر اوک مبابت فال اور دومرول کوید اصاسس بواکر شبنا ہ مبابت فال سے دار اس کے ساتھ دربار جانے مبابت فا مبابت فال سے ناراض بوگیا ہے ابندا بہت کم منصب دار اس کے ساتھ دربار جانے کے بیے تیار ہوئے۔ تاہم اسس نے اپنے جسٹرے تط چار بزار راجوت اور دو بزار مفل سباہی جی کریے اور ان کو ہمراہ کے کرروانہ ہوگیا۔

مہابت فال کو نبشاہ نے اکسس دھت ہے۔ درباریس طافری کی اجازت نہ دی جب کے کہ وہ سارے حسابات اطمینان کش طریعے پر دیوان کو مونب نہ دے . مہا فال کے مہرکا چیانہ اس دقت چلک گیا جب کر اکسس کے دابا دبر فور دارفال کو زدد کوب کرکے تید کردیا گیا اور مہابت فال نے اس کو چینے دیا تھا دہ چین یا گیا۔ اس کے خلاف یہ الزام عائد کیا گیا کہ اسس کی شاوی شہشاہ کی اجازت کے بغیرانجام پائی تھی ۔ امراء
کے درمیان شاویاں شہشاہ کے متودے سے انجام پاتیں۔ یہ افراہ بھی گشت کردہی
تھی کہ آصف خال جابت خال کو گونٹاد کرائے کا منصوبہ بناد ہا ہے۔ اب جہابت
خال کو اسس بلت کا احدامس ہوا کہ اس کے اور شہشاہ کے درمیان اس کے دنواہو
خاص طور پر آصف خال نے لیک لوج کی دیداد کھڑی کردی ہے لہذا اسس نے یہ
دیدار توڑد ہے کا معم ادادہ کریا۔

جب بہات خال میپ میں بہنیا و شہنشاہ کا بل جا رہا تھا۔ اس نے موتع کا اس ایک وریا کے اس طرف ہہنے کا اس طرف ہہنے کے اور شہنشاہ کو خدمت میں گئے اور شہنشاہ کو خدمت میں گئے اور شہنشاہ کی خدمت میں حامز ہوا اور اس کے ماحز ہوا اور اس کو اور اس نوف صاحر ہوا اور اس کو اور اس نوف سے کہ اصف خال بوری طرح جھے ذیل وخواد کرنے کے دریے ہے۔ خود کوشہنشاہ کی بناہ میں دے دیا۔ اگر شہنشاہ جھے کو اپنی خدمت کے لائی نہیں جھے و تو کو کرشہنشاہ کی اس میں دے دیا۔ اگر شہنشاہ کی خدمت کے لائی نہیں جھے و تو کی کروں ۔

جانگر کوجب علم ہواکہ اس کا نیمہ مہابت خال کے آویوں کے گئے ہے میں ب تو اسس کو مخت تجب ہوا۔ اب مہابت خال نے یہ تج یز بہیس کا کہ اگر شہنشا ہ اسس کے ہماہ اس طرح جلیں حکوا شکار کھیلے جا رہے ہیں تو لوگ یہ کھیں سے کریہ سب بھر اطلحفرت کی تواہش و احکامات کے میں مطابق ہورہ ہے ۔ شہنشاہ سے یہ بات نہایت خال مرش سے مان لی اور اسس کو مہابت خال کے کیپ میں بہاویا گیا۔ یہ بابت خال ابنی بہادری اور خیر محولی و لیری کے جومش میں فور ہماں کو اپنے فیصلے میں بوا تو دہ شاری کھیپ اس کو اپنے فیصلے میں کرنا مجول حجا۔ جب اس کو اپنی فیلی کا احماس ہوا تو دہ شاری کھیپ

یس والیس آیا بیکن فردجال دوسرے کنارے پرجا بی تقی۔ فرجال بڑی ایمت اور ماقل خاقون تنی. اسس کواسس فیر معولی برتاد

پر خفتہ مزود مختا یکن اس کے سامنے اصل مسئلہ سر کو بجات واتا 'اس کی زرق کا کا خات واتا 'اس کی زرق کی کا تقا وات کرنا اور تاجی کے دقا رکو قائم رکھنے کا تقا واس نے مارس پڑس بڑسد اور کوجن میں آصف خال بھی شامل تھا طلب کیا اور ان کی خفلت اور

برأ تظای پر ان مب کامخت مشست کها.

مدال خال ہو جہا محکے کے پاکس کہ بنے گیا تھا مجور اُ واپس آگیا اور اس کی اور اس کو رہناس کے نظریس بناہ لینا بڑی ۔ شاہی انواج کے سربتر ہوجا نے کے بعد مقابلہ اور جنگ کا سوال ہی بیدا نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ نورجہاں نے خود کو سپرد کردیا اور اس کو شہشناہ کے ساتھ رہنے کی اجازت مل می ۔

اب جب کہ مہابت خال کو سکون حاصل ہوا تو اس نے اپنے بیٹے ، ہزدر کو ایک کی طرف ردانہ کیا اور خود شہنشاہ کے ہم رکاب استرا ہمت کا بل کی طرف چل دیا ۔ اصف ایک کی حفاظت نرکرسکا اور اس نے تلو سپر دکرنے کی پیش کش کی اسس کو گرنتار کرلیا گیا۔ مہابت خال مئی 18 28 مر بیس کا بل ہینج گیا ۔ اس سے ہمراہ شہنشاہ ملکہ اور سابق وزیر بھی موجود سنتے ، ورباری امور حسب معمول انجسام یا رہے ستھے۔

مہابت خال نے یا تو اپنے اعمال کے مہلک نتائج سے ڈرکریا بھر غردرسے مرث رہوکر یا در آصف نفال کو مناسب نظر بندی کی صدو یس رکھنے سے ملاوہ کوئی نازیرا میکت مذکل اسس نے اتظامیہ معاملات میں زیادہ وفل ندیا البتہ

بعق صوب دادوں کے حدیدے اپنے حامیوں کے بیے ضرور حاصل کرلیے ۔ اسس نے متبنشاہ کو تقریب ہوی آزادی دے رکھی تھی۔ دربار لگا آا مشکار کھیلنے جا آ ، یہاں کہ کو ایک مرتبہ قران کے مغیر کو بھی باریاب ہونے کا موقع دیا ۔

ای مولم ہوتا ہے کہ مہابت خال کا اسس کے علادہ کوئی اور مقصد دہ تھا کہ شہناہ کو اپنے خالفین کے منوس اثرات سے بچائ اور شہنشاہ اسس کے مفاد کو دنظر رکھے لیکن ملکہ اس بات کو کہ وہ اپنے منصب واد کے زیرا تر رہی تاج شہنشاہی کے دقار کے منانی محصی تھی۔ اس نے مہابت خال کی قوت کو قوش کی ساز مشک کی اور فیرمطن امراء کو اپنے ساتھ ملالیا ۔ اس کے با دجود مہابت خال نے اس کی آزادی پر د تو کوئی یا بندی مگائی اور دہی اپنی اراف کی کا افلار کیا۔

ملکرنے ہمابت خان کو کرور کرنے اور اپنے بھائی کو اسس کی تبدسے آزاد کرلئے کی ہرمکن کوسٹ کی تبدسے آزاد کرلئے کی ہرمکن کوسٹس کی مہابت خال آ ہشہ آ ہشہ عوام میں اپنی مقبولیت کوتا جا رہا تھا۔ اس کا مبیب یدنہ فضاکہ اس نے کوئی نا پسندیرہ کام کیا ہو یا اپنی قوت کا نا جا کر استعمال کیا ہو بکد مبیب یہ تھا کہ راجو توں کا اثر روز بروز بڑھتا جارہا تھا اور اس وج سے دومرے افسرول کے دلول میں رشک وحد بیدا ہوگیا ، ملکرنے اس کا فائرہ اُٹھایا۔

اور مہابت خال چالبازی ادر دوسروں سے میل طاپ ک ڈھنگ سے باکل ہی برم معلوم ہو اکتفا اور یہی دجہ بھی کہ اور برم معلوم ہو اکتفا اور یہی دجہ بھی کہ جائے اسس کے کہ لوگ اسس کے ساتھی اور ہمدرد ہوں اس کے طابع کی تعداد روز بروز کم سے کمتر ہوتی جا دہی تھی ۔ وہ وراصل ایک سب باہی بیدا ہو بھا اور سلح کے زمان میں جالا کی دھکت عملی سے کام لینے کے دھنگ سے اواقع کی کا سے نا داخلی کا افعال نے بہجال شہنشا ہ نے چاہے مصلی کا ریکوں نہ ہو اسس سے نا داخلی کا افعال کا دھکا دیکا

برتشمتی سے احدیوں اور را بیوتوں کے ورمیان گھوڑوں کی بوری کے معولی سے مجھوٹی سے محکوثی سے مجھوٹی سے مجھوٹی سے مجھوٹی سے مجھڑ اس مجھوٹی سے مجھڑ اس مجھڑ اس مجھٹے۔ اس مجھٹے ، اس مجھٹے ، اس مجھٹے ، مہت ہی نقصان وہ برا مر ہوئے اور مہابت خال سے ممی سوبہا ور راہی ہوئے اس موالی میں مارے سے اور اس کو بدنا می سے سوانچھ نہ ال

اسی دفت 16 28 و میں یہ خبرملی کو مظاہر ہاں دکن سے روانہ ہو کریا سے تخت

کی طرف روانہ ہوگی ہے ۔ چنانچ شاہی کیمپ کو بھی کا بل سے ہندوستان کی طرف کو بچ کو خات کو بھی کا بل سے ہندوستان کی طرف کو بچ کو خات کو اب موقع ہاتھ کرنے کا حکم دے دیا گیا اور تازہ فوج کی بھرتی کا حکم صادر ہوا ، فرجاں کو اب موقع ہاتھ ۔ اسس نے آیا ، دہ پہلے ہی سے مہابت خال کی فیرمقبولیت سے فائدہ اٹھار ہی حقی ، اسس نے بہت سے افسرول کو رمثوت اور ترقی سے وعدے وسے کر اپنی طرف الا اور الیمی فرج اس کی طرف وار ہو۔

لا جوریس دو بزار کے قریب سب پاہی مگرے نام سے بھرتی کے گئے اور ان کو ہوایت کی گئی کہ وہ شاہی کیپ میں شرک ہوں ، مہابت فال نے اسس کہیں ناراضگی یا خلی کا اظہار نرکیا کیوں کر شہنشاہ نے اس پریہ اثر ڈال رکھا تھا کہ وہ پوئی طرح اس سے دامنی ہے ، بیٹی آصف فال ان حالات دوا تعات سے فرش ہوگا ہو اسس کی طرف واری میں انجام پار ہے تھے اور جن کو اس کی بہن بروٹ کار لاری تھی۔ بس وقت شاہی سواری رہاس ہنچی۔ نور جہال نے اندازہ کر یا کہ مہابت فال کی طاقت نسبتاً کم دور ہوگی ہے اور اس کے مقابلے میں اسس کی اپنی طاقت اتی مفہوط ہوگئی ہے کہ دوری اقدام کر سے وار مہابت فال سے کہا کہ اس بوقع برنہ کورہ اپنی سوار فوج کا جا ہا ہے اور مہابت فال سے کہا کہ اس موقع برنہ تو دہ تو دہ نے دورت میں کسی بنگاے ہے اگھ کھڑے تو دہ تو دہ تو دہ تا در دین فوج لائے کے دورت میں کسی بنگاے ہے اگھ کھڑے تو دہ تو دہ تا در دین اور دین کا اس موقع برنہ تو دہ تو دہ تا در دین کی دورت میں کسی بنگاے ہے اگھ کھڑے

کھ وص کے بعددد سراحکم صادر ہوا کہ مہابت خال ایک منزل ہے گرے کرے جس کا داضع مطلب یہ تھا کہ وہ شاہی خید سے دور ہوجائے۔ اب مہابت خال کو اصال ہوا کہ اسس کی حالت کر در ہے ، اس نے حکم کی تعیل کی لیکن اگئی منزل پر تیام کرنے کے بھائے ہوا کہ اسس کی حالت کر در ہے ، اس نے حکم کی تعیل کی لیکن اگئی منزل پر تیام کرنے کے بھائے ہوا و لینا گیا ، ایسا کرتے وقت مہابت خال کو موائ اپنی ذاتی خافت کے کوئی اور بات مدنظ نہ تھی ابندا ہونہی شاہی افواج سے محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا، اس خال ب اور بات مدنظ نہ تھی ابندا ہونہی شاہی افواج سے محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا، اس خال مہابت کو چھوڑویا ادر ان کو شاہی کی مہاب جانے کی اجازت دے دی ، اس طرح مہابت خال کی ڈرایا کی فررایا کی فردا کی کی مہابت خال کی ڈرایا کی فردا کی فردا کی فردا کی کا مہاب خالت ہوگیا ۔

ہونے کا خداتم ہے۔

مصف فال بهرايب مرتبه فنبشاه كاتمت برمادى بوك ادرملك كويه الحيسنان

نیب ہوا کہ وہ اپنے شوہر اور مجائی کونجات ولانے میں کا میاب ہوگئی۔ اس کو ابھی یک اس کا اصامس نہ ہوا کہ اس کو اپنے مجائی بربو احتاد تھا وہ خطاتھا اور اس نے نا بھی میں اپنے تق میں کانٹے ہوئیے تھے۔

مبایت خال مشخفه رُگیا کچه وسے یک توده مندوستنان میں گھوشا رہا کیوکواس کو بھا اور اس سے کو بھا اور اس سے کو بنگال سے بائیں لاکھ روہیے کی آ حرک امید تھی ۔ شہنشاہ کو اس کا علم ہوگیا اور اس سے وہ مواند داستے میں ہی رکوالیا ۔ اب ما یوس ہوکر مہابت خال مواڑ کی ہہاڑی ہی بناہ گوت ہوا اور شبہاں سے خط دکتا بت منروع کی ۔ شاہجا ں سے بخوشی اس کو اپنی الازمت میں قبول کرلیا ۔

مالا کم شاہمال کوشہنشاہ نے معا ف کردیا تھا اور اس کے اور اس کے فائدان کے افران کے مائدان کے افران کے مائدان کے افرات کے لیے جاگیر بھی مطاکردی تھی لیکن شاہماں اسس حالت پر نف حت کوف والا نہ تھا۔ اس کو دربار دمہابت خال سے حالات کا پورا پورا علم ہوگی ہوگا۔ اس کو شہنشاہ اور شہزادہ پرویز کی گرتی ہوئی محت کی جربی بھی ملتی رہیں ۔ اس نے شاہ ایران سے بھی مدو حاصل کرنے کی کوششش کی کہ اگر کھے اور شہیں توشہنشاہ سے اسس بات کی مفاریش کرنے ہوئی جائے ہوئی جائے ہوئی ہوئی مائے دربان کے مائے ہر بھر موک سی جائے گئی تا ہماں کے مائے دربال بردادر سے "

شاہجاں نے یغوس کیا کہ اب وقت آگی ہے کہ وہ دکن سے دوانہ ہوجا کے اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ نے مہات حال کو مزاد ہے اس کے اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ باغی مہابت خال کو مزاد ہے اور متبنشاہ وملکہ کو اسس کے پنجے سے نجات والنے کے لئے مثمال کی طرف دوانہ ہورہا ہے۔ اس کو اُس کھی کہ خال جہال نے میلئمدہ دہنا ہی ہند کیا کیو کہ یا تو اسس کو شاہی ور بار کے حالات کی بودی اطلاع نہتی یا بھروہ نود کو شہزادے کے مشکوک عمل سے وابستہ کرنا نہ چاہتا تھا۔

اجیریس شاہماں نہ تو لوگوں میں اپنے لیے ہوشس وفردکشس بیدا کرسکا اور دکا فی تعداد میں سبیا ہی بھرتی کرسکا۔ راجا جیم سنگھ کا بٹیا کش سنگھ جو اس کے ذہر دست جا ہوں میں سے تھا ماراگیا اور اس وجسے اس کی حالت بہت ہی کردد ہوگئ وال بہنچ کر اس سے ای خصوبوں میں تبدیلی کی اور یہ فیصلہ کیا کہ سندھ چلا ہوگئ وال بہنچ کر اس سے اینے منصوبوں میں تبدیلی کی اور یہ فیصلہ کیا کہ سندھ چلا

جائے ، وہاں سے وہ بہ آسانی شہشاہ کے دربار اور شاہ ایران دونوں سے رابط قائم رکھ سکتا تھا اور اگر مالات موافق ہوتے تو تیزی سے اسٹے بھی بڑھ سکتا تھا۔ بھورت دیجر دہ ایران جائر تعمت آزمانی کرسکتا تھا۔

دہاں بیج کر اسس کو مہابت خال کا پیغام ملاکہ وہ اپنی خدات شہزادے کو بیش کر اسس کو مہابت خال کا پیغام ملاکہ وہ اپنی خدات شہزادے کو بیش کرنا چاہت کا بیش کرتا چاہاں کے بھی فواہول کی حیارانہ چالوں سے مہابت خال شاہمال کی حابت میں بہنچ گیا۔

تُ بَهِانَ اور مہابت خال کے درمیان معالحت سے شبشاہ کا پریشان ہونا قدرتی بات تھی اسس سے علاوہ ادرکیا کیا جاسختا ہے کہ وکن کی افواج کے میرسالار خان جان لودی کو یمکم دیا جائے کہ وہ ہوشار رہے ان دونوں اتحادیوں کی نعشل و سرکت پر بحرانی رکھے اور آگر لازمی ہوتو خردری اقدامات سے مذیو کے۔

1827ء کے بوئم گرا میں جہا بھیر کی محت خراب ہونا سنٹروع ہوئی بنین انفس کا مشدید حملہ ہوا اور بھوک ختم ہوگئ ، وہ روز بروز کمزور ہوتا گیا بہتمیرسے لا ہور واپس ہوتے ہوئے داجوری کے قریب واستے میس زبردست دورہ پڑا ہو مہلک ثابت ہوا اور وہ ساتھ سال کی عمریس 28 اکتوبر 27 16 ء کو انتقال کرگیا ۔

جہا گئے کو قدرت نے عمدہ ادبی دنمنی دوق مرحمت کیا تھا۔ دہ ہر خوب صورت جیز ا محل دگیاہ اور قدرتی مناظرے جتنا لطف اندوز ہوسختا تھا اتنی ہی تطافت کے ساتھ ان کو بیان بھی کرسکا تھا۔ اس کے توک میں افغرادیت، علی تفتیش و تعیق کاسینظ اور قدرت ہے مشق و مام بیا تت کے آثار ہائے جائے ہیں۔ اس کی یہ تعنیت اپنی تم کی بہترین اور تزک بابری کی ہم پد مانی جاتے ہیں۔ اس کی یہ تعنیت اپنی تم کی بہترین اور تزک بابری کی مسبت دوگا مواد موجود ہے اور دو نول میں سے تزکہ جا بھی کہیں زیادہ دلجہب ہے۔ یہ بیان کھ مبالذ آیز ہے کو کر تزک جا بھی میں تزک بابری کی طرح س دگی، وقت نظر، بیان کھ مبالذ آیز ہے کو کر تزک جا بھی میں تزک بابری کی طرح س دگی، وقت نظر، جرایوں کا خاصہ انداز ہوجا تا ہے۔ اس میں بعض سیاسی طالت، انتخاص اور ان کی ذرکی اور دوز ترہ کے معاطات کا دور ترہ ہے معاطات کا مرجشہ ضرور ہے۔ معلوات کا ترجشہ ضرور ہے۔ معلوات کا ترجشہ ضرور ہے۔

جانگیرکو مدل وانصات سے بہت جت تھی اور دہ اپنی بیاری کے ایم میں بھی یہ فرض انجام دینا۔ اس کے انتقال کے طول عرصے بعدیک اس کومنصف اورعادل ترین بادثا مجا جا ادا- وه مجمى مجى و انصاف ك جرفس يس إكرفرول كو شرير ترين مزاير وينا . تحو مام طور يرمر إن انسان دوست ويس القلب اور در كرر كرف والا تقا يكن بعق اوقات توده ول إلا دين كل حديك على القلب اورسك ول بوجاً إلى وه منرس عمّا مُريس عنّا مُريس عنّا را من و تقا اور دومرے مفائر کے وگوں کے ساتھ تباول نیال کرنے میں علف ایتا - اس کا ول و وماغ صونیانه نیالات کی طرف زیاده مال تھا تاہم وہ اپنے باپ کی نسبت زیادہ اور خرم سے کم رائع العقیدہ تھا۔ وہ کھی کھی تحص متعسب سلانوں کو توسش کرنے کے لیے رواواری کی سیاست ک ان اصولوں کے خلات عمل کرتا جن کو اکبرے بنایا تھا اور عام طور ير ان بركا مزن راء اس كو اس بات كا اتنا زياده سوت من تقاكم فودكو قافن اسلام كاعلمردار ظامركرا - تام اسس ك دوية ف رجت بسند عنامركو برهاوا ديا-بستی کے اس کے مہدیس غرادادی طور پر مذہبی ایدا رسانی ک سیاست مجھے اُمجری ر سكار وارجن اور يوراجني طيق كوهن اسس وجسا فيرائس مبي بنجالي مين كران كے خلات كومت سے فدارى كا الزام تھا بك اس مبب سے كر جا بكيرے دل ميں ان كے مذہب کے لیے نفرت کے بندات بیدا ہو گئے تھے اس نے قرفان کے ادک کرکب نقیب کے بيخ مبدالطيت اور تريي كو ان ع تظريت كى بنا برقيد كرايا ادركورس كواك.

اُ تُرجِا بِحِرى كا مُولِمت كُمتا ہے كريكام قالون سُريت كى ها المت كى فاطرانجام وي كا برائد منديس بيل دي أرجا م وي كُ وجا بحريك عم سے اور اسس كى موجودگى ميں كا بحرث كى ايك منديس بيل كى قربانى كُ مُنى - تا ہم يرز بجون چا ہيے كرجا بحيرك عبدميں كا دُكشى منوع تقى چا ہے مندور ك كو إس تسم كى مراعات كے ليے قيمت بى كيول نه اواكرنى يراتى ہو.

یہ جانگیرہی تو تھا جس نے اجیرے قریب بشکریس اپنے آکھی بن جلوی میں ملوی میں مندروں کی بہرسی آور بربا دی کا حکم صا درکیا۔ بہرطال یہ بات مان پڑتی ہے کہ عام طور پر وہ اندار مانی کے حق میں منطقا ادراہنے باپ کی سیاست برگامزان رہاتھا دہ علی طور پر ہندوامسلمان یا سکھ دھایا وطازمین سے درمیان کوئی فرق خرت ادر مہرو، وہ الی شوراتری ورکٹ بندھن سے تیوبار منا یا کرتا۔

جہا گیرنون وادبیات کا بھی مُرتی تھا۔اسس کے ذائے میں فن مقوری اپنے فقط ورج کو بنی کھی اور فی تھی۔ات کی ترکین وارایش میں جدید مناص متال ہوئے۔ ادبیات نے اپنی قوان کی قائم رکھی کو اکر کے حہد کی نبیت اس میں تقوی کی کہ آگئی تھے۔

# جہا بھیری زندگی کے تاریخ وار واقعات

|                | . 3 .7/4                                     |    |
|----------------|----------------------------------------------|----|
| 16 05 15/ 24   | جانگير کي تخت شين                            | 1  |
| ايرل 1606      | نروکا اُگوے نے فراد                          | 2  |
| 30 ايرلي 1606  | محرد ارجن کی وفات                            | 3  |
| 1606           | ايرانيول كا محامره تنرحار                    | 4  |
| 1606           | مواز يرحمله                                  | 5  |
| فردری ارب ۱۵۵۲ | ارانی ایلی عن بیگ کی آمد                     |    |
| 1607 0 3       | بها بچرگی کا بل میں آمد                      | 7  |
| 1611           | نورجال سے عقد                                |    |
| 1612           | شهنت و کا گرو برگوبند کوبلانا                | 9  |
| 1812           | بنگال کا پائے تخت راج محل سے دھا کونتقل ہونا | 10 |
| 1613           | كامروب كاالحاق                               | 11 |
| 1613-1615      | مِوالْحِنِي نتتج                             | 12 |
| فومبر 1618     | نرم کا وکن کی طرف روانه ہونا                 | 13 |
| 1618           | بتيره ك نتج                                  | 14 |
| 1620 / 18      | كالخروه كي نتح                               | 15 |
| فروری 1622     | جها بگير کا محرفه ميں                        | 18 |
| 16 22          | تندهار كي شكست                               | 17 |
| 16 22          | نتمزاده فرم کی بغاوت                         | 18 |
| 1623           | ون وكابل برازبون كالمله                      | 19 |
| 1626           | مهابت خان کی بغاوت                           | 20 |
| 29 أكترير 1627 | جها بگیرکی وفات                              | 21 |
|                |                                              |    |

### مزيدمطالع كم لي يرم

فارسی :-به بی بی ترک به مجمری سربدا حرفال ایمیشن انگریزی ترجه جلوددم از اے - راجزد ایٹر ایج بورع موشرلف معترفال: انبال امر جها محرى نعت الله : مخزن افاغنه تواجه كامكار فيرت فال: ما ترجها بيري ستناب خان : بهارستان فيبي انگرزي ترجه داكر بوراه سحان رائع: خلاحته التواريخ فا في خال : منتخب اللياب

اوروبين :-

ان کا بول کے علاوہ ہو اکبر کے سلسلے میں بیان کا گئی ہیں۔ مندوم ذیل کتب کا بھی مطالو کرس:

De Laet's work translated into English by J.S. Hoyland , 2 vols. Hyklut Society Thomas Roe: Journal, 2 Vols. Hyklut Society

Terry: Voyage to East Indies Pelasaert: The Romanstraine, English translation by Moreland and Gevl Elliot and Dowsons حديد الكريزي كتياس :-Relevant Volumes Beni Prasad: History of Jahangir Banarsi Prasad: History of Shah Jahan Payne: Jahangir and the Jesuits

Banerji: Evolution of the Khalsa

ادجا جي الج : راجوًا ذكا إتَّهَاس

اگروو: زكادانتر: "اديخ بنددستان بہانچری شزادگ کے زانے کے مالات کے لیے اُن کابل کابی مطالع کیا بات ہوں۔ جاکرے مدے شعل ہوں۔

#### .

# شابجال

## تاجیوشی سے دوسری بندیلاجنگ کک

جہائی کی دفات کے سبب معینیں آگڑی ہوئی اس کو اپنے بھا کس کے بڑاؤ کے جہائی کی دفات کے سبب معینیں آگڑی ہوئی اس کو اپنے بھائی کے بڑاؤ کے بہاؤ کی مددی لیکن اس نے توفی ہنا گئری مددی لیکن اس نے توفی ہنا گئری مددی لیکن اس نے توفی ہنا گئی تھینے ہوئی کہ جہنے و تحفین میں اتھ بٹائے ادراہم تسم کے امورسلطنت میں مضورہ دینے سے صاف اکار کردیا اور آئی توفیق بھی نعیب نہوئی کہ بوہ بہن کی برسمتی پر افہار ہرددی کرسے آصف خال کے اسس طرعل سے اسس سے جہنم ہوئی کی جاتی ہے کہ اگروہ بہن کے طبح جاتا تومکن ہے اس کی جالاک بہن کوئی جال بچھاکر اگر اس کو مثل نہ کراتی توگرفتار تو مرد کرادیتی لیکن اگر وہ اپنی بہن سے اثناہی خالفت تھا تو اپنی حفاظت کا بسند د بست مردد کراتی توگرفتار تھا۔

ایس معلم ہوتا ہے کہ اس کا منعوبہ یہ تھا کہ ملاکو باکل الگ تھلگ کرے ہم ایک پر اس بات کا اظہار کر دس کر اس کو ملک سے کمی تم کا تعلق بنیں اور سلطنت میں اس کی کوئی قدر و منزلت باتی نبیں رہی ہے ۔ اس نے دسوات تعزیت میں وقت ضائع کرنے کے بچا کے حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنے منعوبوں کو بردٹ کار لانے کے متعلق سوچ بپارسٹسروع کردیا۔ مکن ہے کہ اس کے برتا وکسے ایک طرف تو نور جہاں کویہ احداس بیدا ہوگی ہوکہ اب اعلیٰ سیاست میں اس کا کوئی مقام نہیں اور دوسسری طرف ٹ ہجہاں بھی اس کے طرزعمل سے نوش ہوا ہوگا۔

جهاں یک نورجهال کا تعلق ہے وہ بے حد انسردہ وغروہ تھی اور دوروروکر اسے دل کی بھڑاس بھال رہی تھی بھر شہنشاہ کی نعش کوخود لا بورے گئی اور اسس کو اپنے باغ دکشتا میں دنس کی ا

جہائیرک وفات کے وقت شہر یار لاہوریس اپنے بالوں کے گرنے کا طابح کرار ہا عقب - شہر بار نے لا ہورجاتے ہوئے خسروے لڑکے شہرادہ داور بخش کو مربختی ارادت فاں کے والے کر دیا تھا جو آصف خال کا پروروہ تھا - شا بجہال کے تین لڑکے دارا، خباع اور اور بگ زیب فردجال کے پاکس تھے ، اگر پائے تخت میں سلطنت کے لیے کوئی ہنگام ہوا تو اسس کا امکان تھا کر پہنگام ان شہرادوں کے درمیسان ہی محدود رہتا ہو د ہاں موجود تھے -

آست فال نے فورجہاں اور اسس کی بہن کو شدید گرانی میں رکھے کے لیے ان کے مکانات پر بہرا بھا دیا ۔ اس طرح وہ لوگ سرکاری قیدی بن گئے۔ ان کو ناسی سے فط دکتابت کی اجازت تھی اور ناسلنے کی ۔ شاہجہاں کے لوکوں کو بھی خواج ابوالحن کی مدسے نور جہاں کے یاس سے ہٹا لیا گیا۔

مین فال نے بناری داسس کو فور اُ شابجہال کے پاس دواز کرکے پائے تخت کے مالات سے آگاہ کیا اور کہلا بھیا کرجلد ازجلد لاہور پہنچے اس نے مہابت فال کے پاکسس بھی بنیام رواذ کیا کہ شابجہال کی پوری بوری حایث کرے۔

لین آصف فال نے جو آب سے زیادہ اہم کام انجام دیا وہ یہ تھا کہ اسس نے فسروے بیٹے داد بخش کو تعن اسس فلا کو میر کرنے کی خرص سے جو شہنشاہ کی موت سے دائتے ہوئی تھی تخت نظیف کر دیا۔ ٹہزادہ بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے بے قطباً تیار نہ تھا کیوں کا اس کو اپنے میں کا بہلے ہی سے احساسس ہوگیا تھا لیکن اس کو بہلوہی کو کے کا موقع ہی دریا گیا ، آصف خال اور ادادت خال نے تعمیں کھا کھا کر اس کو اطینال دلایا ، اگر ان امراد کی آنکوں پرخود خومی اور طرفداری کا پروہ نہ پڑا ہو تا تو وہ اسس عمل دلایا ، اگر ان امراد کی آنکوں پرخود خومی اور طرفداری کا پروہ نہ پڑا ہو تا تو وہ اسس عمل

کے لیے تعربیت کے مستحق ہوتے کیوکہ وادر بخش جا بھرکے سب سے بڑے اوٹ کا اوٹ کا ہوگا ، ہی تو تھا۔ ان لوگوں کو اسس کا نخر حاصل ہو آگر باہر 'ہما یوں اور اکبر کی طرح انھوں' بھی بحرانی وقت میں ایک صحت مند مثال کی تائید کی بیکن ان لوگوں میں نہ تو آئی بھیر متحق اور نہ ہی اسس کی انجام دہم ان کا مفصد نوحرت یہ تھا کہ شاہجہاں کی آمراور تخت نیشن بھی ان کے متحدین میں کسی مم کی چھوٹ نہرنے بائے ۔ اس میں تبک نہیں کو اسلامی قانون اولاد اکبرے تی ورانت کے اصول پر زور نہیں ویٹا اور جائین نہیں کو اسلامی قانون اولاد اکبرے تی ورانت کے اصول پر زور نہیں ویٹا اور جائین کے مسئے کو انتخاب کو انتخاب کے درجان کی تا دری کے اس کے درجان کے ترجیح ویٹا ہے لیک اسوالی تو ہوں کی تا دری کے درجان کے انتخاب کا اصول بندر تی ختم ہوگیا تھا اور ، سس کی جگر یا تو ورانت یا محض زور و زیر دستی نے لی تھی .

اس بات کا براا مقال تھا کہ شا بہاں تخت حاصل کرنے کے لیے ہتھیں ا اٹھا آپکن اس کے عمل کی ایک ایسے اصول کی فاطر حایت کی جاسکتی تھی جو دو سرے عمل کے مقابلے بیس کمتر میعوب تھا ،اگر امرار اس موقع پر اٹھ کھڑے ہوتے تو وہ ایس وفعر بھی اتنے ہی کا میاب ہو سکے تھے جنے کہ وہ اس سے قبل شا بجہاں کی بغاوت کے موقع پر کا میاب ہوئے تھے یا بعد میں شہر بارکی نا فر بانی کے سلیلے میں کا میا بی حاصل کی مقمی ان کے اعمال سے بجائے تد ترکوور اندیش و عقلندی سے عیاری اور و غابازی صافل کی ظاہر ہوتی تھی۔

یہ بات مٹھور کردی گئی کہ جہا تگیرے مرتے وقت داوز بخش کو اپنا جانٹین مقرد کردیا تھا۔ یہوئی امکن بات بھی نہ تھی۔ پہنانچہ داوز بخش کو سٹیبر شاہ کا نقب دے کر تخت بٹین کردیا گیا ، بھیمبر کی معجد میں 12 نومبر 1627ء کو اسس کے ام کا نطبہ پڑھا گیا ادر پھراس

ك نام ك سط بين مسكوك بوك.

لاہوریس شہریار نے آئی حاقت کے سبب نود کو شہناہ مشہور کردیا اوراپنے نام کے سکتے جاری کرارے اس کو امراء اور سپاہیوں کی حایت حاس کرے کا اسس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظریہ آیا کہ وہ ان برسونے چا ندی کی بارٹس کردے بندرہ دن کے مختصر مرحصے میں سرّ لاکھ ردیمی تعسیم کردیا ، شایدوہ صرف بہی ایک طریقہ اختیار کرسٹ تھا کیونکر اس کی مجنی شخصیت ان تعسیم اس کی مجنی شخصیت کا تعسیم اس کی مجنی شخصیت کا تعسیم کردیا ، شایدوہ صرف بہی ایک طریقہ اختیار کرسٹ تھا کیونکر اس کی مجنی شخصیت کی تعصر جال جائی ہوئے۔

کہ آہ نظری کے سبب مارے امراد اس سے دل بردا فترستے ۔ اسس نے دانیال کے بیٹے مرزا بایسنتری مرکدگی میں آصف ظاں اور اسس سے کھے بتی ماتیوں سے خودر کو کھلنے کے لیے ایک فوج دوانہ کی۔

بناری داس شمیرسے بیس دوزمین دکن پنج گیا، دہ اپ تعصدس نو کی میا ب
ہوا۔ مہابت فال اس فبرے نوسش ہوااور اسس نے یہ اطلاع شابجال کو بیج دی ج
کو جزیر میں فیمہ زن تھا مشکل سے جار دوزگزرس ہول کے کر نا بجہال احداً اوی طر
بیل دیا براسس کا مقصد تھا کر دہل پر حمل کرنے سے پہلے وہ اسس صوب پر تبعد کرلے
اس کسلے میں محض یہ برٹ گوئی ہوئی کر فان جہان اودی صوب وار بر بان پور اور سالا و
شابی افواج دفان فان ان نے اس کے ساتھ شرکیہ ہونے سے انکار کردیا: شابجہال
کے باس نہ تو اسنے وسائل تھے اور نہ اتنا دہت ہی تھا کہ اسس سے محرس امبدا اس
نے اپنے باتھ کا کھا ہوا ایک نط دوانہ کرنے پر تنا حت کی جس میں نیک فواہشات کا
انہار کیا گیا تھا لیکن فان جہان نے اس خط سے ب احتائی برتی اور جواب جی ذہیوبا
اس کی ایرسی اور نا راحتی کی وجہ یہ تھی کر شا بجہاں نے مہابت فاں کو فان حساناں کا
خطاب عطا کر دیا تھا۔

تُن بِهِال نے گجرات مشیرخاں کے والے کردیا۔ مشیرخاں نے فرد آپی اوامت تول کرلی ادرسیعت خال کوہو شدید جیارتھا گخرنتاد کرنے کا کم دے دیا۔ شابجہاں نے متنا زعمل کی مداخلت پرمشیرخال کوخردار کردیا کرسیعت خال کوبوکر ممناز کی بڑی بہن کا مرحبہ مرادی کا بڑی بہن کا مرحبہ مرادی کا مرحبہ کا موجع ہزادی منصب دے کر تنظیم کا صوب وار مقرد کردیا گیا۔

اب شاہبال کوا صغرفال کے ذریعے اس کی اطلاع مل جی تھی کہ شہر ایر اور اس کے ماہوں کو تشہر ایر اور اس کے ماہوں کو تشکست دے کر گر تقار کیا جا جا ہے۔ شاہبال نے آصف فال کی وفا داری کی تعرفیت کی اسس کی کا میا بی پر مبارک باودی اور ہرمکن رقیب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کی خاطر اسس نے یہ تواہش فلاہر کی کہ شہر ایر اور دانیال کے اوکوں کو تسل کر دیا جا ہے۔

آصف فال نے بخش شاہبال کی ٹواہشات کوجا مرحمل پہنایا ۔ اس نے شہرادہ کو تمل کردیا اور الا ہوریس شاہبال اور اس کے مشہرادہ کو تمل کردیا اور الا ہودیس شاہبال اور اس کے ماہیوں کو اس بات کا اصاصس نہوا کہ امغول نے دحشیانہ اور شیطانی نعل تمل و فارت کری سے ایک ایسی خطرناک رسم کی بنیاد فوال دی ہے جا بر کے خاتمال کی توت کو پائمال اور مثل سلطنت کی جڑوں کو کھو کھا کر ڈوائے گی ۔ اگرچہ اور ٹوگ اپنے احال کا تیجسہ دیکھے کو زودہ نہ دہے لیکن شاہبال نے اپنے کا پھل خرود یا ہے۔

المرد جاتے ہوئے مواڑ کا داجا کرن سنگہ شاہمال کے پاس المبار اللاعت کے لیے ایک المبار اللاعت کے لیے ایک جات کا م آیا مہابت خال کو اسس کی مغارش پر اجمیر کا صور جاگیریس دے دیا گیا - شاہمال سے اسس طرح راجم ان اور گھرات میں تورکومغیوط کرنے کے بعد فردری 1828 ومیں آگرہ

ك ون كري كا

آفرکار جائوں، ویڑوں اور بھیمیوں کے ٹون سے باتھ رجھ کرنتا ہجاں ہ فرددی 1020 ء کون کے باتھ رجھ کرنتا ہجاں ہ فرددی 1020ء کو خلوں کی دوایتی نتان وٹوکٹ کے ساتھ اگرے میں تخت نشین ہوا - اس نے اپنے باپ کے طریقے پرحل کرتے ہوئے اوالمنظر نتہاب الدین عمرصا جقران نتانی شابھیاں بادشاہ ٹازی کا نقب اختیار کی۔ شابھیاں بادشاہ ٹازی کا نقب اختیار کی۔

 ع شمزادوں كوميش بهاتحالف دي كئے۔

مہاجا ہا ہے کر شا بجہاں نے اپنی ابچوشی کے موقع پر ایک کروڑ ستر لاکھ روپ فرچ کیا اس دقم میں سے تیس لاکھ روپ امراد کو ملا اور بقیم روپ تحفول کی شکل میں شاہی فاندان والوں کے مصفے میں آیا۔ شاہجال نے اپنے صابوں کو ترقبال دیں یا جن کو ترقبال دیں یا جن کو ترقبال دیا ہے متحقے میں آیا۔ شاہجال نے اسے خاندان والوں کے محمدے وضعب پرستعل کروسیا گئے اور ہمیشہ کی طرح جن امراکی وفا واری میں کسی تسسم کا شک و شبر تھا اُن کی جگہ اپنے معتمدین کا تقرری ۔

شاہجہاں نے ازراہ مہرانی نورجہاں کے لیے ددلاکھ ردید سالانہ کی نیش مقرد کردی۔ یہ بات واضح میں تجس تواس نے کردی۔ یہ بات واضح میں تجس تواس نے ان عنایات کے صلے میں تجس تواس نے نظرر کرا ہے ان کار ان عنایاں سے اعماد الدول کے زیائے میں کی تھیں یا اپنے ضمیر کو تسلی دینے کے لیے مقرر کی تھی تاکہ اسس نے جو بیاس جالیں نورجہاں کے خلاف جلی تھیں اور اس سلسلے بی اس خانون پر گستا خانہ الزابات لگائے تھے ان کا برا بچکا یا جا سکے۔

 برخلاف یہ ایک وسیح النظر اور روش خیال با دشاہ کا ترتی پسندانہ اقدام تھا اسس تسم کا کوئی ٹبوت نہیں کر فور جال سے اس اوراز واکرام کے بیے شہنشاہ سے ورنواست کی ہو یا اس کے بیے شہنشاہ سے ورنواست کی کوئی اس کے بیا ضدکی ہو اور شہنشاہ اس کی بات ما نے کے بیر ہوگیا ہو۔ نہ اس بات کی کوئی مشبت ومیل موجود ہے کر نور جہاں نے اپنی شخصیت کا اجائز فائدہ اٹھایا ہویا شاہی خاندان کی بیگات یا ملکت کے طاز مین یا عام دعایا کو اپنے سے ناواض کیا ہوئیکن آگر کھر لوگ رشک و صدرے بطنے نگے ہوں تو اس میں اس کا کیا تھور۔

نور جہاں بہت ہی عاقل اور حاضر جواب متی تدرت نے اسس کو عقل سیم سے پری طرح نوازاتھا اسس کو عقل سیم سے پری طرح نوازاتھا اسس کو نفاست وسیقر شعاری سے بڑا لگا و تھا۔ ننون تطیفہ وآرائیش میں اس کا اور شہنشاہ کا ذوق کیسال تھا۔ وہ جس چیز کو چودیتی وہ سنور جاتی۔ انہی وجوہ کے سبب وہ ذوق میلیقہ و تہذیب میں پیشس بہت رہتی ادر ہر چیز کو وقار 'خوب صورتی و خسس سینفگ بن دیتی ۔ اس کی کمی بات میں بلکا پن برسیقگی یا بے اعتدالی دبائی جاتی۔ حقیقت تو یہ سے کروہ ایرانی تہذیب اور تمدّن کی جیتی جاگئی تھویر تھی۔

نور جہاں کو قدرت نے زہدست قرت عل ودلیت کی تھی۔ ودایت وائرہ مل س بور کام مل س بور کام ملی کرتی اسس بر سخاوت وفیاض کی مہر ثبت کردینی اسس بر مزاج میں نیرات فراخ دلی اور رخم کے جذبات برد جُرائم موجود تھے۔ وہ غ یول اطلابوں ابواول اور تیمول کی مدد کے بے مشہور تھی۔ غریب لڑکیاں جن کی رویت پیسے کی کمی کے سبب شادی موسلی تھی اُن کی مدد کے بے مشہور تھی۔ فرائش اور جزروں کی تراسش فرائش یا زیرات کی ساخت وعطریت کی پروافت میں بایا جاتا تھا بلکہ ور باری توا عدا ور معماری کے اصولوں میں بھی اس کی جھک پائی جاتی تھی۔ وہ ابر شہوار تھی اور نواز موازر کی معماری کے اصولوں میں بھی اس کی جھک پائی جاتی تھی۔ وہ ابر شہوار تھی اور ویرائہ بہت مال ما بہترین مظاہرہ اس وقت ہوا جب اسس نے اپنے شوہر کی رائی کے بیاب مال کی جہا کہ اس خوبی کی مسامنے آئی ہیں کہ وہ ا بین موجود کی اسس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی ایس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی ایس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی ایس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی ایس کی خدمت کے بیے وقت کردیا تھا۔ یہی اس کی ایس کی خدمت کے دیا میں کو بی میں اسس کی قبی اور دردا فی سکون میسر تھا ایس کی در اور کی میں اس کی قبی اور دردا فی سکون میسر تھا ہی وہ شہر تھا ہی وہ شہر تھا ہو کہ کی اس کی خدمت کر تی کو در ایس کی اور دردا فی میں اس کی خوب کی دی کی اس کی خدمت کر تی کھی در تھا ہو کہ کی اور در در ایس کی در ایس کی در ایس کی در اور کی کی در اور کی کی در اور کی در کی در کی در کی کی کی در کی کی در کی کی کی در کی کی کی کی در کی کی کی کی

بعی اسس کا دل سے مائتی اور دان تھا۔

ودجال کا اپ شوم پرجوا تر تھا کسس کے بیشر پلو افعاتی، جذباتی، دو مانی اور شایر دبن تے اس کے سبب بعض وگول کو پر خیال بیرا ہوگی کہ شایر شہشاہ پر ملاکا اثر سیاسی معاملات میں بھی اتناہی تھا اور اس کے باپ احدا والدول کی موت کے بعد فاص طور پرسیاسی امودیس دہی ماوی دہتی اس شک کو ایے تو وفوش وگ زیامہ جوا دیے جو میں بہت ہے کہ کسس بات سے اپنی افراض کو پورا کرمکیس بھی رائے کا گام کرنا اور پچرای کو وگوں میں تشہیر کرنا آسان ہے لیمن اگر حقائق کو ان نظریات سے میلی اور کھرای جائے تو و نظریات بر میس شریر کرنا آسان ہے لیمن اگر حقائق کو ان نظریات سے میلی اور کھرای جائے تو و نظریات بو میاس میں دائے ہیں میسی میں دورست نیاب ہوسکیں گے ۔ یہ ولیل بیشس کرنا کر ایک ایسی خاتون جو اتنی صاحب ہوشش دوگا ابا استعداد دا ترانداز شخصیت کی ایک بیشس کرنا کر ایک ایسی خاتون جو اتنی صاحب ہوشش دوگا ابا استعداد دا ترانداز شخصیت کی ایک بیشش کرنا کر ایک ایسی خاتون جو اتنی صاحب ہوشش دوگا ابا استعداد دا ترانداز شخصیت کی ایک بیکوئو کو دکوسیاست میں موافقت سے یا ذر کھ میکی تھی ۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ فود ایسی کو دائی جاند کے ایسی کرنا کر وہ ایسی میں موافقت سے یا ذر کھ میکی تھی ۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ فود ایسی کو دوگر کی ایسی بیال کرے اور خود کی میں خواب ہوسے کہ نور دسی کی ایسی ہیں بات ہے کہ فود ایسی کرنا کہ دور ہی غیرموئل جواب دے ہے۔

اس نے مرن ایک مرتبر بھے دسیاست یں اپتے ڈالا اور وہ بھی اس خاط نہیں کہ اس کو اس بات کا خوق تھا یا وہ اپنے عوائم وخوق اور جسس کرتسکین دینا جا ہتی تھی بھر اسس کا تہا مقسر یہ تھا کہ اپنے خوہر کو مہابت خال سے چھل سے نجات ولا سکے۔ اس سے اس احدام کی پشت پر خوہراور کھا کی کی قیت اور تاج شاہی کی کھوئی ہوئی وٹ کو دویا یہ صاصل کرنے کا جذب کا رفرا تھا کی تک وہ وہ وہ کی آوایش کی ایک تجزیقی۔

خرم یا مابت فال کی بغادت کے لیا اس کو ذیعے وار قرار ویٹایا یکنافٹ نیال آوال کے مانشین کے یو ویگ ہوئی تھی اسس میں مد فریک تھی اور اسس نیال کی حققت ایک مام انساز اور اس وا نتان سے ذیاوہ نہیں ہے حس میں جا بھی پر سنیر الگن کے قتل الوام ماید کیا جا آھے۔

واتعات شاہری کہائے اسے کو فورجاں کوایک بدروے تعود کیاجائے ہو بیشہ جا چیرے ادوگرد منڈاؤتی رہتی تی اسس کو فہنشاہ کا عافظ فرمشتہ بھٹ زیادہ درمت ہے گا۔

فرجاں کی کروری یا تی کردہ اپنے فائدان دالوں کا بڑا فاظ کرتی ادر اس کد اپنے مائیں پر بڑا امتیاد تھا۔ مہ مبت کم ان کے افراض و مقاصد کو تک کی گاہ سے

رکھتی یا ان کے احمال وافعال پر گڑائی رکھتی اس کے بڑے بھائی آصف حسال سے فرمہاں کے رُستے اور نمی کا پدر اپدر افدا و کی مقصد برآری کے بیے اور نمی کا پدر اپدر افائدہ افغا یا اور اس کو اپنی اور اپنے واما و کی مقصد برآری کے بیے اور کھار بتایا ۔ آصف فال کی یہ حیاراز و فریب کا داخ سیاست اور اس کے مکارا خرصفوں کو اس کی بہن کھ خرسکی کوئر یا تو وہ ایسی دفایا زاخر سیاست کو شکف سے قام بھی یا ہم اس کو اپنے بھائوں بر اس قدر اتنا اندھا دُھند اقباد اور بحوم مناکم اس کے مائد اس نے ان کی چالوں میں پوشیدہ باریجوں کو بھنے کی کوشش ہی ذکی آسس کام کے ساتھ ایسے معافلات کو والسند کی گیا ہے جن سے اس کاکوئ تعلق ذکھا۔

شہریار کی نوشدامن ہونے کی رجے اس پر بڑسم کے الزامات و اتہا ہات فاید کے جاتے ہیں اور اس پر امحشت نمال کی جاتی ہے ۔ تاریخ کے مصعقہ واقعات ال الزالا

ك تعدل نبي كرية -

عمل زندگی سے کارہ کھش ہوئے ہداس نے اپنی زندگی کے اٹھاںہ سالی بڑی حق کے منابخہ فاموشش طریقے پرخم و اندہ میں گزارے - اس نے اپنے وتاد اور اپنی فزت کو برقراد رکھا اور قسست پرشاکر دہی - اس کی زندگی کا تہنا مہارا اسس کی بیرہ بیٹ تن ہے برتسمتی کا شکار ہو چکی تھی - فربہاں 20 میس فوت ہوں اور اپنے ٹوہرکے مقبرے کے قریب دنین کی گئی۔

تُناجاں کی اچین کے وقع پر جھے منگو انہار افا مت کے لیے فور آگرے گیا۔ اس کی مدم مرود کی میں اس کے بیٹ وکر اجیت نے راست کا انتظام بڑی جدیائی احد فالماز طریقے سے انہام دیا۔ دیامت کے ایک قدی ادر ہاوت طازم سیتادام نے جس کو دکراجیت نے منت اذیت پنجائی متی ادر بہت ذیل کی تفامت شکایت کی چکو شاہاں کوادد بھے کے داجاؤں سے کول انسیت نرتنی اور وہ وہاں کے حکراؤں کی ختیوں اور معالم سے بیش نظر حکم صاور کیا کہ ان بہم پہنی کے بین نظر حکم صاور کیا کہ ان واقعات کی اور اجا کے ہاں فیر معول دولت بھے ہونے کی بوری بوری مفتیش کی جب ئے۔ شہنشاہ نے بیھر منظم کے خلات کوئی فیر ووستھانہ رویہ اختیار نرکیا اس کے برخلاف شا بجہاں نے اسس کی جار برار فال مفاسب عطاکی لیکن جب ریاست سے معا طات کے بارے میں ختیقات کہ حکم صاور ہوا تو راجا کو برین نی لاحق ہوئی اور اس نے اسی میس نیریت بھی کر بغیر اطلاع کی ور بارسے بھاگ کر اپنی ریا بہت کی بہاڑیوں اور گان بھول میں بناہ ہے۔

راجا کے کیا یک دربارسے فائب ہوجانے کے بب شہناہ آزددہ فاطر ہوا اور فالفین نے اور چیرے خاندان کے فلان ہوشکایات بھیں ان میں اور نمک مرب ملاکر پہیٹس کیا۔ شا بجہاں نے ہم ملاکر پہیٹس کیا۔ شا بجہاں نے ہم اور نمک مرب ملاکر پہیٹس کیا ورست اندازہ نگایا کہ امرے زمانے میں برسنگھ کے فلات ہو فوجی ہم بجبی حمیٰ تھی دہ بندیا دیا مست کے بخرافیا لی ملات کے بسب کچھ زیادہ کا میاب نہ ہوئی تھی اور اب تو اس ریاست کے مالی و مرائل اسس ہو تھائی صدی کے آخریس اور بھی مفبوط ہوگئے تھے۔ ابذا مردت تھی کی جو توجی ہم اسس کے خلاف بجبی جائے۔ وہ نسبتنا بڑے ہیا نے ہر ہو اور امرائی خاص قرج کی جائے۔

اسس کے علاوہ ہونکہ یہم شاہجہانی حبد کی پہلی فوجی مہم تھی اوروہ بھی راجا وُل کے ایک نے فاندان کے خلاف اگر وہ کا میاب نہوں تو اسس کے جدکا آفاز ایک ناکام مہم نے بوگا جس سے اس کے وقار کومدر پنچے گا اور اسس کے مبدسلطنت کو فری برٹ کون کا سامنا کرنا پڑے گا۔

مہابت فال کو حکم ملاکہ وہ گوالیارہ دسس بزاد موار اور دو بزار بندو تی سے کو رواز ہوا دار دو بزار بندو تی سے کو رواز ہوا دھر سید منظر خال بارھ ودعی اضران کو حکم ملاکہ بندیاریاست میں نوش مارکا بازاد گرم کردیں۔ دو سری طرف خان جہان فودی صوبے وار مالوہ کو ہدایت کی محتی کہ وہ آٹھ بزار مواروں سے ہماہ صابت خال کی مدد کو پنجے ، اسی طرح جدالشرخال فی وزیر تھے کو کا بی سے رواز ہوئے کا فر ان ملائے برقی زبروست مہم محتی اور اس پر

پری سبخیدگی کے مساتھ ہاتھ ڈالگی رشہنشاہ نے کا بیابی کویقینی بنائے کے لیے تودیجی شمکار سے بہائے حوالیارمیں ڈیرے ڈال دے۔

اسس بر محرم می گرائی ایک لائن ترین مل بادشاه کرد با تفاید تیجه متم بوط والی دختی ایرین می گرائی ایک ال ترین مل بادشاه کرد با تفاید تیجه متم تبدی کردی گئی۔ جھے منگوے اپنی تازک حالت کا افرازہ نگاتے ہوئے دیکے دیا کہ وہ کا میابی ہے شبختاہ کا مقابلہ نہیں کرسمی اور تھے است کے مسابقہ ابھی تک اپنی ریاست کے معاملات کوسنجال منایا تھا۔ آدھ شابی کیب میں اس کا مدمی بل ربین بھر سنگھ سنگر بندل جو کود کوریاست کا وارث بھیا تھا فلکا در باتھا۔ ان حالات یں جھے منگو سنگر اور منظر کر ایک بالد اخری کی بندرہ الکھ دو بین جالیں باتھی بطور جراف اور دو بزاد المرائی جھے واس کے اس کے معاف کردیا کی اور حکم کا کہ دو بزاد موار اور دو بزاد بادہ ایک واس کے داس کو معاف کردیا کی جھے کواس کے اس کو معاف کردیا گیا اور حکم کا کہ دو بزاد موار اور دو بزاد بادہ سے کواس کے داس کو معاف کردیا گیا اور حکم کا کہ دو بزاد موار اور دو بزاد بادہ سے کواس کے داس کے دو بین جائے۔

پرفال المودن برفاق جال لودی جا بیرکا بہت ہی مقرب اور شہنا وکا تصوی مقرب تھا۔ مدالہم کی موت کے بعد اسس کو فرج کا بہر ما لار یعنی خان خاناں مقربیا گیا ۔ اسس کو درن کی موب وادی اس کے مونی گئی کہ وہ جاہت خال کی ممکز بغاوت یا اس مالار اور شا بھال کے خطرناک اتحاد کی دوک تقام کرسکے ۔ ایسے دقت میں جب کہ جا بی کی تندرستی برطرت سے پرلیشان کن تابت بورہی تھی اور شا بھال و جاہت خال دربارے فرمطن اودب وادرو بورہ سے فرون بریا ہوا کہ کہیں ایسے دقت میں شکیس بجیدگیاں اور جنگوٹ خادہ کے دور بورٹ بھال نے بوان نے ایسی دوش اختیار کی جس پرشابھاں کی حکومت خادر درست احراض کیا۔

فان بہاں گی سیاست یوتی کو دکن کی ریاستوں کے ماتہ وہی پیپیدگوں ے پر بیز کیا جائے اور ا مزال کی ریاست کے ماتھ اس سے کا منابعہ بوجائے جس کی وہر سے شاہباں ا جابت فال اس ریاست کے گراؤں کے ماتھ کی اتحادی مثر کیس نہوسکیں۔ باف کا وگھروہ یہ چاہتا تھا کہ وہمن کے اصل مقصد کا خاتمہ کر کے برتسم کی ارفح کوبوٹسے محال ہیں ۔ اسمید ڈائے میں حاصد خال جش کی ہوی نے دکن کی میاست میں پڑی پیل مجار کی تق اس سے اپن واتی جا ذہیت ، تربر ادر دومروں کوهل سکے آ ہما رنے کی صلاحیت کے دریعے نظام الملک اور دکن کی ساری مکومت کو اپنے گا ہو میں کر لیا تھی۔ نوج میں مہ بہت مقبول تق ادر بھک میں خات نود فوج کی کمان کرتی اس مماسط میں وہ چا نہ بی ہے بھی سبقت ہے گئی۔ اس کی مرکزدگی میں امرڈ کو کی فوج نے بچا ہر کے تشکر کو زردمت شکست دی۔

اس نے اپنے متوبر حاد خال کے ذریعے خان جہاں کے ساتھ گفت وشنیدی اور اس کی جمد مدی حاصل کرئی ۔ بجوہ کی جمد مدی حاصل کرئی ۔ بجوہ کی جمد مدی حاصل کرئی ۔ بجوہ کی جائی جہاں ہے کا فان جہاں کئی دجوہ کی جائی شاجہاں سے خاکف تھا اور اسی وج سے وہ احد گرے ساتھ دوستا ز تعلقات رکھن جا جا جا تھا آگر آگر کس سے کا بحرال وجودیس آئ تو وہ کہیں پناہ سے سے ۔ زیاوہ اسکان سی کھی شاک آگر کس سے کہ وہ اس بات کا یقین رکھنا چا ہا تھا کہ وکن میں اس والی قائم رہے اور آگر ہس کی خطر ہفاوت کے دبائے یا تحت تضیفی کی جنگ میں صد بینا پہلے نے تو وہ آگر مکن اور اور قرام رکھن اس مان کرنے کے بیا دار اور اس مان کرنے کے بیا دار اور اس مان کرنے کے لیے تیا در ہے ۔

پرکر حکومت کے حالات واض منتے ابنا و واقعات کا سی اغراف بنیں لگا سکتا ہے۔
اور فرای اس بات کا بیتین کرسک تھا کہ وہی ہے اسس کو کوئی موثر معد ل سے گی۔ وہ جا گیا کا مقرب ضرور تھا نیکن جا مجرکھے ہی ونول کا مہان تھا۔ نی الحال اسس کی سیاست یہ متی کو فرطرت واراز رویۃ اختیار کرسے الک رکھے نیرطرف واراز رویۃ اختیار کرسے الک دکھ برخر من کر دیے والی کر دیے الک دیے اولیات کا انتظار کرسے ایس سے ان انتظار کرسے ایس سے ان منظریات کی دیوان دکن نے بھی تا میرکی۔

ابذا فال جان نے طوت امریکی مائد گفت دشنیدی فیوائی ادداس پر دامی بولیا کرایک مناسب دم کی ادائیگی کے برائے میں جو تین سے افریقی اکا دہدا کے درمیان ہوسکتی ہے بالا گھاہ کو نظام شاہ کو دائیں کردسد . بہرمال یہ بات موم نہ ہوسکی کہ آیا یہ دم دموّت کی مشکل میں دمول کی جادہی تھی یا شہشاہ کو دی جانے دائی پیشس کشس کی رقم کا کیک مقدر معرفتا لیکن دومری بات نیادہ مرین تیاس محلوم جو آل بہت فان بال معطنت مغلید اور شبختاد جا نیرسے نداری کی ہویا ندگی ہوہ واض مے کہ دہ اس کے لیے آبادہ نہ تھاکہ وہ شا بجان کے حامیوں کی صف میں شائل ہوجائے مالا ہم اسس کا رویہ شبزادہ کی طرف بہت محتراز تھا تاہم اسس نے اسس سے اکاد کردیا کہ اس کے ساتھ شمال کی طرف جا کرمبابت خال کی نام نباد بناوت کو دبائے ابی طرح اس نے بعرس آصف خال سے کہنے پر داور بخش سے تخت حاصل کرنے سے جبی اکار کردیا۔ اس کو اس بات سے بھی دکھر بہنی ہوگا کہ شابجہاں نے پڑی مستدی کے ساتھ مہابت خال کو خال فائل کا خطاب عطا کردیا ۔ اسس طرح اسس پریہ بات داخے ہوگا کہ دار خال کے دریس اپنا وقارشنال ہی سے قائم دکھ سے گا۔ بہنال داخے ہوگئی کہ دہ شابجہاں کی مرکز میوں سے دور درکھے اور فرانروں فائس نے یہ کوست میں کہ خطیب جاری کی مرکز میوں سے دور درکھے اور فرانروں کے دقت بینی دا در نخش کا خطیب جاری رکھے۔

اس کے طاوہ بعیب ش بھال یا مهابت خال وہلی پر ممل آور ہوئے قربھی اس نے کوئ مزامیت مذکل ورخی خال میں تھی۔ ان کوئ مزامیت مذکل ورخیر خیالت میں تھی۔ اور اس نے بہتر ہی مجھا کہ آیندہ حالات کا دیار اس نے بہتر ہی مجھا کہ آیندہ حالات کا دیار کا ایس ہے۔

ابھی کے یہ بات پوری طرح واضی ہوائی تھی کر شاہجہاں تخت مائل بھی کرسکے کا یہ نہیں ۔ بہذا اسس نے جو فھا ہائت کہا تہ اور دومرے اضروں کو عنایت کے وہ نہیں و مدے، کی چیشت رکھتے ہیں اور تر ان کی کوئ کا فرنی چیشت ہے ۔ خان جہاں ابھی کے خان خان ناناں تھا اور مہابت خان کی بغادت کی مرکوبی کے احکامات والیس نہیں لیے کے اسکامات والیس نہیں لیے کے اسکامات والیس نہیں لیے کے اسکامات والیس

جب فان جہاں کو یہ پر جلاکہ شاہ جہاں نے مہابت فاں کو مالوہ پر تبعد کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے تو اسس نے اپنا فرض کھا کہ صلطنت کے ایک اہم صوب پر اجا کر تھرت کو روکے کیوں کہ یہ صوب پر اجا کر تھرت کو روکے کیوں کہ یہ صوب بھا ایست سے کیا ظامت بہت اہم تھا ۔ دکن کی افواج کے مہرسالا اور نے کی دوجے نے فان جہاں اس بات کی اجازت ندرے مکتا تھا کر شمال ودکن سکے درمیان کوئی خلیج حاکل ہوجا ہے کیوں کریہ بات سلطنت کے بیے جتی نقصان وہ تھی ان ہم ہا کہ اپنا خاندان ما این خاندان ما این خاندان کا این خاندان کا این خاندان کی کھرتھی ۔ اس کے طاوہ اس کا این خاندان کی تھردی مقاندی مقاندی اس کے این خاندان کی تھردی مقاندی مقاندی مقاندی کے تھردی مقاندی مقاندی کی تھردی مقاندی مقاندی کا درشال کی

طرت بڑھ کر اسس نے الدہ پر تینغہ کرایا۔ تاہم وہ اسس وقت یک (ڈال کے حق میں نہ تھا جب یہ کر برنگ اس پر مسلّط نہ کردی جائے ۔ طالات اسے ہی ٹیریفینی سقے کر تمسام اہم تخصیتیں اسپنے اپنے منصوب بنانے پر مجود ہوگیئں۔ خان جہاں ابھی پہر ششق وپنج ہی میں مقاکد اس کے بعن افسران مُنلًا داجا ہے 'سنگھ ادری سنگھے ن اس کا ساتھ چوٹرنے کا نیصل کریا۔

جس وقت شاہماں گرے ہنچا تور بات واضے ہوچکی تھی کرتخت پروہی ت اہن ہوگا۔اب خان جہاں نے بہی منا سب کھا کہ اپنے گذرخت رویے کی معانی انتظامیٰ ہو دہ بیٹس بہا موتیوں کا ایک بارے کرش بجہاں کی اطاحت کے اظہار کے بیے تیزی سے روانہ ہوا ، شاہجہاں نے اسس کو برار اورخا اورخا اورخ دیا کہ اس نے جو ملاتہ احمد بحرکو وہا ہے اس کو واپس ہے۔خان جہاں بر انبور اوط آیا اور حکومت کو از بر فوشع کرنے ہیں گھے تھیا ۔ ابھی زیادہ وصر نے گزرا تھا کہ وکن کی فسے واری جہابت خال کو سونی دی گئی اورخان جہاں کو حکم ملاکردہ الوہ کی صوبیدادی

اجی فان جال اوہ میں قرم بی زجا پایا تھا کہ اس کو جھونگھ بندیلا پر حلو کرنے کے بندیلا پر حلو کرنے کا کے بلا گئیا۔ اس کا برط اسکال کھا کہ اسس کو مبابت فال کے افت کام کرنے کا حکم دیا جائے ہے اس نے شاہی حکم کی میل کی۔ شاہی اس نے فان جہاں نے فان جہاں کے جذبات کی نزاکت کو صوس کرتے ہوئے مبابت فال کو بندیل کھنڈے جہاںی۔

بندلا بنگ کے فاتے پر فان بہاں کو درباریس بلایگی . درباریس مردم بری ادر
ناوا تفت کا اول تھا، ہو کو جہ جیرے درباریس اس کا مقام بہت بندی ابندااس نے
اس اول یس اپنی ب برق صوس کی جواراد اس سے صد کرتے تھے دہ اس کلوس نے
کراس کے دفارکہ ادر بھی گراوا جائے ۔ جمیا کہ جمید شدکا قاص سے برائے امراد کی بھر وہ
لگر ارب سے بھی فاجہاں کی شہزادگی کے زمانے میں اسس کے ساتی اور صای رب
تھے ، جنانچہ درباد ہیں کوئی ایس بات دہتی جس سے وہ توسش ہوتا یا آیندہ کے بے پاید
برتا ۔ اسس کی ان فلط نہیوں کو اس کھی شادد اوادی کو دہ اپنے آدموں کو برخا ہست

جانے والا ہے تو اس کو یقناً خطرہ لاحق ہوا اس نے دریا دیس جانا بنوکردیا اور اسپنے مکان پر در دست بہرہ بھا دیا - جب شا جہاں کو صالات سے با نیر کیا گیا تو اس سے خان جہاں کو صالات سے با نیر کیا گیا تو اس سے خان جہاں کی درخواست پر اپنے دست خاص سے ایک عام محانی امر کھے کر مرحمت فرایا حالا تکہ آصف خال نے بی مسلح کی ہیں کش کی لیکن گذشتہ حالات کو دیکھتے ہوئے خال بہا کے دل میں بوشبات نے وہ رف نے ہوسکے۔

ا پڑ ہینے کی رّت اسس بات کے کائی بھی کو تسمت پرٹ کر دہ کر حالات کا دُن وکھا جائے۔ اب خان جہاں کی قرت برداشت بواب دے چی بھی۔ اکتوبر 1020ء میں مہ آگرے سے بھاگہ کھڑا ہوا۔ یہ ایک بہت ہی خطراک ادر مہم اقدام تھا بواس کو تباہی کی طرف نے کی لیکن اسس کے لیے کوئ اور چا رہ کا رہی تو نہ تھا کیو کھ اس کو پائے تمت سے باہر ہی کوئ کام نہ مونیا گیا جودہ کسی بہانے ویال سے نکل محمداً۔

فان جان کی فرار کی نجر آصف فال نے شہناہ کودی اسس کا تعاقب کرنے کے فرراً فرج بھی گئی۔ دھو بور کے قریب شاہی افواج نے اسس کوجا میں کی کردیائے جبل بار کرنے کا انتظام بروقت نہ ہوسکا تھا ۔ ایک چوٹی می جڑپ میں شاہی افواج کے تقریب موافراد اور دوسرے افراد کام آئے اور باغیوں کے مائٹہ آدمی اور حکے جن میں فال بھاری جان کا داماد اور دوسیٹے بھی شامل ہتے۔

ران اس قرز بردت بون ادر شابی افراج کواس قدر فقیان اتھا تا بڑا کو اس قدر فقیان اٹھا تا بڑا کو اس تا تا ہوں کے اس مدود ہو ہے۔
ان اب کا خیال اس دقت یہ کے لئے ترک کر دیا گیا جب کہ کر کا نہ مدود ہو ہے۔
ان جال نے موق سے فائرہ اٹھا کر جنل پارکیا اور اپنے کمیپ مخواہ اور بیشتر حور توں کو لئے ہوئے کر فرار ہوگی اور گونڈواز و برارسے ہوتا ہوا ریا سنت احر بحری واخل ہوگیا۔
مرتفی نظام شاہ دوم نے فان جہاں کا دوشاند استقبال کیا، اس کو شاہی گدی بر بھیایا، نقد دو بیر بہنیں کیا اور برکا علاقہ جاگریں عطاکیا ۔ اس کے مساتھوں کو منال میں جائے ہوں کو منال کے استعمال کیا ہو کہ مناوں نے احر بحر شام شاہ منا کے استعمال کیا ہو کہ مناوں نے احر بحر شام سے جین سے نے استعمال کیا ہو کہ مناوں نے احر بحر سے جین سے ہے۔

فان جاں ٹال مزل سرحدادرا نفانستان کے افغاؤں سے تعا و کتابت کا إ

ا المنظم المسلم میں وہ کمی حدیمہ کا میاب ہی ہوا۔ کئی سرکش تبیلوں مثلاً فیل مجمئل واوُد اُرُق ، اوست زق ، اوری اور روہ لیر نے ہو اسس وقت مذہبی بوسٹس میں تھے سرحد پادکوک بٹ ور پر حداد کر دیا۔ اسی طرح بہلول میانہ اور سکندر نوبان نے بنا دت کا پرجم بندکیا اور دکن میں خال جاں اودی سے اسلے۔

خان جاں کی دکن میں آرنے منل حکومت' احدیکر اور اکسس کے متحد بیبا پود کے تعلقات کو مزید بھیسیدہ اور کنے بناویا۔ نظام نے جلے کی مشعرہ عات کی اور منلوں کو ال کی بچا دُنیل سے اربھا یا۔

شہنشاہ نے ابرالحن کو حکم ویا کرمیدسے دکن جاکر انعا اول اور اُن کے دکنی متحدوں سے جھے کرے جومنل علاقے نعام نے بھین سے ہیں ان کو حاصل کرے اور دشن کا جنا علاقہ بھین سے اکسس پر قیصر کرے۔

نیال کی جا آ تف کر بمیشد کی طرح اس دفویس دکن کی لڑائی طول کھنچے گی ابندا گھات کے صوب دار سنر خال کو کم دیا گیا کہ دو کئی کی طرف روانہ ہو اور نواج ابوالمس کی مدد کرے کی صدف خال کو بھی دکن میں لڑنے والی نوج میں ہوش اور خرب کے درمیان اور خرب کے درمیان کے درمیان کی میں بیرا کرنے کے درمیان کی درمیان کی میں بیرا کرنے کے درمیان کی درمیان کی بیرا کرنے کے دو 1830 ویس شاہجال نورجی بربان پورائنے گیا۔

فان جالے جب ہے ۔ وہ مجاگ کر دکن بہنا اُدام نیمیب نہوا۔ دکن پہنے کر اسس کو دکنی ریاستوں سے فوجی منصوبوں پرعمل کرنا پڑا۔ جلد ہی خان جہاں کو اسس کا اثرازہ ہوگیا کو ایک طرف تومنل سالار اعظم خال بڑے خورسے اسس کی نقل وحرکت کی گڑانی کردہ ہے اور پڑی مستقدی ہے اس کا پچھا کر رہا ہے۔ اور ودمری طرف سے نظام شاہی سالار مقرب خال اس کی مناسب مدد نہیں کر رہا ہے۔

کوکا و الدمسدودکردی اور اس مال این جالای او ترکیوں سے فان جال پر داہ فراد مسدودکردی اور اس کو بیرے نزدیک گھیرلیا۔ حالا کر فان جال کی فرج تعداد کے لائے سے کم بھی لیکن اس سے بہت نہادی ۔ اس سے اچنے ولیڑھیے بہاور کو ملوں کے ایک وستے سے لڑنے کے لیے دوا نہ کیا، فود دومرے وستے سے لڑنے گا۔ دیگر برابر کی بھی اور بڑے کھسان کا دن بڑا اس میں میں مفل فول کے مناسے بھیار والے پڑے۔ انفان فوج

شتشر پوکئ اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ بہادرگوئی سے زخمی ہوگیا اور بھاگ د سکا اس کا سسر کاٹ کرظلم خال کے پاس بھیے دیگیں · انتافیل کا سابان وٹ یاگیا لیکن وہ لوگ بھا گیے: میں کا میاب ہو گئے کیونکر منل فوج اتن کچل جا کچی تنی کر ان میں تعاقب کرنے کی ہمت باتی نر رہی۔

فان جال ادراس کے مانتیوں نے ایک دفع پھر ہاڑیوں کی بحول بھیوں یں ہناہ لیکن ان کو دولت آباد کے قریب اپنی ہناہ گاہ سے عل آن چڑاکو کو لڑائی اور قطامانی کے سبب ملک میں بربادی بھیل کئی تھی اور فلہ وجا دو بہت کم ہوئی تھا جن دجہ سے مثل وجوں کو تعالی میں بربار کھا تھا ان بی اسباب نے افغانوں کی تعمت برجی اثر والا ان میں اور نظام شاہیوں میں فلط نہی بربیل ہوگئی - درسدگی کی اور اس سے بھی نیاد یک کر اسس کے اصلی میں میتیوں مینی نظام شاہی افسروں سے اسس کے افتان نے خان میک مہور کردیا کر وہ احد بھر کو ترک کر کے تر دارے شائی طاقے میں تعمت آز مائی کو سے انہوں جا میں وہ اس کے وار میں وہ اور میں وہ اس کے وار میں میاں سے جو امیدیں گا دکھی تھیں وہ جانے سے کوئی صدم نے ہوا کہوں کہ اس سے وامیدیں گا دکھی تھیں وہ ایک می تھیں۔

آؤگارفان جال نے دھرم پوری کے مقام پر دریا ئے تربداکو پارکیا . شا بجال بر سے فیدے اسس کی نقل دوکت پر آکھیں لگائے ہوئے تھا چنانچر اس نے جسدائشر فال اور دومرے افسروں کو حکم ویا کہ فان جال کا بچھا کیا جائے اور اس کو چین نہ فیاری بیقی کیا جائے ۔ اس کے با وجود فان جال نے مروقی پر کا میابی سے حمد کیا اور بچاس فیاری بیقی بیرون سے حمد کیا اور بچاس فیاری بیرون پر افواج نے ہر طون سے اس کا است ہو اور مال کو در ماجیت نے اس پر حمد کرویا ۔ ور ایوا بیرون کو ایست نے اس پر حمد کرویا ۔ ور ایوا بیت نے دریا فال بیا ورک اجیت نے دریا فال بیا ورک سے مال کو دریا فال بیا ورک سے مال کو دریا فال بیا ورک صدر ہوا کہ دو اس سے جا نیر نہ ہو تھا۔

بُذية مرداريجه كرفان عبال ماراكي بنداس شاہة مبايوں كوافشان

کیپ کواشنے کا اجازت دے دی لیکن خان جہائی کوافنا اور فرار ہوگیا بنی افرم تلزی ہوا ۔ نے خان جہاں کومکون سے زبیٹنے دیا۔جب خان جہاں باکل ایسس ہوگی کو اسس سے اپنے مانے وال میں سے جنوں کو دہ کم کرمکتا تھا کم کردوا اور پائچ موآدی سے کر اپنے قاقب کرنے دالوں کے مقابلے کے لیے کل آیا۔

لودی افغاؤں ادرا مع شدول کے درمیان جربگ ہوئی اس نے ان کی دوہ کے درمیان جربگ ہوئی اس نے ان کی دوہ کے درمیان جربگ ہوئی اس نے ان کی دوہ کو در اردہ کا نہ کردیا ۔ ہونوالی کی مباودی کو مرا ایکن مرت درمی سے مع ب انتہا مجت کو اضا ہراجی اور درمرا پیٹا خوانگ حدیک جروب ہوا ۔ فود خان جال کو بھی کئی زخم آئے۔ جب اس نے یہ دیکھا کر فرد مقا برکن ہے مور ہے قودہ چر جاکی کھڑا پر ایکن اس کی تحت میں مکون نہ نہا کہ درکا ہے اس کی تحت میں مکون نہا کہ درکا ہے ایکن اس کی تحت میں مکون نہا تھا ۔

فان جان کا نبر بنیا ۔ وإل کے علم وارسید احرث اس کے اتھیں پر بھے کریں اور اس کے ایک بیٹے من کو مع اسس سے نمئی ہراہوں کے گرتنا رکریا بھل نہیں قریب ،ی پہنچ بھی تیس ابذا فان بہاں شد ایک وفع ہے جا بھے کی کوشش کی ۔ اس سے اپنے ہمراہوں کے ہمراہ تیز رقباری سے چالیس میل کا داستہ سے کیا جگن اس کا تعاقب کرنے داسے بی اس کے پہلے تھے ہوئے ہے ۔

آخرکارفان جان ان طالات سے خستہ اور ایس ہوگی ۔ اس نے لیے ماتیول کا آن کی ب فرضاد وفا داریوں کا مفکر یہ اداکی ادر اُن سے کہا کہ وہ اسس کو قست کے والے کرکے اپنی جان بجائیں ۔ اب فان جال نے اپنے بھی بحر دفاداد ما تیوں کے ماتھ جوں نے اس کی بچم درفوامت کے بادجو د اس کا ماتھ چوڑنے سے اکارکو یا تھا ادراہنے میں سے بیارے بیٹے وزیرے بمراد ایک باریجر یا تھ میں توارے کر مرف کا قیطر کریا ۔ اس میں منگ منبی کر جنگ بہت ہی نون کی طریقے پر جوئی کیلی تیجہ معلیم۔

فان جال سیوروا کے مقام پر (روضلی بائدہ یس ب، ما دھوسنگ راجوت کے بین سے دمی اوکر ارافیار یہ فرودی او وہ وکا واقر ہے ، فان جاں کا مرکائے کر خبشاہ کی خدمت میں بھی ویاگیا۔

المال كمد كا قارى كون كيولولا فيضل علوا وكان كالمراب

ہت مونی تھا جُہشاہ امرت مرک قریب شکارکیل داتھا ہس کا ایک دل ہندہ آراکوکر محرد کے کمیب میں بنج کی ہو دہاں سے بہت معد تھا - سکون نے برندے کو دہاں کرنے سے انکاد کردیا - چن چوننس خان کی مرکزدگی میں سکوں کو مزادیے کے بیام مداز کوگئی ۔ مئی چوٹی بچو کی چڑیں ہوئی جی میں سکون سے قائم ہمان کھا آد ادر منتھا دیری سے اثر آئے ہے ادے گئے ۔

1028ء ویں کوں کی فوج سے مرداد پائتیہ خال نے دھٹوں کی فوج کو مدے دکھا امد اخری محط میں جس کی مردادی فود کرد کر دہے تھے خل فوج کوشکست ہوئی۔ پر مٹوں اور محکوں کی بہلی لڑائی لئی۔ نتا ہی دریا دیس مسکوں سے بہی نواہ وزیرخاں دخیو نے شہنشاہ کا

فترفداي ادر ماط كورخ وف كردا-

تیمری دفد بیدی چند کی جوری کرنے پر بھگوا ہوا ، بیدمی کمی زانے میں ایک منہود واکو تھا لیکن گرد کا ایک منتقدم دیتھا ۔ اس نے نتا ہی اعظی سے دد بہترین گوڈے بڑاکر کلک پیش کردید اور گرد نے بھی برستی سے ان کو تبول کریا ۔ ۱۵ ۵۵ ویس ایک تو ی منل فیدے گدد کے مقابلے کے پہلیج گئی میکن اس کو منتکست ہوئی فوڈ آئی دومری فیج محلے جاں کی اختی میں دواز کی گئی۔ اسس وفو مثل فیج بہلے کی نسبت زیادہ توی تی۔ ادھ گردگا آیں بہتری افسر پایندہ خال گرد سے چگر کرمغوں سے جا الا تھا لیکن گرد سے
مقابر کرے کا نیعل کریا برتار پرد کے مقام پرفوٹ ناک بنگ ہوئ جس میں پایندہ منا اس مادا گیا ۔ سیکوں کو بھی زبرد مت فقسان اٹھاتا پڑا لیکن آخریس نتے ان ہی کونسیب
ہوئ ۔ اسس لڑائ میں تھے بہادر نے جوکہ بعدیس محرد ہوئے اپنی بہاددی کے بحدمر
دکھائے۔

موں یک میں کا میں کا داری وہ سے بھوں کی انجرتی ہوئی قرت کو صدر بنی انیس موں کہ بہت مرت یک میں بنی کام کو روکن پڑا بکر مغل کی فالفت کے بہب سکوں کو بہت موالیت اٹھائی پڑی جس کی وہرے یہ خوش پیا ہوگیا کر سکھ براوری ہوائے ہی برول برکٹری تھی اور بنیا ہی مدد آ ہوی سے اسے بہت کم مدد ملی تھی ہیں برباد نہ ہوجائے۔ کو دن پنی بھ داری سے اس بات کا افرازہ لگا لیا کہ وہ اپنے محدود درائل کے ذریع خل نزادان کے ہیک سب سے زیادہ بااٹر شہنشاہ کے لا محدود والو کا زیادہ وسے کہ مقابلہ نہ کو مکی گئی خان و فیصل کی گئی کر براوری کو کچے مہلت دی جائے اور گرد اپنا وقت گیائ سیا اور اپنی طاقت کو مفیوط بنانے میں مرت کو ہیں۔ لہذا وہ مشیر کی بہاڑیوں میں جساکر رسان مقام پر رہنے گئے اور انحوں نے اپنے آخری آیام خاموش سے گیسا ان دوسان اور بیلین کاموں میں گوار کو ہرگو بند کے سب سے بڑس لڑے کے بیٹے ہررائے دوسان اور بیلی کا دور کو بند کے سب سے بڑس لڑے کو کن شکلیف نہ بہائی کو دینا جائے ہیں بناکر چھ چھ میں وفات بائی اس کے بعد بکھوں کوکوئی شکلیف نہ بہائی کو دینا جائے ہے کہ گرد ہرگو بند نے برکھوں کوکوئی شکلیف نہ بہائی معلی نہ بہائی معلی اور بیا ہوں دور گوئنڈہ کی ریاستوں کے درمیان تعلقات پہلے ہی مسلم میں معلیت مغلیہ اور بیا ہور دور گوئنڈہ کی ریاستوں کے درمیان تعلقات پہلے ہی

ے کشیدہ تھے اور حالت بھگ بر قرار تھی ، یا قر خال کی گوگنڈہ کے سالار خیر محد برتی اور محد برتی اور محد برتی اور محد برتی مالات اور محد و میں منعور گڑھ کے کلے کو سخت خال جال اوری کو توسس آمریہ کہا تو میں زیادہ فرق نے آیا۔ احر بھڑے نے لائن جیڑکر منطول کی فوج کو ان کی جھا ڈیوں سے جا میں جا دیوں سے باہر شمال دیا۔

من بھال ڈرنے والا دھا ۔ اس کو دکن کی فیق اور بیاسی مالات کا توب علم تھا اس کو تناید اس کا احراسس مقاکر دکن کی تینل ریاستی بڑے کو کھی ہو چکی ہی اس لیے

 نظام شاہی فول کو دولت آباد یم وکیل دیا۔ بہت مکن تفاکہ وہ دولت آباد کے تلے کو بھی صود کر لیٹا لیکن تھاک دج سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ جھم خال نے ہر بندہ پر ہو کہ بہا درس تھا محل کیا کیوں کہ بہا پور نے کھل کر نظام شاہوں کی مدد کی تقی جھم مناں نے شہرکہ اچی طرح سے وٹا اور ممارکیا لیکن وہ تلو کو مع زکر مکا بنانچہ وہ او آبوالیانے مرکز دھردار دائیں تھیں۔

کیبدارخال کی ستوندہ کی نتج اور نامرخال کی قابل تربیت مرکہ آدائی سے مغلل کی فرت کو بچالیا اس در اور بهادر افسرے تنگاندیس کندا جارنا ہی قلو کا محام مخلول کی فرت کو بچالیا اس در اور بهادر افسرے تنگاندیس کندا جارتا ہو جمور کیا جس پر بجور کیا جس پر بجور کی اس بینے سے بیلے نامر کو کردیا ہو ایک زبر دست کا رنا مہ شار کیا جا تا ہے ۔ قلو کے پاس بینے سے بیلے نامر کو سرفراز خال کی فوج سے لوگر آسے شکست دینا تھا جس دقت دہ قلو کا محام و کردیا تھا اس دقت دہ قلو کا محام و کردیا تھا کی سرکردگی میں فندقول میں سے ممل کردیا ، طالکہ نامرخال اس دقت تلو کی زبر وست کو سرکردگی میں فندقول میں سے ممل کردیا ، طالکہ نامرخال اس دقت تلو کی زبر وست گولہ باری اور جس محل کردیا کے درمیان گھر ابواتھا عگر دہ بہت نہارا اور اخرافی گھرائے ہوئے بہا دری سے لڑکر دشمون برفتے حاصل کرلی۔

ائی وقت احری میں ایک انظاب آیا نظام شاہ نے جیوں کی مدوعاصل کرنے کی فرض سے ملک حبر کے لائے تع خال کو تیدے را کرے ایک مرتبہ چر دکیل اور بیٹیا ابناویا نے خال کے حروی سے مقرب خال کو تیدے را کرے ایک مرتبہ چر دکیل اور بیٹیا اور بیٹیا وہ ایوسس ہور منطول سے جا ملا جھوں نے اسس کا بڑے ہوئس و خردی سے ستقبال کی اور اسس کو رسم خال کا لقب دیا وقت و سنتید مشروع کی اور شبناہ سے لامنے وقت و متنید مشروع کی اور شبناہ سے لامنے وقت و متنید مشروع کی اور شبناہ سے لامنے کو دو کو کے دو کو کہ مغلل اور کھی پیلی با وشاہ تھا نہر دے کو مشل کو اور کھی تا ہے مرسی کا میں کا دیا ہے مرسی کا میں کا دیا ہے کہ خود کو معنوط کرنے کے لیے مرسی کا کی کو کو کہ کم خل اور کھی پیلی با وشاہ تھا نہر دے کو مشل کو اور اسس کی جگر دس مال کے لائے میں ناہ کو با دشاہ بناویا لیکن جان کے صوب و دار معنوں کو مون وار میں قلمیں منطوں کو مون وار

ن خال کور کھنے میں دیرز کلی کرمن اسس کی فواہشات کے مطابق مسل کونے کے لیے تیار نہ سے جقیقت یہ کئی کرفتے خال کو اسس سے ادر بھی شہر ہوا کر مغلوں نے اس کے رقیب مقرب خال اور ودر سے دشموں کا گرم ہوشی کے مائٹر استبال کی اب نتے خال نے بجالچر اور گوکئٹرہ کی طرف مدد کے لیے اپنے بڑھایا۔ اس دقت احد کو کے طالت فوٹس آئیند نظر آرہ شے نے ۔ اول قریر کر مرشر مرفز شاہ بی اس بات سے نادا من ہوکر کر اس کے جنس اضلاع تی فال کو دے دیے گئے تھے مغلول کا ماتھ جو ڈ بھی اور ان کے خلاف ہمیار افعالیے ۔ دوسر سے یہ کہ بجا پر دول نے نے خال کی مدد کی در وات کا پر احد جواب دیا جسرے یہ کہ گوکئٹرہ کی ضل زبر دست سیلاب ادر بارش کی جے سے مراد برگئی۔

شاہجہاں نی خال کے دویے سے پوری طرح معلن نہ تھا اس نے نی خال سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی اور جواہرات سپردکروے ، جب نی خال نے شہنٹاہ کے اس حکم کی حیل میں ترود کیا تو دوئت آباد کو نی کونے کے یہ دوبارہ نوبی ہم خروع کردی کی ۔
دوئت آباد نظام شاہی حکومت کی تلو بندی میں ایک اہم تلو کھیا جا آتھا ، فی خال نے اسس تھے کو منطوں کے باتقوں سے نیات ولائے کے آٹھ لا کھ دوہ کی تمیت کے جواہرا مسس تھے کو منطوں کے باتقوں سے نیات ولائے کے آٹھ لا کھ دوہ کی تمیت کے جواہرا معلم مطلب ہی بڑھا گیا اور مکول پر اس کا تام میا نی مطلب مسکوک ہوا ، شہنشاہ اس دویتے سے کا نی مطلب موجی تھی اور برا رمنل ملائت میں شامل ہوگیا تھا شاہجہاں کی ظرمتاز ممل کی جو ہوں میں اور برا رمنل ملائت میں شامل ہوگیا تھا شاہجہاں کی ملک مقارب ہوگیا تھا در برا رمنل ملائت میں شامل ہوگیا تھا در کو اور کی جس سے شہنشاہ کا دل فرٹ مثار می دور پر اس کو یونی میں و کہنے نہیں دہی ۔

ائی ودران ایک طواتی قط سالی اور اسس کے فیر عمولی تائج کے بسیٹ ہماں کا ول اچاٹ ہوگئی کے بسیٹ ہماں کا ول اچاٹ ہوگئی۔ کا ول اچاٹ ہوگئی۔ مزید برآل اس کویہ بھی احساس ہوا کہ احداثر کی رہا ست کوخم کرنے کا کام عمل طور برخم ہو بچاہے ابتدا اسس نے ارب 1832 ویس بر ان برسے ابت اور استان کی طرت دواتہ ہوگئیا۔

بيا پررے حرال مو ماول شاہ كا ابتاكوئى نظريُ حومت نزيما ، اس كے دوطا تسالا اير دان معلى ادر صفتى خال كے نظريات كيس مدرے سے فرلعت تقے . مصطفی فال کا رویہ مغول کی طب رف ودستانہ کا اور وہ یہ تطعاً نہا ہا ہے۔
مقاکم احد بھر کی ریاست کے بارے میں مغول کا جو رویہ کتا اس میں کسی طرح وضل
ویا جائے ۔ اسس کے برعکس ران دول اس بات کے بی میں متعاکر احمد بھر کو بچایا جائے
اور مغول کی جنوب میں پیشیں تعری کو روکا جائے۔ فی الحال عاول شاہ نے مصطفیٰ حسال
کی ریاست برحمل کرنا منا سب بھجا۔

دن دوارنے نود کومنوں کا دوست ہونا جنایا لیکن ان کی مدد کے سلسلے میں کوئی کا دروائی مذکی اسس سے برعش اس نے مغل دمستے ہر اچاہا۔ ہملے کرکے اس کے مسالار بہادرخاں کو گرفتاد کر لیا، اب اسس کی دوعملی میاست پوری طرح کھل گئ جس کا تیجہ یہ ہوا کے مغلون کا دویّہ بچا پورکی طرن سے عشت ہوگیا۔

فق فال نے مطبع ہوت ادراس دی معالمات کا فیصلہ ہوت کے بعد تاہمال نے آصف فال کو 10 31 میں یہ حکم دیا کہ وہ بجابور پر معلم کرے معالم مل کو 10 31 میں یہ حکم دیا کہ وہ بجابور پر معلم کرے معالم کی ہوئی کر وہا اور دہاں کے باشندوں کو بڑی تعدادیس تن کر دیا لیکن گجرگر کہ اطلا جال کا فی ہوی اور وافر رسر موجود تھی مطبع نہو اکر کے منوں کا محل نوجی قت کے افہار کا بہلور کھتا تھا۔ اس لیے آصف فال اس ملو کو جوز آ ہوا بجابور کی طرف دواز ہوگی اور اس میں اے جو کچھ ملا اس کو لوٹ مارکر کے فارت کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس نے بجابور کے اس کے اختا کا عاص کرنا پر الس کے اور اس کو اس کے اس کے اوجود اس کو کا فی رسوز فی اس کے فرجی دستوں کو جو جارہ دخیرہ ماصل کو نہ بھارہ دخیرہ ماس کی فرجی دستوں کو جو جارہ دخیرہ ماس کرنا برات دوک ہی جا رہ دخیرہ ماس کرنا ہوا تا دوک ہی جا رہ دخیرہ ماس کرنا ہوا تا دوک ہی جا رہ دخیرہ ماس کو نہ بھی اس کو در بھی دوک ہی جا تا دوک ہی جا تا د

ا دھر بھا پرے مطلق العنان ماکم خواص خال نے اس کوسلے کی بور بیش کرے بہات میں ، رکھ بہات میں کرکے بہات میں رکھا۔ بہوال ایک تسم کاصلے ، امر کھ اگی جس کے مطابق بھا پر نے دوروکیا کرجائیں الکھ رد بے کا خراج جوابہات ، ایکوں ، قیمتی بھروں اور نقدی کی صورت میں ویا جا ہے گا

لیکن یرسب دعوے بازی تھی۔ اصف فال کی آگھیں اس وتت کھلیں جب اس کو اس کا ظم ہواک اس کے آدی اورجانور بڑی تعدادیس بحوک سے مردے ہیں اور ادھر برسات كا نومسم ان والاب ياصف فال بريشان اور تفكر او كمفل علات ميس وابس كلية كا اوردائے ميں اس كودكھ ملا اس كولاتاكي بهال كا كر اس في ورتوں اور يول كو بى علام بنان سے پر بیز دى يا بيا درك فرح نے اس كا بھاكيا اوره لل خلول كو اين رات سے ارتعالم۔

شاہم ال بیا پریس معلول کی ناکا می سے بہت ما یوسس ہوا اس کو اطسم خال ادر آصعت خال کی اردوائیول پر اطینان مر اوران کی دایسی کے الکامات صلادر كرويد كيئ - فان فاناب مهابت فال كوج كمشهورسيد سالارتفا دكن كاصوب وارتقرا

كيامي اوراس كوفراً رداعي كاظم ملا.

مهابت خال کے بخرب اولی ایا تت اور توت نیسلہ پرکسی تیم کا مشبہ نہیں کیا جاتما تقا. اب وكن والول كو السس بات كا احساس بواكر شا بجبال ك الكول ميس وحول ميس جوئى ماسكتى اوروه وكن كے معاملے ميس اندا بى سنجيدہ ہے بقتے اس كے وسائل

ریاست احذیگر کی سسیاس حالت نا قابل اطینان منی مق خال اینے لائق باب کی با تکل صد تھا۔ اس کی ہردم برلتی ادر تا قابل اخلاد سیاست نے اس کو احد کی سے لگا دسیا سے سے اس کو احد کی سے دکھرو سرن کرسے رگا نتح فال ت ایک حدیک مغلول کی اطاعت تبول کری تھی کھر بھی اس مے دل میں اُل كى طرف سے ستبہات تھے۔ اس كى بڑى وجديد تھى كرمغلوں نے اس كے وشن مربہ شد مردارول كونوا زائفا -

جب مربط مردار شاہ جی بعونسلا کو جومغلوں سے آملا تھا اورجس کومنسب واری مل می تھی یہ فکم دیا گیا کہ وہ ان اضلاع میں سے جو اس کوشتل کیے گئے تھے کھ ضلع نع خاں کو والسل تروے تو اس کویہ بات ناگواد گزری - اس ف مغلوں کی الازمت سے استعفاد سے دیا اور نظام شاہی رہا ست کی طرفداری میں بجاور کے برقم سطے مغلوں کے خلاف بھیار اٹھا کیے۔ اسی نے ماول شاہ کو یہ مٹورہ دیاکہ دولت آبادے

تھر پر چکرنتے فال کے بینے میں تھا فرراً علا کے بیت لیا جائے ، عادل ٹناہ نے اس بوزیکا مان کرایک بڑی فرع اس کی مرکردگی میں روانہ کردی۔

تمع خاں ڈرگیا اس نے مہابت خاں سے مدد کی درنواست کی اور یہ ومدہ کیا کہ قلم اس کو مون دیا ہے۔ قلم اس کو مون دیا جائے اپنے ایا اس کو مون دیا جائے ہے اپنے بیا کی مرکزدگی میں ایک بڑی فیج دوانہ کی اس سے دن دول خال کو خطوہ لاحق ہوگیا۔ اس نے اپنی میاست بدلی اور فیج خال سے گفت و شنید شروع کردی ۔ اس نے یہ دلیل میش کی کر اگر قلو مغلون کے باتھ میں تو احد گھر کی دیاست بر با د ہوجا ہے گا اور یہ بات دکن کی دومری ریاستوں کے لیے بھی تباہ کن ہوگی ۔

فتح فال کو رمتورہ دیا گیا کہ وہ بیجا پورے ساٹھ مل کر مغلول کی بیٹی قدمی کودئے۔
یمت مطابعی بہنیس کی تمکی کو اگر فتح فال اس بتویز کو منظور کرلے اور نٹولا پور اور اس کے
ساڑھے پانچ اضلاع پرسے ابنا تی اٹھالے توعادل شاہی حکومت کی پوری توت اس کی
معد کے بیے بہنچ جائے گی اور اکسی طرح دولت آباد اس کے نبینے میں رہ سے گا۔ مزیر
مول اس کو تین لاکھ بمن فقد اور کا نی مقدار بس سا بان رمد فراہم کی جائے گئی اور اس نے مغلول کا مقا بر کرنے کا فیصلہ کی۔
کا ول اس جو بڑے نے نرم برگی اور اس نے مغلول کا مقا بر کرنے کا فیصلہ کی۔

بیجابید اور احمد نگرے درمیان اس وج سے اتحاد قائم تھا کہ وہ منی شہنا ہے قائدت تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ رہا پورکی ایک اور غین دالستہ ہی جی سب سمی سم کا مستقل اتحاد نامکن تھا ، کی عرصے ہے ہیا پور اور گوکنڈہ کے گراؤں کو اس کا احداس ہوگیا تھا کہ احمد نگر کی ریاست اندرونی اختا فات اور مغلیہ سلطنت کے فارجی وہا دئے رہتا زیاد خواد ہے کہ متنا زیاد محمد ہونے والی ہے ۔ اس اشتقا کی حالت میں دہ یہ چا ہے تھے کر متنا زیاد مکن ہوسکے وہ احداد کی کا طرف اکر لیں لیکن ان ریاستوں نے یہ جی خواد احداد کی وہ فود بھی تیزی کے ساتھ ذوال کی طرف اکر ایس اور بہت مکن ہے کہ جو خطو احداد کی ہوسے وہی خطوم می ذمی دن ان سے اپنے سامنے آجائے۔

بادی 1831 و کے آفازیس مہابت فال دکن بنے میں جب اس کو نتے منال کی میاری کا حال کا میاری کا مال کا میاری کا حال میں میاری کا حال میں میاری کا حال معلم ہوا تو وہ غصے سے دیوانہ ہوگیا ۔ کیونکہ انس کی تیاریاں محمل میں دن حنبر کوٹ سے تلوم کا محاصرہ کرلیا ، دولت کا دسے قلع

کی مفاظت کے بے دودوس قلے عنبرکوٹ اور مہاکوٹ تعیر کے محکے تھے . نع خال کی نلعے کو مغرط بنائے اور بچائے کی ہرکوٹشش اور تلوکے محافظین کی زبر دست بہاوری کے با وجرد تلو پر المک نوع کر لیا گیا ۔ محد حال کے شہرت یا فقہ نعیری خال نے مہیش واس محود وغرہ کی مدوسے بچا پوری مردار خریت نوال کی زبر دست اور جوشیلی کی الفت کے دانت کے فح کردیے۔ مسس طرح مخلوں کرجو نتح حاصل ہم کی اس سے فائدہ اٹھا کر احوں نے دسر کی فراجی کو باکل منظلے کردیا ۔ مہال میک کری ماری کو مردہ جا نوروں کی آبل کھال پرجینا پڑا۔ مہاکہ ہے ہوہی تبعیر کردیا ۔ اور نتح خال کی ساری کوششیں جودہ بجا پوری سا تھوں کے ساتھ کی خات سے بے کردیا تھا بھارتا ہت ہوئیں ۔ مغلوں کی حکمت عمل اور زبر دست تحط اور تحلی کی کئی نے دکن دائوں سے حصلے بہت کردیے ۔

بیابور کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد تھا سے پرٹیان ہوکر منوں کی ناہ یں فل محی جب نتی خال کو چان کے قلو کی نتی کا حال ملوم ہوا تو اس کو خطوہ پیدا ہوگی اور وہ بہت ار بیٹھا اس نے ما یوس کی حالت میں لیا سب سے بڑے بیٹے جیدا لرمول کو برخمال برناکر دوانہ کیا اور اجازت چاہی کرا ہے خاندان میت وولت آباد کا خوخانی کر دے ، ہا بہت خال یرمن کر مبت فوٹس ہوا اور اس نے متح خال کے پاکسس ایمی اورش اور دھائی لاکھ دویر تقدیم مغول نے 17 جان 20 اور اور کو طور پر تبطر کرایا اور بڑی مقدار میں سامانی

ستمرد 1838ء میں مق خال اور نظ م شاہی خاندان کا آخری بادشاہ من شاہ استمرہ سے سندا استمرہ میں شہنشاہ کی خدمت میں بیش سے مطک شاہجاں نے فع خال کو خلعت سے نوازا اور اس کی ساری جا نداد داپس کردی - دوسسری طرف ب یار دوردگا دفریب ب گفاہ میں شاہ کو گوا بیاد بھی دیا گیا تا کہ وہ د بال برائی برقمتی پر آفر افر آخر افریب ب گفاہ میں ساہ کو گوا بیاد بھی دیا گیا تا کہ وہ د بال برائی برقمتی پر آفر افر آخر افرید سے میں ملاسے است کا میں سے است کا ابنی سلطنت میں ملاسے اور نتے خال کے حامیوں کو ابنی طرف ملاکر بھا یورکی دیا ست کو ابنی طرف ملاکر بھا یورکی دیا ست کو ان سے علی دہ کرسا۔

ش بجال ول و مام طود پر این میاست مین کامیاب بوگی لیکن وه شاه جی کو اس سے دروک سکا کہ ایک دوسرے شزادے کو وکن کا حاکم علی الاطلاق بست ادر

اپنے ہتھیادوں کی مدد اس کو فراہم کرے مغلوں نے جونتوحات حاصل کی تیس ان کو استوار کرنے کاکام دفتہ رفتہ ہی آگے بڑھ دسختا تھا۔

مغلول کی شان دارکا میا بیول اور نظام شاہی ریا ست کے زوال سے بیب پور
کی آنھیں کھل کیش انفول نے صلح کی در نواست کی لیکن فائخ مغلوں نے اس در نواست کو تھارت کے ساتھ رد کردیا کو کر ان کو اب ہمیت ہے زیاوہ اپنی توت کا احساسس ہو چکا تھا ،اب بیجا پور دالوں نے مایوسی اور ڈر کے مارے دولت آباد پر تملز کیا جو ابھی کیس تھیک طور پر مفبوط : ہو پایا تھا لیکن نعیری فال نے جو فان دورال کہلا تھا اپنی ہوشاری سے دولت آباد کے بات خدول کو مفل حکومت کا حامی بنالیا ادر اس کی شجاعت خطر آدرول کو دور ہی رکھا ،جب بیجا پوری محامرین کو اسس بات کا پتر چلاکہ مہابت خال نعیری خال کی مدد کے لیے آرہا ہے تو الخول نے بجبر را تحامرہ اٹھا کر راہ فرار اختیار کی۔

## دوسسری ُبندیلا جنگ

مہابت فان کے انتقال کے بعد جربھ رہاں ہوکہ دکن میں مقیم من فیج یں المد تھا اور مہات فال سے وطن جانے کی اجازت نے چکا تھا اپنی ریاست میں واپس آیا لیکن اپنے بیٹے چگ آج کو دہیں چوڑ دیا جوجوار کی ہے جین طبیعت اور بند لیوں کی قدیمی تواہش کہ وہ مر المسلکا پرتیف سے کو دہیں وریارہ ابھر آئی۔ جربھار نے اس ریاست پر تعلم کردیا ۔ گر ہاکا راجا ارائی اور ریاست کو لیے نے تحت پوراگڑھ لوٹ لیا گیا ۔ اس وقت بریم نارائن کا لوکا دکن میں حنان دورال کی فرج میں طازم محق اکسس کے لوٹ نے شہنشاہ کے حضور میں شکایت کی اور حنان دورال نے اس کی مفارش کی ۔ [ نوٹ :۔ جوجوارے جموجوارے جوجوارے جوجوارے

شا بجال ن اس كو الجى طرح مجه ياكر أيك راجاكا دوسرى رياست برجب كرده تُباہی مِانظت میں ہو تملو کرنا سلطنت کے بنیادی دھا نے پرتملرکے کے مترادت ہے۔ يشنب سي سياست كابنيادي احول بقا كركول بهي دوسردار وسلطنت كي بيناه ميس وں شہنشاہ کی اجازت کے بغیر ایک دوسرے سے بسرد آزمانی کے مجاز سر تھے ۔ جن بخبہ شَبْتًا ، ف در واست تبول مرسة موئ وهب اركوعم دياكه وه مفيّع علات سلطنت كم مونب دے اور لوٹے ہوئے خوائے میں سے دس لاکھ رویے کی رقم شاہی خوائے میں جے كرے ورز اپنى بنديل كھنٹر كى جاكيريس سے اتنا علاقہ واليس كرف جتناكر اس ف كرم كتنكا ک ریاست میں سے اپنی ریاست میں ملالیا ہے۔ مکن ہے پر تجب ویز شہنشاہ کے لیے مغیب دیوں بیکن ان سے حرا کتنگا کے راجا دُل کونشٹی نے ہوئی . اسس کاعلم نہیں کر شابجهاں ان لوگوں کوکس طرح معلمن کرنا چا ہتا تھا ۔ اگر وہ ان کے وعوے سے بتم لوگی كرنا چا بتاتها تويه بهت بى فود غرضانه اور قابل اختراض ردية بوتا و في بجهال كى شرايط میں سے جوھی د نے مسی شرط کو بھی منظور زیمیا لہذا جنگ ، گزیر ہوگئی ۔ تبل اسس كے كر شاہى فرمان جو تعب اركو روانہ كياجائ اسس كو است كرايت كي وريع جو ٹ بی دربارمیں موجود مخنا ٹیہنٹاہ کے مطالبات کا پترچل گیا ادرائٹس نے اپنے بیٹے وكرماجيت وجك راج ) كوج وكن ميس ملازم تحا ككه بيجا كرفوراً بني بنديل كهند والي آجائ. منانير وكرماجيت وكن كى جهاؤنى سے فراد بوكر علا آيا. با دود كر فان دورال سا اس كد الرقادكرا كا كوشش ك عروه النا إب كا إس بني كيا.

شابجاں فی جھامادد اس کے بیٹے کے طرد عمل سے اواحق ہوکر جنگ کا اطان کرایا شہزاد اور تک زیب کی نام نہاد سرکردگی میں بائیس ہزاد سوارد ان کی فدج تین طرف سے تھے کے لیے رواز گاگئی۔ شہنشاہ نے یہ ریاست واجا دیوی سنٹھ کو عطا کردی جو ادر بچہ فا نماان کی سب سے بڑی شاخ کا نمایندہ اور را ست کے معاصلے میں جو جاد سٹھ کا حریف تھا جہار سٹھ کے یاس بھی ہندوہ بڑار کی فوج تی جس میں دو تہائی بیادہ تھے۔

جھارت ویکا کرشہشاہ اپنے ارادے میں مغیوط اور اٹل ہے اور و کن کی فرج اس کی فرج سے زیادہ طاقت ورہے تو اس نے اصف خال کو آمانہ کیا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعال کرے بات چیت کا دروازہ ازمر فو کھول دے ۔ شہشاہ ن اس خرط برصلے کرنا شخور کا کرچھاریس لا کھ رو بے اوا کرے ۔ چورا گڑھ کے برے میں اپنی مرکار بیا وال دال جا پھرے دستیراد ہوجائے ۔ وکر اجیت کو پہلے کی طازمت کیے وکن رواز کردے اور اپنے پرت کو درباریس بھیت یرخال دوازشرے ۔ یہ شرطی بھا برخت میں کی تھیت اس کے برکس ہے ۔ اور اس کے برکس ہے ۔ اور اس کے برکس ہے ۔ اور اس کا برکس ہے ۔ اور اس کی برکس ہے ۔ اور اور مثل فوج سے اس کا دکردیا اور مثل فوج سے ان شرائط کے استان سے انکاد کردیا اور مثل فوج سے انرم فول اور دائی شروع کردی۔

شہناہ دوسری بندیا جنگ میں پوری طرح کا میاب ہوا-اس نے چیراکا برگند جس کی ، گزاری آگھ لاکھ رو بیر تی سلطنت میں شامل کرمیا اور تھوا ی کو کششش کے بدایک کور دوپ کی پوشیده دولت بھی اِتھ آگئ بندیل کھنڈی ریاست دوی سنگاکو
وے دی گئی لیکن بند طول کے درمیان بے چنی اورب قراری جاری رہی برسمی سے سخعبانہ
دویہ اختیار کرنے کے مبب جوا کبر کے پوت کو زیب نہ دیتا تھا شہنشاہ کا دقار دا فدار ہوگیا۔
دامی مورت مورتوں کو جو زندہ نیج گئی تھیں مجور کیا گیا کہ دہ شاہی حرم میں یا امرار کے بہاں اُل فی فدمت ہوجار کے دوکس اور ایک پوت کو مسلمان بنا لیا گیا ۔ اس کے بورسے ورسے ورسے اور ایک پوت کو مسلمان بنا لیا گیا ۔ اس کے بورسے اکار
مورسے وزیر مشیام اور دوسر ب لاک اور چے میں فاتحان کو جنوں نے امرام لانے سے اکار
مند کی جو میں کی بریر سنگا کا مندوم مار کردیا گیا ۔ بول کی برمرش کی گئی اوران مندر کی جو مجر تھے کئی ۔
مندیل جو بری کی بورگو نرواز کا تعلق من حکم ان اور من اور من اور من اور من اور کی کی کہ ورب کا کھ

## جناك كن كا دوسرام رطر اوربعد كے حالات

شاہجال بندیا جنگ سے فراخت حاصل کرنے کے بعد پورے اطمینان اور قرم کے ساتھ دکن کے معاملات کی طرف متوجہ ہوا۔ بندیلاجگ میں کا میابی کے سبب اس کے وقادیں اضافہ ہوگیا تھا۔ حالاکہ احد بحرکی ریا ست بھے ہوئی تھی تا ہم ابھی کا اس پر پوری طرح قابونہ ہویا یا تھا۔ حالاکہ احد بھر اس کی رمایا کے جذبات شمنڈے ہوئی تھے۔ بہا پر پر پر کی خاطر اور کچھ اس خیال سے کہ احد گرکی متر لزل ریاست کا جس قدرصہ یا تھ سمتے اس پر بعضہ کریس احد کر دالوں کو منل حکوست کی میں مدد کر دسے تھے۔ ورفلار سے تھے۔ اور بالواسطہ یا بلا داسطہ ان کی مدد کر دسے تھے۔

شاہ جاں اس بات سے آگاہ تھا کرجب کے ریجا پور پر تبعنہ رکرنی جائے اس کی وقت کے بیا پور پر تبعنہ رکرنی جائے اس کی مقامت کو مضبوط کرنا اور وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف طانا ممکن نہ ہوسکے گا۔

احد کرک روبر زوال ریاست میں مغلوں کا سب سے اہم زخمن مالوجی کا اولاکا مناہ جی بحواسلہ تھا۔ دہ احد کرک ریاست کے پونا اور سوپاضلوں کا جاگر دار تھا۔ فتاہ جی بحواسلہ تھا۔ دہ اور اوکی لاکی فتاہ جی شاہ سے ایک طاقت در امیر لوکھا ہی جا دوراؤکی لاک

ے شادی کرنی ، انوی نے ملک عبر کے زانے میں ایک لائن نوجی انسر إدرسیاست وان کی حیثیت سے شہرت صاصل کرنی - 1020 ویس دہ مرکب اس وقت شاہ بی 20 مال کا تھا اپنی لیا قت مستعدی اور وفا داری کے بسب دہ ملک عبر کا دست داس ہوگیا " اس کو اپنے اور الوی کے بھائی اور لوگوں کا احاد حاصل تھا ، یہ نوگ اپنے ماک ساتیوں کے ہماہ شاہ ہی کہ اللہ عالم کا دی مشہور جنگ میں ملک منہور جنگ میں ملک عبر نے بہا یہ اور منول کی مشہور جنگ میں ملک عنہ رہے حاصل کی اس لوائی میں شاہ بی نے بڑا عمل کی اس لوائی میں شاہ بی نے بڑا منی صدیدا اور تجربه وامنیاز حاصل کی ۔

جب شاہ بی میں آہستہ آہستہ اپنی قت اور استعداد کا احداس پیدا ہوا قوال نے اس بات کو تربع وی کر بھائے اس کے کہ وہ ملک مبرکو ابنا مہارا بن اے اپنے نود کے ومائل پر بجروم کرے۔ 1828 ویس اُس نے احداث کی طازمت کو ترک کوک جہا ہے اس کے مرک اپنا بھا بی ملک کرکے بیجا پورک طازمت کوئی لیکن بونا کی جاگر ہر اپنا بھند باتی رکھا۔ 1820ء میں ملک حنبر کی دفات کے بعد اس کے بیٹے نتے فال نے معلوں کی دکن میں بہیش قدمی کور کے کہ خاطر شاہ بی کی خدمات حاصل کیں۔ شاہ جی نے فال جہال لودی کی مدد کی رس الاکم اس کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔

جب نظام شاہ نے لوکھاجی یا دو ادر اس کے بہت سے در ناد کو دفا بازی سے مروادیا تھا قر شاہ جی کو خطو کا احماس ہوا۔ وہ معلوں سے جا ال اور بیما پور والوں کی نارافظی کے یا دجود دوسال بھی معلول کی طاز مت میں رہائیکن جب معلول نے نتے فال سے گفت وسٹنید نشروع کی اور شاہ جی سے یہ کہاگیا کہ وہ نتی فال کی جاگی کے اس مصلے کو جو اس کے قبال کی جائیں کہ دو اس نے فواس کی جا گا منابی منابی دی نا در اس نے نوا مالی دی خال کی جو اس کی منابی اس نوا منابی اور معلول سے دو نا کی خاطر عادل شاہیوں سے جا ال

جب نتے خال نے حین نظام شاہی کومنوں کے کبرد کردیا تریر کھا جائے لگاکہ اس می کھا کہ اور وہ منل سلطنت میں شال ہوگئ ہے لیکن شاہ جی نے ا

یہ ددفال باقی منظور ذکی اور کہیں نہیں سے احد نظام شاہ کا وارث حاصل کرے اس کو تخت پر بیٹھا دیا اور اس کے باوشاہ اور اپنے آئین ہونے کا اطان کر دیا ۔ یہ کا بانغ باوشاہ جس کے حسب نسب کا میچ پتہ نہ کھا مرضیٰ نظام شاہ مرم کے نام سے تخت نیش ہوا ۔ بادشا ہم کے کاس دھ سے دار کی طرف سے شاہ جی نے معلوں کی خالفت کی اور اُن کے ملا توں پر کے اس دھ سے دار کی طرف سے شاہ جی اُن کا دروائیوں میں بچا پورنے اس کی حدی جس سے مبد معل شہنشاہ ناداض ہوگیا۔

سیاست دکن کو زور و خور کے ماتھ جا نہ عمل بہنائے اور انتظام حکومت کو بہنر بنائے کی خاطر ایک نیاخصوبہ بنایا گیابس میں احد گر اور دولت آباد کے ضیلے خاط کی خاطر ایک نیاخصوبہ بنایا گیابس میں احد گر اور دولت آباد کے ضیلے دولت آباد میں ایک خرص کو بی اور سیاسی منصوب دولت آباد میں ایک شاہی جھا وُئی بنادی گئی۔ شاہجہاں کے نوجی اور سیاسی منصوب ایک ویسے اورجا مع بیانے پر تیاد کیے گئے ۔ شروح خروح میں بجابی راور گوگنگر کی دیا ست کے جنے طلاقے کو خرواد کیا گیا۔ بجابی دکھ ماکم کے یہ کہا کہ اس نے احد جو اور دوسرے سرحول کوچ منوں کی حکم مرشر اور دوسرے سرحول کوچ منوں کی حکم میں بنی دیا ست سے بھال دے منوں کا وفاوار دوست دیا درخل شہنشاہ کو مرب حواج اداکا دیا۔

گوگنده کے حاکم سے بوتی سال سے ذائد وسے شاہ ایران کے اقدار کو انت جا آیا تھا یہ کہا گیا کہ وہ خل شہناہ کی برتری کو بول کرنے کو کہ یہ بات جیس معلم ہوتی تھی کہ وہ مند یستنان سے اہر کی کسی قرت کی طرف مدد کے لیے ہتے ہیلائے ۔ عسلاوہ ازیں اس سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ پہلے تین خلفائے اسلام کو برا بھلا کہنے کی رسم بتراکی ترک کردے کیونکہ اس سے کوئی مغید مطلب بات حاصل نہ ہوتی تعصب ونفسرت بھیلتی اور منی رہائی ول مشکنی ہوتی۔

ای تجیز کا مقصدید تھا کر سنیم خب میں کوئی واطلت کی جا دہی ہو کونکہ انہاد تنفر سنیوں کا یہ طرز عل صرت علی انہاد تنفر سنیوں کا یہ طرز عل صرت علی

کو بُرا سکنے کے فعل کا رجمل تھاجس کو معاویہ نے ہوادی لیکن عمر موم نے اس کو بند کواریا پسٹیموں کے کی فرقوں نے مثلاً زیری فرقے نے کم از کم پہلے ووضلفاء کو بُرا بھسلا کمپنا پہند دہیں بیمو کو مفل شہنشاہ سٹیموں سے کس بھی امام کی بُرائی کی اجارت و دیتا تھا ابدا کوئی وجہ نہ تھی کہ ریاست محلح تھنڈہ کسی ایسی بات کی اجازت وسے مبس سے مغل فرہنشاہ ادر سیّوں کی ول سٹکنی ہو۔

جب عرائد الله على من من شبنا و كا تقار كرسيم كرا تويد إن باكل منطق تنى كر جونطيد سارى سلطنت كريد منظور بركيا نقا دى اس راست يم بعى شعاجات ادر شنشاه كانام سكن بركده بو تيسرا مطالبه يرتقا كر كوكندو برى مقدار

ين جني كن كى مطلوب رقم نقد وننس كا سكل بس اواكرست

مولاد ملک عنبر کی مدد کی لیکن بیما پورکی طرح انھوں نے اسس معاطے کو بھی ا بھا لا مربطہ ملک عنبر کی مدد کی لیکن بیما پورکی طرح انھوں نے اسس معاطے کو بھی ا بھا لا نہیں ان کی مدد بینتر مانی حقیت رکھتی تھی ۔ 1821 ویس گوگنٹرہ کو بیس لا کھ روپے کا خواج متل خواج متل خواج متل خواج متل خواج متل خواج متل خواج میں ان کا مرب متا ہمال نے جا بھی میں مقال کے یہ مدکادگر است نہوں کا ہم ان نہر اور سے دل پر گھرا اتر جو اتھا ۔

جب 10 عدد من مداسنای گیاره سالد نوکا نطب شاه مواتو امراد که درمیان بارش ازی نام در میان بارش ازی نام در سرے سے بارش باک دوسرے سے اصولی باتوں میں منتق زیتے حکومت کا مغلول سے تعلق باکل رکن اور غیرداضح نوعیت کا مخال بنام برشا بجال گوگلنده کے خلاف کول برا اراده در دکھا تھا کیول کرجب گوئشده نے ملاف منت کا در شہشاه نے گور ترکیم فیت کا در الدیسے کے خلاف مشکلیت کی تو شہشاه نے گور ترکیم کونت کا در اسس کو حکم دیا کرده ریا مت سے دورد سے م

ست ماست ارور من و مرور المار الم عالي المرادم بطور المري من طلب كى يكن تطب شاه في ليت دلعل كيا اودي جا أكر منوں کے عموں کا تیجہ دکھ ہے ۔ جب یہ حملہ ناکام مہا تو تعلب شاہ نے شاہ جہاں سے
الجی کو بغیر بیش کش دیے واپس کردیا ۔ برحال تعلب شاہ نے اتنی عقل مندی کی کر بجا پیدا ود
امر بخر کے امراد کی منوں کے خلاف مشتر کر کومشش میں کوئ حصہ نہ لیا اس نے توامخا ان
کوچ منعل وٹین تھا حبر سے بٹا دیا اور جھ مشکھ کے رشتے واروں کو بنوں نے گوگلنڈہ میں
بناہ کی تفول کے برد کردیا ۔ یہ بات واقع متی کہ وہ ایک طون تو منول شہنشاہ سے کسی
قدم کا بھڑوا مول بینا نہ چا بٹا تھا اور وومری طرف وہ یہ بی نہ چا بٹنا تھا کہ بیش کش یا کسی مم

شابجهال نے اسس بات کا ارادہ کرایا تھا کہ وہ گوگنڈہ کو اسس بات پر جمور کوسے کا کہ من کوسے اس بات پر جمور کوسے کا کہ من سلطنت اور اس ریا ست کے درمیان تعلقات کی فرعیت واضح برجائے مبداللہ فال فروز جنگ اور خان دوران کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ ریا ست کی سرور کے قریب ایک زردست فوجی منطابرہ کریں اور آگر کو گئنڈہ کی ریاست من شہشاہ کے مطابات کو فرر آپر از کرسے تو بھر لور حملے کی دھکی دی جائے ۔ ان حالات یں جسد اللہ تعلی رضا ہے نے ان حالات یں جسد اللہ تعلی من سب مجا کر منل مطابات کو بان کر اپنی وفا اری کا اعلان کردے۔ منگ من بون کے مطابات کی مرض کے مطابات کی مرض کے مطابات کی سمتا برہ من بون کے مطابات کی مرض کے مطابات کی مرض کے مطابات کی سمتا برہ

 ریاست کیجا پرریا مربٹول کے حلول ودست ددازیوں سے بچانے ادر ان کی رج سے جو نقصان ہو اس کی کافی کرنے کا دعدہ کیا۔

بس وتت گوکنٹرہ سے بات چیت جل دہی تھی منل نوجی مربط سردار شاہ جی اور بھا ہر کی مادل شاہی مورار شاہ جی اور بھا ہر کی مادل شاہی حکومت کے خلاف زور ونٹورسے نوجی کا دروائی کردی ہیں ۔ حالا کھ شاہ جی بارہ ہزارسب بابی بھی کرے منل ملاقوں پرجیا ہے مادر اسحا لیکن وہ زیادہ وصے میک منتل نوجی کا مقابلہ ذکر سکا جو شاکستہ خال کی سرکردگی میں ترمیک کا تعلق منتی کے محکی تھی۔ منتم کرمکی تھی۔

شاه بی کی تگابی بیابیدک موکی طرف دهی بوئی تیس یکن بیابیدک حومت خود ہی اندونی خلفشار اور بیرون وبا دُکا شکاریتی .

محرمادل شاہ کا آپ جگوالوا مراد پر اثر باتی ندر با خواص خال نے اپنے رقیب مسطقیٰ خال کر قید کرلیا اور مراری بٹرت کی دوسے ریا ست کے سارے اختیارات اپنے بھر میں لیے ۔ اوھرن دولرخال نے جو ایک طاقت در فوجی سالار تھا سعیدی دیا کے ساتھ لی کر حاول شاہ کے اشارے سے حکومت کا تختہ بلٹ دیا اور خواص خال و مراری کو قبل کر دیا مصطفیٰ خال کر قبید سے ربائی ملی اور مہ بیٹواکی گذی پر جھا دیا گیا۔ مراری کو قبل کر دیا میں مقیم خل نما بندے حکومت خال نے شہنشاہ کو یہ جردی کر موروہ مکران پارٹی کی سبیا ست جویش برسی اور ظاہرا وطن پرسی برمنی سے امداسس کی درمتی مون خل ہرداری ہے۔

اس اطلاع کے بعد شاہماں نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور بجب اپود کی ریاست پرتین طرف سے حمل کردیا۔ اس شدید توزیز جنگ بیس انسانی زندگی اور ال و متاح کا زبردست نقصال بھا۔ برسم سے خطر اک اور ختن کش وسائل استعمال کیے گئے۔ تمثل وغارت گری کا بازاد گرم ہوا اور مباہی وغیر مباہی ' بوڑھے ' جوان بہتے یا مردو حورت کا کوئی فرق نہ برتاگیا۔ مثل اضرول نے کوار اور بربادی کی مثل ہاتھے میں یے کرائے قدم بڑھایا۔ اس لڑائی کا نفسیاتی اثر دہی ہوا جومنل چا ہے۔ شاہی

جان بچاکرمجام امدران دولہ مصطفیٰ خال نے ما بڑی کے ساتھ ملح کی درنواست کی آٹرکار شاہجاں نے کچہ بچکیاہٹ اورخصے کے انہارے بعرصلے کی نٹرائٹ بھیش کردیں۔

بیا پدے حراوں نے معلی مہنشاہ کی برتری ادر تفوق کو مان یا اوراس بات کوی بھی بول کریا کہ اوراس بات کوی بھی بول کریا کہ اگر ان کے اور تعلیب شاہ کے درمیان کس تم کے سن نع ومفاوکا محلافہ ہوا تو مغل شہنشاہ کی حکیت کا بل بول ہوگ ، بیا پدر گوگئندہ کے خلاف کوئی تدم د معلی اسلامی کا محلاف کوئی تدم کا محلاف کو ادا کیا ، اسس کے برنے میں شہنشاہ نے برنیدہ ، بیدر المحل کھی اور شولا بور واہی دے دید ۔ اس کے طادہ اسر محل کی سابقہ دیا ست کا ایک حصر کوئی کی طرف جس میں سینا اور بھیا کے عسلانے اسر محل کا دو احد محل کی دیاست کا ایک حصر کوئی کی طرف جس میں سینا اور بھیا کے عسلانے کا اس کے حادل شاہ کے حادل شاہ کے دورہ کیا کہ دو احد محرک کی دیاست کے گئت کے کئی دورہ اور کی میاست کے گئت کے کئی دورہ وار کی حادث نرکرے گاہ

معا برے کی شرائع کا بیان کہ وہ کس صورت یں پہنیں کی گیس اور کسس طور پر منظور کی گیس ہو کہا تھا ہے یہ منظور کی گئیں بہت ہی خوالی جا ہے یہ بات مشکوکہ ہے کہا ہ

اس معاہدے میں یہ ضرط بھی پھیس کا گئی کہ ایک فرق وومرے فنسرتی کے افسروں کے ذرق وومرے فنسرتی کے افسروں کو نہ قورش وسے گا نہی ورفلائے گا - یجا پورنے یہ ذرے واری اپنے مرنی کا گرشاہ ہی بختر اور ترمیک سے قلوں کو تسلیم کرنے سے انکاد کردے تو اس کو زیر کھیسا مائے گا۔

1030 ویں خل خبرشاہ اور پھا پر دھ کھٹڑہ کے درمیان ہو ما ہرے ہوئے ہ معلمت خلیہ اور دکت و درمیان ہو ما ہرے ہوئے ہ معلمت خلیہ اور دکت ودنوں کا ادر کی خاندان کے بعد کی دکنی سلم ریاستوں کی تا درمی کا کا کے ایک اہم با بہتم ہوا ۔ بخرب کا توازن طاقت جو کھی جس سے مبرش اور منوں کو فائدہ بہنچا۔ اکر کے فائدیش اور شاہماں نے احد محرکی دیا مستوں کو ہوکہ منوں سے فائدیش اور شاہماں نے احد محرکی دیا مستوں کو ہوکہ منوں سے

مقابے میں مترفاصل بنی ہوئی تیس مرگوں کیا بجا پر ادرگوکنڈہ کی ریاستوں کومنل شہنشاہ کی برتری ادائی مواق اور ود توں بیا متراس انتلات کی صورت میں ما کیت کے حق کو تول کو اور کو توں میں شہنشاہ سے مام کا تعلیہ پڑھ گیا ادر مکوں پر انسس کا مام محت کیا گیا۔ فتہنشاہ نے دولا کھ بہن سالانہ سے موض اس ریاست کو بھا پر ریاست می مسلم سے میا نے کی ذرح داری اپنے مرلی ۔ یہ رقم اس رقم می نصف تق ہو ریاست محق کے معلے سے بچانے کی ذرح داری اپنے مرلی ۔ یہ رقم اس رقم میں نصف تق ہو ریاست محق کو کھنٹرہ ملک حزر کو اس کام سے لیے ادا کیا گرتی ۔ یہ درا معسد ایک تسسم کا امدادی نظام تھا۔

یجادر نے حفاظت کے لیے کئی در داست نا کا تنی لہذا مل یا درا ہی گرفت کی در داست نا کا تنی لہذا مل یا درا ہی گرفت یا درا مستول پر سخت ہوگئی اور تھی الحاق کے لیے تیاریاں عن کرئی ایک بیس کے باور شاہ کے حکم کا انتظار تھا۔ اسس کے طاق مراش پر تا اور است کی درس بیا بیر معال دی گئی جس سے بنظول کر بڑی نجات می درا تا می درات الله در کرئی ریاستوں سے اپنی دالت شدھا در مال یک بر قراد ہی اور اسس درات ان در کرئی ریاستوں سے اپنی دالت شدھا در مال بیادر کی ریاست کے ساتھ تعقات اس قدر اطمیت ان بخش کو در کے اور اس بی مردات کی مردات کی تعقات اس قدر اطمیت ان بخش کے اور کر بی درا میں دیا ست کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی دارا درا کر درا ہو اس دیا در است کی تراست کی در دار کی درا سے دوازا۔

متلول اور کی کی دوبڑی ریاستول کے درمیان سابدہ ہوجانے سے شاہ بی الخبیر میں ہوگیا۔ بیابوری دستول سے درمیان سابدہ ہوجانے سے شاہ بی الخبیر میں ہوگیا۔ بیابوری دستول افراج اس کو ایک تلک دہ اس میں بھی ناکام دا جب مدہ بھی میں جود کر اس نے برنگا بول سے مدہ بھی تیک دہ اس میں بھی ناکام دا جب مدہ بول سے تطبع میں گھر گھی آو اس نے برنسلر کیا کر دہ کھے بتی نظام شاہ کے ساتھ ساتھ اور کو کے میں دول سے میرد کروں۔ بنانچہ فرمر ہوں میں میں سے بنار کر تربک اور بہت سے مدم سے تعلیم اور نظام شاہ کو منل مالارفان زبال کے میرد کردیا۔

اس وقت يك شابمال كوبرطون كاميان عاصل بودي متى ليكن شال مزب

یں اص کا بچرہ اس قد نوس آنید نتھا۔ ہندوسان کے افدونی دفاع کے بے منل کا بل و تعدد حاربہ تبعث کا بل و تعدد حاربہ تبعث کا بال و تعدد اربہ تبعث کا دارہ و منزاری کا ما منا کرنا پڑا کیول کر نتمال میں از کہ مغرب میں ایران اور جزب میں انفانستان کے دباؤک ملادہ انفانستان اور بوجہ سنان کی دعایا سرحدی تبا کیوں کی طرح ہی مرکش ہورہ تنی ۔ اُن لوگوں کے مزارج میں تو دفحاری اور کو جہتانی آزادی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھوا تھا۔ حسالا کو منل مکومت کی اُنظامی سے است یہ تھی کہ وافعل مناطات میں کم سے کم مداخلت کی جائے میکن یہ لوگ طولانی مرت بھی کسی کے زیرائر رہنے کے لیے تیار زسمتے ۔

جیساکہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ دریا ہے کا بل کے ماحل اور دریا ہے مندھ کے مغربی کارے پر بہنے والے تبائل میں ایک مذہبی کر گیہ نے بوشس بھردیا تھا۔ اسس تحرکیہ نے درصرت ان توگوں کی غیر قانونی حرکات کو جا کر قرادیا بلکہ ان کوخوں کے حشالات اورکس حدیک من شریعت کے خلاف بغا دت کرنے پر اکسایا۔ شابجہاں کے مہدے ابتدائی دورمیں کا السے حاکم کشکرفال نے شابجہاں کو اسس بات کی گذارکش رواز کی کا فغان قانون شرعیت کو قرار سے ہیں۔ جوا با شہنشاہ نے حکم دیا کہ قانون کا فذک ہوائے اور ہم قانون شرعیت کو قرار سے ہیں۔ جوا با شہنشاہ نے حکم دیا کہ قانون کا فذک ہوائے اور ہم کم افغان کی معرف کے دائے ہوئے اور ہم کر افغان کی مرکش ہے اور مہ بارکے زبانے ہے ہی مرکش بھے آرہے ہیں۔ مرکش افغان جا کل نے مزجوں ہوئے کے بیانے بدلے لینے کی خاطر پشاور پر جملر کردیا۔ مغل افسران بڑی مشکل سے پشاور کو باغیوں کے ہمتوں سے خاطر پشاور پر جملر کردیا۔ مغل افسران بڑی مشکل سے پشاور کو باغیوں کے ہمتوں سے بواسے در تو بائل اور ان کے فیلف نے بر کا دورہ ای تو کہ بائل اور ان کے فیلف سے بہا اور در ای خرائی در افغان ہوئے اور ہم بھرت اور وائی قبائل اور ان کے فیلف نیا میں بر کا من میں در جاتے اور ہم بھرت اور وائی قبائل اور ان کے فیلف نیا میں میں پر ای در وائی قبائل اور ان کے فیلف نیا میں بر ای بر ای در ان کے فیلف کے در بہیں۔ اور وائی قبائل اور ان کے فیلف نیا توں پر ماروحائ کرتے دیں۔

شا بھال نے دکن اور شمائی ہندیس اپنی متوحات کے زعم میں استرفانیوں سے جنگ کرے کا ادازہ لگا یا اور خری جنگ کرنے کا اندازہ لگا یا اور خری شمال مغربی مرحد میں بہت والی مشکلات اور کو سے انی جنگ کی وشوار بول کا شمال مغربی مرحد میں بہت والی مشکلات اور کو سے انی جنگ کی وشوار بول کا

نیال کیا اوٹر ہی اسس امرکو وجان میں رکھا کر تبائی اسس کے دہمن ہیں ۔ رہے ہے کو شاہجائی کی تخت نشینی سے قبل 20 و میں ازب آبائل سے حکوال اام قلی کے تعالی نظر عمر سے کا بل کا مام کرنے تھے ہوں تھا اور قلوض کا کو مح کرنے کی ناکا م کرشش کی تھی میں کے جواب میں مغلوں نے 1020 و میں بامیا ان جیت لیا ۔ لیکن اس کے بعد سے حالات بول گئے تھے لیکن اور سفا رتوں سے تہا دے نتیج میں عملی طور پر دوستانہ تعلقات قائم ہوگئے تھے لیکن بابر کے جانشینوں کے لیے ایشیائے مرکزی پرسے اپنے می کو فراوسش کر دینا اس قدد مشکل تھاجی تعدر کر از بکول اور ان کے وار توں کو کا بل و قندھار پر اپنے منھوبول کا مشکل تھاجی تعدر کر از بکول اور ان کے وار توں کو کا بل و قندھار پر اپنے منھوبول کا

بہرمال یہ مب باتیں اصامات اورجذبہ جاہ طبی سے متعلق تیس عملی مسئلہ تو رفخ و برخشاں کا تقا جوکر کا بل اور البشیائے مرکزی دونوں کے بیے اہمیت کے حاف شجھے معلوں کی حکمت عمل اس بات میں ناکام ہو چی تقی کہ وہ ان علاقوں کو ا ہسے قبضے میں رکھ سکیس لیکن وہ ہمیں شسہ کی طرح ان پر دوبارہ تا ہوماصس کو نے مسے خواہش مند ستھے۔

1830 ویں شاہماں بہاں ہزار موادوں کی نوع ہے کر انفان قب کل کو مرکزی کی مالت مرکزی کی مالت مرکزی کی مالت کا مرکزی کی مالت کا مطالع کرنے کا در ایشیا کے مرکزی کی مالت کا مطالع کرنے کا بل بہنجا لیکن اس نے مشیبا نیوں کے ساتھ جنگ مدھیسٹری ا در والیس ہوگیا۔

1840-41 ویں ایشیائ مرکزی میں افرانفری پیل گئ 1841 ویں سمرتمند کے حاکم ایام تفی فال کو اس کے جاہ طلب اور پنیل بھائی نظر محدث ہوکہ نظ کا گور تھا تخت سے آثار دیا۔ بہرحال نظر محد کے ناجائز تبعنہ 'فا لمانہ حکومت اور غود کے عسلاوہ بناگیرداری سسٹم کوخم کرنے کی کومشش اور متربی اوقات ویکس محاف ارافیات میں مدافاہ کرنے کے مبیب وہال کے مشمر فادیس بغاوت شروع ہوکر آہتہ آہتہ ہیں مدافاہ کرنے کے مبیب وہال کے مشمر فادیس بغاوت شروع ہوکر آہتہ آہتہ کی درے ملک بی پیل گئی و نظر محد کے اینے لائے بھی اکس تحریب میں شامل ہوگے'۔ اس کے

ایک الشک جدالعزیز نے فود کو بخارا کا گرز را طان کردیا ادر آس پاس کے طائے نئے کرنے اللہ جب نظر عمر نے اپنی حالت فواب دیجی تو شاہداں سے مدد کی دونواست کی یہ برائی مناہداں سے مدد کی دونواست کی یہ برائی منہاڈ منہا المان فوار کی اور سیاست کے میں مطابق تفا جنا نجہ اس نے ۱۵۵۵ میں شہاڈ مواد اور علی مردان خال کی سرکردگی میں ایک بڑر نوج کی آباری کا حکم دیا جولی 8 مدہ میں اس فرج نے تعذو افور ست برخشال اور زلخ بر آبعنہ کرایا ایک در دوست فوت کی میں تمام ۔ ایسنیائ مرکزی کے دائی سے میں میں تمام ۔ ایسنیائ مرکزی کے دائی سے میں این جان بھال کے درمیان فوت وہراس کی امر دورادی نے نظر عمد بھی اپنی جان بھاک اور ساری جسید المداد میں ایک میان بھاک اور ساری جسید المداد میں ایک میں ایک جان دیا کہ اور ساری جسید المداد میں ایک جان بھاک ہو اس کے خدے ساتھوں یا مغلول نے ذریا ہاں بھاکہ اور ساری جسید المداد میں ایک جان دیا کہ اور ساری جسید کے درمیان کا جو اس کے خدی ساتھوں یا مغلول نے ذریا ہاں بھاکہ اور ساری جسید کے درمیان کا میں تاریخ درمیان کا میں تاریخ درمیان کی درمیان کا درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کو درکیا کا میں تاریخ درمیان کی اس کے درمیان کے درمیان کے درمیان کا درمیان کے درمیان کو درکیا کی میں کا میں کا درمیان کا درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کو درکیا کی درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کی درم

منا بہاں نے بی کا کورٹری اور جھ زیب کر بونی اور بنا ورے کابل کا سے
داستے میں ایر بیک بڑی فوج بی کا کا وہ ضرورت کے وقت فور اُسرکت میں اُسکے۔ می
عدہ ویس اور بیک ریب میدان جنگ میں بہنا میکن اس نے یہ دکھا کہ اہم فوجی مقاا
کے استحام اور بیا اُرکے لیے اس کرہوفوج مل ہے وہ شہزان مراد کی فوج ہے مرت آوجی
ہے۔ اسی دردان استر فایوں نے منل فوج سے تین گنا زیادہ فوج ہی کر لی تی اس کے
میں ان گروں پر قابی پاتا اس لیے بھی آمیان نہ تھا کیوں کہ وہ لوگ جمیشہ ہم کر دارات
میں اور جا کہ مروح جروح میں کا بیابی مامن کی اور بیا دی اور گھا ہوں کو مرابی اور کھا ہوں کو گھی سے میان کرے بی خروج میں کا بیابی مامن کی اور بیا دی اور گھا ہوں کو گھی سے میان کرے بی خروج میں کا بیابی مامن کی اور بیا دی اور گھا ہوں کو گھی سے میان کرے بی خروج میں کا بیابی مامن کی اور بیا دی کو اور اور گھا ہوں کو گھی سے میان کرے بی گئی ۔ فاج ایسا

ٹاد کالی سامیا العلم زی نے اپنے سب سے بڑے اور موسن الماكن مى چوڑاالدفودد إلى سے چاليس مل دو مثال خرب ميں اتب بنيا جال از بحل ان اين فيون كومتركز كما يواعقا عل فيد ازكون ك ركادلك كرجود كرن تيمداً إديع كن يهان استرفائول ف اس برجادول طرف عمل ول ديا يكن سنكست النيس كو بول امد وہ بیچے دھیل دیے گئے۔ یہ وگ اپنی دری کوشش کے یا دجد موں برشکل ہی سے كُنُ وَإِذْ وَالْ عَلَى المدالمول عَ الْمُعْ رُخْن عَ اللَّهِ كُومِمًا م إِنَّانُ تَالِد مس كريد السوس ملك بي كرير ايك برابواء تمنياد اقدام مقايكن سائق اى سائق فيرعا قلاز بمى تما كول كر الس طرح أوج كاحقى حسّر اور فع كا دفاع كرور بوسخ تقد پاٹان بی کو اورجگ زیب کوعم ہوا کر مسیحان تلی کی مرکودگی میں ایک فرج نع بھی جارہی ہے بندااس نے والی کا نیصلر کریں اور با وجد کے استرخان مسکران عبدالعزيزيى زيدمت مدساكر أينياتنا ادرمشتركر افاع ف منل فرح بربهت ذور والاتفاتا بم منل فوج واليي يم الترجواراتي بون في بنج محل يد واليي كا مفربيت بي مبلک تابت ہوا کول کر اس مل نے خول کے کے دھرے پر یا فی مجرویا اور ان کے ممروع سے کو بیت وصلا بنیا یا فیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وشن کو بھی اس بات كا يودا احاكس بوكيا كرمنول يم اعلى تنظيى وجيجوا وخسوصيات ادر نوجى مسيد سالاى كى نوبال مرودي - الخول ف كل طور يربات تسلم كراكر الران ك فرى برنيل خلول ك طرح الله وق قده جلرى ترك معلنت كون كرية. ددون فرق مك سے تك آ ي كي كله ون ومن يم يس ان ايك يلددور كاملتا ادر بين كا يا في الى قد منگاتا، دوری طرف استرفان بی نوننگ قط مانی عدوار مح. بخارا کا نواء فالى بوجكا تقا اورقبائل دست الاى ك بديزى كم ماتم كررب تق الرسل كه وص اورمبر كرسطة واسترفاني ملطنت الى برمال ادرفي مي بعكدر كسبب نرمال إياني. ان کی مشکوات اتنی زیردمت بیش کر دولت کی کی مسبب ان کی فدی وسیم گیا ک با دوں ک طرح بحر می بیال محد کر ان کو اپنے محوالے بھی معلوں کے اتھ نیے بڑے . یہ بات واقت ہیں بھر ہے کہ اور کھ زیب نے استرفانیوں کی معیبت ندہ حالت سے کول فائرہ د اٹھایا اور فوراً ہی مدمرا حلر کول د کیاجس کی کا میا بی کے اکھانات بہت در شن مجھے۔ در شن مجھے۔

فایر اس کامب یہ بھکہ ادر جمہ زیب نے یہ فوسس کیا کہ اس کے ساتھی اسس قدر بہت وصلہ ہوگئے تھے اور ان کو وطن کی یاد اتنا متارہی تھی کہ ان کو مزید اس فیرمہان فواز ملک میں بھر شک کے لیے آبادہ ذکیا جا مکن تھا۔ اس کے طاق ایشیائ مرکزی میں تحط سانی کے مبہ بخراک باہر طولانی فوجی مہم شکل ثابت ہوتی اور مر تسند بہنچنا شکل ہوجا تہ یہ بات بان مشکل ہے کہ اور النہرے وک باغی ہوگئے اور وہ بنتا یُوں کو اپنے او بر فلبہ کرئے کی اجازت نہ دیتے .

اس میں مشک نہیں کرایٹائے مردی کی آبادی کا بڑاحتہ استر فانیوں سے آباد تھا۔ ادریہ لوگ مختلف قبائل کا ایک جود تھے جو اکثر دبیشتر مل جل کرایشیائے مرکزی کے وار وُں وگوں پر مرت دونسل ہیلے بحک ابنا اقتدار جانے کی کوشش کرتے رہے تھے جمور کے وار وُں کو ایشیائے مرکزی کے حوام کی ہمد دوال حاصل رہی ادر اسس بات کا امکانی کھا کہ بخارا ادر مرتف کی خوام کی محادث کا حاصل دہیں ادر اسس بات کا امکانی کھا کہ بخارا ادر مرتف کو کا دون کی خادت ادر بالی کھا تو کہ اسس علی ترجی ہوکہ اسس علی ترجی دینے جوام نیم وحثی گؤار اور براطات تبائی کھرانوں پر چٹا یک کو ترجی دینے بھی جوں ۔

ازبک اپنے کپ کھل بر اوی سے بچانے کی خاطر مغلوں سے مطح کرنے کے واہشمند تھے . حبدالعزیز نے اور بھٹ نریب سے درنوا ست کی کربخادا اسس کے بچوٹے بھائی سمبھان قلی فال کو دے دیا جائے اوھ نظر محدث بھی صلح کی درنواست کی اور بط و برنشال کے علاتے دائیں مانگے۔ انفاق سے خابجہاں بھی اس تسم کی درنواست پرخود کرنے پر آ ما دہ معلوم ہوا تھا۔

شاہباں کی افغانستان میں متعدد باد آمد ادر طویل مرصے کے تیام ادر فوجی کا دروائیاں جو ایک بڑی جنگ کی مشکل اختیار کر گئی تیس ادرجس کے مبب اذبحول کی

مغیط فین کورک اٹھائی ٹری ایلئی دربارے نے زبردست تنویش کا باحث بن گیئی۔ شاہ ایران جوکہ نظر عرکا مامی تھا اور تندھار پر حملہ کرنے کے خواب دیکھ رہاتھا ایشیا ہے مرکزی میں طل اقتدار کا استحام باکل پند ذایا۔ ان کے طادہ میسے زیادہ پریشان کن مسئل تو کریں کے نے نظاادہ مولیٹیوں کے لیے چاوا ماصل کرنے کا تھا کو کہ ڈائی کے مب اواضیات اُبڑ چکی تیس اور مرکزی ایشیا کے ان طاق ل کی جو منوں کی دسترس میں تھے۔ زرجی و اقتضادی مالت بہت نواب ہو کی تھی۔ مالا کہ اذبک میوانی لڑا یُول میں بار چکے تھے۔ اہم خاذ بودش قبائی دستے ابھی کے خود یا جنگ لڑے ہے میں کے مب درمزی جی اور مشکل بائی دیتے ابھی کے خود یا جنگ لڑے ہی اور مفتوم طاقوں پر تبعد جانے کا کام در پھل اور درمیت انتخابی کا کام در پھل اور درمیت انتخابی کا کام در پھل اور درمیت کے بی انجام یا متحابی اور درمیت کا تھا تھا۔

مام مالات میں اس ددیتے پراخراص کیا جاستی تھا لیکن خبرادے کویہ مشودہ دیا گئی کہ دہ نظریمہ کی مشودہ دیا گئی کہ دہ نظریمہ کی اس بالا سطہ طریقے کو تبول کرنے کیوں کہ موسم مراکی روٹ کا ال کا داستہ بند کردے گئی۔ اور فوجی نقل دحرکت نامکن ہوجا سے گی۔ اور فوجی نقل دحرکت نامکن ہوجا سے گی۔ اور فود اکتور نے شہشاہ کی بدایات کا مزید انتظار کے بغیر نئے تاکسیم خان کو مونب دیا اور فود اکتور کے اور فود اکتور میں کا بل کے بے دواز ہوگیا۔

اخ كرجك يى شابجال كى جاركرور دوي خرى بوك - يه رقم د بى الديكرة كى كيك مال كى أولى الديكرة كى كيك مال كى أولى الديكرة من الدواسس مم يس بائع بزاد جائى تلف بولى - السس كى مقابة يس ازبك تو ال طور ير بالحل برباد بوسك دريا شريم و كرج كالاقر دياك

چگی اوراُن کے چھے ہزار آوں ام آئے۔ طالا کہ اس لڑائ سے مغل ملطنت میں کمسی نے ملاقے کا اخذ خرنہوا تا ہم ا ذبحل کو ایک نا نوٹنش گرار تجربہ ہوا اور ان کی روایتی نطط نہی کہ وہ بیٹیت سبیا ہی کے معلوں سے بہتر ہیں خاک میں مل گئی امد اس کے ساتھ ساتھ مساتھ مساتھ مساتھ مساتھ مساتھ کے بتھیا روں کی افادیت اور ان کے منظم ونسق اور رہنا ل کی لیا تت کا مسکم اُن سکے دلوں مرجم گیا۔

معل شہشاہ کو اس بات کا پر ااصابس ہوگیا کہ مالا کہ اس میں اتن طاقت ہے کہ دہ سلطنت کی سرحدول کو مخفوظ رکھ سے تاہم ان سرحدول کی مزید توہی خطون کہ سیاسی فوجی اور انتظامی ہجیب گھوں سے خالی نہ ہوگی ۔ گذشتہ زما نے بس ہند دستنان کے کسی بھی حکم ال نے ملک کی اس طول طول "اربح بس ایشیائ سرکزی پر فوجی مہم کی ہمت نے کہ بھی اور آخری دخوانجام دیا۔
ہمت نے کہ بھی اور اسس کام کوش ہجال نے ہی بہلی اور آخری دخوانجام دیا۔

اس کوشش ہزادی منعب عطا کر کشیر کا گرز بنا دیا ۔ کابل کے گرز تلج سناں نے بھی بڑی مستعدی دکھائی۔ بیدخان اور جگت سنگھ کی مرکزدگی میں خل فیے نے ایا نیل کو اربھگایا اور تمندهاد، بست اور زمینداور کے طلاقے ہوشاہ ایران نے جح کریے تھے۔ از میروشل مسلطنت میں شامل کریے تھے۔ شہزادہ نجاح کوکابل ہججاگیا اور ایک بڑی فوج اس سے دوانہ کی گئی کہ اگر ایرانی جمل کریں تو قندھار کو بچا یا جا سکے۔

ایرانی تندهاد کو اس آسانی سے چوڑے والے دیتے . شاہ ایران نے شاہ ہاں کو واضح الفاظ میں کھے دیا کہ وہ تندهاد کوکس تیمت پر بھی نہیں چوڈ سکیا۔ 1000 ویں ایک ایرانی فوج نے مندهاد پر جملے کی اور بُست کے نزدیک نمائش کا قلد نمج کولیا لیکن مفی ترکس کے فلات جنگ اور مفرلی محاذ کی پریٹ نیل کی موجد گی میں اس سے زیا مہ پکھ مذکر سکا کر اس نے فواسان میں ایک بڑی فوج سے کرئی۔

۱۹۹۵ ویسمنی فرت بوگیا گیاده ماله جاسس دوم اس کا جافین بوا کسس درم اس کا جافین بوا کسس درم اس کا جافین بوا کسس درم سن درم سن تاه میکسس ددم سن بواب مرد می بران بوگیا تھا نیخ تندها رکا کام پورے بوش وخرد کشس سے ماتھ بڑسے دی بیان پر نٹروع کردیا ۔ حالاکھ اس نے برات کا دامتہ بند کردیا تھا تاہم شاہجال کوالی تیاروں کا بترس میں ۔

چنانچہ شاہمال نے فسلف جگوں سے قری مالادول کو بلاہمی اور خود اس بات کی تیاری شروع کودی کر ایف وربار کو زیادہ سے زیادہ انسی مرسم بہار کہ کا بل منتقل کردے - اوھ کا بل کے فرزن تندھارے تطبے کے استحام کی خاطر پہنچ ہزادہا ہی اور بانچ کا فردے والد بانچ کا کھ دو بیزیج کرضرودی اقدا بات شروع کردیے -

بیا و تناه ایران نے تندهار کو اپ تربّ اور بہا پھسا کرمامسیل کرنے کا کوشش کی لیکن جب اس میں کا میابی نصیب بیس بوئ و چواس نے بعصل کرلیا کہ اب تندهاد کو بندرج کرف ایرانی حکومت نے پوشیادی سے کام سے گواس بات کا بت چائیا کہ مثل فیمنشاہ اور اس کے دربادی کھے قرمردی سے ڈرکر اور کھے اسس خیال سے

کوایران موسیم سرا یس حله نرکی سے اپنے کابل جانے کا پرگرام کو انتخاص کر ایکا می بہار کے ساتھ کی کرورا اقدام کیا جا سے بداہ او براہ او براہ کا کہ خوا کا عاصرہ کرمیا گیا ۔ ایرانی حلم آ دروں نے ساتھ ہی ساتھ بشت اور زمیندا ور پر حلم کردیا ۔ ایرانی حلم آ دروں نے ساتھ ہی ساتھ بشت اور زمیندا ور پر حلم کردیا ۔ ان برجوں اور ان کے باحث اپنی بہترین فوج کوارگ میس دوک میا اور ایرانیوں کوان دد برجوں اور ان چھوں پر تبعد کر گینے دیا جو فاص طورے دفاع کی فوض سے بنا کے سے کے اور جب ال سے کہ فہر کے اور پر کا میان میں میں کرون کے باتھ سے بھائے دیڑھ ہینے کے دیش کے دیش کے باتھ سے بھائے دیگا اور جب ال کے معدد کی امید میں تھے کو دیش کے باتھ سے بھائے دکھا۔

اسس دوران میں ایرانوں نے سپ ہوں کو دخوت دی اور بھی شرارتوں نے جن کے مرخز شادی فان اور چاتی فان متے سپ ہوں کو در فلا یا کرمنل محور تر کا ماہ چورکر ایرانوں کے مائڈ بات چیت شروع کدیں جس کے بسب مغل مہا ہوں کے مصلے بہت ہو ھے ہے۔

دولت قال نے زبر دست تعلی یہ کی کہ با غیرل کو مزادینے کی بھائے آن کے مائے گئے۔
مائے ہفٹ کرنا چاہی۔ تیجہ یہ جواکہ باخی اپنا مقصد حاصل کرنے میں کا میں ہ ہوگئے۔
بب ایرانیوں نے بُست بھی نسخ کریا تر مغلوں کے وصلے بہت ہوگئے اور شاہ ایران
نے دولت فال کوبھی ڈراکرت لیم ہونے برجود کردایاا دلاس کو دھکی دی گئی کہ اگر اُس
نے زیادہ بوسے یک مقاوست کی تو بُرے مائی کا وہ نحد ذے دار ہوگا۔ معنیل فیصل کی کائی تعداد ایرانیوں سے جا مل آئے کا رواست فان نے 11 فرودی ہدہ 10 مک

ددات فان نون درسانی کا مالت میں اس بات کو کول بیما کر مفل فرح فراد کے اور این کودر نہا کہ مفل فرح فراد کے اور این کردر نہ ہول تھی بھٹا کہ دہ مجما تھا وا دھرا در این کردری ' آدی ارے گئے تھے اور مامان رمد فتم ہوتا جارہا تھا لیکن قرت فیصلہ کی کردری ' قرت عمل کی کی افزی حالت کر تھنے کی عدم میا قت ادر مب سے زیادہ اس کی مرد ل ادد کم ظرفی تندھار کے ادر بالواسط زمینداور کے باتھ سے کل جائے کا مبب بنیں۔
تندھار کے محامرہ کے ایک ماہ بعد جوری کے نہیے میں شابجال کو اسس واقعے
کا علم ہوا۔ اس نے فرا سعد اللہ در پر خالم اور خبرارہ ادر جمد زیب کو بہاس بزارمواؤں
کے ساتھ بالتر تیب لا بور و ملتان سے مشتر کہ تھے کے لیے دواز کیا۔ کچہ موصر بعد شہناہ
نے فود اپنا کیپ لا بورے کا بل نشقل کردیا۔ فوجیں مئی کے دوسرے ہفتے میں تندھا و
پہنچ گئی اور اس کا ما صرہ کر لیا لیکن یہ محامرہ تو بول کی فیر موجود کی کے مبب کچھ زیادہ
رئر خابت ہوا۔ ساڑھے تین جینے بعد درسدی کمی موسسے مسراکی آ مرک فون اور ایرانی
کمک کے بہنچ کے مبب اُن کو بجوراً واپس ہونا پڑا۔

نتاواً برات میں بیٹھا منوں کی ہیش قدمی کو دیچہ رہا تھا۔ حالا کو منسلوں کی قندھا دکون کے دیکھ درہا تھا۔ حالا کو منسلوں کی قندھا دکون کے کرنے کی کوشنش کا میاب نہ ہوسکی۔ تاہم ایخوں نے میدانی بخک میں اپن برتری "ابت کردی۔ دستم خال اور تیج خال نے شام میرسے مقام پر ایرانی فوج کا جو دی قتلی کی سرکردگی میں بھی مقابلہ کیا۔

ایرانی فوج منل فوج سے تعدادیس دو گئی تھی اور ان کے مالار نے برتم کھادگی تھی کوب یک وہ اپنے وشمن کو ہرا نہ دے گا دورہ نہ کھو ہے۔ ایرا یوں نے منحل فوج پر یکھیے اور وائیں بائی تیوں طون سے ہملہ کی تاہم منحوں کو ہرا نہ سے وہ تملے میں ناکا ) ہر کھیا کہ کھڑے ہوئے ہوں اور بندوقیں منحوں کے اٹھ آگئی تاہم منحوں کو ہوگ منظوں کے اٹھ آگئی تاہم منحوں کو ہوگ منظوں کے اٹھ آگئی تاہم منحوں کو ہوگئے میں ایک شاندار کا داے کی چینیت دکھی ہے۔ منح اور کھڑے منا اور کھڑے تاہم منحوں کو ہوگئے منا اور کھڑے تھے اور کھڑے تاہم منحوں کو ہوئے اور وائم ہواں کو ہوئے کہ منا اور کھڑے ہوئے تاہم من من ایک واستے تعداد دوانہ ہوا ہوئے تاہم منہ وہ ہوئے تاہم منہ وہ کہ کہ کہ منا اور کھڑے کا منہ اور کھڑے کے دور کا کھڑے ہوئے تھے میں دور دور منحوں ہوئے تاہماں من من کا فی منداد میں منہ کا فی منداد ہوئے تھے میں درمد اور دور مار مردی مرام دور م

عام فدے نے تلے کی دواریس طوراخ کرنے کی ہمکن کوشش کی بیکن قبول نے کام نوا اکٹر قبول میں بال پڑھے'۔ دومری قبال سے مجھ طور پر کام نہ لیا جا سکا۔اور گوا بارود ورمد کم ہرگئ۔ طادہ ازیں خلول کی صالت اس وج سے اور بھی نازکہ ہوتی جارہی تھی کوخسٹونی کے قریب از بجول اور اکا اول کی ایک بڑی نوج دشمنا نہ مرگرموں میں مشؤل تھی اور اس بات کا توت بدیدا ہوگی تھا کہ وہ مغلول سے رمل درمائل کا مسلم منقط کردے گی۔ دو ہینے آتھ دن کی ناکام کوشش کے بور تن فوج کو ایک مرتبہ بھر تمندھاد سے اور سس لوشنا پڑا۔ شا جہال خنبناک ہوگیا اور اس نے اور جمک زیب کو دکن متقل کرویا۔

شاجهاں کے مب ہے بڑے بیٹے پرنس دارائے وہی ہم کی مشکلات کا افراق کے بغیر قندھار نم کو کرنے کا بڑا تھا یا۔ جانج شہشاہ نے کابل اور ملمان کے صوب اس کو منتقل کردیے۔ اور اس کو قندھار کی تیسری ہم کا سالار نا مزدکر دیا گیا۔ دارائے تین ہینے تک اپنی بہترین استواد صرف کرکے دسین بیانے پر تیادیاں کیں جو لہ بادو کی بڑی مقدار بی کری کو کر کھانے کے سا ان کی مواتر فسراہی کے بی کامی اور فیلے کے سوداگروں کو دل کھول کو کھانے کے سا ان کی مواتر فسراہی کے تعمیلے دیا ہے۔ ایس بات کی کوشش بھی کی گئی کر عدوست کی تو بیں عال کی جائیں۔ اب دارا ملآن کے دائے روانے ہوا کیوں کو اس رائے پر خوراک اور چارہ کا فی مقدار میں دشیاب بوسکا تھا۔ 23 اپریل 283 ء کو شہزادہ ستر بڑار سا ہی سات بڑی

مقدارمین دستیاب بوسکا تھا۔ 28 اپلی 1883 ء کو شہزادہ ستر برارسیابی سات بڑی ادر محق مشات دھاتوں کی بھی توہوں کے براہ تندھار بہنیا۔

خبناه کے جوزہ منعوبہ کے مطابق تندھارکا دیروست عاصرہ کیاگیا اوراسس کے ساتھ ساتھ دوس تطوں بریعی وباؤڈ الاگیا۔ امید بریقی کر بست اور زینداور کے تلول کے نع جوجانے پر تندھارکی فوج کے وصلے بہت برجائیں گے اور دوسیلم بوجائے گا درم خال نے بہاوری کا مطابرہ کرکے بست اور گرشک کے قلع نع کرلے لیکن ان فوجات نے تندھار کے دانیوں پرخل قرب فانے کی طرح ہی بہت کم اثر ڈالا۔ ایرانیوں نے فیمول جرادت اور تجت کا نبوت ویا اور محاصرین کی اس کوشش کو کہ وہ خالیس کی قرت کو اپنی طاقت یا افرام کے وعدول سے کنور کر دی ناکام بنادیا۔ محاصرہ بانچ بھنے اور جبا رہا اور محق اس وقت

اکھا پیگی جب بادودیا توپ کا ایک گواریمی باتی نزبیا - چارامفقود پرگی اورسیا ہی زبردست سردی اورفا تدکنی سے سعبب بڑی تعدادیس مرنے نظے بھل نویج اپنی کوششش پس ناکام ہوکرملت ان کی طرف واپس ہوئی اور لاستے میں اس کو اپنے عقب میں ایرانیوں اور افغا نیوں سے محلوں کا متعا برکڑا پڑا -

تندهار کرنے کرنے کی منوں کی ساری کوششیں ،اکام رہی جقیقت تویہ ہے کہ تندهار کے تطبیح کرنے و ایرانیوں نے اور نہی منوں نے لاکر نتے کیا ۔ تندهار کا قلعسہ ، قابل تنیخ تصور کیا جا تھا ۔ منوں کا توہ خاز تلو کی نتے کہ یہ ،اکانی کھا ۔ مزیر آل موسسم کی منی بھی اس مہم کو زیاوہ عرصے بہ جا دی رکھنے میں ان جوئ ۔ پانچ جینے نیاں کا مکن نرتھا ، اب تندها رجمیشہ کے لیے منوں کے اچھ سے جا تا دا۔ جب شاہراں کی نتے مندها دکی آخری کوشش بھی ،اکام ہوگئی تب اس کو اسس بات کا دمیاس بات کا اصابس ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہو ،ا رواسسلوک کیا تھا مدمخت ،ات اب امسوس تھا ،

تندھاری نیخ کی کوششوں میں تقریب گیارہ کرور رو پیر خرچ ہوا۔ اس کے علادہ شاہماں کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگیا کر مغربی طلبتے میں فرجی ہمات اور فرحات کا شوق کس قدرشکل ادر کلیف دہ ہے ، إدھرا يرانی اگر فود کو تندھ ارک دفاع ادرا ہے ھرہ توب فائے پرج شاہ فباکس نے بڑے مؤر طربیتے سے يورو بين ابرین کی گرانی میں خانوں کا مقا بلر کرنے کے لیے تیار کیا تھا خود کو مبارک باددے سکتے تو ان کو اس بات کا بھی اصاص ہوگیا ہوگا کہ شمال میں ان کی ملک گیری کی آردہ کی میدان میں مغلول سے آردہ کی تعدان میں مغلول سے تو دو کی کے میدان میں مغلول سے نوری آن کی کا مذر کی تا بڑتا۔

جنك دكن كاتيسرامرطلم

لخ اور تندهاد کی سرحدی جنگوں کے مسبب شاہی دقار اور فزانے پر جو

دباؤ پڑا اُس نے اِس بات کولازی قرار دیا کہ ال گزاری کی دصولیا بی میں سمّی برتی جا اور اگر ممکن ہوسکے تو آ مدنی کے دوسرے ورائع ہی الاسٹس کیے جائیں۔ شائی ہندیس اب سوائے مرکزی صوبوں (مدحیہ پردیش ) کے پھڑے ہوئے اور دست نا فوردہ وسیس ملاقیل کے کوئ اور جگر متح کرنے سے با تی نہ دہی تھی۔ میکن اسس ملاتے کی فام تہذیب اور تم مذہو نے دائے والے بھلات نے یہاں کے قدرتی ورمائل کے مناصب استعمال میں رکا دے دال رکھی تھی۔

دوگڑھ منداادر انڈلاکی ریاستیں بھی ال دارنگھی جاسکتی بیس ان سب یس دوگڑھ کی ریاست ترتی یا نتہ بھی میہاں کا داجا مغلیہ سلطنت کاحامی تھے لیکن کچھ وسے سے دتت برخواج ادا نہ کرسکا تھا۔

ا 1086 ویس تنبشاہ نے ادرگ زیب کو شدید اقدابات کا مکم دیا۔ راجا کے خات مہم جیجی گئی ادراس کو اس بات کے بے مجدد کردیا کہ بقیہ تولن کا پھوصہ وراً اداکرے اور آیندہ تولن وقت پر دیا کرے۔

 ادد کلی دیب کی نومش تسمی سے اس کی خدمت میس مرشد قلی خال نواسانی جیسا افسر موحد تھا۔ مرشد قلی علی مردان خال کے ساتھ تندھارسے منول کی خدمت میں بہنچا تھا۔ مرشد نے بنجاب میں بڑی امتیازی خدمات انجام دیں اور اس کے بعد پاپان گھاٹ کے دکن منل طاقول میں دیوانی کی خدمات انجام دیں۔ امراس کے بعد پاپان گھاٹ کے دکن منل طاقول میں دیوانی کی خدمات انجام دیں۔ اس کی اس کو اس لائٹ بنا دیا تھا کہ دہ دکن کی اذمرز ہو آباد کاری کاکام اسف ذستے ہے ہے۔

دکن میں جلد حبد ہونے والی طویل اڑا ہُوں کے باعث دہاں کی سامی اور زرمہی معیشت مری طرح بر باو مرحکی تقے اور گاؤں معیشت مری طرح بر باو مرحکی تقی اور گاؤں دران اور زمینیں خیر آباد پڑی تھیں ۔ ان اڑا یول کے تیج میں بہت ہی نصون کونسم کا تھا جوٹ بڑا اور اس طرح صالات اور بھی نازک ہو گئے ۔

مرت دفل نے اپنی پوری کوشش دیہاتی اور مائی زندگی کی تیمرنوک لیے وقف کودی اسس کام میں جس قدر مرشد قلی کے انسان جذبات کو دخل تھا اسی قدر اس جذب کوبھی کہ وہ صوب اور سلطنت کے لیے ایسی خدات انجام دے جو ہمیشہ بطور یا دگاد باقی دہیں ، وہ زمینوں کی ہمایش اور انگذاری کی رقم مقر کرنے کام کی سخت بحرانی کرتا اور خرورت کے وقت اسس بات سے بھی دکر آنا کر بیایش کی رخیریا رتی کو لینے باتھ میں نے کرفود بیایش کورے ، اس کا نام دکن میں ایک ایسے بال گذاری سے شرک ای ایک دی سے بی وکر آنا کہ بیایش کی رخیریا رتی کو لینے باتھ میں نے کرفود بیایش کورے ، اس کا نام میں ان کی مستعدی ، تعاول ، ہمددی اور سوج بو جو بان جا تی تھی اور اسس کا نام بھی اتنا ہی مشہور ہوا جتنا کہ ٹوڈر ل کا شائی ہند میں ، بان جا تی تھی اور اس طریق نے کا رکو درع مرشد قلی خال کہا جا تا ہے ۔

مرشد تلی خال نے ہو ال گذاری کا طریقہ ایجاد کی اسس کے بنیادی امول ڈور مل ادر ملک عبر کے طریقہ کا رسے انحذ تھے ، سرکاری عاطونی وہیم آراضیات کی ہیایش کا کام انجام دیا گیا ، زیس کو تین حقول میں تقسیم کیا گیا ، میدانی علاقہ ، پہاڑی علاقہ اور گھا ٹیا اور دری نالے ۔ ان آراضیات کو زمین کی مسم اور پیدا وار کی بنیاد پر مزید تقسیم کیا گیا ۔ ال گذاری کے تقریبے بین طریعے مقرد کیے گئے ' پہلا تو وہی پرانا طریقہ متساجی کے مطابق بار کا داری کے جاتی۔ اس کی مطابق بوں اور بار بر واری کے جا فردوں کی تعداد ہر ال گذاری ما پرکی جاتی۔ اس کی تشخیص مربستہ کہتے تھے۔

ددمرا طریقہ پیداداری تقسیم کا مبدوطریقہ تقامی کوباٹ یا بہ ان کہتے ہے۔
تیمراطریقہ یہ تھا کہ ال گذاری زمین کی بیایش کے مطابات نگائی جاتی اسس کو ہویب
کتے۔ ایس معلوم ہوتا ہے کہ پہلے طریقے میں کوئی مداخلت نہیں کی گئی ، صام طور پر
کومت کا صفہ جابی زمینوں میں خلف اور یا دانی زمینوں میں نصف ہوتا تھا۔ نظے کی ضل
کو اور کر دومری بریدا داروں کے لیے شاگا انگور اگن ایکیا ، نوبیا ، بری ، ترکاری وفیرہ
میں حکومت کا مطابہ ﷺ سے لے کر ﷺ یہ ہوتا اور اسس میں دقت ، اخرا جب ت اس مردوری اور ایس مہولتوں کا خیال دکھا جا تا جن کا ذکر اسسال می قا فون میں
مال گذاری کے سلسلے میں کیا گیا ہے ۔ ان طاقوں سے بھال پر کر جریب کا سلسلہ دائی تھا
مکومت کی جگھ دھول کرتی ۔ اس بیدادار می حکومت کا جو صعہ ہوتا اُس کو بازاد بھاڈ
سے نقد مدیدے کی شکل میں دھول کیا جا تا۔

نداخت کو تن دینے کے لیے کا شت کا دوں کو ہوپٹی اود کا شت کا دی کا دوم کا مدری خردری جزول کو جزول کو خرد نے کے لیے کا شت کا دوں کو ہوپٹی دتم ویت تقاوی کی دتم فسل مرددی چیزول کو خرد نے کے حکومت تقاوی لیمنی دیش کو تی دقم وی بر تسلول میں وصول کی جاتی جب گاؤل میں کوئی منا صبب مکھیا نہ ہوتا وہاں پر کھیا مقرد کیا جاتا۔ مرشد تلی خال کی مستعدا زرحی اصلاحات کے تیمجے میں کا شت کا ری کو ترتی ہوئی اور دھیب وصوب کی آ مدنی میں کا تی اضافہ ہوا۔

آ من کا دوراائم فررید کو گنده کی دکنی ریاست سے خواج کی وحول یا بی تھی۔
یجا پور آ ایک معا برے کے فریعے سالان خواج دینے سے سنتنی تھا لیکن گوگئدہ سے
دولاکہ بن دینے کا دعدہ کیا تھا جو آکس دائنے کر دجہ صاب کے معابات آ کھیے لاکھ
چاندی کے دویت کے برابر ہوتا ، حالاکہ کو کھندہ کی ریاست ال دار اور ٹردت مند تھی ہم
دیاں کے حاکم نے اُس زانے کے مرداروں اور نوالوں کی بیردی کرتے ہوئے خواج کی

رقم دقت پر اوا ذکی اور اس طرح فراج کی رقم پڑھتی دہی۔ اُس کے ملاق اس نے شاہی کومت کے متواثر تقاخوں پر دھیان نہ دیا۔ اس دوران ہن کی تیمت چارر دہیہ سے بڑھ کو پائچ ردید ہے بڑھ کو پائچ ردید ہے بڑھ کو پائچ ردید تی ہن کے حداب سے نوائل نے دہید تی ہیں کے حداب سے اواکی جائے۔ اس کے معتی یہ ہوئے کہ گؤٹونڈہ کی ریا مبت تم بیس لا کھ ردید بھا اُن کے مداب سے اواکی جائے۔ اس کے معتی یہ ہوئے کہ گؤٹونٹہ کو کھنٹرہ کی دیا مبت تم بیس لا کھ مطالبے کی بڑھا دیا اور دوسری طون کو کھنٹرہ فواج کی اوائے میں "انچر کرتا دیا۔

بیا پر ادر کوکنڈہ کی ریاستوں نے ادھ تواجئے قرضے کی اوا پر کی میں جان بہہ کو افریک میں جان بہہ کو افریک میں جان بہہ کو افریک اور دو بری اور میں ہاں الکہ ہند داجا نے مثل تبہناہ سے مدد کی در تواست کی ادر دہ اس کے بدئے میں ہاس لاکھ بہن دینے کے بیے تیار ہوگیا۔ یہ بھی کہا جا آ ہے کہ دہ اسلام بول کرنے پر بھی ا مادہ تھا۔ ادر جگ زیب کا یہ ردیت کہ راجا کی یقیناً مدد کی جائے باکل درست تھا۔ کیوں کہ داجا کی شرائط کے طاحہ اس مودے میں داخ سیاسی ادر فوجی مفاد پوشیدہ تھے۔

کی ریاس کا کرا کہ میں بڑھ آناس بات کی دلی تھی کہ وہ ریاس اپی طاقت بھاری تھی۔ اوراس طرح مربول کی طاقت مضبوط ہوتی جاری تھی گین اس بات ہے مطول کوکوئی فائرہ دیتا ہر ایک سے دوئت کرے جزب میں ایک دوست ریاست کے قیام سے منصر مربول اور کئی ریاستوں کی توسیح رک جاتی بلکہ اس طرح مغلول کے لیے جزب کے دور دراز طاقول میں ایک طرح سے متعل وجی اور سیاس تھا دُنیاں قائم ہوجا تی جس کے تیجے میں بجابر اور گوکوئٹ پر اکس کی گرفت اور مضبوط ہوسکی تھی۔ بوجا تی جہال نے داجا کے مذہب بر سان ہواں تے دری البتہ وہ اور گئے ذریب کی تو ہول کرنے کہ دیا تھا۔ کہ دیا تھا کہ دو کرنے کہ دیا تھا کہ دو کرنے کہ دیا تھا کہ استوں سے یہ کہ دیا تھا کہ دو کرنے کی دیاستوں سے یہ کہ دیا تھا کہ دو کہ دیا تھا کہ دو کرنے کی دیاستوں سے یہ کہ دیا تھا کہ دو کرنے کی دیاستوں سے یہ کہ دیا تھا کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کرنے کی دیاستوں نے یہ کہ دیا تھا کہ دو کرنے کی دیاستوں نے یہ کہ دو کرنے کی دیاستوں نے ایک طرف تو کہ دیاستوں نے ایک طرف تو کہ دیاستوں نے ایک طرف تو

كرناكك كان كالحك كرم كالكرائك كالم المناك المناك المروح كالدومرى طرف من المناك كان كالكروم كالم المراقع المرا

یہ بات بھی مکن ہے کہ اور گاک زیب اور دارانے مسئلہ کرنا کک کواپنے اپنے زادیہ مفارے دیکھا ہو۔ درانی لیکہ اور گاک زیب سنتبل میں مکن الوتون حواوث کے بیش نظر دکنی ریا سول ہر رکا دیں ماید کرنا جا تنا تھا۔

واراً اسس بات کا خواہش مند تھا کہ دکنی ریاستیں اور زیا وہ منبوط ہوں آکہ وہ اور جھ زیب کی ہیں ہے اور کے نقط نظر اور جھ زیب کی پیشس قدمی کو روک سیس لیکن شہنشاہ کا مطح نظر شہزادوں کے نقط نظر نظر سے باکھل علیٰدہ نشا لہٰدا جب کرنا مک کی تقسیم نے حقیقت کی صورت اختیار کر لی تراس نے اس مسیط کو ننظرانداز کردیا۔ تراس نے اس مسیط کو ننظرانداز کردیا۔

گوئیڈہ اور بجابور کے حکراؤں کو یہ استیاز حاصل تھاکہ وہ مرکزی حکومت سے بطور مستقیم خط و کتابت کرسکتے تھے ، دراصل ان کو نیم آزاد حکومت تصور کیا جاتا تھا۔ اور بھر نہ کے یہ بات بسند نہ تھی کوں کہ کس دفعر ایر بھر نہ کہ ایس بات کی حکومت کے دربیان جو کچھ واقع ہوتا اس کی اس کو بخر نہ ہویاتی ، اور بھی زیب نے اس بات کی طرف شہشاہ کی توجیمی مبندول کرائی لیکن شہشاہ نے اس کی دلیل کو تبول ذکیا ۔

گر فیزدے ماکم نے شہزادے سے چٹم پرٹی کے مرکزی حکومت کو طول طویل

درواسیں میں کے سسیاست جاری رکھی تاکہ اس طرح خواج کی ادائیگی میں تا نیر ہوتی رہے - بطاہر دہ اسپنے ارادول میس بچا نہ نفا اسس سے متصرت یرکہ 1030ء کے معاہدے کی بعض مشرطوں کو ایرا نرکیا بلکر کئی شرطوں کو توڑھی دیا .

شاہ عباس تنائی با دشاہ ایران کی کامیا بول نے اس کو شاہ ایران کی اسس تجریز پر ود بارہ توجہ دیے کی ترغیب دی کروہ مغل شہشاہ کی زوال پذیرطاقت پر بجروسر نہ محرب بلکہ ایران کے مسابقہ دوسٹنا نہ تعلقات کو مضوط بنائے۔ ممکن ہے گوگنڈہ کے دزیرعظم میرجلہ نے اسس سلسلے میں میانی گری کرکے گوکنڈہ کے حکمراں کو امس بات کے لیے آبادہ کیا۔

کہا جاتا ہے کو گونکنڈہ کے حاکم نے اپنی ریاست میں معاہدے کی مشسرا لط کی طاف ورزی کرتے ہوئے مشیعی خطے کواز مرزوجاری کردیا۔

گلنده کا دائیگی میں تا تو درک نہ کرسکا کر آئی اوائیگی میں تا فیر کے سباف کے درب کو ایس کے دل میں بولت ما رہی تھی، پوراکرے کا بہانہ ہاتہ ہا تھا آجائے گا اور تندھار میں اپنی شکست کے باعث اور نگر آب اسس بات کا نوایاں تھا کہ اگر مکن ہوسے قولی وومرے اور زیادہ مور ملاقے میں اپنی کا میابی کے جنڈے گاڈکر اس واغ کو دھودے ۔ اس کی الی مشکلات اور آیندہ ہونے والی اگر تخت نشینی کی جنگ کے خال نے اسس میں ال ودولت اور اسلے دگولہ بارود کے بھی کرنے کی موس کو ہوا دی ۔ دہ چا ہتا تھا کہ اسس کے پاس ایک اسلے دگولہ بارود کے بھی کرنے کی موس کو ہوا دی ۔ دہ چا ہتا تھا کہ اسس کے پاس ایک بڑی اور جنگ آزمودہ فوج موجود رہے۔ اس کے یہ دو فول مقعمہ اسی وقت بورے ہوسے کی اس کی مان کی دولت بورے کی دولت برائے کی موس کی امازت می جاتی کرے کہ کرکے دولت بر تبعنہ کرے۔ اس کی دولت بر تبعنہ کرے دولت کرے دولت

ادرگ زیب یہ نیعسلہ کے ہوئے تھا کہ گرگنڈہ اور پجابورک ریاستوں کے غیریقین اور لیت ولعل کے مشکوک رویتے سے فریب نہ کھائے گا ،اگر مرکزی حکمت نے امس کو ریاست پر جملے کی اجازت مذدی تو اُس میں اُس کا کوئی تھورنہ تھا۔ ادر المحد زیب کی نومش مستی سے میر مدسید مشہور الیم بیلم جیسا آدی ل محیا ۔ یہ ال آئی ایرانی صرف 28 سال پہلے گوگئٹ آیا ادر اس مرسے میں اس نے بیٹیت بوا ہر فروش دیا ست دال کے فرمولی کا میائی حاصل کی ۔ وہ عبد الدّ تطب شاہ کا منظور نظر بوگیا اور وزیر السسے مقرد کر دیا گیا۔ مقوار سے ہی عرص میں اس نے سارے اسطانی اداروں پر اپنا تبعد جمالیا اور کرنا کہ کے ہند وراجا سری دکا دایل سے اُس کا طال ستہ جمین کر اپنی طاقت اور بڑھائی۔ وہ قریہ چاہتا تھا کر کرنا کہ کے اپنی ذاتی جاگیر بنا لے ایکن قلب شاہ اس طاق کو اپنی ریا ست میں شائل کرنا چاہتا تھا۔

مرجلای نافرانی ادر صدی بن نے تعلب شاہ کی انگیس کول دیں ادر اسس کو اس بات کا اصاص ہوگی کر دولت کی فراوا فی اعلی سیاس اقتدار ادر ب انتہا استرار بست کی فراوا فی اعلی سیاسی اقتدار کا در بات اس بات کی کھر کیا تھا کہ کھر کیا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہ دولتا ہاں کہ اور شاہ ایران سے بات جیت سروح کردی۔ ساتھ بیا اور کی ادر شاہ ایران سے بات جیت سروح کردی۔

آبی ووزان میں میرجلہ کے مغرور اُور ب پرواہ لڑکے محرامین نے اپنے مرکش روزان میں بنے اپنے مرکش روزان ہالی ہوار ر مرکش رویتے اور مغروران ہالی مین کے بہت تعلب شاہ کو ہورکر دیا کہ دہ اُس کوادر اُس کے خاندان کو حواصت یں ساتے ۔ میرجلہ نے جلدہی نیسلہ کرلیا اور تودکو شاہجاں کی خاندہ دنا۔ خاہ میں دے دنا۔

شنیشاہ نے مرجلہ کو پائی بزار ذات ادر موار ادراً س کے ارشے کو دو ہزار ذات ادر آب کے ارشے کو دو ہزار ذات ادر آب بزار موار کا منصب ویا اور تعلیب شاہ کو کھے بھیجا کہ وہ اُس کو دہی دوانہ ہونے کی اجازت دے دے معلوں نے میرجلہ کو اپنی طرف کا کرادر اُس کو بجا پور یا شاہ ایران کے احتوں میں بڑنے سے دوک کر بڑی مقلندی کا ثبوت دیا۔ بہرجال اس بات کو گول ممسندہ والوں نے اپنے دافلی حالات میں در بار دہی کی ناجا کر مدافلت کھا۔

قطب شاہ مجب سنت و رہنے میں تقا اور انس بات کا فیصلہ نہ کرسکا کہ شہنشاہ کے خطاکا کیا فیدی جواب دے ۔ شاہی اقتدار کی اس بے تومتی کو اور تک زیب نے

بہانہ بنایا آکہ وہ گوکنڈہ کے خلاف بھی کرسے است اپنے بیٹے عرکوم دیا کہ تور ا گوکنٹہ پر دھا دا اول دے۔ ابی عمد زیادہ اسے خبر طرح پایا تھا کومبداللہ کو شاہبال ک دوسری تحریر ملی کو میر جملہ سے فا ندان کو رہا کر دیا جائے۔ تعلی شاہ نے فرراً حکم ان یا ادر اسس کو چوڑ دیا لیکن اور جمل زیب اس معاسط کو اوحورا چوڑ دیا سے حق میں منتقا۔ اب جب کہ اس نے اپنی خوار میان سے با ہر کال فی تی تو وہ یہ جا ہتا تھا کہ گو کوئٹہ سے مبارے حمایات مجاور جس میں میر جملہ ادر این کی ماری جا نداد کی دائی کا مسئلہ بی شامل تھا۔

موکننه ادر می ریب ک اس بر او برجران مه میا با دجد که مه وگل بنگ کے لیے تعلق آبان منتق ایم راه فرار مسدود متی ادر معلم باکل ناتمهائی طور پر بوانفا - تعلب شاه نے خدکو تعلومیس بند کرلیا ادر شہزارہ محدکو حیدر آباد پر تبعید کرئے ادر محل کو استفادا ۔

قطب شاہ نے اورجگ زیب سے کئی دنومسیط کی ددنواست کی ٹیکن اس کے کا ذل پر جول یک ندواست کی ٹیکن اس کے کا ذل پر جول یک ندوان میں محل آیا۔ یہ افراد میں آدگئی کر بچا پورنے چندرہ جزار مواد فل کا مفبوط دستہ قطب الملک کی درنواست پر افعنل خال کی جحوائی میں بھیجا ہے۔ ادھواد دیجہ زیب شہشاہ کے ادپر اپنا چوا ندر ڈالا کہ وہ صلے کی کسی تجوز پر اس دقت یک فور نزگوس جب بھی کے معا کات کا قابل اطمینان طریقے پر فیصل نہ ہوجائے۔

تعلب الملک شاہ گجراگی ادر اس نے شہزادہ محد سلد ن سے دودہ کیا کہ اگردہ اللہ اللہ دو ہے ہیں کش اگردہ اپنی باہد باہد کی سفارش کرے وسلطان چالیس لاکھ دو ہے ہیں کش اداکرنے ، اپنی بیٹی کوشہزادہ محدسے بیاہنے اور سالانہ ہیں کش بروقت اداکرنے کا اداکرنے ، ایک طرف آؤملہ آدروں کے ساتھ صلح کی بات چیت مب اری متی دو مری طرف تعلب الملک بد جینی سے شاہم ال کو بھی بول مونداشت اور بیا ہوں مدد کی درخواست کے نتائج کا متناط تھا۔ معل ادر کو کھنڈہ کے میا ہوں میل شرویش

چڑی ہوتی دہی حقیم سے بہب مالت دوزبروز گرش جاری تھی۔ اود کھ زیب ہ فردری کو خواج کو کھڑی ہوتی اور کا موکر لیا۔ اگر اسس کو اپنی من مانی کرنے کی اجازت ہوتی توہ گوئی اللہ کہ کے اس کو مسلمات میں شامل کرلیا اور اسس طرح دکن کے بیچیدہ مرائل میں سے ایک مسئلا مل ہوجا تا۔ لیکن شاہجاں اسس مدیک جانے کے لیے تیار زخا۔ بہرمال ان مدفول نظرات کی طرفدادی اور نی لفت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن انوی نیصلہ شاجیاں سک اختیار میں تھا اور اس نے اور جس زیب کو دیکھ دیا کہ لوا ان برند کرکے مسلم کیے۔

اگر تطب الملک کو اسس بات کی نجر ہوجاتی تورہ اسس سے پیدا پر افائدہ اللک کے اس ان تر اور کے لیے مفید یا نبیتاً آسان تر اور کے لیے مفید یا نبیتاً آسان تر اور اور گئے۔ ذیب کے لیے مفر ابت ہوتیں۔ چنانچ اور نگ زیب نے بان احکامات کو کسی پر فامش ذیبا اور فوجی وبائے ماری ماری اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ التجا و التحالی ال

قلب الملک نے اپنی بڑی ال کو اور گاری کے پاکس روازی جس کا ثمالئے فال نے اور گاری ناری تعلیک خال نے اور گاری ناری تعلیک کی ناری تعلیک کی لائی ہے ہوگی اور ایک کروڑ روپے کی قیمت کے بواہرات، ایمتی تیسی احتیاراور نقد دوہ بوگی اور ایک کروڑ روپے کی قیمت کے بواہرات، ایمتی تیسی احتیاراور بوئی نفرد ہونے کے بدے امکانات تھے سیکن جوہنی ضبخشاہ کا فرمان اور گار زیب کے نام اکس بات کے یے بہنا کہ وہ فردا اپنی افراج کو گھنڈہ کے طاقہ کو فران اور گال کے اکس کے مارے منصوبوں پر پانی بچر کھیں اور واپس کے مارے منصوبوں پر پانی بچر کھیں اور واپس کے مارے منصوبوں کے ان تا کی علی میں الکی از کم ان کی دو بھی ناکہ ور بات اور جرانے کی مناسب رقم وصول کرے گا فاک میں مل گیا۔

اددیک زیب کواس کا بہت افسوس ہواجس کی ایک وجہ تو یہ تقی کروہ یہ بہت انتخا کو گوگنٹہ کی ریاست کوجیت کرسلطنت مغلیہ اوردکن کے درمیان قدی مسئلہ ہمیشہ کے لیے مل ہوجائے گا احداسس طرح دکن میں مغلول کی وہ سیاست جس کو اکبرا حفل نے شروح کی اود اس کے وہ جانشین نے ستوری کے ساتھ جاری رکھا اپنے قدرتی انجام کوہ بنج جائے گی۔ ود سری وجہ یہ تق کر ایسا کرنے سے اس کی پزریشی اپنے ہما یُول کے مقابلے یس سیاس ' فوجی اور الی احتبار سے بہت مفہوط ہوجاتی۔ اگر دیاست کا الحاق ممکن مجی دہوتا توجی جرائے کی بجاری رقم اور کچپل رقوم کی دحوایا بی سے اسس کو نرمرت الی پرنیٹا نمیل سے نجات مل جاتی بکر وہ اسس مدارے قرفے کو اطاکر سمتی تھا ہو اس نے گوکھنڈہ سے ارسائی اور بھی کے لیے بیا تھا ۔ اس کے طاوہ ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ آیندہ کے لیے اسس کے درسائل اور بھی مضبوط ہوجاتے۔

شاہماں کے اور جم زیب کی توزوں کو زانے کے بارے میں یہ کہا جا ہے ہے کہ اسس بات کی بڑی وجریہ تھی کر شاہماں دارا اور جال آرا کی باقرن میں آگی ، گونکنٹرہ کے مسئے میں دربار منلیہ میں دوگردہ تھے ۔ ایک گردہ جوشے کا نواباں تھا اسس کی بیڈر شپ دارا اور جہال آرا کے باتھوں میں تھی ورا نحا کی دزیر خالم محد الشرخال اور بگ زیب احد میرجملہ اس محروہ کے مرخنہ تھے جو جگا۔ جا ہا تھا۔ مکن ہے اسس بات میں کچھ تھا کی بولیکن میں تھی ہوگا۔ جا ہا تھا۔ مکن ہے اسس بات میں کچھ تھا کی بولیکن میں ہے ہے گئی ہولیکن میں تاریخ میں اس میں بھر سے اس میں بھر سے اس میں بھر سے اس میں بھر سے اس میں ہولیکن میں ہولیکن میں میں ہولیکن میں میں اس میں ہولیکن میں میں میں ہولیکن میں میں ہولیکن میں میں ہولیکن میں میں ہولیکن میں میں میں ہولیکن میں میں میں ہولیکن میں میں میں ہولیکن ہولیکن میں ہولیکن میں ہولیکن میں ہولیکن میں ہولیکن ہولیکن میں ہولیکن ہولی

مجرمی بت مالز آیری ساکام یاگیا ہے۔

مسلوبھی ط ذہونے والی مشکل صورت اختیار کرمائے جیدا کہ 1020 وسے پہلے ہوا تھا۔ بنانچ اس نے بہن فیصلا کیا کہ گوگنڈہ کے خلاف شدید ترجی مظاہر وکرے تاکہ مال گزاری کی بقایا رقوم وصول ہوجائیں دکن کی ریاسوں پر اس کی حرفت مخت تر ہوجائے اور کرنا لک کا مود مند ما لم بھی اس کے تق میں سط باجائے۔

ثانجاں کانی مدیک اپنے مقعدیں کا میاب رہا۔ اسس کو کھنڈہ سے نواج مل میں اور اس کو کھنڈہ سے نواج مل میں اور اس سے وام گیر کا طلع جہڑی توجی اجیست کا ما ل تھا مسلطنت میں طای ۔ شہنشاہ نے قلب الملک کو زموت میں شامل کرنے سے بازر کھا بکر ہوشیاری سے اکسس کو اپنے ہاتھ میں نے بیاجس کے واض منی یہ ہوئے کو مہ طاقہ مسلطنت میں طبق کریا گیا میکن یہ مواج کو کہ مشکوک فوجت کا تھے۔ المہذا کہذا میں جہ کہ کھی باحث بن گیا۔ آیدہ جل کرچ کوشے کا باحث بن گیا۔

مالاکر اورجگ زیب کے اصل مقاصد پرسے نہ ہوسے تھے تاہم وہ مجسدالشر تطب الملک کی لڑک کو اپنے بیٹے شہرادہ محرسلطان سے محض اس معدے پربیا ہے میں کا میاب ہوگیا کر وہ ہوکو اپنا جانشین مقرد کردھے گا۔ امید تویہ تھی کڑی ازدواجی مساہرہ کم ازکم میاسی طور پر مغید ابت ہوگا لیکن یہ کہناشکل ہے کہ اکس سے کوئی مال فائدہ بھی حاصل ہوا یا نہیں ۔

یہ بات بی واض طور پرمعلوم نہ ہوسکی کر آیا اور جمک زیب اور محدسلطان کو جو تھے شاوی میں سطاقتے وہ امخول سے شہشاہ کو بھی دیے یا خود رکھ لیے کو کہ ایک مرتبہ پہلے بھی اور جمک زیب کوچ تھے بھٹیت والسرائ دکن سطاتے وہ السس کو شہشاہ کو دینے پڑے ۔

مولکنڈوکے واتعات کا پجابرد اور معلوں کے تعلقات پر اثر انداز ہونا بقین کا مولکنڈوکی طرح بجا بررنے بھی کرنا کھ پر اپنا تبعند جمالیا تھا اور اکس کے بہت سے طاقے اپنی ریاست میں شامل کر ہے تھے۔ اس طرح بجابودکی ریاست بحرور سے طبع بنگال بھر بھیل گئی۔ گوگندہ آور پیجا پیر دو فول نے اور فاص طور پر موخرا لذکر ریاست نے شہنشاہ کے اسس میم کے اختیار کو انے سے ایکا دکر دیا کیوں کہ تودکو خارجی بیاست کا حق دار سمجتی تیس مسلطنت مغلیہ اور بیجا پرر کے تعلقات کا دار در مرار 36 10 ء کے معا برے پر تضا لہٰذا دونوں فرتی اسس معا برے کی تبعیر وتفسیر اپنی مرض کے مطابق کرتے گئے ۔ شاہمہاں نے اپنی سسیاست اور رویے کا مطا ہرہ اس طرح کمیا کہ 1843ء میں اس نے محدعا دل شاہ کو اس کی مرضی کے خلاف اس بات پر بجور کردی کہ مصطفیٰ فال کوچیل سے دہارہ پیٹوا کے حہدے پر برقراد کردے ۔ اس کے علادہ شاہمال نے عادل شاہ کو ہمیں کی گرائی سے اور انسران کو اعلیٰ خطا بات شراً خال خانان خانان کو خلاب عطاکہ نے سے بھی منے کردیا۔

ایک مرتبہ شہنشاہ نے مادل شاہ کو اس بات پر بھی تبیبہ کی کہ وہ شاہی فرمان کے استقبال کے لیے جیسا کہ اسس زمانے کا رواج تھا اپنے مرکز سے جل کرچار پہل یک کیوں نہ آیا۔ لیکن جب بجا پور نے اپنی سرمدوں کو کرنا پہلے میں بڑھا اور اُس کے فلاف کوئی اقدام نہمیا گی تو حادل شاہ بڑی صرک یہ مجھے میں بڑھا اور اُس کے فلاف کوئی اقدام نہمیا گی تو حادل شاہ بڑی صرک یہ مجھے میں حق بحا بس میں اور داجی تا نہ کی جاگھروا وانہ ریاستوں میں جن کوئل سلطنت کی بنا لیا گیا تھا بہت فرق ہے سلطنت مخلید اور بجا پور کے درمیان تعلقات کا برولائی کی رمیان تعلقات

کی نوعیت وضاحت طلب تھی ۔ شاہم ال کھلے طور پرجگ کے حق میں دہنا کیورکر موطاول شاہ کا نوعیت وضاحت ملب اور فرال بروارانہ ہی رہا تھا لیکن شہنشاہ کی گولکنڈہ میں کامیا بی اور بہا بور کے حالات نے اسس سوال کو ساسنے لاکھڑا کیا۔ اوحر دکن کے گورنر اور جس نویل کرائ ۔ عرادل شاہ اور جس نویل کرائ ۔ عرادل شاہ مدد اعراد بیٹا علی عادل شاہ ملک بڑی صاحبہ کی مدد سے جو تطب الملک کی بہن تھی تخت پر بیٹھا۔

مہاجاتا ہے کر مدناہ کے کوئی بیٹا نہ تھا ادر بڑی صاحبہ نے علی کوجس کے حسب ونسب کا کوئی پتر نہ تھا متبئی کرلیا۔ ادریگ زیب نے إن حالات کی رپورٹ شہنشاہ کو دمی ادر محدشاہ کی موت کے بعد پہا پوریس جو برامنی ادرا فرا تغری جیسل محق کسی ایسی راہنی رائے کا اظہار کیا۔

شاہیاں نے یہ موسس کیا کہ اب دقت آگیا ہے جب کہ دہ گو کھنٹہ کی طرح رہا ست بچا ہور پر بھی اپنا اقتدار قائم کرے اسس کو اپنا میں بنا ہے اس سلیے یں بچا ہور کی ریاست کے قلات تین الزابات عاید کیے گئے۔ پہلا الزام نواج کی دنسم کی ادامین پس تا نیز دور آگو لکنڈو کی مدد کے لیے فرج تیار کرے دخمنا نہ دویے کا واض خرت دینا اور جسرایہ تھا کہ الخول نے کرنا کمک کے اسس علاقے پر جو مرجملہ کی جاگرتھا وہت درازی کی بھی۔

ادریگ زیب کوهم دیاگیا کروہ اپنی نوج بیابورکی مرصدکی طرف بڑھا کے اور دیا کوخ کرنے بشکل دیگر وہ ان علاقوں کو صاصل کرنے کی کوشش کرے ہو پہلے احمد دیگر ریا ست کا حصد ستھے لیکن بعدیں بیا بور کوشقل کر دید سے ستھے۔ اگر دو مراط لیڈکار اختی اختیار کی جائے تو بیا بور شہشناہ کو ایک کروٹر دو بیر بیش کش کے علاوہ جواہرات اور ہاتھی بیش کرے واکسرائے کو اواکرنا ہوگا اور جس بیشش کرے واکسرائے کو اواکرنا ہوگا اور جس طرح کر گوگئٹرہ میں شہشناہ کے نام کا خطبہ بڑھا جا ما تھے اور اس کے نام کے ملے جاری میں طرح بیابوریس بھی علی کیا جائے۔ اسس طرح شہشناہ نے 1038ء کے معاہد

كوشنخ كرديا اور المسس بات كا واقع مزم كرليا كراگر وه يجا پرركر اپن منطنت بين ال زمجي كرب تومي اكسس كو اينا مطيع بناكر بى رب كا

منا بہاں نے اورنگ زیب کو یہ حکم دیا کہ جب سک کہ میرجملہ اور دومرے نوبی افسر اس سے زاملیں آخری حملہ دکرے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اورنگ زیب کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ بجالی دے معاملات کوختی الامکان بہتر طریقے یرحل کرے .

اورنگ زیب سے خفیہ ارادے کھے بھی ہول بطا ہردہ بیجا پور پر ملاکرنے کا بہت مشتان نظاء گرکنڈہ کے نفخ تجرب اور شاہی حکومت کی مذبذب یا لیسی اور دربار میں ہونے والی دشمنا نہ مرگرموں کے نوت نے اورنگ زیب کے جوشس وفروسش کو بڑی حدیک تھنڈا کردیا۔ بہرطال اسس بات سے اورنگ زیب کے دل میں بڑی امیدیں بندھ گیئن کہ دربارے دوبا اثر امراد میر جملہ و شارستہ فال ہو اس کے طرف وار بھی سکھے مدد کے لیے بھیجے جارہے تھے۔

یجا پررکی جنگ میں جو دکن کی سب سے بڑی اور دولت مندریاست بھی کامیانی کے امکانات نے اور گئے ہیں جو دکن کی سب سے بڑی اور دولت مندریاست بھی کامیانی افغان نے اور گئے اور گئے اس کا فزانہ ہم جائے گا اور اسس کے مہامیوں کو جنگ کا تجربہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جیبوں کو مالی منیمت سے ہم نے کا موقع باتھ آئے گا ۔ آخرکار اس نے اس موقع ہے فائدہ اٹھانے کا فیصل کرایا۔

1657ء میں بوہی میرجلہ تہزاد ہے ساتھ آ لا مغل فوج حرکت میں آگئ۔ بیدد کا قلومی کی حفاظت کی ذرحہ داری میدی مرجان کے سہرد تھی مغل قرب خانے کے سامنے ندھیرسکا اور آخرکار آیک تیز دتند محلے کی ددمیں آگرتسیم ہوگیا ۔ میدی فرقا جو ا ماراگیا ۔ مغل فوج کو لوٹ میں گولہ بارودکی زبردست مقدارے ساتھ ساتھ بارہ لاکھ دومیر بھی ہتے آیا۔ بیدرکانام بدل کرمظفر آباد کردیاگیا۔

من فرج نوستی سے بریز واستے میں جو کچہ ملتا اُسے وقتی اور جلاتی کلیان کی طون طون دیا ہوگاتی کلیان کی طون طرحی دیا ہوگاتی کاروکے

ک اکام کوشش کی منل افراج بیجادی فرخ کو دھیکتی ہوں کیا نی مینچ جیش ادر اس کا محاصر کرایا تعلیم کا منسل کی بھی مصودین نے منوں کے رسل و محاصر کرائی کی محصودین نے منوں کی توجہ کو رسائل اور دست من کوشش کی اور یہ چا کا کخشلف طریقے سے منوں کی توجہ کو مشایا جائے۔ میتواجی سے منل علاقوں پر لوٹ ادر کرائی گئی اور محاصرین پر سے سے منوں کی توجہ کے لیکن بھی ایر کھیا تھی کھی لیکن کے منسین بیکار دی اور کھیانی کا قلو نوخ ہوگیا۔

## جنگب وراثت

ع مترک شہاں کیا کے صرابول اور بعض میں مبتلا ہوگی ، کلیت اس قدر تیزی کریا کہ ہی وصے میں اسس نے ابی نواب کاہ سے باہر کانا اور دربار میں آئا بند کریا۔ ہر شہی نظام کا طریقہ ہے کہ اگر مقتدرا کال وام کی نظروں سے اوجیل ہوجائی قری ہے جی پیدا ہوجائی ہے۔ جائج ہندوستان میں جب ہی ایسا واقو پیش آ آ آ و بری ملط فیال پیدا ہوجائی اور فتلف قیاس آرائیاں کی جائی اسس کی دجوبات پیداں پرسٹیدہ نہیں۔ با دشاہ ملطت کی طاحت تھا دہی ساری طاحت اور امن اہان کا مرکز دھنی کھاج آ تھا۔ مقدرا کل کی تبدیل پر عام طورسے وراشت کی بنگ شروع ہوجاتی جی مجب کا وجہ ہندا کی تبدیل پر عام طورسے وراشت کی بنگ شروع ہوجاتی جی جی جائی اور کانشکادوں اناجر اللہ ہوجاتی جی جی قائن اور کانشکادوں اناجر اللہ اور مرکزار نا در کانشکادوں اناجر اللہ کی چیز کا قوائن بر حیز کی کایا بیٹ ہوجاتی خوائی ہی جیز کا قوائی بر می ترک بر اندا اور اسس تبدیل سے ہرطبقے کے وگر پوکن بوجاتی شراوے کئی تو اس می ترک ہوت کے ایک ایک برخ از اور اور آزاد نیال طوحت برمرا تعداد آ ئے۔ شعصی مملان قانوں شریعت کے تفق کے قوائی میں والی دو اور اور آزاد نیال طوحت برمرا تعداد آئے۔ شعصی مملان قانوں شریعت کے تفق کے قوائی ہوجا شے جنھر یہ کو فی قراد فی مناصر کے مقت کے وائی جائے کو ایال تھے جنھر یہ کو فی قراد فی مناصر کے مقت ہوگا ہے جائے کو ایال جائے جنھر یہ کو فی خوائی فی مناصر کے مقت ہوگا ہوجا ہے۔ جنو ہو ہے کو این والی جلد ہوجا ہی جنوبی کی جو جائے کو ایال جائے جنوبی ہوجا ہے کو ایال جائے جنوبی ہوجا ہے کو ایال جائے جنوبی ہوجا ہے کو ایال جائے جنا ہوجا ہے۔

وام کی بے چنی کو دورکرنے کی خاطر شاہجہاں کو دو دفو درخشن دینے کے لیے مجھردے میں آنا بڑا۔ 30 سال سے زیادہ کی عمیس شاہجہاں نے یہ محسس کی کا اس کے مالت تیزی سے گرتا جارہی ہے لہذا اسس نے امراد و درباریوں کوجی کر کے ان کی موجد گی میں دارا کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ان کو ہدایت دی کو شہزادے کی بوری یوری اطاعت کریں .

مرن یہی نہیں کہ دارا شاہمہاں کی بیابتا تا نوئی ہوی سے اس کا بڑا اواکا تھا بلکہ مزید برآل شہنشاہ نے نود اس کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، حالا کم اسلامی قانون درانت بادشاہ کے مق اتخاب کو معتبر انتا ہے تاہم اس قانون کے مطابق ہرایک لڑے کو حتی کر کمینز کی اولاو کو بھی درانت کا می حاصل ہے۔

حقیقت قریہ ہے کہ اسلامی قانون وراثت باد شاہت کے لیے نہیں بکہ جہور کے لیے تھا۔ اس طرح مسلم رائے عام بھی دراثت کے معاملے میں اس قدر غیسر واضح اور مہم تھی جس قدر کہ اسلامی قانون - چنانچہ ہر شہرادہ تودی اس کا جاز مجتما تھا کہ اپنے دعوے کو مشکم بنائے ادرائسس کی حایت میں فوجی طاقت کی عدر ہم بہنچا ہے۔ ادرائس کی حایت میں فوجی طاقت کی عدر ہم بہنچا ہے۔ تاربی حق وراثت کے مسلط کو حل کرتی تھی۔

یفیال کراس طریع پر دہی شخص نخت نشین ہوا ہو دائعۃ اکس کا اہل ہونا محق گراہ کئ ہے کہوں کہ جنگ میں کا اہل ہونا محق گراہ کئ ہے کہوں کہ جنگ میں کا میاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دہ شخص سامی اور آنظائی اموریس بھی اشت ای لائق ہوتا جنا کہ امور جنگ میں ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکسس کا میا ہی سبب اکسس کو لائن توجی لیڈریا بہتر معربر سمجی حاسکتا ہے کہ اکسس کا میا ہی سبب اکسس کو لائن توجی لیڈریا بہتر معربر سمجی حاسکتا ہے۔

دارا کرجراب بخت کا دارت مقرد ہو بکا تھا بہت مشکلات کا سان کرنا پڑا اس کو دو برے کردار اواکر سے بڑے ایک تو شہنشاہ کے نائب کی چنیت سے اور دو سرے نخت کے دعوے دار کی افغرادی چنیت سے ماگر شا جہاں مر بچا ہوتا تو اس کو بہت کے دقت و دخشلف کردار اداکر سے کی زخمت سے نجات مل جاتی وہ اس

صورت میں اپنے منصوبے بغیر کسی انجر یا تبریل کے انجام دے سکتا تھا بجنیت حاکم کے اسس کا فرض تھا کہ امن وا ان قائم رکھے اور ایسے پر دپگینڈے کوہو لوگوں کے دلوں میں وہشت پیدا کرتے ردے ۔ کیوں کہ اس تم کی افوا بی فک میں افرا تفوی پیدا کرتیں ، حکومت کے نظم ونسن میں رختہ ڈالینی اور خانجی پیوٹ پڑتی ۔ اس کواس بات کا بھی نیال تھا کہ فتنلف شہزادول کے جو نما بندے ورباریس موجود سقے ان کے اور ایسے ہی دومرے جا موموں اور گذارش فریسوں کے خود فرخانہ اور خے ذر دارانہ میں تا ہر جانے ہے از رکھے۔

اسس بات کی بیش بین کے لیے کہ مختلف شہزادے نالفا: فرجی سرگرمیال شروع کردیں گے اور برامنی بھیل جائے گی کسی فیرمعول عقلمندی یا ہوستیاری کی ضرورت نریخی تاہم یہ بات ضروری تھی کہ داراا بتظام مملکت پر ابنی گرنت مفہوط رکھ، امورملکت ایسے وگول کوسوئے جن پر بجروس ہو ا در فوج کو اس بات کے لیے تیار رکھے کہ ہرتم کے منطا ہر ہ قدرت کو فوراً کچل دیاجائے۔لیکن اس کے ابنی ا ت دام نے چاہے اس کی فوش کھے بھی ہو اس کے رقیبول کے مشبہات کو تیز ترکردیا اور وہ اس بات پرجبور ہوگئے کہ اس سے پہلے کہ مرکزی حکومت کے مضبوط باتھ ان کو روک سکیس بات پرجبور ہوگئے کہ اس سے پہلے کہ مرکزی حکومت کے مضبوط باتھ ان کو روک سکیس بشیار اُٹھایس ۔ بر الفاظ دیگر ان کا خیال یہ تھا کہ دارا دہلی میں ابنی پرزئین سے سائدہ انسان اپنی قوت کو بڑھا دہا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ دہ وگ بھی وقت ضارانے کے انتخاب کی دو ترک بھی وقت ضارانے کے انتخاب کے دو ترک بھی وقت ضارانے کے انتخاب ایک اس کے انتخاب کے دو ترک بھی وقت ضارانے کے انتخاب کے دو ترک بھی وقت ضارانے کے انتخاب کے دو ترک بھی وقت ضارانے کے دو ترک بھی وقت ضارانے کے دو ترک بھی وقت ضارانے کی دو ترک بھی وقت ضارانے کے دو ترک بھی وقت ضارانے کی دو ترک بھی ہو ترب شارانے کی دو ترک بھی دقت ضارانے کی دو ترک بھی دو ترک بھی دو ترب سے بیارانے کی دو ترک بھی دو ترب شارانے کی دو ترک بھی دو ترب سے دو ترب سے دو ترب سے دو ترب ہو تی ترب ہو ترب ہو

تخت کے چار دو ب وارد ل سے وارا سب سے بڑا تھا وہ فلسفہ تھوک اور مختلف نداہب کے مطابع کا توقین تھا وہ وسیح النظری تھا اور رصفت بنڈ شان میسے وسیح ملک پر حکومت کرنے کے لیے بہال کر فختلف مذہبی اور ساجی گروہ بستے ہیں ازی مزیری تھی۔ اس کے ب واغ کروار ' آزاد فیال ' رحم ولی ' ہمدردی ' انسان دوستی اور باپ کی فدمت کے جذبے نے اسس کو وام میں ہیں اتنا ہی مروفعزیز بناویا تھا جنا کہ باپ کی فدمت کے جذبے نے اسس کو وام میں ہیں اتنا ہی ہروفعزیز بناویا تھا جنا کہ باپ کی فطروں میں۔

اسس میں منگ نہیں کہ اپ کے الا پرارٹے اسس کو مجی اسس بات کا ہوتے نہ دیا کہ دہ مقامی املا می امر ہی جی کا تعلق دوز ترہ کی زندگی سے مقا دلیہی لیتا ، تاہم اس بات کا امکان موجد سے کہ طومت کے اہم مسائل اور انتھامی دخواریوں کے پا رہ میں اس کے تجرات کا فی دسین ہوں گے کیول کہ اس نے شینشاہ کے نائب کی میشیت سے کام کیا احد اس دورای بہت سے سرکاری امرد اس کے انتحال انجام پائے۔

اسس کا دبارس موجدگی اورسلطنت کی کارکردگی ہے واقلیت کے مبب دو انتظام ملکت کے مختلف جوں سے بدی طرح اگاہ ہوگی ہوگا احداس طرح اس کو ہر گرموجہ برجہ اشا از میلات کے مختلف جوں سے بری طرح اللی مسیاست کا اچا بخر ہو حاصل ہوگیا ہوگا ۔ مسلمت کے مرکز میں رہ کروہ ہر اسس خص نے نزدی وابط پر مسسرار کو مسکمات کا جو اور اس طرح ابن کر دوگوں کے مختلف و مشاد احال اور ان کے افرال کی مشیعت و اور ان کی مشیعت با افرال کو دیکھنے اور میں مشیعت کا ایک موجہ کا ایک کے مبب مو فرجی ترمیت حاصل ذکر ملا اور اس طرح دارا من شمیعت نرق اور دو بیلن سے موجہ موجہ کا فون کے مطابق مراجی ترمیت حاصل ذکر ملا اور اس طرح دارا من شمیعت نرق اور دو بیلن سے موجہ موجہ کا فون کے مطابق مراجہ کی موجہ قافون کے مطابق مراجہ کے موجہ موجہ کی ترمیت حاصل ذکر ملا اور اس طرح دارا من شمیعت نرق اور دوجہ قافون کے مطابق مراجہ میں کا انتخاب کی تعلق نے مردحوے دار کے لیے از صور خردی ہے کیوں کا مردجہ قافون کے مطابق مراجہ میں کا نظمی فیصلہ کر ملکی تھی۔

یہ بات مشکوک ہے کہ اسس میں جی صلایت تعلیا نظی کوں کرمی ہومش و خروش کے مروش کے ساتھ اس نے تعلیا دی تاروں کروش کے ساتھ اس نے تعدهار کی تیری میم کو تریب دیا اور اس کے لیے فری تیاروں میں جس تعدمتعدی دکھائی وہ اس بات کا دائع بڑت ہیں کہ اسس میں دولا اسجامت اور محل دیدیاری سے مالات کا مقابل کرنے کی پوری مولایت موجد تھی ۔ ان میں سے بعض فو بول کا مظاہرہ اس نے بعد میں مما موکھ تھا اور دول مائے میں کئی گیا ۔ قدرها رس کی عدم استعداد کا بھوت جی جا سکتی کیوں کہ کوئی اور فرائدہ میں کر محتان تھا۔ اور جی زب شہر کھی جا سکتی کیوں کہ کوئی اور شہر کھوت کی توری فیس کر محتان تھا۔ اور جی زب کے باقتوں دارا کی شکست اول الذکر کی ذہی برتری کوئیا بت کر تی ہے۔ لیکن ہس کے باقتوں دارا کی شکست اول الذکر کی ذہی برتری کوئیا بت کر تی ہے۔ لیکن ہس کے

یرمین میں کر موٹرالزگریس صلاحت مرتقی ۔ بدوان بھے میں کامیا بی اکثر ایس با توں پرمین اور نہیں کے فیسفیار ملا احات اور فردات بروت ہیں۔ اس کے فلسفیار ملا احات اور فردات بروت ہیں۔ اس کے فلسفیار ملا احات اور فردات بروں بروت ہیں اس کا درات کا احاس اور مولی دخر اہم چزوں سے فرت اور امیرول کے حکران دبیا سے داروائٹ کی بیداکردی ہوگی۔ حکن ہے یہ باتس فرد کی موث بین اور بہت کم امکان ہے کہ وہ لا طاق اور زود رکی ہوگی ہو۔ حام طور پر اس کا دوتہ با اخلاق با دوار وہ ایک اور با اخلاق با دوار وہ برواز ہوا گین ہی ہی اس کے مزاج میں چرج این پروا ہو جا آ اور وہ برحال اس کے مزاج میں چرج این کہ دیتا لیکن اس کے مزاج میں چرج این کہ دیتا لیکن اس کے مزاج میں چرج این کہ دیتا لیکن اس کے دول کے مسل کے مزاج میں جرح ایا اور وہ کری طرح ہی میرول یا ہے مرح ہے امراد کی مزاجت کا جواز نہیں تھا جاسکتا ، بہرحال اس کے مرب سے دی فری یون کی کون وام میں جوب تھا۔

شابیاں کا دورالوکا نجاع کھا وہ باسلیقدیکن آدام طلب تھا۔ مالا کہ قددت نے اسس کو موجہ ہے ہے بہادری اور خواسیلم حایت کی تھی تاہم وہ الپر واد میش طلب اور کسی مرتب کا بال ہی تھا۔ بنگال کے آدام طلب یا ول نے جال کی مرزمین اس فرادا نی اور اس کی جانی طب تھیں اور دولت کے بیے مشہور سے اس کی واہشات کو بڑی شردی اور اس کی جانی طب تھیں تہزان خیا تیس تہزان خیا تی کہ بسندیں خضیت کا ماک اور حدہ مہا ہی تھا جی کو اس کی طاقت کا داز ایرانیول کی جایت میں پوشیدہ تھا جی کو توشش کو خوشش کرنے کے ہمس نے شیرعقیدہ اور اس کہ دوداع تبول کرنے۔

 جم یا بندا اگر کسی حکم ال کے اندر اسس قسم کے نظر ان کے سبب کر بن اور تعصب بیدا ہوجائے نو ملک میں سنے والے مختلف فرقوں کے درمیان علیج حائل ہوجاتی ہے ا درحاکم کے اکسس رویتے سے مختلف خواہب کے بیروٹوں میں دیگر خواہب کے اسنے والوں کے لئے نفرت کا جدبہ بیدا ہوجاتا اور اس طرح نہنشاہ بھی عدالت کی ترازد کے دونوں بڑوں کو اپنے با تھول میں متوازن نے رکھ سختا،

ادر گرنیب مابرادیب اور لائی فری لیگر تھا، دہ ظم و تمشیر دونوں بر کیاں مہارت رکھا تھا۔ دہ ظم و تمشیر دونوں بر کیاں مہارت رکھا تھا۔ اس کو تدرت نے تحل عوم مصم اور پختر ادادہ کے علادہ انسان کر دری کی برکھ اور سیاس چالاک دولیت کی تھی۔ اسس کی بہا دری اور وصل مندی میں احتیاط اور ضبط نفس کا امتراج پایاجا تا ہے۔

ادریگ ٹریب میں فرد دست قت برداشت ازایش کے کھات میں صب موتحمّل سے کام لیے ، انتھک مخت کرنے اور برما سے کہ اچھی طرح پر کھنے کی کیسان صلاحیتیں ہوجود تعییں۔ اسس کے بخیدہ اور شین افلاق ، قدرتی کم اختلاطی اور در میز گاری کے بہب وگوں کے دول میں رعب بیدا ہوجا تا اور اس کی گمری حکت علی اور در منت سیاست سے لوگ فوت دوہ ہوجاتے۔ وہ لوگوں کے دول میں رعب ، خوت اور اخرام تر بیدا کر مرح الحق الله کین ان کے دول میں مجت کا جذبہ نہ ابجاد سکتا تھا کول کہ دہ لوسے کی طرح سخت اور مرد تھا ۔ تد بر اور فوجی معاصلات میں بلا شبہ اب رقبوں سے بہت آگے تھا۔ اس کے مخل کی بہت آگے تھا۔ اس کے مخل کی بہت آگے تھا۔ اس کے مخل کی برا اور فوجی معاصلات میں بلا شبہ اب رقبوں سے بہت آگے تھا۔ اس کے انظری الزام عابر نہیں کیا جا سکت وہ آسانی ہو یا جذبا تی دوروں کے دولوں میں اب بیکن اس پر کھرود کر آتا آور نہی دوروں کے دولوں میں ابنے ہے یہ جذبہ ابھار سکتا تھا۔ لیکن اس کے با دجود جا نتا تھا کہ لوگوں کی طرح خودت کی جا میں کہتے ہے ۔ اسس کا تجربہ زیادہ سے زیادہ صوبائ انتظام بھی محدد نی جا میں میں کا میں کا تھا۔ اس کا خودت کی اس کو نتا پر ہی کھی داراک طرح شاہی حکومت کے اہم مسائل سے نبین کا موتع معل ہو۔

شابجان كاسب سع جوالا ادر وتقالكا شراده مراد تفاده طد إز ادرب فكرا تقا

قرون وسطیٰ کے افراد کی طرح وہ پیش وعشرت میں اس قدر شدّت سے فرق رتبا گیا
کھسان کی الوائی میں مراد بہاور وصلہ مند فیاض لیکن ساتھ ہی ساتھ عشرت بند اور
ابرواہ بھی بھا اسس میں بھلے بڑے کی تیز کا احساس نہ تھا ، ان کردریوں کے ساتھ
وہ احتی ، کوتاہ نظر ، لالحی اور منعفوب انفسنب بھی تھا ، اس کی معلوات عالمی میاست
میں بہت محدود تھیں اوروہ ان میں اضافہ کا خواہش مند بھی نہقا۔ خودخواہ فودخون بھر الو اور ضدی ہونے کے برب وہ قطعاً اس لائن نہ تھا کہ حکومت کا برجہ اس کے
کا نمرحوں پر ڈالا جائے اکس میں نہ تو دارا و شجاح کا سااخلاق اور دیسے انتظری تھی
اور نہیں اور جس کر بیت اور ہر ایک سے جھرکہ لیتا ، اس نہ بھی حکومت یا فرجی تیاہ طرح ہرایک پر جواہش میں سبتے
طرح ہرایک پر بھروسر کر بیتا اور ہر ایک سے جھرکہ لیتا ، اس نہ بھی حکومت یا فرجی تیاہ کے
من کو سیکھنے کی کوشنس نہ کی لیکن شہنشاہ ہند کہلائے جائے کی خواہش میں سبتے
سبتقت ہے گیا۔

شردع شروع میں دادا اور شہنشاہ نے کو سنس کی کہ بے بنیاد افواہوں کو جرد درگشت کرتی رہتیں اور جن کو مختلف شہرادوں کے پائے تخت میں رہنے والے طارمین رنگ وردفن چڑھا کر مبالغہ آمیزی کے ساتھ بھیلات ورکا جائے لیکن وہ دونوں اپنی ساری کو ششوں اور سخت احتیاط کے باوجود اسس منصوب میں کا میاب مہر سکے۔ اس کام کا انجام دینا واقعی سخت تھا کیوں کہ روشن آرا اور گو ہر آزاجیں شہرادیاں اور نگ زمیب اور مراد کے لیے باتر تیب جا سوسی کر رہی تھیں جب دارا نے نظ وکا بت با بندی لگانی چاہی تو اسس کے بھائیوں کے شکوک اور بھی مغبوط ہوگئے اور دو ہر اوا ہ کو بی تھے لگے۔

ان کوستنشول کے ناکام ہونے پرشہشاہ نے اپنے زندہ ہونے کا یقین دلانے کی خاطراپنے ہاتھ ہے لیکن انھوں کی خاطراپنے ہاتھ کے اور اپنی جرلگاکر تینوں بیٹوں کو روانہ کیے لیکن انھوں نے ما و شہشناہ سے خطوط کی صحت کا اعتبار کیا اور نہ ہی اپنے معتمد ایجنوں کی بات کا متبارکا وہ تورشہشناہ کو اپنی ایکوں سے کا تینوں شہزادوں نے اعلان کردیا کہ جب یہ وہ تورشہشناہ کو اپنی ایکوں سے

ہ دیکھیں اس کے زوہ ہونے کا اعبار نہیں کرسکتے۔ لیکن سلطنت کے تین سب سے بڑس حولوں کی فوجوں کا پایم تخت میں بھے ہونا ہر فاظ سے چاہے وہ نوجی ہویا سامی یا انتقادی بہت ہی نا مناسب تھا۔

مب سے پہلے مراد اور شخاص نے شاہ جہاں کی موت کی نبر پر بھین کی اور وست مانے کے بغیر اپنے کا فونی عمرال ہونے اور اکترار اپنے باتھوں میں بے بینے کا اطلان کردیا ۔ ابھی کی دموات اداکیں اور اپنے نام کا مطبہ بڑھواکر سے بھی جاری کوا دیا۔ مراد نے ایک تدم اور اسکے بھی جاری کوا دیا۔ مراد نے ایک تدم اور اسکے بھی کہ دہ اپنی پوزیشن مفیدط کرسے کال دینا چاہتے ہے۔ اور جھل کرک دارا کو اس سے بہلے کہ دہ اپنی پوزیشن مفیدط کرسے کال دینا چاہتے ہے۔ اور جھل کرک دو اپنی دو مرے دد بھا کول سے کور کی طرح کم مشتاق تھا تھی اس کی ہے داری اور تھل دی نے اس کو احتیاط سے سندم الحالے پر جمود کردیا ، وہ اپنے دو مرے دو جھا کول کی طرح عملت بہند نہا اس کی دجہ سے مقال کی دجہ سے کہا کہ دکن کے ملکی انتظامات اور ذیاجی نہیں تھا اور نہ ہی اس نے یہ منا میں سے اس کے داری اور اور ایک دور اپنی ہوائے کہا کہ دور اپنی بھی کہ کسس کو شاہ جہاں کی موت کی پورا یقین نہیں تھا اور نہ ہی اس نے یہ منا میں سے اس کے داری اور والے واکو کر دوانہ ہوجائے۔ کہا کہ دکن کے ملکی انتظامات اور ذیاجی امور اور والے واکو کر دوانہ ہوجائے۔

اور بھی نط وک بت میں معروب نے اور بھی نے اور بھی نط وک بت میں معروب نے اور اعوں نے وارا کو کیا ہے میں معروب نے اور اعوں نے وارا کو کیلئے کے لیے مل کرقام اٹھانے کا معا بدہ کریا ، نجاع کے ساتھ ہو نشرانط سط ماش وہ مہم تیس کیوں کر فاصلے کی زیادتی کے میب اسس کے ساتھ ہو نشرانط سط ماش وہ مہم تیس کیوں کر فاصلے کی زیادتی کے میب اسس کے

ماتہ نط محاب ہوگاہی اسان دھی لیکن مراد اور اور گل زیب کے درمیان ایک باضسا بط تحریری معابد ہوگی ہی مسلطنت کی تقسیم کا ذکر تھا ، اس معابد کے مطاب کا بی کشیر ، لاہور ، مثان اور سندہ کے صوب فاکر ایک علیدہ سلطنت قائم کی جاتی ہی بر مراد تا بھن ہوتا۔ اس کے طاوہ مراد کو لڑائی میں حاصل شدہ ال عنیت کا تبائی حقسہ دیا جا آ قرار پائے۔ باتی ما ندہ طاقوں کے بارس میں یہ طے پائے کہ اور گل زیب اور تباع آ کہس میں ماطل طرح کو لیں گئے۔ یہی مزددی میں ماطل طرح کو لیں گئے۔ یہی مزددی میں ماطل طرح کو لیں گئے۔ یہی مزددی میں ماطل طرح کو لیں گئے والے کو اور اسس مقصد کے لیے یہ بات مراد کائی کو شاہراں زندہ ہم یا مروہ وہ یہ نود بلند کریں کو ان کا مقصد تا فرن اسلام کو دارا کی کا فرائی کو تا ہو گائی اور اسلام کا دارا کی کا فرائی خابی اور اسلام کا دار اسلام کا اس بحث کی فلای اور طرح سے تو دہ شنشاہ کی اس بحث کے بیا کا فا اسلام کا اس بحث بی خاب والی سے دارا کی خابی ناز مقتب میں ہوتے ہے کا فا اسلام کا اس بحث بی منت کی فلای اور طرح سے تو دہ شنشاہ کی شرا تنا ر لقب منتف کی ۔

اسس نورے نے یقینا وگول کے دول میں وصف بیدا کردیا ہوگا یکن یہ کہا دہ اس نورے نے یقینا وگول کے دول میں وصف بیدا کردیا ہوگا ایکن یہ کہا دہ اس نورے کے سبب ہندو اور ممان دو مختلف محروم میں بٹ محلے تھے۔ بندو اور ممان انسر چیٹ کی طرح مخالف شہرادول کے جنٹوے سے دول نے کے کہا تھے۔ اسس نورے کا فائدہ یہ جواکر فا دہ جگ نے انفرادی جنگ کے بہا کے اصول جنگ کا

جامر بين ليا-

شہزادہ خباع مب سے پہلے میدان میں اتراء جزری 1888 میں ود بغیب مرکمی
ان انت یا دوک ٹوک کے بنارس بنج عیا۔ فروری میں مراد اور اور جی ذریب جی دبی کی طرف
دوانہ ہو گئے ۔ یہ وگل ایک میمنر دریے بہنچ بیکوں کر مراد کو مورت سے قرض حاصل کرنا
اور وہ اس دقت بحک نہ بل مکا جب بحث مراس نے تہرکونتے کرکے تھے پر تبعنہ نہ کو ایسا اور شہنتا وہ قت
اس نے وہ بات وہ وال علی نعتی کوجس کا سب سے بڑا جمناہ ایمان داری اور شہنتا وہ قت
سے دفا داری تھا محض اسس موہوم اور ب بنیاد الزام پر کہ وہ اس کے فلاف فداری کرد چی سے تا کرکے ایس سے دیرہوں کر اسس کی جی

ردیے کی مخت خردت تھی اہدا وہ بجادِر اور گو کھڑہ سے وعدوں اور دھکیوں سے در سلے
جو بھی اِتھ آئے وم ل کونا چا ہما تھا۔ اسس تا نیر کی وجہ یہ بھی تھی کر وہ اِن ریاستوں اور
مغل معلمات کے درمیان سرصات کا مسئلہ 30-1000ء کی قرار داووں کے مطاب حل و
فصل کرنا چا ہما تھا۔ برسمتی سے اِن ریاستوں کو سلطنت سے میج واقعات کا علم ہوگیا
اہذا وہ ہرسم کے مطابے کو تا خرص ڈال رہے تھے اور اسس کی راہ میں روڑ ہے الکا
دہ ہرتم کے مطابے کو تا خرص ڈال رہے تھے اور اسس کی راہ میں روڑ ہے الکا
درج تھے احد اپنی کو ششوں کو ناکام ہوتے دیکھ کر اور گس ریب نے مرجلہ کے ال
ودولت اور جا نداد کو چوکہ اسس کے کیمپ میں سب سے زیادہ ال دار اسس می کیمپ میں سب سے زیادہ ال دار اسس می مقا

جی دقت یہ شمزادے تیزی ہے تیارپول پس مصروت نقے دارا بھی خافل دکھا اس کے اس نے ان دافقات کو شاہجہال سے اسس سے بھیا ئے رکھا تھا کر مباد السس کی خراب سخت پرمضر افر بڑے ادر بہت مکن ہے اس کی بیاری شدّت اختیار کرلے ۔ آخرکار جب حالات نے انرک حورت اختیار کرلی اور دو شہزادوں نے اپنی با دشا ہت کا اعلان بھی کردیا تو اس نے برخبر شاہجہال کو بہنچائی ۔ بوڑھا شہنشاہ بہت ہی پریشان وشفگر ہوا اس نے حربی لوگول کے فدشات کو دور کرنے کے لیے یہ نیصلا کیا کہ اپنی مہراور دشخط سے ان کو خط ارسال کرے ۔ لیکن آخریس شہنشاہ نے تین نوجیں جیجے کا نیصل کی بہلی فوج دارا کے جیٹے سیان شکوہ کی مرکردگی میں مشرق کی جانب و رسسری فوج بہلی فوج دارا کے جیٹے سیان شکوہ کی مرکردگی میں مشرق کی جانب و رسسری فوج راجا جوشت سنگھ کے انحت دکن کو ارتبیری قائم خال کی سالاری میں گھرات کی طرف بیٹے توئی اس کے دوئیں اس کے دوئی دوان کی گھیس کر دہ شہزادوں کی بائے تخت کی طرف بیٹے توئی کو دوئیں ۔

شنبشاه نے احتیا مل ان کویر برایت بھی دی کر ازخود جگوا مشروع : کریں بکر پہلے قو شہزادول کو کھیا گئے ان کویر بلکر پہلے تو شہزادول کو کھیا گئے کہ کوششش کریں لیکن اگر یہ توکیر اس طرح برنگ کریں کمی شہزادہ کا نول د بہے ۔

تجاح نے نامرالدین تیور موم کا لقب افقیار کرے اپنی یا دشا بت کا اعلان

کیا اور اپنے نام کا خطبہ اور سکے رائع کردیے۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ ایک بڑی فری اور مضبوط بڑا وکائی تعداد میں توبی سے کر روانہ ہوگی، شاہمال نے شجاع کے سابط کے سے بھے سے مشکھ اور دلیرخان رو بہلہ کی سالاری اور دارا کے بیٹے سیسان سنہ ، کی سرکردگی میں ایک مفیوط نوج بھی ۔

بنارسس یائی میل کے ناصلے پر بہا در پوریس دونوں نوجیں 14 فردری 1386 کو ایک ناگہائی کو ایک دومرے کے سامنے آ موجود ہوئیں۔ شاہی افراج نے علی الھیج ایک ناگہائی کوری طرح کا میاب دہا۔ شجاع نے بڑی بہادری اور جوصل مندی کا معاہرہ کیا لیکس کے باوجود فرار کے مواکوئی جارہ کار باتی نز دہا۔ اسس کا کمیب اور الی ودونت بڑی ب وجی سے دوف نے گئے اور فوت مجھرگئ ۔ شجاع نے ایک وری تیاد شرہ دیوار کے بیچھے بناہ لی سیمان شکوہ کی فوج جودہ میل کے فاصلے پردر عمی کہ

اسی انزادیس در بارسے سیلمان مشکوہ کے نام حکم صاور ہواکہ وہ جلد از جدشی را سے مسلم کرکے تیزی سے واپس در بارسے سیلمان مشکوہ کے نام حکم صاور ہواکہ وہ جونت سنگھ کی ورج کو تشکست کا سامنا کرنا پڑا اور مراد اور اور اور اور جھے دیب کی مشترکہ افواج شمال کی طرف بڑھتی جل آربی چیس ایند اجلدی سے من 1850ء ویں ایک معابدہ کرلیا گیا جس کے مطابات اڑیر میں بنگال اور بہاریس مو بچر کا مشترتی علاقہ شجاع تو دے ویا گیا اور یہ طے یا یا کہ وہ درج عل کو اینا مرکز مقرر کرے۔

کہاجا تا ہے ہے سنگے کو دارا سے کوئی دیر شکایت تھی کیوں کو دارا نے ایک مرتبہ اس کی تعنیک کی فارا نے ایک مرتبہ اس کی تعنیک کی تفی ہے شکے نے یہ بات ول میں دکھی اور اب اسس ہوئے بر بدا جال ہنا چاہا ۔ جسکے دارا کی متعدد اور شکسرانہ در واستوں کے باوج د جلدوا ہیں نہ ہوا۔ در جل بہاور پورکی نتے کے بعد اس سے شال مول کی کا دروائی متروع کردی ، جب راحا الدا باد سے ایک سویا ہے میں در کوڑد کے مقام پر بہنی تو اس کو پتہ جا کہ دارا ساموگر اور کی اور اللہ موگر اللہ کا اللہ اللہ میں بار کی مقام بر بہنی تو اس کو پیتے ہو کر تریزی سے الا الی میں بارگی جن نج دا جا کہ دارا ساموگر اللہ میں بار کی طون درا نہ بھی ساکھ اور بھی میں سے جاسلے ، ممکن ہے اس نے یہ سیاست اس

معسد سے انتیاد کی ہو کہ فاتین کو جے پور پر حملہ کرنے سے دوکا جائے۔ اس نے ولیرفال سے جی بہی کہا کہ نہزادہ کو اسس کی تسبت پر حجر الکر اس کے ساتھ اسطے وہ یہ بھی کرسکتا تخاکہ سلمان کو اپنے تبضے میں لے کر اس کو اور جگ زیب کے ساسنے بطور تھنہ پیش کردے اس کے اس نا ہوا فردانہ برتاؤ سے شجاع پر جوقع اسس نے حاصل کی تھی وہ کا لحدم بوگئ ۔ اگر وہ شاہجہاں اور دارا کے ساتھ وفا داری کرتا اور شجاع کو بھی اسس بات پر راصی کرلتیا کہ وہ بھی شاہی افراج میں سنسریک ہوجائے ترشا پر حالات مختلف بر راصی کرلتیا کہ وہ بھی شاہی افراج میں سنسریک ہوجائے ترشا پر حالات مختلف صورت اختیار کرلیتے۔

ماوادرادر اکس زیب شہنشاہ کے خطوط اور شاہی فرجوں کی بیش قدی سے ماثر بوك بغيرا مع برسة مح ادر ايريل 1868ء مي ديا پورك مقام بر ايك دومر سات آعے . اور جم زیب کی حرکات اس قدر راز داراز تحیس کرجونت مستگید کو ان کا عظم بھی : ہوا۔ اسس کو قریر گلان تھا کہ اسس کو مرت مرادے لانا ہے بیکن جب اسم بات کی اطباداع ملی کر دونوں بھال متحد بر محے میں تو اسس کو بڑا دھکا بہنیا ۔ وہ گرات اور دکن کی شترکہ فواج ک مقالے کے لیے جرک مرکردگ مراو اور اور اور کا ریب جیسے بها در نوجی سالار کر رہے تھے تیار دی اس نے ان دونول سے تباول خیال کرنا چا اسکن اور کی زیب اسس بات کے بے تیار د کا کر تحدہ افواج نے جو برتری جونت سنگھ پر حاصل کر لی تھی اسے إته ع جان وياجاك - وه درمل غرمشروط اطاعت عدكمس إت كو مان كے ليے تیار نرتھا لیکن جونت سنگھ ایک مغرور جزل تھا ادر اس کے لیے باغی تہزاووں کے مامنے بلا قیرو شرط تسیلیم ہوجانا نا قابل تعبور بات تھی۔ باوجود کر قائم خال اور اس کے درمیان تعلقا ا م فق اور شبرا دول کے نوول نے کچھ سلان ا ضرول کی ہدرد ال بھی حاصب ل کرلی منس جون سنگھ کے لیے مواے اس کے کوئی جارہ کارنہ و اکر دہ اُخری نیصلہ جنگ پر تھوڑ و اسس ن ایک دارداجوت کی طرح مشبخون مایر تنهاده س ک توب نان پرتبسته کرنے کی · 42/2 8/3.

تقريباً ايرليك وسايس وعرف كم تقام يرج الين سة بودويل ثال مغرب

یں واقع بے فیسل کی جنگ ہوئی۔ ابتدا میں اور گئے ذیب فائدہ میں رہا کول کوجونت سنگھ نے ہو میدان شخب کیا تھا وہ کا ہوار اور تنگ تھا جس کے سبب فوج کی حرکمت میں وقت بیش آئ اور فیسلف دستوں میں ہم آ ہنگ و مطابقت پریدا ہونا مشکل ہوگیا۔ اس کے علاوہ اس کے ہراول وستے کہ ہرک ہان کی طرح عمل کرنے کا فیصسلا کیا لیکن ہراول وستے کہ ہی ہوئی تما شائی کی طرح عمل کرنے کا فیصسلا کیا کیکن ہراول کے دورے وستے نے مکند سنگھ کی سرداری میں اور آگ زیب کے قرب تعالی ہراول کے دورے واس کے آدمول کو بہت نقسان اٹھا تا پڑا تا ہم وہ توب خاتے کے مردار کوتل کرنے اور اس کے آدموں کو ارتبطانے میں کا میاب ہو ھے۔ اب محدے بہای اس کے اور کون کو دیتے ہر سانے سے تعلی ہو تھے۔ اب محدے بہای اور کھند کے بہای اور کھند کے برای اور کھند کے برای اور کھند کے برای اور کھند کے برای کو دیتے ہر سانے سے تعلی ہو تھے۔ اب محدے ہوئ اور کھند کے تا وہ کا می فوج کے قلب پر محلے آور ہوئے۔

اگر قاسم فال بھی اس جوش وخروش سے ان کی مدد کرتا یا جونت مستگھ کی فرمیں ان کا ساتھ دیتیں۔ تو وہ وہمن کے براول دستے کو بیت ونابود کردیتے لیکن قام خال کی فقد ارس اور تنگ بیدان وگئے کے با وجود جونت نے منتخب کیا تھا مکند کے مہابی شیرول کی طرح ارشتے رہے اور انھول نے آخری دم یک اور تگ زیب کے براول اور مرکزی واحتیاطی دیتوں کا بہا دری سے مقابلکیا۔

ای دوران مراد نے بایک بازویس رضر کردیا اور آب فانے نے ایک مرتبہ بھر وضناک آنش فٹانی فروع کردی اسس کے علاوہ سسودیا راجوت دائے سنگھ اولا دی سنگھ بندید اور ان کے سیابیوں کے علاوہ کئی اور راجوت سسر داروں نے جونت سنگھ کا ساتھ چوڑدیا ۔ اسس نازک موقع پرجب کر بٹن کی فوجی بھا ووں طرف سے حمل آور بوری چیس - قام فال بھی فرار ہوگیا جونت سنگھ لڑائی میں وفی برااور اسس کو بادل نواستہ میدان جگھ سے جماگن پڑا ۔ اوریک ذیب فتیاب ہوا اور اس موری بہل شاہی دفاعی صف وی میں وفی کے

وائع اواع کول کربہت تھک جی تیس اور شاہی نیموں میں لوٹ سے سے کا فی سامان موجود تھا لہذا وشن کا بھیا نہ کیا گیا ۔ اور جگ زیب ومراد کا گرے جب

دو گوالیار پنج توضیری فال بو شاہی افواج سے منہ موڈکر بھاگ آیا تھا ان کے ساتھ لل گیا، اسس ونت دربار شاہی میں افراتفری بھیل ہولی تھی۔ شاہماں یہ جا ہتا تھا کہ دو نول فاتح الاکوں کو محرب آن دیا جائے ادر بھران کو کھا بھا کر سارے معاملات وسس اسلوبی سے حل کر دیے جائی لیکن دامایہ بات مانے کے لیے تیار ناتھا کہ اگر د میں ایک بڑی فاتح فوج کا داخل فالی ازخط ہوگا۔

اس کا کہنا تھا کہ ایک توکس معا ہرے خوشش اسوبی سے حل ہونے کا یقین ختما ووسرے اسس اقدام سے یہ خطرہ لاحق ہوستی تھا کہ مکن ہے نوجی سالادول اور سپا ہوں کے حصلے بست ہوجا پُس اوروہ بڑی تعدادیس اس کا ساتھ چوڈ بیٹیس و ملاوہ ازیں اس کا ساتھ چوڈ بیٹیس و ملاوہ ازیں اس کا ساتھ چوڈ بیٹیس و ملاوہ ازیں اسس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ مبادا سپا ہوں کے درمیان ضاد ہوجائے اور یہ چیڑوا بڑھ کرچنگ کی صورت اختیاد کر لے۔ ابذا بہتریہی تھا کہ وشن کی انواج کو دریاسہ مینبل پاد کرنے سے بازر کھا جا ہے اور اس دوران پر امن طریقے پر معاطات کو سطے کرنے کے لیے بات بحیت جاری رسی ۔

دھرمٹ کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد دارا نے برچا کا کہ اس بات کی بھرائی کی جان کی محرائی کی جان کی بھرائی کی جائے کی جند درمینداروں کی مدوسے اور بھٹ دیب کو بعد داریا بھدرولی کے قریب ایک غیر محفوظ گھاٹ مل میں ہوجؤبی فرج نے زبر دست پریٹا نیوں کا ما منا اور بہت سی جانبی قربان کر کے پار کرایا اور اسس طرح ادر جھ زیب نے دوسسری نتج حاصل کرنی۔

خوریز جنگ کو دو کے سے بے آخری کوسٹنیں ابھی جادی تیس ، جہاں آ وا نے اور گھ زیب کومٹورہ ویا کہ وہ باپ کی نافرانی نہ کرے اور بڑے بھائ سے لڑائی مول دے اپنی جگر قائم رہے ادر اپنی شہایات کوشہشاہ کے حضود پیش کرے اکد ان کا تدادک کیا جاسکے ، جب دکن کی فوہیں بہنچ گیس توجہاں آوا بھار شہشاہ کی طرت سے اور جگ زیب کو امس بات کے بیے دامنی کرنے کوئی کم فسا د بریا کرنے سے حربزکرے اور وہدہ کیا کہ اسس کو تخت کا وارث بنوادے گا۔ اس نے یہ بی تح یزیش کی کہ وارا کو بخاب اور دو سرے مغربی صوبے دے وہے جائیں ، مراد کو گھرات اخباع کو دارا کو بخاب اور دو سرے مغربی صوبے دے وہے جائیں ، مراد کو گھرات اخباع کو بھال اور اور نگ زیب کے وہے مغطم کو دکن دے دیا جائے ۔ یہ بات چیت ہمس امر کی دلیل تھی کو شہرت اور ایس کے طرفواد گھراھے تھے اور ان کی حالت کر در منتی ۔ اس مسلط کو جا ہے جہال آرا و شابھ ال اور شاہد وارا بھی خا نوانی یا انوادی مسلم بھے بول بیکن اور اس کے اور کھر سے دیک اور اس کے اور کہ اور کھا تھا کہ دارا سے دکھیا تھا ، وہ کس تم کی مردت کے لیے تیار نہ تھا اور یہ ادادہ کر کھا تھا کہ دارا سے تعلق فیصل مرک رہے گا ۔ اس دقت اور بھی نوب کی سیا می برتری اور اس کے وہ میں دارا کی طرف سے جو مذہبی کہنہ تھا دونوں ہی مل کر امس کو امس بات کے وہ میں داراک طرف سے جو مذہبی کہنہ تھا دونوں ہی مل کر امس کو امس بات کے دل میں داراکی طرف سے جو مذہبی کہنہ تھا دونوں ہی مل کر امس کو امس بات کے دل میں داراکی طرف سے جو مذہبی کہنہ تھا دونوں ہی مل کر امس کو امس بات کے دل میں داراکی طرف سے جو مذہبی کہنہ تھا دونوں ہی مل کر امس کو امس بات کے دل میں داراکی طرف سے جو مذہبی کے دونوں ہی مل کر امس کو امس بات کے دل میں داراکی طرف سے جو مذہبی کے در تھا دونوں ہی مل کر امس کو امس بات کے دل میں داراکی طرف سے جو مذہبی کے در تھا دونوں ہی مل کر امس کو امس بات کے دل میں داراکی طرف سے تھا دونوں ہی میں میں کر امس کو امس بات کے دل میں داراکی طرف سے تھا دونوں ہی میں میں کر ایس کو اس کا کھروں کے دل میں داراکی طرف سے تھا دونوں ہی میں کو دل میں داراکی طرف سے تھا دونوں ہی میں داراکی طرف سے دونوں ہی کے دل میں کے دونوں ہی کے دل کے دونوں ہی کی کھروں کے دونوں ہی کے دونوں ہی کے دونوں ہی کو دونوں ہی کو دونوں ہی کی دونوں ہی کو دونوں ہیں کو دونوں ہی کے دونوں ہی کو دونوں ہوں کی کو دونوں ہی کو دونوں ہی کے دونوں ہی کو دونوں ہوں کو دونوں ہی کو دونوں ہی کو دونوں ہوں کو دونوں کو د

متذکرہ بالا اس کو کو اور جھ نے اور اور جھ ایک مط کے جاب میں جو طے کی کہ اس میں متذکرہ بالا اس کے جاب میں جو سط جو صلے کی مشسراللا کے بارے میں بھی جھی تھا یہ تج زیر کہا تھا کہ میں کہ دارا میرے مقابلے میں نہیں جیت سختا لہذا بہتر یہی بھی کہ دو پنجاب میں اپنی جا جمر بروا بس جلا جائے ادراط فضرت کی خدمت کا کام جھ کو سونب دے ہ

یہ تجیز دریائے جنبل جود کرنے سے پہلے کی تھی میکی ما موگڑھ پنچ کو اکس نے اپنا نظریہ بدل دیا۔ اسس کی دجریا تو یہ تھی کر اسس کی بہلی تجریز منظر نہیں گائی یا شاچ اس دجہ سے کر اس کو دریا پارکرنے کی اجازت زمل تھی لیکن جب ساموگڑھ کی زال سے قبل ان تجاوز کو مان لیا گیا تو اکس وقت اور جمک زیب نے ان کو روکر دیا جس کمبیب جہال آرا اور شا بجہاں کو بڑی ما یوسی ہوئی۔ اب یہ بات بالحل واضح برجی تھی کر جنگ مالیک آرا اور شا بجہاں کو بڑی ما یوسی ہوئی۔ اب یہ بات بالحل واضح برجی تھی کر جنگ مالیک والی موجی تھی کر جنگ

دادا کوئیجے بٹنا بڑا دہ اگرے سے آٹھ میل شرق کی طرف سا موگوھ کے مقام یہ فہر کیا اور کوٹھ کے مقام یک فہر کیا اور کا میان کا استاد کر سے فہر کیا اور کیا میں کا در کا در ہی کا در میں است میں کہ اس نے دشمن کی فوج یہ ہوکہ تیزی سے جل کر ا در ہی

تھی اور تھک چکی تنی فوراً عمل زکیا ۔ یا تو دادا کو اپنی جیت کا پودا پودا بھیں تھا یا بھر دہ یہ چاہتا تھا کہ جب کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جب کہ وہ یہ جاہتا تھا کہ جب کہ دہ یہ بھر مکا کہ جب کہ دہ یہ بھر مکا کہ نوری حمل کرنے میں اُس کا مفاد صفر ہے ۔ مثاید ان تینوں ہی دج ہات نے مل کر اُس کو اس بات پر آبادہ کیا اور یہ بات اُس کے مفاد کے لیے بہت نقصان دہ نابت ہوئی۔ دادا کے اسس اقدام کے مبب اسس کے مہا ہوں کے دلول میں اس کی لیا تھ کے باہے میں مشبہات پر اُبوری کے ایس میں اس کی لیا تھ کے باہے میں مشبہات پر ابوری کے دلول میں اس کی لیا تھ کے باہے میں مشبہات پر ابوری کے ۔

ا نرکار ۱۵ مئی کوما وگڑھ کے دیتیے میدان میں تاریخ ہندی ایک میصلاکن بنگ ہو تخت نفیدن کی جگوں میں مب سے زبر دمت شمار کی جاتی ہے چرگی، وارا کی فرج اس کے دخول کی افاق سے کئی باتوں میں بہتر تھی۔ وارا کی فرج میں بارھ کے شہور سید موجد سی چر شمول کی افاق سے کئی باتوں میں بہتر تھی جو اس کے می بیوں میں از دری خا ندان کے درا چر شاہی مثل فرج کو شدو سینان بھر میں اپنی بہا دری اور وست سے بنو فی کے لیے مشہور کے ان کے طاوہ بہت سے دیر اور لائن فرجی مروار شکا رستم خال جرسال با واجس نے وارا کے اور شہور دیرخال افزان شائل سے وارا کی خوج میں اس کی مورور دیرخال افزان شائل سے وارا کے باکس ایک موثر قرب خاریجی تھا اور زبر دمت موار فرج ہیں۔ اس کی فوج کے کاست خوج بھی واضے تھے۔ میں سے بہلا اور ایم بختر قربہ تھا کہ اور بگر زیب کے مقابل کی فوج تود کو دارا کی فوج سے میلی در میں اور کئی مقابل در تھا۔ دو می بات یہ کر شابھال کی فوج تود کو دارا کی فوج سے میلی دورا کہ کر بیان ہونے وال جگر میں اور ایم بکتر تر تھا۔ کو کی موریات کے مطابق اور دارا کی توج سے میلی دورا کہ کر تر تھا۔ کو می اور ایم بکتر یہ تھا۔ کو دارا کی قربہ سے اخری اور ایم بکتر یہ تھا۔ کو دارا کی قربہ سے آخری اور ایم بکتر یہ تھا۔ کہ دارا کی قربہ بھاری تھیں اور اُن کوجنگ کی خروریات کے مطابق اور مراد می تور اُن کوجنگ کی خروریات کے مطابق اور مراد می تھیں اور اُن کوجنگ کی خروریات کے مطابق اور مراد میں اُن آبان کو تھا۔

اسس لیں شک نہیں کہ اور بھ دیب کی طرف نعیری فان اور بہاور فان کے طاوہ دارا کے افسار کی افسار کے اور کی افسار کی افسار کی افسار کی افسار کی ایسے اور میدہ سالار تھے اور وہ دول ال کرکئی اچھ فوجی سردادول ہرساوی

تھے - علادہ اذیں ادرجگ زیب کی فرح زیا دہ منظم وتربیت یا فریحی ادراُس کے اسکا مات کو پوری طرح بجالاتی ، اسس کی توہیں بھی بھیس ہو آسانی سے متعل ہوسکتی بھیس ۔ اُن کے چکانے دالے بھی لائن رہا تجربہ وگ تھے ۔

دارا جو قلب کی کمان کرد ہا تھا رستم کی نجات کے لیے ہم پڑویا لیکن یہ ممس کی زردست معلیٰ تھی کے درمیان ہم کی ادر اس فربر دست معلیٰ تھی کیوں کہ اب وہ دشمن اور اپنے قرب فائے کے درمیان ہم کی اور اس طرح قرب فائے وگر اور اُکس کے سہا بی جا سکا بلکہ فوج کا قلب بھی ضیعت د پراگندہ اور قرب فائے بیکار ہوگیا اور اُکس کے سہا ہی بری طرح دارے گئے۔

والا کے ہراول دستے کا حضر بھی اسی قدد افسوستاک ہوا۔ دارا کے ہراول وستے نے چتر سال ہاڑا کی بہادرانہ تیادت میں وشن کے بائی با زو پرجس کی کمان شہزادہ مراد کے ہتر سال ہتر دست مملہ کیا اور ایک نوزیز جنگ کے بعد جس میں دونوں طرن سے بہادری اور شجاعت کا مطام ہرہ کیا گیا۔ دہ دشمن کی فوج دھکیلنے میں کا میاب ہوا۔ اب بتر سال کی فوج دشمن کے مطلب کی طرف متر جہ ہوئی جس کی کمان اور بھک ذیب کے ہتے میں تھی ۔ میاں اُن کو بہت سخت فی افت کا سامنا کرنا پڑا۔ را بچوت اب تھک چھے تھے اُن کی تعداد بھی کم

پوگئی تقی اور اسس وقت وہ مدد کے بہت ہی خرورت مند تھے فیکی وارا کے دائیں بازہ کے کما نثر اور قرائی فیزل کے سالانطیل الشرفال نے فدّاری کی ۔ وہ بے وہ سے کا م بیت ہوئے اور ترانی فیزل کے سالانطیل الشرفال نے فدّاری کی ۔ وہ بے دی سے کا م وخمن کی کمٹیر مقدار نے اُن کو کھیاں کے انادہ کی طرح نہ کھی ڈالا ۔ آسس طرح وارا کا ہرا ول وستے اور بایال بازو بر او بوگئے اور وائی بازو نے فدّاری کی ۔ اس کی یہ کوشش کھیلے وہ بائیں بازو اور پھر ہراول وستے کی مدد کرے بے فائدہ نابت ہوئی ۔ وہ وو وں می سے کمی کو بھی فائدہ نہ بینی سکا۔

اس اکر وقت پر خمن کا براول دست سلطان عدی سرکردگی س بوکه اہی علیہ میدان میں دا ترا تھا مرکت میں آیا ادر اس ف دارا کے ظب پر توب خاس کی مدد سے جلکردیا ، گولہ باری اسس قدر زبر دست اور جمھیرتی کر دارا کے بہی تواہوں ف اس کے اسس سے در نوامت کی کر دہ حضہ بیٹر اترا کے کوں کر دہی اس وقت وضعین کی گولہ باری کانشا نہ بنا ہوا تھا ، اس فری حافت سے ان وگوں کے مشودوں کو بان لیا ادر گھوڑے پر مواد ہوکر اپنے پر آگندہ ساتھوں کو اپنے گردی کرنے لگا جب سپاہوں ادر گھوڑے پر مواد ہوکر اپنے براگندہ ساتھوں کو اپنے گردی کرنے لگا جب سپاہوں نے براگندہ ساتھوں کو اپنے گردی کرنے لگا جب سپاہوں نے اس کا حضر خال دیکھا تو ایس بھی ہوگیا کہ دارا بارا گیا ۔ انگل جوش وفروس میں بھی اور دو فرار ہو گے۔

دارا نے برحید اُن کو اکھا کرنے کی کوشش کی لیکن دہ کا میاب نے ہوسکا - دارا معلی جرساتیوں کے ساتھ میدان جگ میں دہ گیا اور آخر کار اُس کو بھی اپنے بیٹے مبہر شکل سے آگرہ بہتے بالی شکو کے ساتھ بوکر کری طرح رور ہاتھا بھاگن بڑا۔ وہ بڑی شکل سے آگرہ بہتے بالی بالی میں جو 20 مئی 20 10 ء کو بول دارا کی شکست تعلق اور اُس کی ٹاکا می برگی درد تاک بھی و

دادا زیادہ دیراگرس یس دانکا - شابھال یہ چا ہتا تھا کہ شہزادہ کہیں جلنے سے قبل اُس سے بات کرے فیکن دادا شہنشاہ کو ضرو کھانے کے لائق نہ تھا - چنانچے دہ لینے فائدا ان امد کچ ل سے بمراہ اورجس قدر مونا وجوا ہوات سے جاسکت تھا سے کو دلی جلاگیا۔ اور کی ذیب نے شاہماں کو تعط کھاجی میں سارا الزام دارا پر تقریا گیا کہ دہ یہ نہ اس کے خان ہو مشکلیات تیں اس کو پاہٹا تھا کہ اور جمک زیب اپنے باپ سے مل کر اسس سے خلاف ہو مشکلیات تیں اس کو شہنشاہ سے حضور پنیس کرسکے اب کیول کر کوئی رکا دش اور نما لفت باتی دیمی مہذا فاتح شہزاد سے سے بڑھے اور آگرے کے قریب اکر کرک سے ۔

تسبنتاه نے اور کہ زیب کی تعدد اکر نے کے بید کروہ باب سے علے آئے تین مرتب کو مشتر کی ۔ یہ بات و دافع میں کر شہنتاہ دارا کرت ول سے چا ہتا تھا ابدا اور گئے یہ کو اپنے حالیوں کا پیٹورہ درست سلوم ہوا کو مکن ہے اس بلاوے میں کوئی گری مازش پوسٹ بدہ ہو۔ ابدا اس نے سارے بلاوے رد کردیا ادر طوکا محاصرہ کرلیا، شاہجات جہاں کی موسکا گرے کا وفاع کیا کیوں کر تعلو نتے کرن آسان نہ تھا ابدا یر نیصلہ کیا گیا کہ دریا ہے بند کردیا جا ہے۔ یہ دریا گرا ابت ہوئی اور اس کا تیجہ جلد ہی برآ مردی یا تین ہی دن میں خالفت شندی برگئی۔

شاہماں نے ادریگ زیب سے بڑے بندانی اندازیس یہ تو اہش ظاہر کی کہ دہ معلیہ معلی است ایک نہ کہ اور شاہماں کا دُور معلی بی نظر بند کردیا گیا۔ وار شاہماں کا دور کے دربار کیا اور بغیر کمی ہنگاہے یا رمی تا جوش کے مکومت شروع کردی اس نے دیوات کو اس دقت بھر کے ملوی کردیا جب بھر کے دربار کیا اور بغیر کمی ہنگاہے یا رمی تا جبوش کے مکومت شروع کردی اس نے دیوات کو اس دقت بھر کے ملوی کردیا جب بھر کے دربار کیا دربار کے دربار کے

اگرے کی نتے کے بعد اورنگ زیب نے یہ منا مب نہ کھیا کہ دارا کا تیزی سے تعاقب میں جائے۔ ابھی ہسس کو کم از کم میبال مشکوہ کے روکنے کے بیے جس کے پاکس 22 ہزار فوج نتی اورجس نے فباع کو فروری میں ہرا ویا تحقا منا سب انتظام کرنا نقاء علادہ ازیں اسس کو مراد سے بھی بشنا تھا جس نے آزادا نہ ردیتہ اختیار کریا تھا ۔ مراد نے اور نگٹ یب کے بیابیوں کو بڑی بڑی تخا میں اور حمیدے وجا گیری وے کر اپنی طرف الما یہ اور فود ہی اعلیٰ القاب و خطابات جاری کرنا فنروع کروسید ۔

سہزادہ مرادے تا ہجاں ہے اپنے سوک کی معانی چاہی اور اپنے بڑا و کے سلے میں اپنی ہوری طاہر کرے معانی کا واستگار ہوا۔ بنطا ہر وہ اپنے باپ کو تحت سے الدر کو مت ہجین لینے کا اراوہ نہ رکھاتھا۔ اس کا طریقہ عمل اور بھر زیب سے مختلف تھا۔ اور بھر زیب بھر سے استہ وہلی کی طرف دوانہ ہوا۔ اس کے پیچے مراد بھی اپنی میلیوہ اور آزاد فوج سے کرجس کی تعداد 20 ہزاد تھی جل دیا۔ اور بھر زیب مراد سے اس لیے نہیں لا سکتا تھا کہ اس سے ابھی یک وشمنی کا کھل مطاہرہ نہیں کیا تھا۔ اور بھر کہ زیب کے ہاس کے مطاود مرادے بھر کر لینا مصلحت سے طلاف بھی تھا۔ اور بھر زیب کے ہاس مرادے بھٹ کے بے دو دور ہے ہے۔

ادر بھ زیب مراد کو اسس کی صحت یا بی کی نوشی میں کئی مرتبہ ضیب انت کی دوت دی لیکن برروفع مراد نے اس کو فرق اور اخلاق سے ردکردیا-اب اور گفت نے مراد کے ایک معاقب فرالدین کو ورفلایا- ایک دوز جب کہ مراد شکار میں زبر وست دوڑ دھوپ کرنے کے بعد متھ اے قریب سے تھکا ہادا دابس آرہ تھا فورالدین سے اس کو راستے میں اس بات سے بیے راحتی کرلیا کہ وہ اور بھ ارب کے ڈیرس میں آرام کے ۔

اورجگ زیب نے شزادے کا بڑھ تیک سے فیرمقدم کیا، اس کو ممدہ کھا نا کھلایا
ادر شایر شراب بھی پلائی اور مراد سے کہا کہ وہ تعکن آبار نے کے لیے سوجا کے ۔ شنزادہ جال
س بینس کر سوگئی، چکے سے اُس کی ڈھائی اور ٹوار بٹنا ل گئی اور جب سور کی آواز سن کر
اُس کی آگھ کھلی تو اُس نے فود کو قیدی پایا ۔ اُس کی دلیل وقبت کارگر واقع نہوئی اور اُس
کو قیدی بناکر دہلی بھیجے دیا گیا "اکہ وہ سیلم گڑھ کے تطعیس بند کردیا جائے۔ مراد کے ماتھی
جران در بینان سے افیس اس بات کا علم نہ تھا کہ ان کے آ قاکو کہاں بھیج دیا گیا سے ۔
برمال ان وگول کو اور نگ زیب کی طازمت میں میں گیا اور دہ فائومش ہو سے میں مراد کی
در بھی زیب اپنے قریب ترین وشمن سے جھکا را پاکر اور این فوج میں مراد کی

فرج الکر اسس قدرتوی ہوگیا کہ اسس نے ناصری خان کو الآباد نیچ کرنے اور سلیان شکوہ

ے بیٹے بھی دیا - الدیگ زیب نے میلیان کو اسس بات سے رو کنے کے لیے کروہ اپنے باہیے نبعاطے احتیاطاً دومفرط دستے بھی دیے اک وہ دریائے محلگا یا جمنا یار د کرسے

ادرگ زیب اب اطینان سے داداکا تعاقب کرستی بھا ، ادرنگ زیب جب دہلی کی طون پڑھا تو ادر تھا در اور ہونے اور کی طون پڑھا تو اور کی طون پڑھا تو اور کی طون پڑھا ہوا ، اسس نے مشرق کی طون ہائے اور مجاع میلان سے سنے کی کوشش نکی کور کر اسس کا خیال تھا کہ فود کو اورنگ زیب اور مجاع کے درمیان ڈال دینا غیر عافقان فعل ہوگا ، سلیان مشکوہ کی آمد کا انتظار کے بغیر وہ لاہور کی طون بھاک کھڑا ہوا ۔ دبی بغیر لراف اور کی دیک تیفے میں ایک اور اس نے پائے سخت کی مقر اداک اور مزید دقت خال کی بغیر داداک تو مزید دقت خال کے بغیر داداک تو میں جل دا۔

دارا اب اپنے واسس کو بھا تھا۔ بادج دیکہ اسس کے باس کے برس کے اس نقر مقداریں نقر جوابرات اللہ کا سال اور چوند بزار فرح تھی تاہم وہ مقابلے کی بحت مرسکا۔ ایسا معلم ہوتا ہے کہ وارا اپنی شکست کے جھٹے کو دل سے کال سکا تھا۔ جب اور بگ زیب کی فوج سے دریا نے بیاسس پار کیا تو وہ لاہور سے ملان کی طرف فرار ہوگی۔ دارا کی اسس کمزوری اور قرب فیصلے کی مبیب اس کے ساتھوں پر برا اثر بڑا اور ان کی بڑی تعداد دارا کو جھوٹ کر مطابع وہ بھر در کر طاف ہوگئے۔

اور کی دیب نے بغیر کی خاص مشکل کے لاہور پر تبعثہ کر ہیا۔ وہ ایک بڑھ کر ملتان پہنچا لیکن دارا دہال سے چندروز قبل ہی بھاگ کر بھکر جا چکا تھا ، اب اور نگ زیب کو دارا کی بایسانہ حالت کا پورااندازہ ہوگیا۔ جہانچ اُس نے تما قب کا کام اپنے دولائی اضروں سنتے میراور دلیرفال کو مونیا اور فور سمبر 1888 دیں دبلی کی طرف لوٹا ٹاکم شجاع سے ساتھ بوکد الآباد کی طرف بڑھ رہا تھا نہیں سنتے۔

وہی سیلان سنکون نے اپنی پیٹھ مڑی نہزادہ نجاع کو اودنگ زیب کا خط طا جس میں تحریر تھا کہ ہاد کا کھویا ہوا و تعار میں تحریر تھا کر بہاد کا صوب اُس کوعطا کیا گیا۔ واداک شکست سے نجاع کا کھویا ہوا و تعار واپس کل گیا۔ اور جب اُس نے یرگنا کہ اورنگ زیب م گرے میں موجود نہیں تو اکسس کو یہ

اتت بول كه ده اس شهر يرتبيند كرك.

ان باتوں کو موٹ کو شجاع بہار سے جل کر الآباد پہنچ گیا اس کو کسی نحا لفت کا مامنا کرتا پڑا۔ الد آباد کو کسی نحا لفت کا مامنا کرنا پڑا۔ الد آباد کا فلونیستے کی کوشنٹ بس وقت ضائع کے بغیر وہ آگے بڑھ گیا میکن اور جمک زیب کے مب سے بڑسے بہتے سنطان محدے کجوا کے مقدام پرخجاح کی پہیٹس قدمی کو دوک دیا۔

جب نجاع کو یرمعلوم ہوا کہ اور بگ زیب ہوکہ اپنے بیٹے ہے ایک یا دو منزل
دور تھا ہ فروری 1889ء کو اسس سے آملا ہ اور مرجد ہی دکن سے بنج گیب
ہے ہو اس کی ساری اجدیں فاک میں سلگیں ، اور بگ زیب نے دنت ضابے
سے بغیر ہ جوری کو اکسانے کے بیے موکات سنسر درتا ہیں ، پانچ کی رات کو بورت کھ
نے جوزی کے دائی بازد کا سالار نفا اور بگ زیب کی فوج میں جمگر رہا دی جونت
سنگھ نجاع کے ساتھ جہا چرری رابط تائم کیے ہوئے تھا ، اس نے سعر بنایا تھا کہ
دو اور بھی زیب کی فوج پر تیکھے سے جملاکرے گا اور شجاع اس لح آگے ہملا آور ہوا ، اور کیمب کو وش میا بیکن شجاع
ہوگا ، اس تجریزے مطابق جونت سنگھ تھا آور ہوا ، اور کیمب کو وش میا بیکن شجاع
ہوگا ، اس تجریزے مطابق جونت سنگھ کے شعلق سنبہ نھا ، اس طرح اور بھر نے کہ گئے ہوئے گئے اور اُس نے کا میابی سے جمگر رہو تا ہو پاکر امن واسان قائم کو لیا جونت سنگھ
ہوگا ، اور اُس نے کا میابی سے جمگر رہو تا ہو پاکر امن واسان قائم کو لیا جونت سنگھ
ہوجا سے باکہ شجاع ، س کا فائدہ کو طرف دوانہ ہوگی ۔

جونت سنگرے فرارے بادجود اورجہ زیب کے پسس اب بھی نجاع سے تقریباً ورگن فرج موجود تقی اس نے اپنی فوج کو از بر نو تنظیم کرے لڑنے کی تیب ادی کرل نجاع نے بڑے زور وٹور سے حلہ کی اور اسس کا بایال بازو توڑ کر داہنے بازد اور تغلب کی طرف پڑھا لیکن نجاح کی پیٹس قدمی کو اورجہ زیب کے قرب خانے ک شوا تر گولہ باری اور بندو تجوں کی گولوں نے دیک دیا اور وہ تیجھے ہٹے تھا۔ اسس کھ ادد جھے زیب نے مام تھے کا حکم یا جب گولہ بادی بہت پڑ بھی تو نجاع کو پر شوں دیا گیا کو وہ اپنے ہتی پرے اُ ترآئے اس نے بھی کیا لیکن جب اُس کے ماتیوں نے اُن کا وضع خالی پایا تو ان کی ہمت کوٹ حکی ادر وہ مجر اُکر ہجاک کھڑے ہوئے ۔ شجاع ایے بیوں اور بھن ماتیوں کے مانٹے تیزی سے بھال کی طرف ہجا گا۔

مها بها به آب کو نجاع کی شکست کی دید اسس کے دواہم مالادوں مرادخال اور جدالرحان کی دخت سے ساز یا زخی ، اور تیک زیب نے اپنے بیٹے عمراور برجلاکو شہاع کے تعاقب میں بیجا ، شہاع نے الدآباد برتبعد کرنا چا یا لیکن گورز نے اطاعت سے ایکار کردیا ، چنا نجہ و بال سے دہ بٹنہ اور مونگیر کی طون روا نہوگیا ، بیاں پنج کواس نے ایکار کردیا ، چنا نجہ و بال سے دہ بٹنہ اور مونگیر کی طون روا نہوگیا ، بیاں پنج کواس نے ایکار کردیا ، جا گھا ، شجاع بھا تھا ، شجاع بھا تھا ، اور برجملہ و شہارا ملک مگل کے شہرادہ برابر اس کا تعاقب کرتے رہے ۔ اس طرح آہت ہم ہت مادا ملک مگل کے برجملہ کے برجملہ کے تعرف میں مگل کے۔

شہاع مشکی کی آلوائی میں بارکر مسس کھریس تھا کہ اپن بڑی قہوں اور پودوس قدیمیں کی مددسے بحری لڑائی میں تسمت آ ذائی کرے ، میرجد کے پکس نہ تواطی تیم کا بحری اسمی موجود تھا اور نہ کافی مقداریس کشتیاں تھیں لہٰذا وہ مناسب موقع کی لائی میں رہا۔ ایک ونو اکسس نے ناعا تبت اندیشا نہ تجربہ کیاجس میں اس کے ساتھیوں کو شکست آ بھیا نا بڑی اور بہت میں جامیں ضائع گھیئں۔

اسس کا بیاں سے شجاع کا وصل بڑھ گیا ادر اسے حل واج مل نتح کولیا. نتجاع راج عل کوزیادہ عرصے کے اپنے پاسس نا دکھ سکا اور آخرکا داس کو دہاں سے کلنا بڑا-

اسی دوران میرجد کوتان کمک مل گئ ادر اکس نے بڑی شترت سے معلے مردن میرجد کوتان کمک مل گئ ادر اکس نے بڑی شترت سے معلے مزوع کردیے ۔ دریائے مہاندی کے کنارے میرجلانے نجاح کے آ دمیوں کو زبر دست مشکست وی اور ان کی توہیں ہیں۔ آھے بڑھوکر میرجلد نے انا ٹڑہ پر تبعث کریا ۔ نجاح ڈھاک ہوتا ہوا مئی 100ء دیس ارکان کی طرف ہما گا اور نود کو تبعث کا در نود کو

ادکان کے بحری واکول کی بہناہ میں دے دیا۔ اس کے بعد سے نتھاح کا کہیں بتہ رہ جلا۔ کہاجا تہہے کہ اسس نے ادکان کے بادشاہ کے قتل کے نصوبے میں حقہ یا دیکن یہ سازش بکڑی گئ ادر نتجاع کوقتل کردیا گیا۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ وہ مکر جلاگی۔

بھر کا تھو بہت معبوط تھا اور مرف چند ہزاد سباہی اتھی طرح سے اس کی مفاظت کر سے تھے لیکن دارا اسس قدوف ندہ تھا کہ دہ اسس تلے میں بی پانچ دن سے زیاوہ ند کھیرا ۔ اسس نے اپنے سب سے زیادہ لائن اور وفادار افسر دا دُر دست علی کی ۔ اُس جس پر کہ دہ فا بور ہی میں مشبہ کرنے لگا تھا برخاست کرکے زبر دست علی کی ۔ اُس کے اس مثلک کی وج یہ تھی کہ اور جس نے ایک جلی نط داوُد خال کو تھا اور یہ اُس مثلک کی وج یہ تھی کہ اور جس نے ایک جلی نط داوُد خال کو تھا اور یہ اُس مثلک کی دارا کے اور اس خط کو بی بی میں حاصل کرایں

داور نے اپنی دفا داری کا یقین دلایا اور کہاجا تا ہے کہ وہ اس سلسلے بس اسس مدیک بڑھی کا اس نے اپنی دفا داری کا یقین دلایا اور کہاجا تا ہے کہ وہ اس سلسلے بس اسس مدیک بڑھی کا اس نے دون کر کوئے جڑاں کی مفا داری میں فیل ترجو اوروہ کیو بوکر خود کو دارا کی خدمت کے لیے دقف کرفے۔
میکن دارا اپنا وافی توازن کھو چکا تھا اور آخر کا راسس نے داور کو اپنی خدمت ویس در کھنے ایکاد کردیا ، اگر دارا کی بویوں نے بوجیتان ہوکرجا نے سے ایکاد در ایران محاکل ما تا۔

اب وہ مہوان کی طرف مرط بہاں بھی قبل اسس کے کہ وہ مہوان کے قلعے پر بھٹر کرنتھے اس کے وخن پہنچ گئے لہذا وہ تشخہ ہوتا ہوا کچھ کی طرف بھاگا ۔ را نا بے داراکا گرم جوش سے استقبال کی اور اپنی ایک بیٹی کی شادی بہر مشکوہ سے کمدی ۔ بہاں سے وہ جام گئر بہنچ اور بہاں بھی اس کا استقبال کیا گی ۔ جب وہ احرآباد کی بہاں سے وہ جام گئر بہنچ اور بہاں بھی اس کا استقبال کیا گی ۔ جب وہ احرآباد کی طرف دوانہ ہوا تو اس کی فوش کی انتہا نہ رہی کوں کہ وہاں کے صوب دار تنا ہواز خاں نے اس کو فوش سے شہر میں داخل ہونے دیا اور مدود سے کا وعدہ بھی کریں ، بہاں پر بخوری محمد کریں ، بہاں پر بخوری محمد ویں دارات عرص دارات جو گرار فوج بھے کری .

اب دارا کے لیے دورائے تھے . ایک توب که وه دکن جائ اور وال کی ریاس

کوآمادہ کرے کہ دو اس کا اس طرح ساتھ دیں جس طرح اس نے اور نگ زیب کے خلاف ان کا ساتھ دیا تھا ، دوسرے یہ کہ دہ شمال کی طرف ردانہ ہوجا ہے ، وہاں ہنچ کر اپنے کر اپنے کر اپنے کر اپنے کر اپنے کے ساتھ وہ تھے لک کوشندش کرے ایک دفعہ پھر آگرے پر ہمنے کی کوشندش کرے ، آس نے دوسراط لیفٹ کا راضیار کیا کیوں کہ اول تو اس کو اس بات کا علم ہوگی سے کا کہ اور دوسرے اس کبیب سے کہ حوث رسید بھرٹ کے جارہے اس کی حایت میں اور نے کا دعدہ کیا ، ان امیان کے ساتھ دارا اجمیر کی طرف روانہ ہوگی ۔

واداکوجب یہ بہ جلاکہ اور آگ زیب نجاع کوشکست دے کرجونت سنگھ کے دائس کا جب الحراث وراجاج سکھ نے یہ دائس کی بوئی ہوئی ایک طرف تو داجاج سکھ نے یہ کوشش کی کرجونت سنگھ اور آگ زیب سے آھے . دوسری طرف اور آگ ذیب نے داخور داجکار کو ڈورا نے کے لیے فوجی سرگر میاں ضروع کرویں - ان وجوہ سے جونت سنگھ نے اپنا اداوہ بدل ویا۔ اور آگ زیب نے جونت سنگھ کو ما دواڑ کا حرال تیا کہ کریا اور اس کو گھرات کا صوبے دار مقرد کردیا . داجی آنہ کا ایک اور اہم حکم ال دانا رائ سنگھ جو اور سے بور کا راجا تھا پہلے ہی اور آگ ذیب کی طرف دوس کے دار تھ کران دانا ور جے بزار دوار کا مصب اور ڈو گھر پر دو بانس داڑا کی برگے برگریس مل کے تھے ۔ اس طرح داجی بزار موار کا کے تیون اہم حکم ال اور آگ ویہ برخید دانا سے داود فریا د اور در وارت کی اور یہ برخید دانا سے داود فریا د اور در وارت کی اور یہ بات یا در لائل کر جب دانا سے شاہم بال نا داخل ہوگیا تھا تو دارا در کاس طرح اس کی طرفداری کی تھی لیکن دانا کے کافول پر بحق کی در دیگی۔

اب وارا کے لیے وابس جانا یا اپنے مصوبے کو بدلنا مکن نہیں تھا کیول کہ اورنگ کے مقابلے اورنگ کے مقابلے اورنگ کے مقابلے میں داراک فوج بہت کم تھی اس لیے دو کھلے میدان میں جنگ میکرسکتا تھا اس نے یہ نصلہ کیا کہ اجمد کے قریب دیورائے گھاٹی میں ڈیرے ڈال دیدے دادانے وہ فی ترتیب

افتیاد کی وہ آئی مغبوط بھی کہ اور جگ زیب کی فوج کی کیر تعداد مغید تابت نہ ہوسکی۔
تین ون کی جگ کے بعد داراکا با یا رحقی با زوجس کی سرکردگی جوکا خدار راجا راجارہ اس کور باتھا باخی ہوگیا اور اسس کے سپاہی بہاڑد وی کے اور کمند ڈال کرچڑھ سکے۔
اس کا بایاں با زوجس کی سرکردگی شا ہواز کے باتھ میں تھی ایک نوزیز دست بدست بخص کے بعد باکل خم ہوگیا ۔ حالا کہ ابھی بک وایاں با ذوصیح حالت میں تھا لیکن وہ بھی اتنا کرور ہوگیا کہ داوان ہے ایک مرتبہ بھرا رہے وہ 10 ویس بھاگ کرجان بچائے کا فیصلہ کیا ۔ وہ میرتا ہوکر احرآبادگیا لیکن وہاں بینے کر اسس کو یہ بتہ جلا کہ اس نے احرآباد سے چلتے وقت جوصوبے دار مقرر کیا تھا انس کو اور نگ زیب کے دفا دارا فسرول نے گرفتا دکر لیا ، جنانچہ اس کواحمدآباد بیں داخلہ نہ ملا اور راجا ہے سنگھ ہدی شدت کے ساتھ اس کا تعالی کردایا ہے سنگھ ہدی شدت کے ساتھ اس کا تعالی سرا کا تعالی میں کردا تھا۔

وادایک مربہ جرکھے کی طرف ہے گا۔ اسس کے ساتھ کون کایک ڈاکو کان ہوکہ بی
جی تھا یکن ہے منگے کے فون سے داؤنے داراکو مدددینے سے اکارکردیا ۔ دارا بڑی
ایسی کی حالت میں ایک مربہ بھر مئی 1000 دیس سدھ کی طرف دوا نہوا اور یہ میل
کیاکہ قندھار کے دائے ایران چلاجائے گا ، یرمستی ہے اسس کی بیری نا ورہ بھی بیار تھی۔
لہٰ الجب بھی کہ اس کو کمی محفوظ جرفی ہے وار کا انتظام مرکر دی جاز سکتا تھا ،اس دمت داراکا ایک خلام بینت ایک پُرانے فدار ملازم طیل الشرفال کے مقابلے میں بھر سے قلے کی مفاظت کر دیا تھا ابندا دارائی یرفیصل کیا کہ دہ کچھ بلوچ سرداروں کی مددسے بھرکو نجات دلائے ۔ اس کی نظر انتخاب ملک جیون پر بڑی جس کو اس نے ایک مرتبہ شاجبال کی دی مزائی موت سے بیا یا تھا ، ملک جیون نے بطب ہر بڑی گرم جرش سے اس کا استقبال میں ۔ یہاں ہ جون 1000 وکونا درہ بھی جو داراکی ضدمت گرار نے بیوی ، دوست کرفی کر اس کو مرزین ہیری ، دوست کرفی کر اس کو مرزین ہیری کو دارائی جائی اندہ ساتھیوں کے بیری مان کا ایور بھیج ویا ، نا درہ بھی کی دفا ت سے داراکو مخت ہول کے کہ مواف کا بھی مانظ دستے کے ہمراہ کا بھی جب ویا ، نا درہ بھی کی دفا ت سے داراکو مخت کے اس کے جہ دفاک کو دارائی اپنے باتی ماندہ ساتھیوں کے بھی مانظ دستے کے ہمراہ کا بھی جب ویا ، نا درہ بھی کی دفا ت سے داراکو مخت

صدم بہنی اور دہ اپنے مٹی بحرسائیوں سے بھی بہت بر دار ہوگی ہے اس آت و ت
میں بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے ۔ اب دارا برری طرح ملک بیون کے دخم دکرم
بر تھا ملک جین نے اسس کے اصان کا براد اس طرح چکایا کہ اس کو اٹ کر بہاؤال
کے برد کردیا اور دارا ایک قیدی کی چینت سے انگست 18 50 میں دہی نے جایا گیا۔
دارا کو بے عزت کرے نہر کی گلول میں گشت کوایا گیا اور بھر قید میں ڈال دیا گیا۔ وام
نے دارا سے بمدردی کا اظہار کیا۔ وہ روٹ ۔ آبی بھری اور فداروں کو گائی کو سنے
دیرا در 24 گفتے بعد ملک جون اور اسس کے سابھوں پر شدید تھلے کی صورتہ اختیار
دیر اور جو یک بھری مارے گئے اور اگر بیس بروت ملک جون کی مدد کو نہنے جاتی ور دو بھری بھری این مدد کو نہنے جاتی کو دو بھری بھری این مدد کو نہنے جاتی کو دو بھری بھری این مدد کو نہنے جاتی کو دو بھی بھرین ارب بھری ارب بھری اور ایس بوان این جا گھر دالیس جا دیا
تو دہ بھی بھین ارب آب اس معیبت سے نے کرجب ملک جون اپنی جا گھر دالیس جا دیا
تھا تو اس کو را سے میں بی قتل کردیاگی۔

عوام نے دارای موافقت میں جو مظا ہرے کے ان کے سب دارای تعمت کے فیصلے میں جلت کی گئی ۔ شاید اور نگ زیب کے طابع اس کی ہوتی ہمن روشن آرا بھی دارا کے قل کی بہت تواہم فس مند تھی ۔ یہ مسئلہ اداکین شربیت کے مما ہے بیش کیا گیا۔ ادر انحول نے "امن والمان کے بر باد کندہ" دارا کو اس فیصلے کا ظم ہوگی ادر اس حفاظت اور ہبود کی فیا طر" مزائے موت بحریز کی ۔ دارا کو اس فیصلے کا ظم ہوگی ادر اس منا در دورد منافت کی در تواست کی ادر یہ دورد کیا کہ ایک این نزرگ کے بقیم ایا م گؤر نشینی میں گزارے لگا گئین یہ سب چھ با کار تابت کی اور یہ دورد ہوا۔ اور بگ زیری ما بوری کے ماتھ رحم اور جان بخش کی در تواست کی اور بر دو ہوان کی اور کی کرنا بیت کیا گرائی ایک اور کر دو ہوا اور کی کرنا بیت کیا گرائی کی نے ماتھ کی مالی کی میں ہوا ہوگی اور کر دو ہوا کہ میں کہ کو بالی کا دور کر دورکا کو اور کی کرنا ہوگی اور کر کرنا ہوگی ۔ اس کا مرکا ہے کو شامی کی کرچوں میں گئیت کرایا گیا اور بحر ہا یوں کے مقرو میں میشن کیا گیا اور بحر ہا یوں کے مقرو میں بخش کی کا گیا در کر کرنا ہوگی ۔ اس کا مرکا ہے کوئی کرچوں میں گئت کرایا گیا اور بحر ہا یوں کے مقرو میں بیشن کیا گیا اور بحر ہا یوں کے مقرو میں بختر کی کردیا اس کا بے مراجم شہر کے گئی کرچوں میں گئت کرایا گیا اور بحر ہا یوں کے مقرو میں بختر کرایا گیا اور بحر ہا یوں کے مقرو میں بختر کیا گیا اور بحر ہا یوں کے مقرو میں بختر کرایا گیا اور بحر ہا یوں کے مقرو میں بختر کرایا گیا در کرم کیا دورک کردیا ہوں کردیا ہوگیا۔

اب اورنگ زیب کے خیموں میں صونہ ایک ہی جوان نبٹنے کے لیے باتی رہ گیا تھا ا یہ داراکا بڑا لڑکا سیمان سنکوہ تھا ۔ سا موگڑھ کی شکست سے سیمان پر بڑا ا تر بڑا ا اسس کی 22 ہزار کی فوج گھٹے گھٹے محف کا ہزار دہ گئی ۔ ساتھ چھوڑنے والوں میں اجرکا راجا ہے سنگھ اور د برخال بھی تھے ۔ ان توگوں کے فرارٹ سیمان کو مجورکو ہا کرمہ الرآبا و کے قطع میں بناہ لے ۔ اس نے بارھ کے سیدوں کے کہنے پر بخاب جاکر اپنے باپ سے ملنے کی کوششش کی لیکن ناکام رہ اور آنوکار مٹی بھرسا تیوں کے ساتھ گڑھوال میں بناہ لی ۔

اورنگ زیب نے راجا پر تقوی سنگوے فلات بنگ ا ملان کردیا بوتمبرارا میلیان کوسیردکرنے پر آبادہ نظا اور بے سنگوسے کہا کہ وہ اپنا اثر و دسوخ اس میدو راجا پر ڈوالے و راجا اب بھی اس کینہ حرکت کے لیے تیار نظا کہ ہندو روایت مہان واری کو ڈوکر اپنے پاکسیں پناہ لینے والے کو دشمن کے میرو کروے لیکن اس کا لوگا میدنی رائے جے سنگھ کے جال میں تھیس گیا اور 12 و کیمر 1000 مکو تہزاو کو دشموں کے در کرویا ۔ شہرادے کو میں مقرا اندوا ایون کے زہرے جو بھرائی اور جا باب سے جا اللہ ازراہ میں جا اللہ ازراہ میں ایک اور کا کردیا۔ میں از جا رائے اور کا باب سے جا اللہ ازراہ میرانی اور گا ور کا کردیا۔ میرانی اور گا ور کردیا۔

اسس داقع سے مرت بھر مینے تبل دیمبر 1001 ویس قلو گوالیا رفے سیمال کے برخت بھا شہرادہ مراد سے قتل کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ اس کوعلی نفق ویوان مجرات کے تتل کے جرم یس مزائے موت دے دی گئی۔

علی نقی کے ایک لڑے نے اورنگ زیب کے درنلانے پر مراد کے خلات یہ الزام لگایا نتا- اورنگ زیب مراد کے نتم کرنے کے لیے کمی قانونی جازگا ختظر تھا کیوں کربھی خل مسبیا ہی اب بھی مراد کولپسند کرتے تھے اور انھوں نے اس کو داکرانے کی کوششن بھی کی نتی جوکمی حدیمہ کا بیاب بھی رہی ۔اس مدازمنس میں صسرت اتنی کسرده گئی تھی کہ مراؤ کل درسسکا۔ بافیدں نے دیوں کا زینہ بناکر ہمس کو قلوکی دیولدے نشکا دیا تاکہ مراواً ترشکے اور نیچے کھڑے ہوئ گھوڑے پر موار ہوکر فرار ہوجائے ۔ مراوقلو کی دیوارسے اتر نے ہی والا تھا کہ اسس کی مجوب واشتر نے دنجے دغم سے پینے دینے کر دونا نشروع کر دیا ۔ تلوے کا نظاجاگ بھے اور داز فاش ہوگیا احد سادی محنت اکارت محقی۔

اس طرح چاد مال کے وسے میں اور بھک زیب نے اپنے میب دینوں کو تھ کا نے گئے اور کھ اندہ میر اور بھک زیدہ کے در اور کھانے اور کھک اور کھانے اور کھانے اور کھانے اور کھانے اور کھانے اور کھانے کہ اپنی معیست ذوہ زندگی کے آخری چند مال اور کا شاہد کے میں دیا کہ وہ اپنے اور اس کا فم بٹائے۔ میں دیا کہ وہ اپنے اور اس کا فم بٹائے۔

انتقام کے دیرتائے شاہجاں ہے اسس کے بھایوں ادرہینجوں کے تمشل کا پڑا ہے رحاز انتقام لیا - شاہجاں کو اسس بڑھا ہدیں اپنے بیٹے ادر پرتوں کے تمثل کا مقدر انتقام لیا - شاہجاں کو اسس تم کی پرتمتی ہے ہوکہ شاہجاں کا مقدر بن چکا تھا نچ گیا۔

یہ ہے کہ بادشاہت کی دشتے داری یا مزیزداری کونس انتی لیکن خدائے برنگ دہرترے نزیک بادشاہت کی اہمیت اس سے بھی کم ہے کوئ تجب نہیں کہ ادریگ زیب نے شابحہال کو یہ کھا "آپ کو اب اپنے بھائی ضرادر شہریاد کی یاد قر آتی ہوگی جن کو آپ نے اپنی تحت نشیعتی سے پہلے تئل کوادیا حالا کو انفول نے آپ کوکوئی نقصال نزینی ایتحاہ

شاہماں نے آپی زرگ کے آخری ایام ایک طرح سے نظر بندی میں گزارے اسس کی نقل وحرکت پر مخت بھڑانی رکھی جاتی ۔ اسس کے شخل ہردم یہ نوت لگا رہتا کہ کہیں وہ پرمشید دطریقے سے اپنے سامیوں کہتی کرے دوبارہ قوت مال کرنے کی کوشش ذکرے کسی کو شاہماں سے تنہائی میں مطنے کی اجازت زعتی ۔ سادی طاقاتی اور بھے زیب کے دشا جمال سے تنہائی میں ہوتی ۔ شاہماں کے ہرقی وضل کی طان فرا ادر جگ زیب کودی جاتی - شاہجال کو خط و کمابت کی اجازت دخی آبہتم ابتر اسس کے سارے واہرات اسس سے لے سے ادر کبی کبی تر اس کو بھر ٹی بھر ٹی بیزوں کے لیے بھی پریٹ نیاں اٹھان پڑتیں ۔

کاموکا قرل ہے" ہوڑھے نہناہ پرجمعیب بڑی اسس کا زکر مہت دردناک ہے . شاہبال کو یا توقوع کے کیے خدا رسیدہ بزرگ ادر مالم مید حمر کی گفتگو اور وخط سے اطینان علب نعیب ہوتا یا ہجر اپنی ہمدرد وخمگسا رنوبھورت اور درومیش منش بیٹی جہاں آراکی مجت بحری خدات سے سکین ہوتی- ورضا شہنشاہ بڑے ہستسال سے آخرت کی تباریوں میں معرون رہا۔ مذہبی فرائفن کر پوری احتیاط سے انجام دینا۔ آخرکار دوشنیہ جع جوری 1000ء کوٹ ہجاں سیم درضا کا میٹلا بڑی پرمکون مالت میں تاج علی برائخیس جا سے اس دنیا سے رضت ہوکر اپنی بری سے مالت میں تاج علی برائخیس جا ہے اسس دنیا سے رضعت ہوکر اپنی بوی سے مال ادراس کے بہلے میں دنیا کردیا گیا۔

شابجهال کا دور حکومت بڑی قرمش مال کا دور تھا۔ تخت طاؤس اور جاہرا کی چیک دمک فیرسکی سیاحول کی آنکوں کو بچا جو ندھ کردیتیں۔ تاج عل، موق سجد اور شابجهاں آباد کی علی مجد دقلع آج بحک شابجهاں کے مہد کی شان وُٹوکت اور مطلنت معلیہ کی خلمت کی شہادت دے رہے ہیں۔ وہی، البعد اور مخیر کے بافات اس بات کا جموت ہیں کہ اس کو اشہار و انہار و گھہا نے دیگا رہے سے کمتی دل جہیں تھی۔ اس کے زائے میں علی مردان خان اٹھاؤے میل ہی ایک نہر دریائے دادی سے متال کو لاہوں بک لایا۔ اس بادشاہ کے جدیس نہر شہاب یا تعریم فیروز نہر جس میں درت ہو گھیا مقا دمرت صاحت کو ان کھی بھر اسس کو مزید ساتھ میل طویل کو کے نہر ہشت کا نام ماجی ۔

فانی فان کاکہنا ہے کر تیوریوں کی پری سل یں ایس کونی بادشاہ نہ ہوا ہو کھیم ، اصلاح خاند انتظام مکت ادرانسروں دمسیا ہوں کی قدرشنای یس شاہمیاں کا عقابد کرمکنا، مہیشہ رمیت کی خاطت کرتا ادر ظلم کو کھنے کے بیے تیار رہا اس

حديث كمل امن دامان تقامما أول كا بران خال دكها جا آ ها بخت مجرادد رخرت ليغ دلك صوبه وادول كوكئ مرتب دما إك شكايت كرف بربرخا ست كرديا گيا" ده" فالم حمال كومزا دينے ميں مختى برتتا اور اس طرح ان توگول كو بھى مسنزا ديّا بوخيد سعولى نرمى دكھاتے "

ف بجہاں شان و شرکت و انجار اجلال کا دادادہ تھا اور دوسلطنت بسند کے مقارکو دنیا والوں کی نظروں میں مخوظ رکھنے اور بڑھائے کا ہرمکن طرح سے اہتام کڑا ۔ ول بادل نام کا درق برق علم انسان میر اکسس قدر زبردست تھا کہ اکسس کے گانے کے لیے دو جیلنے سے زیادہ کا وقت اور براروں آدمی اور کئ بھی درکار ہوت میں سب سے ہتر و برتر تو تخت طاؤسس تھا بوکہ ہر نمائی اسنعت و شان و مطلت کا اعلی اور ناور نوز تھا لیکن شاہجہاں نہ تو بیش لیسند تھا اور نراوام واکس سند اور باعل انسان کا در نوز تھا لیکن شاہجہاں نہ تو بیش لیسند تھا اور نراوام واکس کے دائے ہی میں اکسس نے یہ بات نابت کدی تھی کہ دہ بہت سند اور باعل انسان میں وقار تھا والین اور ذر آوام واکس اور نواروں سے وہ مدہ ایس کا قول وقعل سوجا اور کھا ہوا ہوتا ، وہ اپنے فرائشن اور ذر قراروں سے پوری طرح آگاہ دہا و بسبیک اسس کی صحت نے اجازت دی وہ تود امر سلطنت کی میں موال کرتا دیا ۔ اس کا کوئی اضر جا ہے وہ کھنا ہی طاقت، ورکوں نر ہواور نرکوئی افرون ہوا۔ میں کہ محت خواب ہونے میں میں میں موری کرسکتا اور نہ ہوئی اور نواری اس کی محت خواب ہوئے کے بعد مغسد مناصر نے زور کھا اور نہیں اس پراشما نداز ہوسکتا اس کی محت خواب ہوئے کے بعد مغسد مناصر نے زور کھا۔

مزمی معاملات میں شاہماں اپنے باپ کی نسبت ذیاد: رائخ انقیدہ تھا ا مالاکہ اسس پریقنی فرر پر کھر بن کا الزام نہیں تگا یا جاسکتا ہے کھی کھی اس کی بعن با دّں سے ایس ملامات مزود ظاہر ہوتی ہیں۔ 1882 ہیں اس نے اپنی ہدی مسلفت میں ان مارے مندروں کے مسار کرانے کا حکم دیا جو اس کے باپ کے عہد میں تعمیر ہونا فشرورع ہوئے تھے مرت بنارس میں 10 مندرمسار کے گئے۔ بندیلا جگ کے ودران اس کا کھرین بھر ابھرآیا اور اسس نے بندوں کے مندروں کو کھی سادکرایا اور ججر تکھ بندیل کے لڑکول کوسلمان بنا لیا۔ اس تم کا سل کے 1837 ،
یس پرتاب سکھ کی دانی اور کچھ کے داجا کے ساتھ کیا۔ ان شالوں سے صلوم ہوتا
ہے کہ جا بخیر کے عہدیس جن رجمت بسندعنا صرف زور کچر شا نشر دع کردیا تھا وہ
شاج جال کے عہد کے نصف اوّل یس کانی شدّت اختیار کرگئے۔ بعد یس اس کا رویہ
بدل گیا۔ اسس کا برتا ہُ نرم ہوگیا اور اسس کا کٹرین جا تا دہا۔ یہ بات اس رویے
معظ ہر ہے کہ اسس نے مندروں کو مسار کرنے اور تبدیل مذہب کے طریقے کو
توک کردیا تھا۔ اس کا عبد کمی طرح بھی ایک عام مذہبی ایدا رسانی ، کمٹرین یا غیر
دواداری کا دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی ماننا پڑے گا کہ کرکے عہد کی
دواداری کا دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی ماننا پڑے گا کہ انجرے عہد کی

خینت یہ ہے کہ ایک مسلم حکومت میں جس کی بنیاد حباسی و ابود عباسی دور کے قانون کے نظریا پرمہن محدوا داری کا امکان تو تھا بیکن محسل روا واری ممکن دخی و اگری احتبارے اس ممکن دخی و اگری احتبارے اس سے بہت نزویک نے عربحت نیس نہ ہرسے۔ گرجہا تحیر دفنا بجہاں اکر کی رفعت و بلندی کو ذہر سے ۔ گرجہا تحیر دفنا بجہاں اکر کی رفعت و بلندی کو ذہر سے ۔ گرجہا تحیر دفنا بجہاں اکر کی دفعت و بلندی کو ذہر سے ۔ کا میں سے است کو بائل ترک بھی ذکر سے ۔

تناجهال کے زمانے میں بھی ہندوا علی عہدوں پر ما مور تھے اوران کو عرف و احترام کی نظرے دکھیاجا ہے تھا۔ اگر شاہمال نے ہندوکوں کے دل میں اعماد بدیا بزیا تو ہندوشنرادے استھے بوکر سلطنت کے دفاع اور شاہی وقار کی خافلت کے لیے بیند میں نہی کے دید بیلانت کے بیار میں بھی یہ بات ممکن محق کر دید بیلانت مختلفت نظر بہب کا مطالعہ و موازد کرے اور بغیر می تسلم کی مواضلت کے ندہی اور میں آزاد نیمان نظر بات کا انتمار کر سکے۔

شارج رہ مہداس اِ سے لیے مجمورے کر مسکرت کے ادب یم مخیت م کیت کے فاظ سے ترقی مول - آصف فال اور دار مذہبی تقانتی اور علی اہمیت کسسکرت وب سے مرتی تق ۔ اِگ دسسٹٹ رامان ، مجکوت مجتما و مدا مجا اددماہتے درین کی سرمہتی اس عہدیس کگئی۔ اسس کے زمانے یس ہندی اور منسکرت کے شواد کر ددباریس احزاز دیے جاتے۔ ٹا بجاں کے مقلق اسس بیان یس بڑی مجائی ہے کہ دہ ندھن تاریخ چٹیت سے بھڈ تعانی اعتبارہے ہی " دارا اور اور جمک زمیب کا اخزاج تھا!"

## شاہجہال کے واقعات سلسلہ تالیخ

| 1028 5.75 6        | ٹابجاں ک'نمت نیشن                                    | 1  |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|
| 1622               | فانمان لودی کامگرے سے فرار                           | 8  |
| 16 Ala 13 1        | شابجال دمن میں                                       | 3  |
| <b>98</b> 80       | خانمبان كے سركا نتہنشاہ كوہٹی كي جانا                |    |
| فرودی 1631         | متناز محل کی دفات<br>متناز محل کی دفات               | _  |
| 1631 ك. 7          |                                                      |    |
| 1631               | بيجالور برحمله                                       |    |
| ادع 1632           |                                                      | 7  |
| 1033               | مبابت خال کا دکن بنینا                               | 8  |
| 1033 كا 17         | شاہی افواج کا دولت جہادے قلو برقبصہ                  |    |
|                    | تغام شاہی خاندان کا خانمہ                            | 10 |
| تتمبر 16 <b>83</b> | مهابت خال کی دفات                                    | 11 |
| الموّبر 1634       | شاہی انواج کا اور چید پر حملہ                        | 12 |
| 1634 برا 1634      | مجهرادر و کرماجیت کا مثل<br>مجهرادر و کرماجیت کا مثل |    |
| 1635               | 44                                                   | 18 |
| 1636               | گونگنڈہ وبچالورے معاہرے<br>شدید سرمج                 | 14 |
| نوبر 1636          | شاه می کی گرمت اری                                   | 16 |
| فردری ۱۵۵۵         | ملی مردان مندهار مغلول کے والے کر دیتا ہے            | 16 |
| 1639               | شابجبال کا سفرکا بل                                  | 17 |
|                    | ايرانيون كاقتدهار يربيلا حنه                         | 16 |
| 16.39              | برگوبندک د فات                                       | 18 |
| 1645               | نځ کې مهم کې تماري                                   | 20 |
| 1648               | 6,000                                                |    |
|                    |                                                      |    |

| tore Du                                                                                                        | خلول کی نتح کلخ                                                        | 21   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1047 17                                                                                                        | الح کی میم کافاتہ                                                      | . 22 |
| 1040 /1 10                                                                                                     | أيرانيول كاعاصره تمندحار                                               | 28   |
| 11 زوری 1840                                                                                                   | تلع پرایرانیول کا تبعث                                                 | 24   |
| 1652-53                                                                                                        | خ تندحارے یے منل مہم کی ناکا می                                        | 25   |
| 16 66                                                                                                          | مرمادل شاه کی دفات                                                     | 20   |
| 1687                                                                                                           | بيدرك نتح اور مغلول كالمحامره بيجا بور                                 | 27   |
| ۵ ممر ۱۸۵۳                                                                                                     | شّابهمال کی ناگمهانی علالت                                             | 28   |
| 14 فردری 1888                                                                                                  | تجاع کی شکست بمقام بهادر پور                                           | 20   |
| ابرل 1888                                                                                                      | نجاع کا شاہی افواج سے معاہد                                            | 80   |
| ايل 1888                                                                                                       | اور مجک زیب د مراد کا دیبا بورے مقام بر متحد ہونا<br>برینت             | 31   |
| من 1648                                                                                                        | د حرمث کی خ<br>ریس میں میں معرف                                        | 32   |
| 1888 6 29                                                                                                      | دارا ک شکست بمقام سام گرشد<br>شابههال کا قلوم گره ادر جمک زیب کومونینا | 32   |
| 1058 03.8                                                                                                      | سابههان کا نفره افره اور بک زیب تو کنو میتا<br>اور بک زیک دربار میگره  | 34   |
| 10 بران 1888                                                                                                   |                                                                        | 36   |
| 1660 GJF. 8                                                                                                    | جونت سنگریما فراد بحق نجاح<br>نجاح کا اراکان کی طریت فراد              | 36   |
| ارج معمد                                                                                                       | 13.1                                                                   | 37   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                        | •                                                                      | 38   |
| 1659                                                                                                           | . دارا کا سنده بینها<br>دارا که بری دار دستا که در به                  | 39   |
| 8 بون 1880<br>اگست 1880                                                                                        | واراکی بری نا دره بیگم کی دفات<br>دارا کا دلی مے جایا جانا             | 40   |
| امت المعادة ال | رار الحاصل<br>وارا كا منل                                              | 48   |
|                                                                                                                | دیوه به این<br>میلمان مشکوه شابی ا فواج سک تیعضرمین ۱۳۰۰               | 43   |
| 12 (3)                                                                                                         | A STATE OF THE STATE OF                                                | 49   |

1601 رحمبر 1662 مئ 1600 عن 1600 هه تلوگوالیادی مرادکاتش هه سیبان کددفات هه شایمبال ک دفات

## مزیدمطالع کے لیے

فارسى ،

بادشاه نامه عدالمميد لا موری عمل صالح کنبوه عمل صالح کنبوه خلاصته التواریخ کنبوه خلاصته التواریخ کنبوه خلاصته التواریخ نشخب اللباب خانی خال مترونی استرآبادی مترونی استرآبادی مترونی شاه خبر متوای کنبود کنبود کارتوان کندی مترونی کنبود کارتوان کندی مترونی کارتوان کندی کنبود کارتوان کندی کنبود کارتوان کندی کنبود کارتوان کندی کنبود کارتوان کندی کنام مرتونی کنام مرتونی کنام مرتونی کنام مرتونی کنام مرتونی

الگریزی :

Elliot and Dowson: Relevant Volumes

Francois Bernier: Travels in the Moghal Vols.

Empire, 2 Vols. English translation

by A. Constable

Tavernier, J.B.: Travels in India

English translation by D. Ball

Manucci, N.: Storia Do Mogor, 4 Volumes

English translation by W. Irwine

Sarkar, Sir J.N.: Aurangzeb, Vols. I & II

Dr. B. Prasad: History of Shah Jahan of Delhi

Qanoongo, Dr. K.K.: Dara

هنده ی: راجیرًا زکا اتباکس - ارجها بی - ایج پواڈ اورخل - جی - این . شرا

و: "ایخ ہنددمتان (جلدہنتہ) - ککا دالٹر